

besturdubooks. Wordpress.com

پَيُنتَالِيُسُّ سَاله خُود نِوشْتَهُ فتاوىٰ كامجمُوعَه



### جدرتى

حضر بي لأنافِي محسس القي عن الماني صاحرت المعنى

تَرتيبُ وَتخيرِ مُحُ مولانا محرزبي مرحق أوار الستَاذ جَامِتَ وَالْلِلْ الْمُنْوَمُ كَراجِيْ

مِكْتَبَاثُمْعَا وَالْقَالِثَ كُلَّا فِي الْمُعَادِقِ الْفَالِثُ كُلِّا فِي الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِيلَ الْمُ

# ملد عقوق ملكيت بحق مِسْكِمْتُ مِنْ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللّ

بالهمام : خِصَرالِشْفَاقُ قَاسِمِيُّ

طبع جديد : رجب اسلطاه، جولائي 2010ء

مطبع : احمد براورز برنظرز ، کراچی -

اشر مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(Quranic Studies Publishers)

نون : 35031565,35031566 (021)

www.onlineshariah.com ویب سائٹ : پیسرائٹ : www.quranicpublishers.com

info@quranicpublishers.com : ای میل

ملنے کے پتے:



(Quranic Studies Publishers) 35031565,35031566 فون:





نون: 35049733,35032020

# إجمالي فهرست

| ناب الشركة والمضاربة        | ک   |
|-----------------------------|-----|
| ئتاب البيوع                 | 5   |
| ناب الربا والقمار والتأمين  | ک   |
| ناب الاجارة                 | ک   |
| ناب الرهن كا                | ک   |
| ناب الهبة                   | کة  |
| ناب الوديعة والعارية ١٥     | کة  |
| باب اللقطة                  | کة  |
| اب الغصب و الضمان           | کت  |
| اب الجهاد                   | کت  |
| اب الامارة والسياسة         | کت  |
| اب الدعوى والشهادات والقضاء | کت  |
| اب الحدود                   | کت  |
| اب الجناياتا                | کت  |
| اب الصلح                    | کتا |
| اب الوكالة                  |     |
| اب القسمة                   |     |

|            | الساءات         | - 105°       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500                |                                     | مای جند سوم                   | ناوی عم    |
|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|
|            | المرابع المرابع | Pl.qb,       | رموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فتاوى عثانى جلد     | بست موضوعات                         | فهر                           |            |
| esturduboc | 12              |              | العاليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نب دامت بركاتهم     | فتی محم <sup>ر ت</sup> قی عثانی صا< | ا از حضرت مولانا <sup>م</sup> | بيش لفظ    |
| esturo     | 49              | ********     | ***********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                     | ر <i>ټ</i>                    | عرضِ مر    |
|            |                 |              | بة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ئة والمضار          | كتاب الشرك                          | 5                             |            |
|            | ٣٣              |              | ا کے مسائل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب اورسر مایی کاری)  | ىضاربت ( پارٹنرشې                   | (شرکت و ۱                     |            |
|            | ra              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کا حکم              | کی بنیاد پر''شرکت''                 | ره فيصد نفع ، نقصان           | ا: - پيندر |
|            | 2               |              | رّر کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب حصه اور تنخواه مق | ب کے لئے نفع کا ایا                 | باربت ميںمضارر                | ۲: – مض    |
|            |                 |              | ن کے جوابات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | را ہم سوالات اور ا  | ربت ہے متعلق چنا                    | ( نثر کت ومضا                 |            |
|            | 2               | ***********  | ے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کرنے کے معالمد      | تک مضار بت ختم نهٔ                  | کی ایک مقرر مقدار             | ا:-ثفع     |
|            | 72              | كأحكم        | نے کے معاہدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المال کے حوالے کر   | ن میں سارا مال رَبّ                 | مضاربت کی صورت                | ۲:- فشخ    |
|            | 77              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ضاربت بالعروض''                     |                               |            |
|            |                 | مال فروخت    | بجائے کسی اور کو ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن زَبِ المال کے     | مضار بت کے وقت                      | مارب کے لئے فنج               | م: – مف    |
|            | 3               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                     | 1.0                           |            |
|            |                 | طور پر مقرر  | فع إكٹھا فيصد كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ت میں دونوں کا کھ   | کٹھے کرنے کی صور                    | لت ومضاربت إ                  | ۵:-شر      |
|            | F9              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                     |                               |            |
|            | 14.             | 1747)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ياخچ لا كەرۈپے دُوسرا               |                               |            |
|            |                 | صد پراپرئی   | والے اوارے''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يصد منافع ويخ       | یادہ سے زیادہ ۲۰                    | ه کم ۵ فیصد اور ز             | <u> </u>   |
|            | M               | ***********  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ) كاحكم                             |                               |            |
|            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ہے منگوانے کی صور<br>۔              |                               |            |
|            | ٦٢              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | عکم                                 |                               |            |
|            | ٦               | ه کاحکم      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ئے رقم دینے کے بعد نُغ              |                               | -          |
|            | المال           |              | The state of the s |                     | ۲۰ فیصد منافع کی شره                | -20                           |            |
|            |                 | صورت میں     | شترک ہونے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بره مختلف اجناس     | گوشت اور سبزی وغی<br>:              |                               |            |
|            | 50              | ************ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Survey 1                            | یں مساوات ضرور ک              | لقسيم الم  |

| 8          | المجتمر   | موضوعات                                                                                                  |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esturduboo | )K-5      | کیا شرکت یا مضار بت میں اپنی لگائی ہوئی رقم واپس لی جاسکتی ہے؟ (الائنس موٹرز کمپنی میں                   |
| esturo     | $^{\sim}$ | جمع کرائی ہوئی رقم واپس لوٹانے کی شرط کا حکم)                                                            |
| ,          |           | والدكى طرف سے شروع كرائے ہوئے كاروبار ميں والدكو بيوں كے حصے مقرر كرنے اور ان                            |
|            | 4         | میں کمی بیشی کا اِختیار ہے                                                                               |
|            |           | شرکت میں فریقین کے لئے علیحدہ علیحدہ مال متعین کرے اس پر نفع نقصان حاصل کرنے کی                          |
|            | ۵۲        | مخصوص صورت كاحتكم                                                                                        |
|            |           | مضار بت میں تمام نقصان سرمایہ لگانے والے پر ہوگا، جبکہ شرکت (پارٹنرشپ) میں ہر فریق کو                    |
|            | or        | ا پے سرمائے کے بفتدرنقصان برداشت کرنا ہوگا                                                               |
|            | ۵۵        | مضارب کا مضاربت کے اِختتام پر مالِ مضاربت کو قیمت اسمیہ پرخریدنے کی شرط کا حکم                           |
|            |           | شرکت متناقصہ میں بینک کو قیمت کی ادائیگی ہے قبل قلب وین کی ایک مخصوص صورت کا حکم (اسلامی                 |
|            | ۵۲        | بینک بنگلہ دلیش کے ایک سوال کا جواب)                                                                     |
|            |           | (میاں فارم ٹرانسوال افریقہ کی ایک فیملی شراکتی سمپنی سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات)                    |
|            |           | (ایک معاہدهٔ شرکت کی حیثیت)                                                                              |
|            |           | : - والدكى طرف سے اپنى تجارت و جائىداد جار بىيۇں كومشتر كەطور پر فروخت كرنے كے ايك                       |
|            | 04        | معاہدهٔ شرکت کا حکم                                                                                      |
|            | 22        | ۲: - معاہدهٔ شرکت کی خلاف ورزی کرنے والے شریک کا حکم                                                     |
|            | 22        | ۳: - معاہدۂ شرکت میں سرمایۂ شجارت کی مقدار متعین طور پر نہ کھی ہوئی ہوتو کیا حکم ہے؟                     |
|            | 22        | ۳: - کسی شریک کے کام نہ کرنے ماغائب ہوجانے سے شرکت ختم ہوجائے گی مانہیں؟                                 |
|            | ۵۸        | ۵:- یک طرفه طور پرشرکت کوختم کرنے کے لئے دُوسرے شرکاء کا فننج کو قبول کرنا ضروری نہیں                    |
|            |           | <ul> <li>۲:- معاہدے میں کسی شریک کے تحریراً استعفاء دینے کے چھ ماہ بعداً س کی شرکت ختم ہوجانے</li> </ul> |
|            | ۵۸        | کے اُصول کی شرعی حیثیت<br>سے میں                                     |
|            |           | 2: - کسی شریک کے مستعفی ہوجانے کے چھ ماہ بعد بھی دیگر شرکاء اُس کو حصہ دیتے رہے تو اس                    |
|            | ۵۸        | کی شرکت باقی ہوگی یانہیں؟                                                                                |

| صفحه نمبر    | WOYDP.                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esturdubo8/s | <ul> <li>۸: - فنخ شرکت کے لئے دیگر شرکاء کو إطلاع دینا ضروری ہے، محض استعفاء لکھ کراپنے پاس</li> </ul> |
| esturati     | رکھ لینے سے شرکت ختم نہیں ہوگی                                                                         |
|              | ؟:- كسى شريك كے انتقال كے بعداس كى اولاد كاروبار ميں شريك ہوگى يانہيں؟ اور مرحوم شريك                  |
| ۵۸           | کی اولا د کوشریک ِ کاروبار بنانے کی مجلس میں بعض شرکاء کے سکوت اِختیار کرنے کا حکم                     |
| Zr           | شرکت میں ایک شریک کے انتقال کے بعد شرکت ختم ہوجاتی ہے                                                  |
| 21           | بیٹے کا مال اپنے کا روبار میں لگا کر ماہوار اے متعینہ رقم دینے کا حکم                                  |
|              | ﴿ كتاب البيوع ﴾                                                                                        |
| ∠۵           | (خرید و فروخت کے مسائل)                                                                                |
|              | ﴿فصل في البيع الفاسد والباطل والموقوف والمكروه                                                         |
| 44           | ( بیج فاسد، باطل،موقوف اورمکروه کا بیان )                                                              |
| 44           | بیج اور إجارہ کا معاملہ اِکٹھے کرنے کا تھم                                                             |
| ∠∧           | عورت کی خرید وفروخت اور اسے باندی بنانے کا حکم                                                         |
| ∠9           | ذیج سے پہلے جانور کے مختلف اعضاء کی خرید وفروخت کا حکم                                                 |
| ∠9           | یک طرفہ بیج مالک کی رضامندی پرموقوف ہے۔                                                                |
| ۸٠           | مذکوره فتویٰ کی مزید وضاحت                                                                             |
| ΔI           | ہندوؤں کی متر و کہ جائیداد پر قبضہ کر کے فروخت کرنے کا حکم                                             |
| Ar           | مشتری کے قبضے سے پہلے مبیع اگر ہلاک ہوجائے تو نقصان بائع کامتصور ہوگا                                  |
| 10           | رمضان میں ہیکری کا سامان فروخت کرنے کا حکم                                                             |
| ۸٣           | ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی اور وی سی آ ر کے کاروبار کا حکم                                              |
| ۸۵           | وی سی آ ر کے کاروبار کی شرعی حیثیت اورغلطی ہے خریدے ہوئے وی سی آ رکو بیچنے کا حکم                      |
| rA           | ''بیعِ فضولی'' کی ایک مخصوص صورت کا حکم                                                                |
| ۸۸           | سودی بینک کے لئے مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کا حکم                                                        |
| ۸۸           | اسمگل شده گھڑیوں کی خرید وفروخت کا حکم                                                                 |

| صغی نمبر     | موضوعات موضوعات                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mipoon       | سگریٹ کی خرید وفروخت کا تھکم                                                                     |
| pesturdubonn | سگریٹ کی خرید وفروخت اور اس کی کمائی کا حکم                                                      |
| A 9          | اسمگانگ کی شرعی حیثیت                                                                            |
| 91           | سوتر منڈی فیصل آباد میں پرچی کے ذریعے خرید وفروخت کا شرعی تھم                                    |
| 9.^          | زندہ جانور کو وزن کر کے فروخت کرنے کا حکم                                                        |
|              | ﴿فصل في الغرر والعيب﴾                                                                            |
| 1+1          | ( بیچ میں دھوکا اورعیب کا بیان )                                                                 |
| 1+1          | اصلی کمپنی کے خالی ڈیوں میں وُوسری قتم کا تیل ڈال کرفروخت کرنے کا حکم                            |
| 1+1-         | کسی اور ہے مال بنوا کرا پنے نام کا مونو گرام لگانے کا تھم                                        |
| 1+1~         | پاکستان کی بنی ہوئی چیز پرامریکا یا اِٹلی کا نام لکھ کرفروخت کرنے کا حکم                         |
|              | ﴿فصل في أنواع البيوع المختلفة ﴾                                                                  |
| 1+1          | ( بيج كى مختلف اقسام بيع وفاء ،سلم ، استصناع اور بيع إستجر ار كابيان )                           |
| 1+4          | بيع بالوفاء كالحكم (فارى فتوى)                                                                   |
|              | "أحسن الفتاوي" مين بيع الشمار قبل بدو الصلاح كى صورت مين اسے بيع الأزهار مان كر                  |
| 1.9          | جواز کا قول اختیار کرنے کا حکم                                                                   |
|              | شر کہ خلیجیہ اور مجموعہ سعودی بن لادن کے درمیان مشروع حرمین مے متعلق عقدِ                        |
| 11+          | استصناع كامسئله                                                                                  |
|              | ما ہنامہ'' البلاغ'' کے قارئین کا پیشگی ماہناہ رقم کی اوائیگی کا معاملہ'' بیج اِستجر ار' میں شامل |
| III          | ہونے کی وضاحت                                                                                    |
|              | ﴿فصل في البيع بالتّقسيط﴾                                                                         |
| 110          | ( فشطول پرخرید و فروخت کا بیان )                                                                 |
| 110          | نفتر کے مقابلے میں اُوھار مہنگے واموں فروخت کرنے کا تھم                                          |
| 117          | قشطول کی خرید وفروخت کی شرعی حیثیت اور اُ دھار کی وجہ سے قیمت میں اضافے کا حکم                   |

| الم أسر          | موضوعات موضوعات                                                           |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| esturdubooks III | نے چوبیس ماہ کی اُقساط پرسوالا کھ میں خریدنے کا حکم                       | نفذا يك لا كه كا بلار |
| estura.          | یں پر نیلام کی جانے والی زمین خریدنے کا حکم                               | گورنمنٹ سے قشطو       |
| 11∠              | یدنے کے بعداس کی ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دارخریدنے والا ہوگا                      | فشطول پر گاڑی خر      |
| IIA              | خت كاحكم                                                                  | فشطول پرخريد وفرو     |
| 119              | خت اوراس کی شرائط                                                         | فشطول برخريد وفرو     |
|                  | صل في أحكام المال الحرام والمخلوط،                                        | ﴿ ف                   |
| 114              | (مخلوط اور حرام مال کے اُحکام)                                            |                       |
| 114              | ں ہوئی چیز کا بعینہ صدقہ ضروری ہے یا اس کے بقدر رقم ؟                     | مال حرام سے خریدا     |
| 110              | ں ہوئی چیز کی موجودہ مالیت کا صدقہ ضروری ہے یا صرف حرام رقم کا؟           | مال حرام سے خریدا     |
| 110              |                                                                           |                       |
| IM               | ں ہے یا حرام؟ (''ہدائی' اور'' فتح القدری'' کی عبارات کی وضاحت)            | مال مخلوط كانفع حلال  |
| 155              | ہے متعلق مذکورہ فتو کٰ کی مزید وضاحت اور ایک اِشکال کا جواب               | مال مخلوط کے نفع نے   |
| 150              | نے کے لئے غیر مسلم سے قرض والے حیلے کی شرعی حیثیت                         | مال حرام كوحلال كر    |
| ITY              | آئی ہوئی رقم غلطی سے استعمال ہوجائے تو کیا حکم ہے؟                        | ناجائز طریقے ہے       |
| IFY              | بیٹے کی حرام کمائی استعال کرنے کا حکم                                     | ماں کے لئے مجبورا     |
|                  | صدقے کے لئے دی گئی حلال رقم خود استعال کرکے مال حرام سے صدقہ              | باپ کی طرف سے         |
| 172              |                                                                           | كرنے كاحكم            |
| 174              | ، حضرتِ والا دامت بركاتهم كى ايك الهم شحقيق                               | مال حرام سے متعلق     |
| 119              | ن میں تملیک ضروری ہے یا نہیں؟                                             | مال حرام کے تقید ق    |
|                  | ل بيع الصّرف وأحكام الحلى والأوراق النقدية ﴾                              | ﴿فصل في               |
| . 101            | صَر ف، زیورات کی خرید و فروخت اور کرنسی نوٹوں کا بیان )                   | <b>E</b> )            |
| 101              | م تباوله '' بیچ صَر ف' نہیں ہے                                            | کاغذی کرنسی کا باج    |
| Ira              | کے باہم تباد لے کی صورت میں تفاضل کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ (عربی فتویٰ) | ایک ملک کی کرنی کے    |

|             | 15. NO | موضوعات                                                                             |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| esturduboot | IM     | ا: - سوروپے والے نوٹ کو چالیس یا بچاس روپے کے بدلے فروخت کرنا                       |
| esturos     | 102    | ۲: - ایک ملک کی کرنسی کا دُوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ متبادلہ کرنا۔ |
| ,           | 102    | ٣: – ڈالر کی خرید وفروخت کا حکم                                                     |
|             | 1179   | مختلف مما لک کی کرنسی کے باہمی تباد لے کا حکم                                       |
|             |        | چیک سے سونا جاندی کی خرید و فروخت سے متعلق "تے ملة فتح الملهم" کی ایک عبارت کی      |
|             | 109    | توضيح وضيح                                                                          |
|             |        | جیولری کے کاروبار اور سونے کی خرید و فروخت کے بارے میں اہم نوعیت کے مختلف سوالات    |
|             | 10+    | کے جوابات (عربی فتویٰ)                                                              |
|             |        | عالمی مارکیٹ میں کرنسی کے کاروبار کا طریقة کار اور اس کی شرعی حیثیت (سمپنی کے ذریعے |
|             | 100    | ڈ الرز کی مخصوص مقدار کی لاٹ خرید کر کرنسی کے کاروبار کی شرعی حیثیت)                |
|             |        | كرنسى نوٹ كى شرعى حيثيت سے متعلق حضرت والا دامت بركاتهم كى رائے اور "نوٹ" كے        |
|             | 101    | بدلے سونے جیاندی کی نقذ اور اُدھارخرید وفروخت کا حکم                                |
|             | 14+    | سونے کا زیور فروخت کرنے میں ٹانکے اور سونے کی مجموعی یا الگ الگ قیمت لگانے کا حکم   |
|             |        |                                                                                     |
|             |        | ﴿فصل في أحكام السندات الماليّة                                                      |
|             |        | والصكوك والأوراق المالية                                                            |
|             | 171    | (مختلف مالی وستاویزات، بانڈز اور چیک وغیرہ کا بیان)                                 |
|             | 141    | فارن ایچینج بیئررسرٹیفکیٹ خرید نے اور ان پرنفع حاصل کرنے کا حکم                     |
|             | 141    | اِنکم ٹیکس سے بچنے کے لئے فارن ایکیچنج بیئررسر ٹیفلیٹ خرید نے کا عکم                |
|             | IYA    | '' فارن ایجیجنج بیئررسرٹیفکیٹ'' کا شرعی حکم ، چندشبہات اور ان کے جوابات             |
|             | 14.    | فارن کرنسی بیئررسرشیفکیٹ کا شرعی حکم                                                |
|             | 124    |                                                                                     |
|             | 12 1   | انعامی بونڈ ز کی شرعی حیثت                                                          |

|                                                   | m                                              |                                         |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| بآوی عثانی حبلد سوم                               | 1+                                             | وج <sub>ي</sub> فهرست م                 | مضامين       |
|                                                   | موضوعات                                        | Moldb.                                  | سفحه نمبر    |
|                                                   | شرعی حکم (اوراس سلسلے میں حضربہ                | نِ والا دامت بركاتبم                    | , jbooks     |
| ے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی حقیقت                |                                                |                                         | besturduboon |
| پرائز بانڈز اوراس پر <u>ملنے والی ا</u> نعامی رقم | نم كانختىم                                     |                                         | 144          |
| پرائز بانڈز پر ملنے والی اِنعامی رقم کا تھم       |                                                |                                         | 1∠⊅          |
| پ<br>اِنعامی بانڈز اوراس کی رقم سے زکو ۃ اور      |                                                |                                         | 120          |
| انعامی باتذز کائتم                                | ***************************************        |                                         | 124          |
| 1                                                 | لى أحكام الأسهم﴾                               |                                         |              |
| (ثب                                               | نیئرز کے اُحکام )                              |                                         | 144          |
| حلال کارو بارکرنے والی سمپنی کے شیئرز کا          | کی خرید و فروخت جائز ہے                        |                                         | اکے          |
| ۔<br>کوسی ممپنی کے شیئر ز کی خرید وفروخت جائز     | *                                              | شن دینے کا حکم                          | الالا        |
| اسٹاک ایجیجنج میں شیئر ز کی خرید وفروخست          | ,                                              |                                         |              |
| ا: - ڈیلیوری ہے سیلے شیئر ز فروخت کر۔             | نے کا تھکم                                     | *************************************** | 19+          |
| r:-ایک ماہ بعد کے وعدے پرشیئر زفرو                | وخت کرنے کا تحکم                               |                                         | 19+          |
| ۳-شیئرز فروخت کرنے کے بعد وصولی رقم               | نم<br>م<br>نم ک صانت کے طور پر وہی شیئر زبط    | ر ربن رکھنے کا حکم                      | 19+          |
| ا: -شیئرز کے نفع کو ذریعۂ آمدنی بنانے کی          | لى غرض ہے شیئر زخر بیرنا                       | ·····                                   | 191          |
| ۲: - کارو بار میں سودی رقم شامل کرنے و            | والی سمپنی کے شیئرز کی خرید و فرود             | ت كاخكم                                 | 191          |
| ۳:- تبجارت کی غرض ہے شیئر ز کی خرید               | . وفروخت كائتكم                                |                                         | 191          |
| سلامی بدنیکاری اورشیئرز کے بارے میں               | ں حضرت والا دامت بر کا حبم کی را               | ئے (اسلامی بینکاری                      |              |
| اورشیئرز ہے متعلق خط و کتابت)                     |                                                | ••••••                                  | 195          |
| :-شیئرز کی خرید و فروخت میں اُمت ک                | کی وی مجبوری اور اِضطرار ہے؟ (                 | " إمداد الفتاوي" اور                    |              |
| 'اسلام اور جدیدمعیشت و تنجارت' میں                | ) جواز کے فتو ک <sup>ا</sup> کی روشنی میں اِضط | رار ومجبوری کے مفہوم                    |              |
|                                                   |                                                |                                         | ١٩٣          |
| ۰.<br>۲: - شیئرز کے فتویؑ جواز اور'' إنعام البا   | باری'' کی ایک عبارت کی وضاحیه                  |                                         | 191          |

|                                       | com                                                                            |                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| فتأوى عثانى جلدسوم                    | ,55°                                                                           | ۷ فهرست مضامین<br>۱۹۰۰ مفرایس |
|                                       | موضوعات                                                                        | المستحد بمسر                  |
| "Vested Stock" کے شیئرز کی خرب        | بر و فروخت کا تحکم                                                             | besturdubook                  |
| ﴿فصل ف                                | ى القرض و الدّين ﴾                                                             | bestu"                        |
| ( قرض او                              | رؤین ہے متعلق مسائل )                                                          | Y++                           |
| '' قرضِ حسن'' ہے کیا مراد ہے؟ اور قرظ | لِ حسن کی واپسی کے اطمینان کا طریقہ                                            | r++                           |
| سودی قرضے ہے مکان ہنوا کر بینک ملا    | زمت کی پنشن کی رقم قرض میں اوا کرنے کا تھ                                      | <b>r•</b> i                   |
| والدین ہے قرض لی گئی رقم والدین کے    | ، انتقال کے بعد ان کے ورثاء میں تقشیم کرنا ا                                   | ام م                          |
| اور والدین اور بہن بھائیوں پرخرچ کی   | ئَىٰ رقم '' قرض'' شار ہوگی یانہیں؟                                             | r+r                           |
| قرض کے لین دین میں تحریراور گواہی کا  | ا اہتمام کرنا بہتر ہےضروری نہیں                                                | r+r"                          |
|                                       | ںندی ضروری ہے اور قرض کے حوالہ اور مقاص                                        |                               |
| <b>A</b>                              |                                                                                |                               |
|                                       | ینے کا تھکم اورمسجد ہے ایسا قرض اُ تار نے کا طر ب                              |                               |
|                                       | والپسی کا تقکم                                                                 |                               |
| ·                                     | نے کا تھکم                                                                     |                               |
| ' <u>.</u>                            |                                                                                |                               |
|                                       | فرض خواہ کو دینے ہے قرض کی ادا ٹیگی کی ایک                                     |                               |
| '                                     |                                                                                |                               |
| •                                     | ٹری حکم، نیز حج اور عمرہ کی ادائیگل کے لئے قرض لے<br>مر                        | ı                             |
| •                                     | بديدة والمتفرقة المتعلقة بالبيع                                                | <b>,</b>                      |
|                                       | ، کے جدیداور متفرق مسائل )<br>. مصاحبہ میں | rrr                           |
|                                       | ر پورٹ تک چینچنے سے پہلے مال بائع کی ملکیت<br>مصر                              | •                             |
| ·                                     | ا شرعی حکم                                                                     |                               |
|                                       | ئاس'' کے فتو کی پر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کا اِ <sup>ہ</sup>                     |                               |
| اس کا جواب                            |                                                                                | rtr                           |

| مفحه نمبر   | موضوعات موضوعات                                                   |                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| rduboo      | م کی کتاب ''فقهی مقالات'' (جلداوّل) میں قشطوں پرخرید وفروخت،      | حضرتِ والا دامت بركا <sup>ح</sup> ، |
| besturduboc | ہ کی خرید وفر وخت وغیرہ سے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات       | مرابحة مؤجله، حقوقِ مجرد            |
| rra         | ملنے والی چیز اگرضرورت سے زائد ہوتو اسے فروخت کرنا جائز ہے        | حکومت کی طرف ہے                     |
| rra         | یا این آئی ٹی یونٹ میں شرکت کرنے میں سے کوئی صورت بہتر ہے؟        | مکان بنا کر کرایه پردینے            |
| rry         | کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا حکم                                   | حکومت کے لئے اشیاء                  |
| rmy         | پنے والد کی وُ کان سے مال کسی کے ہاتھ کم قیمت پر فروخت کرنا       | دُ کان دار کے بیٹے کا ا۔            |
| rea         | ) ویب سائٹ خرید نا اور اس کمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا       | Sky Biz 2000                        |
| 7179        | زخریدنے کا حکم (جبکہ بعض سوفٹ ویئرز چوری کے ہوتے ہیں)             | مختلف كمپيوٹر سوفٹ ويئر             |
|             | ینے کی صورت میں اخبار کے ادارے کی طرف سے مختلف رعایتوں اور        | اخبار کا بلِ ایڈوانس د۔             |
| 101         | نے کا تھم                                                         | گا مک کی انشورنس کرا۔               |
| rar         | ر متعین ہے یا نہیں؟                                               | کیا نفع کی شرعاً کوئی حا            |
| ror         | كا شرعي حكم                                                       | تجارتي إنعامي اسكيمول               |
| ra9         | و دیا ہوا سامان چوری ہوجائے تو نقصان وکیل کا ہوگا یا ما لک کا؟    | فروختگی کے لئے وکیل ک               |
|             | بتری کی طرف ہے مقرّرہ مدّت تک ثمن ادانه کرنے کی صورت میں بھے      | کاروبار بیچنے کے بعدمث              |
| 109         | نېيں؟                                                             | کو فنخ کیا جاسکتا ہے یا             |
| 777         | ر پوریشن سے جائدادخریدنے کا حکم                                   | ہاؤس بلڈنگ فنانس کا،                |
|             | كتاب الرّبوا والقمار والتّأمين﴾                                   |                                     |
| 240         | سود، جوے اور انشورنس وغیرہ ہے متعلق مسائل)                        | )                                   |
|             | صل في الرَّبُوا وأحكام ربوا البنوك                                | ė                                   |
|             | والمؤسسات المالية الحديثة ﴾                                       | e                                   |
| 742         | ور مختلف ببینکوں اور جدید مالیاتی اداروں ہے متعلق مسائل کا بیان ) | (سود کے اُحکام او                   |
| 742         | ى سے سود لینے کا تکم                                              | ١: - حربي يا ذمى كا فرول            |
| 747         | سه بازی مین قم کهوا ز کاحکمران این کی صورت                        | ٧٠- حاظ ٥ كاغض                      |

| مفحه نمبر    | موضوعات موضوعات                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 41/1092      | ۳:- بینک کے سود کا حکم                                                         |
| besturdult92 | غیرمسلم ممالک میں بینک کے سود کا حکم (عربی فتویٰ)                              |
| PY9          | بینک ہے سود لینا، اس میں ا کا وَنٹ کھولنا اور بینک میں ملازمت کرنا             |
| tz.          |                                                                                |
| 727          | ببنکوں کا سود وصول کر کے صدقتہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟                |
|              | بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کا تھکم اورغلطی سے سودی اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کی صورت میں |
| 72 1         | ملنے والے سود کا تھم                                                           |
| 72 1         | حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا حکم                                    |
| 724          | بینک سے سود وصول کر کے غرباء میں تقسیم کرنے کا حکم                             |
| 12 m         | ا: - ڈاک خانے میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے اضافے کا حکم                  |
| 12 M         | 6                                                                              |
| r20          | بینک میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے منافع کا حکم                           |
| 120          | بینک کے سود کا تھم                                                             |
| 120          | سودي رقم مستحقّ ز کو ة کو دینے کا حکم                                          |
| 124          | بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ ا کا ؤنٹ کا تھم                                  |
| 124          | فِكسدٌ دُیازٹ میں رقم رکھوانے اور اس پر ملنے والے اضافے کا حکم                 |
| 144          | بینکوں کے سود اور پراویڈنٹ فنڈ کا حکم                                          |
| TLA          | پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی زائد رقم کا حکم                                      |
| YZA          | بینک کے سود اور جبری پراویڈنٹ فنڈ کا حکم                                       |
| rz 9         | بینک کا سود صدقه کرنے کی صورت                                                  |
| r∠ 9         | بینک کے سود کا حکم                                                             |
| r^ •         | ایک ا کا ؤنٹ سے سود لے کر ڈوسرے ا کا ؤنٹ میں سود ادا کرنے کا حکم               |
| r^ *         | بینک سے وصول شدہ سود کا حکم                                                    |

| ينمبر          | الصفح | موضوعات موضوعات                                                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | VI    | ڈاک خانے کے ڈپازٹ سرٹیفکیٹ پر ملنے والے منافع کا حکم                                     |
| besturduboon   | NI.   | بینک کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟                             |
| r <sub>A</sub> | ٢     | بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اور سیونگ ا کا ؤنٹ کا تھم                                  |
| FA             | ۲     | مسلم مما لک کے لئے غیرمسلم مما لک کے بینکوں میں رقم جمع کرا کرسود وصول کرنے کا حکم       |
| 71             | ۳     | سیونگ ا کا وُنٹ کے سودی منافع ہے متعلق جامعہ از ہر کے شیخ طنطا ویؓ کے فتو کٰ کی حیثیت    |
| 7/             | ۳     | سیونگ ا کا وَنث پر ملنے والے سود کا حکم ، نیز حکومت کا بینک سے زکو ۃ وصول کرنا           |
| r^             | ۴     | سیونگ اور ڈیازٹ سرٹیفکیٹ پراصل رقم سے زائد ملنے والی رقم ''سود'' ہے                      |
| M              | ۵     | ضرورت کی بناء پر بینک ہے سودی قرض لینے کا حکم                                            |
| M              | ۵     | بینک میں رقم رکھوانے کا تحکم                                                             |
| M              | ۵     | مستحق کے لئے سود کی رقم کسی بھی ضرورت میں استعمال کرنا جائز ہے۔                          |
| M              | ۲     | قرض پر منافع حاصل کرنے کی دوصورتوں کا حکم                                                |
| r^             | 4     | مىجد كا چندہ سودى ا كا ؤنٹ ميں جمع كرا كرسود وصول كرنے كا تقلم                           |
| M              | 4     | ایل ہی کھولتے وقت پوری رقم جمع نہ کرانے کی صورت میں دوخرابیوں کی وجہ ہے معاملہ ناجائز ہے |
|                |       | بینک کا کسی تمپنی کو ڈالر کے ڈسکاؤنٹ پر امل بی کھول کر بعد میں اداشدہ ڈالر کی قیمت سے    |
| M              | Λ     | زياده وصول كرنا                                                                          |
| F/A            | 9     | پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والے نفع کا حکم                                                     |
| 79             |       | بینک کے سود کا حکم ، بینک میں کونسا ا کا ؤنٹ کھلوا نا دُرست ہے؟                          |
| 79             | +     | پراویڈنٹ فنڈ پرسود کے نام سے ملنے والی رقم کا حکم                                        |
| r              | 91    | ہاؤسنگ سوسائٹی ہے مکان خریدنے کا حکم                                                     |
| 79             | 91    | ''این آئی ٹی'' یونٹ کی جدید صورتِ حال اور اس کا شرعی جائزہ                               |
| 79             | ٢     | ''این آئی ٹی'' کے کاروبار اور اس کے بونٹ خریدنے کا تفصیلی حکم                            |
| r9             | 4     | ''این آئی ٹی'' کا جدید حکم (تفصیلی فتویٰ)                                                |
| ٣.             | ۲     | ''این آئی ٹی'' کی نئی صورتِ حال (إدار بیر ماہنامہ''البلاغ'')                             |

|            | _  |                                                                                              |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| فحينمبر    | S  | موضوعات موضوعات                                                                              |
| dub 200    | ۵  | ''این آئی بٹی'' کے کاروبار اور اس کے بینٹ خریدنے کا حکم                                      |
| besturdub? | ۲. | ''این آئی . ٹی'' میں سر مایہ کاری کا تھم                                                     |
| m.         | ۲  | بینک کے کرنٹ ا کا ؤنٹ اور اِنعا می بانڈز کا حکم                                              |
| F**2       | 4  | جبری پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی اصل رقم پرزیادتی ''سود''نہیں                                  |
| F*+2       | 4  | جبری اوراختیاری پراویڈنٹ فنڈ پراصل رقم پر زیادتی کا حکم                                      |
| 1-4/       | ٨  | پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے کے بعد واپسی کے وقت اصل رقم سے زیادہ واپس کرنے کا حکم               |
| P**)       | ۸  | مغربی مما لک میں سودی قرضول کے ذریعے گھر خریدنے کا طریقہ اور اُس کا حکم                      |
| ۳۱         | H  | بینک یا ہاؤی بلڈنگ فائنانس کے ذریعے گھر خریدنے کا حکم                                        |
|            |    | "بینک آف خیبر" کی طرف سے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے مرابحہ کی منسوخی کی صورت میں بینک کو                |
| 1~1        | ۲  | گفٹ کے طور پر ملنے والی رقم کا حکم                                                           |
|            |    | ﴿فصل في القمار والتّأمين﴾                                                                    |
| 71         | ۴  | (جوا اور انشورنس کابیان)                                                                     |
| ٣١         | ٣  | زندگی ،گھر اور مال وغیرہ کے انشورنس کا حکم                                                   |
| ۳۱         | م  | مرة جهانشورنس كامتبادل " تكافل "                                                             |
| 1"1        | ۴  | شوكات التكافل پر چند إشكالات (از حضرت والا دامت بركاتهم)                                     |
|            |    | مجلس کی طرف ہے مذکورہ اِشکالات کا جواب اور'' تکافل'' ہے متعلق ا کابر علمائے کرام کی قرار داد |
|            |    | مروّجہ انشورنس کے متبادل'' تکافل'' کے طریقۂ کار کا جائزہ اور اس کی بعض شقوں کی وضاحت         |
| ۳۱         | 14 | مروّجہ انشورنس کی مختلف اقسام کا حکم اور انشورنس کے جواز کے قائل علماء کی آراء کی شرعی حیثیت |
| F          | ۲۸ | ا: – انشورنس اور اس کی تمام اقسام کا حکم                                                     |
| ۳          | ۲۸ | ۲:- بغیر سود والے انشورنس کے ناجائز ہونے کی ہجہ                                              |
|            |    | m:-انشورنس کی حرمت کے دلائل اور اس کے جواز سے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور          |
| r          | ۲۸ | لعض دیگرعلماء کی رائے کی حقیقت<br>                                                           |
| ٣          | 19 | شدید مجبوری میں انشورنس کی رقم بطور قرض استعمال کرنے کا تھم                                  |

|            | سفحةنمبر | موضوعات                                                                                  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,,,,,,,   | OFF.     | "بيمية زندگی" كاتخكم                                                                     |
| besturdubo | ٠٣٠      | مروّجہ بیمے کی تمام اقسام کا حکم اور'' إمدادِ باجمی'' کے اُصول پر جائز بیمے کا تصور      |
| be         | اسم      | ° بیمهٔ زندگی' کی مختلف صورتوں کا حکم                                                    |
|            | ~~~      | تجارتی مال بردار جہاز کے ڈو بنے کی صورت میں انشورنس کمپنی سے نقصان کی تلافی کرانے کا حکم |
|            |          | مشترک مال تجارت کا جہاز ڈو سے کی صورت میں انشورنس کمپنی یا شریک سے نقصان کی تلافی        |
|            | mmm      | كرانے كاتھم                                                                              |
|            | rro      | غیر ملکی سفر کے لئے" بیریرُ زندگی' کی قانونی پابندی اوراس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت   |
|            | rra      | گروپ انشورنس اور پراویڈنٹ فنڈ کا شرعی تھکم                                               |
|            | mm2      | " گروپ انشورنس" کا تکلم                                                                  |
|            | ٣٣٨      | گروپ انشورنس کی تحقیق اور اس کا شرعی حکم                                                 |
|            | -1-      | انشورنس کی رقم وصول کرنے کا مشورہ دینا اور اسے استعمال کرنے کا تھم                       |
|            | الماسط   | ا:-مختلف معموں کے ذریعے حاصل کئے گئے اِنعام کا حکم                                       |
|            | ١٣١      | ۲: - لائف انشورنس کی مختلف مر وّجه صورتوں کا حکم                                         |
|            | الماسا   | انشورنس کی مرقحہصورتوں اورمسجد کا انشورنس کرانے کا حکم                                   |
|            | ٦٦٦      | تقتیم اِنعامات کے لئے قرعہ اندازی کرنے کا حکم                                            |
|            |          |                                                                                          |
|            |          | ﴿فصل في أحكام البنوك                                                                     |
|            |          | (مختلف بینکوں کے اَحکام)                                                                 |
|            | mrm      | حبیب بینک اور دُوسرے بینکوں کے نفع ،نقصان کے کھاتہ میں سرمایہ کاری کا حکم                |
|            | ٣٣٣      | · · فیصل اسلامک ببینک' کا طریقهٔ کاراوراس کی مختلف شاخون کاحکم                           |
|            |          | إمارت اسلامی کے قیام کے بعد افغانستان کے اسلامی بینکوں کے لئے لوگوں سے پیچھلے قرضوں      |
|            | rra      | پر سود وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟                                                        |
|            | ٣٣٦      | "البنك الأهلى التّجارى" مين سرمايه كارى كاحكم                                            |

| صفحة نمبر    | WOYOR rejection                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aubooks      | معودى عرب كے دو مالياتى ادارول "دار السمال الإسلامى" اور "الشوكة الإسلامية               |
| besturdubook | للإستثمار الخليجي" كاحم                                                                  |
| rrz.         | '' دبئ اسلامی بینک' اور' فیصل اسلامک بینک' میں سرمایه کاری کا حکم<br>                    |
| rm           | فیکس اتھار ٹیز کا تعامل اسلامی بینک کی تمویل سے ٹیکس کے اِستثناء کے لئے کافی ہے          |
|              | ﴿فصل في البطاقات وأحكامها                                                                |
| rar          | ( کریڈٹ کارڈ اوراس کی مختلف قسموں کے اُحکام )                                            |
| ror.         | كريدْ الله كاردْ كاحْكم (بنورى ٹاؤن،'' جنگ'' اخبار اور حضرتِ والا دامت بركاتهم كا فتويٰ) |
| 270          | كريثرث كاردُ اوراس كي مختلف قسمول كائتكم                                                 |
|              |                                                                                          |
|              | ﴿ كتاب الإجارة ﴾                                                                         |
| 209          | ( کراید داری ہے متعلق مسائل کا بیان )                                                    |
|              | ﴿ فصل في نفس الإجارة ﴾                                                                   |
| 241          | (اِ جارہ'' کرایہ داری'' ہے متعلق مسائل کا بیان)                                          |
| 14.1         | پڑواری کے پیشہ اور نظام کی شرعی حیثیت                                                    |
| 244          | کیا سودی معاملات کرنے کی بناء پرحکومت کی ہر ملازمت ناجا نز ہے؟                           |
|              | آغاخانیوں کے عقائد اور ان کی سرگرمیوں کے پیشِ نظر آغاخان فاؤنڈیشن کو دُ کان کرایہ پر     |
| 777          | ديخ كاحكم                                                                                |
| 270          | محکمهٔ پولیس اورشراب کی تمپنی میں ملازمت کا حکم                                          |
| ٣٦٦          | ا:- مدرّسين ايام ِ تعطيلات كي تنخواه كے حق دار ہيں يانہيں؟                               |
|              | ۲: - مدرّسین کوخار جی اوقات میں کسی دُوسر ہے کام سے روکنا                                |
|              | ۳: - پیشگی اطلاع نه دینے کی صورت میں مدرّس ہے ایک ماہ کی تنخواہ کا شنے کا حکم            |
|              | کرایه دار نے کرایہ کی وُ کان پر کمرہ اورغسل خانہ وغیرہ بنوایا ہوتو اس کا خرچ کس پر ہے؟   |
| r20          | معامدے کی مدّت ختم ہونے پر مکان خالی کرنا لازم ہے                                        |
|              |                                                                                          |

|            | صفحةنمبر | موضوعات موضوعات                                                                     |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| besturdube | ooks     | ﴿فصل في إجارة الأرض والأشجار والحيوان                                               |
| estura     | MZZ      | ( زمین،حیوان اور درختوں کے اِجارہ سے متعلق مسائل )                                  |
| bo         | M22      | '' إحکار'' یعنی ہمیشہ کے لئے زمین کرایہ پر لینے کا حکم اور تفصیلی شرائط             |
|            | r29      | '' إجارهٔ أشجار'' درختوں کے إجاره کی شرعی حیثیت اور جواز کا حیلہ                    |
|            | ۳۸.      | زمین کی مال گزاری مؤجر پر ہے یا متأجر پر؟                                           |
|            | MAI      | گائے یا بھینس پر وَرش کے لئے نصف جھے پر دینے کا حکم اور جواز کی صورت                |
|            | 27       | جانور کونصف پر دینے کا حکم                                                          |
|            |          | ﴿فصل في نفس الأجرة ﴾                                                                |
|            | MAR      | ('' تنخواه، أجرت'' اورمختلف الاؤنسز ہے متعلق مسائل)                                 |
|            | ۳۸۳      | شرعاً ملازم کی تنخواہ مقرّر کرنے کا معیار کیا ہے؟ ملازم کی ضرورت یا اس کی قابلیت؟   |
|            | 200      | مز دور کی اُجرت کی تعیین کا شرعی معیار کیا ہے؟                                      |
|            |          | مدرّس کے لئے أیام غیرحاضری کی تنخواہ کا حکم                                         |
|            |          | إمامت میں ناغه کرنے کی بناء پر تنخواه کا شنے کا حکم                                 |
|            |          | سودی معاملات کرنے کی وجہ سے حکومت کے ہر ملازم کی تنخواہ کو نا جائز قرار دینے کا حکم |
|            |          | غلط بیانی کر کے سواری کا الا ونس وصول کرنے کا تھکم                                  |
|            |          | قربانی کی کھال اور فطرے ہے إمام کو تنخواہ دینے کا حکم                               |
|            |          | بغیر سواری کے آنے والے سرکاری ملازم کے لئے کرایئہ سواری لینے کا حکم                 |
|            |          | اُ وور ٹائم لگائے بغیراس کی تنخواہ وصول کرنے کا حکم                                 |
|            |          | غلط بیانی کر کے تنخواہ میں اضافہ کرانے کا حکم                                       |
|            |          | ز کو ۃ وصدقات کی رُقوم ہے مہتم اور مدرّسین و ملاز مین کی تنخواہیں ادا کرنے کا حکم   |
|            |          | ﴿فصل في الإجارة على المعاصي﴾                                                        |
|            | m9m      | (مختلف نا جائز اورمعصیت کی ملازمتوں کے اُحکام)                                      |
|            | rgr      | سودی کاروبارکرنے والے مالیاتی ادارے کی ملازمت اور آمدنی کا حکم                      |

| بنغ في        | موضوعات موضوعات                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|               | بینک کی ملازمت کاتفصیلی تکم                                                             |
| pesturdub man | بینک میں کلرک کی ملازمت                                                                 |
| 797           | بینک کی ملازمت کا حکم                                                                   |
| m92           | حلال روزگار ملنے تک بینک کی ملازمت جاری رکھنے کے مشورے کی شرعی حیثیت                    |
| m91           | غیر مذبوح جانور کا گوشت فروخت کرنے والی تمپنی میں ا کا وُنٹینٹ کی ملازمت کا حکم         |
| 144           | سودی بینک کو مکان کرایہ پر دینے اور اس کے لئے بروکری کا حکم                             |
|               | ﴿فصل في الإجارة الجديدة والمتفرّقة ﴾                                                    |
| Pr. Pr        | (اِ جارہ کے جدیداور متفرّق مسائل کا بیان)                                               |
| 14.6          | ا نٹرنیٹ سروس مہیا کرنا اور اس پرفیس وصول کرنا                                          |
|               | سمپنی کی گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی کی وُرٹنگی و مرمت اور متبادل انتظام فراہم      |
| L+ L          | کرنے کا ایک جدیدعقداوراس کی شرعی حیثیت (عربی فتویٰ)                                     |
| r-0           | پگروی کی شرعی حیثیت                                                                     |
| r*a           | د گیری " کا حکم                                                                         |
|               | پڑی کی مخصوص صورت (ایک شریک کی طرف سے شرکت ختم کرنے کی صورت میں                         |
| r+0           | دُ وسرے شریک ہے کراپیر کی دُ کان کی مدمیں کچھرقم لینے کا حکم )                          |
| P+4           | گپارسی کی صورت                                                                          |
| r+_           | ۱:- ویزالگانے کی اُجرت کا حکم                                                           |
| r.            | ۲: - کسی کومختلف غیرقانونی طریقوں ہے باہر ملک بھجوانے کی اُجرت کا تھکم                  |
| r*L           | ٣: - صرف تکثیں بیچنے کے لائسنس پرٹکٹول کے علاوہ ویزے لگوانے کا کام کرنا                 |
| r*• 9         | انشورنس کمپنی میں ملازمت کا حکم                                                         |
| (*1+          | و کالت کے پیشے اور اس کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کا حکم                                   |
| (*)+          | ا:-ملازمت سے برطر فی کے زمانے کی تنخواہ کا حکم                                          |
| (*) *         | ۲: - رشوت دے کر ملازمت پر بحال ہونے والے ملازم کے لئے برطر فی کے زمانے کی تنخواہ کا حکم |

|             | المجفح أر | موضوعات                                                                           |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| besturduboo |           | حکومت کی طرف ہے'' قابض'' کو الاٹمنٹ کا حق دینے کی صورت میں بلاٹ کا مالک مؤجر      |
| bestull     | rir       | ہوگا یا کراپیدوار؟                                                                |
|             | ۳۱۳       | لیز پرگاڑی خریدنے کا حکم                                                          |
|             | مالد      | سودی قرضہ لے کرخریدے گئے مکان کے کرائے کا تھم                                     |
|             |           | ﴿كتاب الرّهن﴾                                                                     |
|             | ~1∠       | (رہن یعنی گروی رکھنے اور اُس ہے متعلق مختلف مسائل کا بیان)                        |
|             | ۳19       | ڈ پازٹ کے طور پر رکھوائی جانے والی رقم رہن ہے یا قرض؟ (چند فقہی عبارات کی وضاحت)  |
| 8           | ۳۲۱       | رہن کے طور پر حاصل کی ہوئی وُ کان کو کراہ پر دینے کا حکم                          |
| . (         | ~~~       | مرہون زمین پر کاشتکاری اور اس کی آمدنی ہے اپنا قرض وصول کرنے کا حکم               |
|             | ~~~       | رہن سے نفع اُٹھانے اور بیس سال بعد زمین واپس را ہن کو ملنے کے حکومتی قانون کا حکم |
| (           | ٣٢٣       | گروی موٹرسائنکل استعمال کر کے اس کا کرایہ قرض میں محسوب کرنے کا حکم               |
| (           | ٠٢١٠      | ا - قرض کے عوض وُ کا نیں رہن پر رکھوانے کی مخصوص صورت کا حکم                      |
| .4          | مالم      | ۲ - مرتہن کی اجازت کے بغیر را ہن کا گروی وُ کا نیں فروخت کرنے کا حکم              |
| - (         | ~ ٢ / ٢   | ۳-گروی وُ کا نوں میں سامان رکھنے سے رہن کا معاملہ ختم نہیں ہوگا                   |
| 1           | ~~~       | حقِ کرایہ داری اور پگڑی کورہن کے طور پرر کھنے کی ایک مخصوص صورت اور اس کا حکم     |
| ſ           | ماساء     | مرابحه، إجاره يا مشاركه كي تمويل ميں رہن طلب كرنے كاحكم                           |
|             |           | ﴿كتاب الهبة﴾                                                                      |
| 1           | YFZ       | (ہبدے مسائل کا بیان)                                                              |
| (           | ~~9       | ا:-مرض الوفات ہے قبل ہبہ کیا جاسکتا ہے اور بیوی کو کتنا مال ہبہ کرنا چاہئے؟       |
|             | ~~9       | ۲:- ہبدز بانی بھی ہوسکتا ہے مگر قبضہ ضروری ہے                                     |
|             |           | ہبد کی گئی زمین موہوب لی کی ملکیت ہے اور واہب کی موت کے بعد اُس میں میراث جاری    |
|             | لدلدا     | نېين ہوگی                                                                         |
| (           | 7/7       | ہبہ وُرست ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے جھن کاغذات میں نام کرنے سے ہبہ ہیں ہوتا       |

موضوعات

| VS.         |                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rdubonn     | ہبہ کئے گئے مکان کا کرایہ وغیرہ وصول کرنے کے معاملات انجام دینا شرعاً اس پر'' قبضہ'' شار ہوگا<br>بغیر قبضے کے دو بھائیوں کومشتر کہ طور پر جائیداد ہبہ کرنے کا حکم |
| pestull rrr | بغیر قبنے کے دو بھائیوں کومشتر کہ طور پر جائیداد ہبہ کرنے کا حکم                                                                                                  |
|             | گھر کے استعمال کے لئے دی گئی رقم سے بچا کرزیور بنایا گیا ہوتو کس کی ملکیت ہے؟                                                                                     |
| ۵۳۳         | محض کاغذی طور پر جائیداد کسی کے نام کرنے پاکسی کے نام سے خریدنے کی شرعی حیثیت                                                                                     |
|             | خصوصی خدمت اور تیمارداری کی بناء پر دیگر ورثاء کی رضامندی سے اپنا مکان صرف خدمت                                                                                   |
| الدالد با   | گزار بیٹے کو ہبہ کرنے کا حکم                                                                                                                                      |
|             | ا: - اولا دہیں کسی کو زیادہ کسی کو کم دینے کا حکم اور مشتر کہ کاروبار سے حاصل شدہ رقم سے کاروبار                                                                  |
| rra         | کے غیرشریک بیٹے کومحروم کرنے کا حکم                                                                                                                               |
| rra.        | ۲: - زندگی میں علیحدہ ہوجانے والے بیٹے کو بھی میراث سے حصہ ملے گا                                                                                                 |
| ٣٣٩         | مرض الوفات ہے قبل ہبہ کی گئی رقم موہوب لیا کی ملکیت ہے                                                                                                            |
|             | مرحوم كانتقال كے بعد ملنے والے "مبدنامة" كى حيثيت اور چندورثاء ميں تقسيم ميراث كاطريقة                                                                            |
| ra+         | کسی شریک کا قابلِ تقسیم مشتر که زمین کسی کو ہبہ کرنے کا حکم                                                                                                       |
|             | اصل ما لک کی طرف سے کوارٹر پر قبضہ دِلائے بغیر محض الاٹمنٹ سے ملکیت نہیں آتی                                                                                      |
|             | ا:- بیوی کے نام سے خریدی گئی زمین اوراس پر تغییر کی جانے والی کوشی بیوی کی ملکیت ہے                                                                               |
|             | ۲:-تحریری اسٹامپ کے ساتھ دی گئی رقم کا ہبہ ؤرست ہے                                                                                                                |
|             | ٣:- كى كنام سے بينك ميں رقم جمع كرائى يا جائدادخريدنے سے مبدؤرست موجاتا ہے                                                                                        |
|             | ۳: - کسی کے نام سے جمع کرائی گئی رقم کی چیک بک پر قبضے سے "مہن مکمل ہو گیا                                                                                        |
|             | ۵: - بیوی اوراژ کیوں کی دستبرداری کے بعد کل جائیداد بیٹوں کو ہبہ کرنے کا حکم                                                                                      |
|             | سو تیلے بیٹے کی طرف سے والد کو قرض یا ہبہ کے طور پر بھیجی گئی رقم کا حکم                                                                                          |
|             | ا: - ورثاء کے امیر یا غریب ہونے کی صورت میں کل جائیداد کسی کو ہبہ یا وقف کرنا                                                                                     |
| raz         | ۲:- متبتیٰ (لے پالک) شرعاً وارث نہیں ہے                                                                                                                           |
| 2           | قبضے کے ساتھ جائیدادگسی کو دینے سے ہبدؤرست ہوگیا اگر چہ کاغذات میں واہب کا نام ہو                                                                                 |
| 200         | محرم کو ہبہ کرنے کے بعد زجوع نہیں ہوسکتا                                                                                                                          |

|                  |           | com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                            |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | ضامين     | in it is in the second of the | rr                                                      | فتآوي عثماني جلدسوم                                                        |
|                  | سفحه نمبر | NordPres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | موضوعات                                                 |                                                                            |
| , h <sup>C</sup> | Ory.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | ہبہ ہے رُجوع دُرست نہیں                                                    |
| besturdubo       | 14.1      | , کی تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | ہجیرے ربوں در حصاص<br>شرم ومروّت میں کئی دن تک کھانا کھا                   |
| pes              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | ایک بیوی کے نام سے خریدے گئے ،                                             |
|                  | 747       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                            |
|                  | 44        | ں خرچ کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | یا روں بیر سے رہا۔<br>بیوی بچوں کی نافر مانی کی بناء پراپنی                |
|                  | سالد      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | بیوں پول کا مربان کا جائیں۔<br>ساری جائیداد بیٹی کو قبضے کے ساتھ :         |
|                  | ٣٧٧       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 (a) (b)                                               | صرف کاغذات میں نام کرانے سے                                                |
|                  | M42       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | زندگی میں تقسیم جائیداد کا حکم اور طری <sup>ا</sup>                        |
|                  | 447       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | رندی میں یہ جاسیارہ ہم اور سرا<br>مرض الموت میں ہبہ'' وصیت'' کے            |
|                  | MYA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27                                                      | سرن الموت بين جبيه ويت سے<br>والد كا كئى بيٹول كومكان ہبه كرنا ۇرس         |
|                  | 779       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | والد کا کی بیول و مرکان جبه کرما در س<br>خدمت گار بیٹے کو چنداشیاء ہبه کر۔ |
|                  |           | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے ،<br>ب الو ديعة و العارية ﴾                           |                                                                            |
|                  | rz1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب ہو دیاں۔<br>اور عاریت کے مسائل کا بیان)               | 20                                                                         |
|                  | r21       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | ر اہاست<br>عاریت پر دیئے ہوئے زیورات کی                                    |
|                  | rzt       | ا بد ره به ر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | عاریت پر دیے ہونے ریورات ن<br>گھڑی ساز کے پاس عرصہ درازے                   |
|                  |           | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عرن ہوں طریق ہے ۔۔۔۔۔۔<br>کتاب اللّقطة ﴾                |                                                                            |
|                  | ~Z m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و حداب المعطومية<br>مى پرځى مو كى چيزوں كابيان)         |                                                                            |
|                  | rz=       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                            |
|                  | r_r       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | سیلاب میں ملنے والی مختلف اشیاء کا                                         |
|                  |           | **************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا عمامان ه م                                            | مسافر سامان ركھ كر چلا گيا ہوتو أس                                         |
|                  |           | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الغصب والضمان                                           | 11-5                                                                       |
|                  | rza       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                            |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب اور صفان کے مسائل کا بیان )<br>مات میں میں کی ایس تھا |                                                                            |
|                  | W         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اور کرانیادا ندکرنے 8 س                                 | مىجد كى دُ كان پرِ ناجائز قبضه كرنے                                        |

|                     |        | om                             |                                  |                                           |
|---------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ين                  | مضام   | جرية وجرية المرست              |                                  | فبأوى عثانى حبلد سوم                      |
| <del>-</del><br>بىر | صفى نم | ordP.                          | موضوعات                          |                                           |
| , book              | 5.     | قر جهاز شمینی یا انشورنس سمپنی |                                  | ال برآ مد کرنے کی صورت میں اگر            |
| asturdu.            | 24     |                                |                                  | ہے ضان لینے کا حکم                        |
| r.                  | ۲9     |                                |                                  | واقعے کی صحیح صورت حال چھپانے کم          |
| ۲.                  | ۸٠     |                                |                                  | مرکاری گاڑی بغیر اجازت دُوسر۔             |
|                     |        |                                | كتاب الجهاد﴾                     | <b>&gt;</b>                               |
| C                   | 'nι    |                                | اور قبال کے مسائل کا بیان )      | ر<br>(جهاد                                |
|                     |        | ہونے کی صورت میں جہاد          | ر حکمران ہے مسلمانوں کو طاقت     | مسلم علاقے پر قبصنہ کرنے والے کاف         |
| <b>(*</b> /         | ۸۳     | نے کا تھم (فاری فتوی)          | تحت ملازمت اورحقوق حاصل كر       | کرنا چاہئے ، نیز ایسے حکمران کے ما        |
| (*)                 | ۸۷     | كالمحكم                        | ، کے لئے پاکستانی افواج جھیجے ک  | عراق میں امریکی افواج کے تعاون            |
| ٠,                  | 97     | ں؟                             | ) مرنے والے''شہید'' بیں یانہیر   | تحریک نظام مصطفیٰ کے جلوسوں میر           |
| (re                 | 91-    | رُ نا'' جِهاد'' تھا؟           | ں میں کس فریق کی جانب ہے لا      | خلیج کی لڑائی کی شرعی حیثیت اوراس         |
| الما                | 94     |                                | ہے یا نہیں؟                      | خىياءالىق مرحوم كى موت شہادت <sub>-</sub> |
|                     |        | نے کی صورت میں جہاد کیا        | نوت وتبليغ اور وسائل ميسر جوبه   | وسائل نہ ہونے کی صورت میں وع              |
| <i>ب</i> رد         | 94     | کے نظریے کا حکم                | یُّ کے انتظار اور تبلیغی جماعت ۔ | جانے گا اور جہاد کے لئے إمام مهد          |
|                     |        | *                              | ب الامارة والسياسة               | گتاب                                      |
| ۵                   | •1     | •                              | ارت اور سیاست کے مسائل کا ،      | ,                                         |
| ۵۰                  | ۳.     | المقصد                         | ت اور شرعی مقام اور دِین کا اصل  | دِین میں سیاست و اِقتدار کی حیثیب         |
| ۵۰                  | ٧٠     |                                | يبت                              | ۱:- ''مغربی جمهوریت'' کی شرعی ه           |
| ۵۰                  | ٠٦     | •••••                          | د                                | ۲: –عهد ه أزخود طلب كرنا جائز نهير        |
| ۵۰                  | ٠٢     |                                | نے کا حکم                        | m:-ا کثریت کو فیصلوں کی بنیاد بنا         |
| ۵۰                  | •۸     | ہت کی جائے                     | کے مفاد کی حامل جماعت کی حمایہ   | ساست میں دین اور ملک وملت ۔               |

| 1.25         | موضوعات                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jubooks      | بر ما میں تمام مسلمانوں یا مخصوص مسلم قبائل کے لئے جدوجہد کرنے والی دو جماعتوں میں سے        |
| Desturduboon | کس کی حمایت کی جائے؟                                                                         |
| 30           | اِنتخابات میں کسی اُمیدوار کے بارے میں '' فلال کو ووٹ دے کرہم اللہ کے اِحتساب سے پی          |
| 0.9          | کتے ہیں'' کے الفاظ کا حکم                                                                    |
| ۵۱۰          | چېرے کے پردے کی شرعی حیثیت اور خاتون اُمیدوار کا اِنتخابی پوسٹروں میں فوٹو شائع کرنے کا حکم  |
|              | (اِنتخابات میں قرآنی آیات واحادیث کومخالف اُمیدواروں پر چسپاں کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم )  |
|              | ا:-"وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ" الآية مين ٩ مفدول كوقومي إتحاد كـ ٩ ليدرون بر |
| ۵۱۱          | چىپاں كرنا                                                                                   |
| ۵۱۱          | ۲: - قرآنِ کریم کے لفظ "هَلُ" کوسیای جماعت کے انتخابی نشان پر چسپال کرنا                     |
| ۵۱۱          | ۳: - تلاعب بالقرآن کی مختلف صورتیں اور ایسی مجالس میں شرکت کا حکم                            |
| ۵۱۳          | مرد اُمیدوار کی موجود گی میںعورت کو''ووٹ'' دینے کا حکم                                       |
|              | پاکتان سے الحاق کرنے والے ریاست کے ایک حکمران کو معاہدے کے تحت دی گئی                        |
| ۵۱۳          | مراعات واپس لينے كاحكم                                                                       |
| ۵۱۵          | سرکاری ملازمتوں اور املاک واراضی میں ترجیح کی بنیاد علاقائی وجغرافیائی عصبیت ہے یا اہلیت؟    |
| ۵۱۸          | کسی سیاست دان کا اِنتخابات کے موقع پرسیاسی جماعت سے کئے ہوئے وعدے کوتوڑنے کا حکم             |
| ۵19          | جماعت ِ اسلامی ، جمہوریت اور جمعیت علمائے اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب                 |
|              | ﴿كتاب الدّعويٰ والشهادات والقضاء﴾                                                            |
| ۵۲۱          | ( دعویٰ ، گواہی اور فیصلوں کے مسائل کا بیان )                                                |
|              | قانون ''میعادِ ساعت' کی شرعی حیثیت (قانون ''میعادِ ساعت' کی حقیقت، تاریخ، شرعی               |
| orr          | تصوّر، دلائل، پچچلے زمانوں میں اس کی موجودگی ، اور اس قانون کی حکمت پرمفصل فتو کی)           |
| ۵۲۷          | مسجد کومنہدم ہونے سے بچانے کے لئے بھی وعوے میں جھوٹ اور خلاف واقعہ بات کہنا جائز نہیں        |
| ۵۲۹          | حضرت ولید بن عقبہؓ کے واقعہ ُ حد میں خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ پرایک اِشکال کا جواب             |
| عدا          | مدعاعلیہ کی غیرموجود گی میں مدعی ہے رقم لے کراس کے حق میں فیصلہ نافذنہیں ہوگا                |

|                        |          | com                                     |                                       |                                       |
|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | ومضامين  | ordoress.com                            | <b>r</b> ۵                            | فتآوئ عثانى جلدسوم                    |
|                        | المختفية | 01                                      | موضوعات                               |                                       |
| besturdub <sup>o</sup> | 0        |                                         | كتاب الحدود)                          |                                       |
| bestull                | ۵۳۵      |                                         | ( حدود کا بیان )                      |                                       |
|                        | ٥٣٨      |                                         | نافذ ہونے کی شرائط                    | إقراركے ذريعے زنا كى شرعى سزا         |
|                        | ٥٣٨      | بت نه ہوگا                              | نے کی صورت میں'' زنا'' کا جرم ثا      | ا قرار اور گواہی میں سے پکھے نہ ہو    |
|                        |          | کے معتبر ہونے کی صورت                   | ) سزا جاری نہیں ہوسکتی ، البتہ گواہ ۔ | صرف ایک گواہی سے زنا کی شرع           |
|                        | ۵۳۸      |                                         | ······                                | میں تعزیری سزا جاری کی جاسکتی ۔       |
|                        | 019      | إستدلال كي وضاحت                        | ہے متعلق سورہ نور کی آیت نمبر ۱۳۳ سے  | حدود ترمیمی بل میں زنا بالجبر کی سزا۔ |
|                        |          | لم کے زمانے میں خاتون                   | کنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وس   | صرف توبہ اورستر سے حد ساقط ہو         |
|                        | ۵۳۱      | *************************************** | کے لئے سترافضل ہے یا إقرار؟           | نے إقرارِ زِنا كيوں كيا؟ نيز زاني     |
|                        |          | q                                       | ، في القصاص والدّيات،                 | ﴿فصل                                  |
|                        | ۵۳۳      |                                         | ں اور دیت کے مسائل کا بیان)           |                                       |
|                        | ۵۳۳      |                                         | ، پرقصاص و دیت کا تحکم                |                                       |
|                        |          |                                         |                                       | ا یکسیژینٹ میں موت واقع ہونے          |
|                        | ٥٣٣      |                                         | رکے وصول کرنے کا حکم                  | 44.00                                 |
|                        |          |                                         | ماحبینؓ کی بیان کردہ تعریف اِختیار ک  |                                       |
|                        | ۵۳۵      |                                         | عمد میں تین سال کی مہلت ضروری         | 44.44                                 |
|                        |          |                                         |                                       | فتل شبه عمر مين إمام ابوحنيفة كالمسلك |
|                        | OM       |                                         | حکم                                   |                                       |
|                        | ۵۳۹      | *************************************** | ں؟ (مختلف عبارات کی شخفیق)            | مفتلِ خطاً میں قاتل پر گناہ ہے یا نہی |
|                        |          |                                         |                                       |                                       |
|                        |          |                                         | فصل في التّعزير،                      |                                       |
|                        | ۵۵۳      |                                         | ورسزا دینے کے مسائل کا بیان)          |                                       |
|                        | ۵۵۳      | م کونېيں                                | زا کا اِختیار صرف عدالت کو ہے،عوا     | بهتان اور إلزام تراشی پرتعز ریی سز    |

|            |           | com                                     |                                     |                                             |
|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| (<br>=     | مضامين    | فرست ۱۳۶۶ فرست                          | <u> </u>                            | فناويٰ عثانی جلدسوم                         |
| <u>.</u>   | صفحه نمبر | Molok                                   | موضوعات                             |                                             |
| ,,,b       | ooks      | ز نبین، نیز تعزیری سزائین               | ہ توڑنے پرشرعاً کوئی تعزیر مقر      | مجلس گناہ میں شرکت نہ کرنے کا وعد           |
| besturdube | ۲۵۵       |                                         |                                     | جاری کرنے کا اختیارصرف قاضی شر              |
| <b>D</b>   | ۵۵۸       |                                         | ·                                   | لواطت کی شرعی سزا جاری کرنے کا ا            |
|            |           |                                         | صل في القسامة ﴾                     |                                             |
|            | ٥۵٩       | ے قسم <u>لینے</u> کا بیان )             | ۔<br>جانے والے مقتول پر اہلِ محلّہ۔ | •                                           |
|            |           |                                         |                                     | سی بہتی کی طرف منسوب اُس کی <sup>م</sup>    |
|            | ٩۵۵       |                                         |                                     | أس بستى والول بريهوگى                       |
|            |           |                                         | تاب الجنايات،                       | •                                           |
|            | IFG       |                                         | ،<br>ایت کے مسائل کا بیان )         | <i>*</i>                                    |
|            |           | ، لے جانا اور اس جانور کا               | ، باڑے میں کسی کا اپنا اُونٹ        | مالک کی اجازت کے بغیر اس کے                 |
|            | الاه      |                                         |                                     | ؤ وسرے جانوروں کو ہلاک کرنے کا              |
|            |           |                                         | كتاب الصلح ﴾                        |                                             |
|            | nra       |                                         | سلح کے مسائل کا بیان )              | <b>(</b> )                                  |
|            |           | ردار ہونے والے کو دوبارہ                | یداد سے بدل صلح لے کر دستیہ         | کلیم کے ذریعے حاصل کی گئی جائر              |
|            | nra       |                                         |                                     | مطالبے کا اختیار نہیں                       |
|            |           |                                         | كتاب الوكالة﴾                       | <b>*</b>                                    |
|            | ٢٢۵       |                                         | الت کے مسائل کا بیان )              | ý)                                          |
|            |           | اور وکیل سے فوری شمن کی                 | بر أدهار چیز فروخت کرنے             | عقدِ وکالت میں مضاربت کے طور                |
| 1          | ۲۲۵       |                                         | .,,                                 | ادائیگی کا مطالبہ کرنے کا حکم               |
|            |           |                                         | كتاب القسمة ﴾                       |                                             |
| 4          | AFC       |                                         | نقسیم کے مسائل کا بیان )            | 7)                                          |
| 4          | Arc       | *************************************** | نیم پرتناز سے کاحل                  | جار بھائیوں کے درمیان زمین کی <sup>تق</sup> |
|            |           |                                         | ***                                 |                                             |

besturdubooks. Wordpress. com

## پیش لفظ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

فناوی عثانی کی تیسری جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ جیسا کہ پہلی جلد کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا، اگرچہ بزرگوں کے إرشاد کی تعمیل میں فتویٰ نویسی کی خدمت عمر کے بالکل ابتدائی دور ہی میں شروع کردی تھی ، اور مشاغل کے ججوم کے باوجود اَب تک جاری ہے، لیکن پیہ اِحساس ہمیشہ دامن گیر رہتا ہے کہ بیہ بڑی نازک اور پُر خطر ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بزرگوں کی وُعا کیں شامل حال نہ ہوں ، تو اِنسان اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔

یہ تیسری جلد بطورِ خاص ایسے مسائل پرمشمل ہے جن کا تعلق زیادہ تر معاملات ہے ہے۔اور ہمارے دور میں معاملات کی الیمی نئی اور پیچیدہ صورتیں سامنے آگئی ہیں کہ بسااوقات اُن کا صریح حکم فقہ کی قدیم کتابوں میں نہیں ملتا، اس لئے فتوی کی ذمہ داری اور زیادہ مشکل اور نازک ہوجاتی ہے، کیونکہ ان مسائل میں فقہی اُصولوں کوصورتِ مسئلہ پرمنطبق کرنے کے لئے فقہی نظائر ہے تھم مستبط کرنا پڑتا ہے۔اس اِستنباط میں غلطی کا اِمکان بھی ہے، اور آ راء کے اِختلاف کی بھی گنجائش رہتی ہے۔بعض اوقات ایک ہی مسئلے کی گئی جہتیں ہوتی ہیں، اور ان میں ہے کسی ایک کورز جیجے دینی پڑتی ہے۔اس لئے یہ فناوی کھتے وقت اگر چہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق پوری تحقیق سے کام لینے کی کوشش کی گئی ہے۔لیکن بہرصورت! بیالک بشری کاوش ہے،اور کاوش بھی ایک ایسے شخص کی جے اپنی تم علمی اور بے مایگی کا إحساس ہے ۔اس لئے اسے اس توقع پر شائع کرنے کی اجازت وی ہے کہ اِن شاءاللّٰہ وہ اہل علم کی نظر ہے گذر ہے گی تو یا اُس کی تصدیق ہوجائے گی ، یا کوئی غلطی ہوئی ہوتو اُس پر سنبہ ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر اَدا کروں کم میں کھی جائی ۔
کی پہلی دو جلدوں کو بہت سے اہلِ علم وفتویٰ نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، اور ان میں جھی کھی کھی حضرات نے اُس کی بعض فروگذاشتوں پر بھی متنبہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایسے اُمور کی تضج نئے ایڈیشنوں المالان المالان کی جہا ہے۔ جنانچہ ایسے اُمور کی تصبح نئے ایڈیشنوں المالان کا اِعلان ماہنامہ'' البلاغ'' میں بھی شائع کردیا گیا میں کردی گئی ہے، اور جہاں ضروری سمجھا گیا، اس کا اِعلان ماہنامہ'' البلاغ'' میں بھی شائع کردیا گیا ہے۔ اس تیسری جلد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ حضرات اہلِ علم اُس کو بھی ایٹ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ حضرات اہلِ علم اُس کو بھی اپنی شفقتوں سے محروم نہیں فرما میں گے۔

عزیز گرامی فدرمولانا محمد زبیر حق نواز صاحب نے اس جلد کی ترتیب و تہذیب اور تیاری میں بطور خاص جس عرق ریزی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس قابلیت اور سلیقے کے ساتھ اُسے پیش کیا ہے، اُس کو خراج تحسین پیش نہ کرنا ہوئی ناسپائی ہوگی۔ مختلف رجٹروں، کا پیوں اور فائلوں سے فقاوئی کا اِنتخاب کرے اُن کی ترتیب کے ساتھ تخ تن اور تعلیق میں انہوں نے غیر معمولی محنت اُٹھائی ہے، جس کا قار کین کو جزوی اندازہ ضرور ہوجائے گا، لیکن وہ اُن کی حقیقی محنت سے یقینا بہت کم ہوگا۔ اُن کے لئے میں سے وُعابی کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی عمر، اُن کے علم اور عمل میں ظاہری وباطنی ترقیات عطافر ما کیں، اور اُن کو صدق و اِخلاص کے ساتھ و بین کی خدمت کی بیش از بیش توفیق عطافر ما کیں۔ آ مین ثم آ مین۔ اُن کو صدق و اِخلاص کے ساتھ و بین کی خدمت کی بیش از بیش توفیق عطافر ما کیں۔ آ مین ثم آ مین۔ اور اُن اُن کی حصے سے کی کو فائدہ پنچے تو بی مض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور اُن سے میری درخواست ہے کہ وہ اس ناکارہ کو حیا و میتا پی وُعاوں میں یا دفر مالیں۔ جن اہم اللہ تعالیٰ علی العظیم۔

بنده محمر تقی عثمانی عفا الله تعالی عنه دارالعلوم کراچی

۵ر جمادی الثانیه استماه

besturdubooks. Word

#### المُن المُنافِق المُنافِق

# عرض مرتب

ٱلْحَمُدُ لِللهِ وَكَفِي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفِي، أمَّا بَعُدُ:

تقریباً تین سال پہلے حضرتِ والا دامت برکاتہم کے فتاوی کی دوجلدیں منظرِ عام پرآئیں جو "کتاب الإیمان والعقائد" ہے "کتاب الطلاق" تک کے ابواب پرمشمل تھیں۔اب الحمدللد "فقه المعاملات" ہے متعلق تیسری جلدآپ کے ہاتھوں میں ہے جو "کتاب الشرکة والمضاربة" ہے کے کر "کتاب الشرکة والمضاربة" ہے کے کر "کتاب الشرکة ویل ابواب ہے متعلق مسائل ہیں درج ذیل ابواب سے متعلق مسائل ہیں:-

كتاب الشركة والمضاربة، كتاب البيوع، كتاب الربا والقمار والتأمين، كتاب الإجارة، كتاب اللهطة، كتاب الهبة، كتاب الوديعة والعارية، كتاب اللقطة، كتاب الغصب والضمان، كتاب الحهاد، كتاب الامارة والسياسة، كتاب الدعوى والشهادات والقضاء، كتاب الحدود، كتاب الجنايات، كتاب الصلح، كتاب الوكالة، كتاب القسمة.

اللہ تعالیٰ نے حضرتِ والا دامت برکاتہم کوعلمی وُنیا میں جو اِمتیازی شان عطا فرمائی ہے، خصوصاً حدیث، فقہ اور فتو کی کے میدان میں جو مقامِ بلندعطا فرمایا ہے اس کی بنا پر تو قعات سے بڑھ کر بھر اللہ ان فقاو کی کو اہلِ علم اور اُرہابِ فتو کی میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اور چونکہ حضرتِ والا دامت برکاتہم کے قلم میں خداداد کشش اور اُندازِ بیان نہایت آسان ولِنشیں ہے اس لئے بچھی دونوں جلدیں اہلِ فتو کی کے علاوہ عوام الناس میں بھی نہایت مقبول ہوئیں۔ چنانچہ بچھی جلدوں کے منظرِ عام پر آگئ جدان کے کئی ایڈیشنوں کی اشاعت، ان کی ما نگ میں مسلسل اِضافہ اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کی درخواستوں سے اس کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے بلکہ اطلاع کے مطابق انگش اور بنگلہ زبانوں میں ترجمہ جاری ہے اور حال ہی میں پشتو میں ترجمہ ہوکر یہ جلدیں منظرِ عام پر آگئ ہیں۔ اُردوداں

قاویٰ عثمانی جلدسوم عرض مرتب عوامی طبقه میں بھی اس کتاب نے دیگر کتب ِ فتاویٰ کی نسبت امتیازی حشیت حاصل کی ۱۹۸۹ جقیقت م عوای طبقے میں بھی اس کتاب نے دیگر کتب فقاویٰ کی نسبت امیار نہ بیسے ۔ ب ب بر بھی اس کتاب نے دیگر کتب فقاویٰ کی نسبت امیار ن بیسے ۔ ب ب بر بھی اس کتاب نے دوخفرت کی شخصیت سے واقف ہوان فقاویٰ کی اِشاعت کا ذِکر ہو 60 کی اسلامی کے سامنے جو حضرت کی شخصیت سے واقف ہوان فقاویٰ کی اِشاعت کا ذِکر ہو 60 کی اسلامی بین جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتب تفسیر میں جس مصدا کی متلاثی بین جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتب تفسیر میں جس طرح حضرت كي عظيم اور جليل القدر والد ماجد مفتى أعظهم بإكستان مفتى محمد شفيع صاحب رحمه الله كي معركة الآراء تفسير''معارف القرآن'' كو بلندى اورمقبوليت عطا فرمائي ہے، اى طرح كتبِ فتاويٰ ميں '' فتا وي عثاني'' كوبھيعوام وخواص ميں اليي ہي مقبوليتِ عامه عطا فرمائي ہے، فلله الحمد و له الشكو \_ اليي صورت حال ميں بجاطور پر أحباب كا إصرار نھا كه اگلي جلد فوري طور پر منظرِ عام پر آني جا ہے ، ان کا اِصرار اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ بیہ جلد معاملات سے متعلق مسائل پر مشتمل ہے جو حضرتِ والا دامت برکاتہم کا خصوصی میدان ہے، اور اس کی ضرورت بھی زیادہ پیش آتی ہے، نیز بندہ کی ا پی خواہش بھی یہی تھی کہ تیسری جلدحتی الا مکان جلد تھیل پذیر ہو،مگر بندہ کی کمزوری کے علاوہ ایک اہم سبب اس کی تاخیر کا پیجھی تھا کہ بیرجلد فقہ المعاملات پرمشمل تھی جس پر تحقیق وتخریج کا کام بقیہ حصوں کے مقابلے میں نسبتاً وُشوار اور زیادہ توجہ طلب تھا،خصوصاً جدید فقہی مسائل کی تخریج میں اُصولِ فتو کٰ کے مطابق اوّلاً تو اس کا صریح جزئیہ اور حوالہ تلاش کیا جاتا ہے، ورنہ قریب ترین نظیر یا قدیم مثال سے استیناس کرنا پڑتا ہے، اور آخری درجے میں اُصولی عبارات ہے مسئلے کاحل نکالا جاتا ہے، نیز محض حوالیہ

جات کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مسئلے کے عنوان ، ابواب کی تر تیب ، موضوعات کی تفذیم و تاخیر ، غرض ہر پہلو سے اس جلد کے کام کا پہلی جلدوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا ناگز پر تھا، تاہم اس کے باوجود بندہ ا ہے اپنی کمزوری قرار دیتے ہوئے اس تاخیر پر معذرت خواہ ہے، اب اِن شاء اللہ چوتھی جلد تو قع ہے پہلے منظرِ عام پر لاکر اس تاخیر کے ازالے کی کوشش کی جائے گی۔

فتاویٰ کی دیگر جلدوں کے مقابلے میں اس جلد کو اس اعتبار سے امتیاز حاصل ہے کہ بیہ حصہ فقہ المعاملات ہے متعلق ہے جو حضرتِ والا دامت برکاتہم کا خصوصی موضوع اور میدان ہے، اور ایک بزرگ کے بقول اس باب میں اللہ تعالیٰ نے حضرتِ والا دامت برکاتہم کو اپنے وقت کا '' إمام محمہ'' بنایا ہے۔ وُنیا بھر میں معاملات کے متعلق جدید فقہی مسائل کے حل کے لئے اُمت کی نظریں حضرتِ والا دامت برکاتہم کی طرف اُٹھتی ہیں اورمشرق ومغرب کے لوگ جدید مسائل کے متعلق حضرت والا دامت برکاتہم کے پاس سوالات بھیجتے اور حضرت کی رائے کے منتظر رہتے ہیں۔اور عرب ومجم میں ہر بڑے علمی فورم پر جدید مسائل میں حضرتِ والا دامت برکاتہم کی رائے کا خصوصی وزن محسوں کیا جاتا ہے، چنانچہ اب تک کتب فناوی میں سب ہے زیادہ جدید مسائل اس کتاب میں ذِکر کئے گئے ہیں۔

Horess.com

ہونا جاہئے تھا۔ یہاں قارئین پر بیہ بات واضح ہو کہ ایسے مقامات پر اختصار کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں ایک اہم وجہ جو درحقیقت قارئین کے علم میں نہیں ہوتی ، یہ ہے کہ حضرتِ والا دامت برکاتہم کے پاس بذریعہ ڈاک جوسوالات آتے ہیں، ان میں بسااوقات منتفتی ایک تفصیلی سوال نامہ بھیجتا ہے، جس میں سائل نے کئی سوالات یو چھے ہوتے ہیں، مگر سائل کا اصل مقصود کوئی ایک سوال ہوتا ہے، جس کی سائل نے مکمل تفصیل طلب کی ہوتی ہے، اور مستفتی کے باقی سوالات جومختلف نوعیت اور مختلف ابواب ے متعلق ہوتے ہیں ضمنی ہوتے ہیں، جن کے متعلق وہ صرف جواز وعدم جواز جاننا چاہتا ہے، زیادہ تفصیل کا وہ طلب گارنہیں ہوتا، چنانجیہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصودی اور مرکزی سوال کا تو تفصیلی جواب مرحمت فرماتے ہیں ، اور اس کے مختلف النوع ضمنی وجز وی سوالات کامختصر جواب عنایت فرماتے ہیں۔

> اس کے بعد احقر ان مختلف النوع سوالات کوالگ الگ کر کے ہرسوال کواس کے متعلقہ باب میں منتقل کرتا ہے، قارئین چونکہ سائل کے اصل سوال اور اصل حقیقت سے نا آ شنا ہوتے ہیں ، اس لئے جب وہ کسی سوال کا کوئی مختصر جواب دیکھتے ہیں تو إجمال محسوس کرتے ہیں، حالانکہ حقیقتا وہ کسی تفصیلی سوال نامے کا کوئی ضمنی سوال ہوتا ہے جس کے جواب میں اس مقام پر حضرتِ والا دامت بر کاتبم نے اُصولِ فتویٰ کے مطابق ضروری اِختصار سے کام لیا ہے۔

> ایک وضاحت ریجھی ضروری ہے کہ اس مجموعے میں بہت سے فناوی ایسے ہیں جو کافی عرصہ تقريباً جاليس پچاس سال پہلے لکھے گئے تھے، اور اس عرصے میں بعض مسائل میں چونکہ تحقیق بدل گئی ہے، اس لئے کئی فتاوی میں حضرتِ والا دامت برکاتہم نے نظرِ ثانی کے دوران مناسب مقامات پر تبدیلی فر مادی ہے، تاہم اس کے باوجود اگر کہیں نفس مضمون یا فتویٰ یا حوالہ وغیرہ میں کوئی غلطی ہوتو اس کی ذمہ داری بندهٔ ناچیزیرے،حضرت والا کی ذات اس ہے متثنیٰ ہے۔

> نیز ایک بات بیجھی ذِ کر کرنا ضروری ہے جس کی طرف پہلی جلد میں اشارہ کیا گیا تھا، وہ بیرکہ الله تعالیٰ نے حضرتِ والا دامت برکاتهم ہے جوعلمی و تحقیق کام لیا ہے، خصوصاً فقہ وفتویٰ کے میدان میں حضرت کی تحقیقات اور فتاوی کا کام اتنا ہمہ جہت اور ہمہ گیر ہے کہ اسے منضبط کرنا مشکل ہے، اس کئے اس جلد کے بعد چوتھی جلد بھی بحداللہ نتیاری کے مراحل میں ہے، اور بہت جلد اِن شاء اللہ منصۂ شہود پر

وهر مرتب عرض مرتب <u>عرض مرتب</u> جنوہ گر ہوگی ، تا ہم چوتھی جلد کی اِشاعت کے بعد ہمی سے نہنا درست نہں ،رہ سے ب والا دامت برکاتہم کے تمام فناویٰ آگئے ہیں، بلکہ جیسا کہ پہلے ذِکر کیا گیا تھا کہ'' فناویٰ عثانی'' وراصل besturdup میں میں محفوظ ہوئے ہیں، جبکہ بعض فتاوی ابتداء میں نقل وحفاظت کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شامل اِشاعت نہیں ہوسکے، اور ایک بڑی تعداد ان فآوی کی ہے جو حضرت والا دامت برکاتہم نے وُنیا بھر سے اُردو، انگریزی اور عربی میں آنے والے خطوط کے جوابات میں تحریر فرمائے ، اور چونکہ خطوط کی نقل محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اس لئے ایسے فتاوی بھی شامل اِشاعت نہیں ہو سکے۔ کچھ اہم نوعیت کے بعض خطوط محفوظ رکھے گئے ہیں،ان کواگر چہ اس مجموعے میں شامل کیا گیا ہے مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر بھی بذریعہ ای میل حضرت جوابات عطا فرماتے میں جوعموماً معاملات ہے متعلق جدیدا دراہم نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ بھی اس مجموعے میں شامل نہیں ہیں، اسی طرح '' البلاغ'' انگش میں بھی سوالات کے جوابات کا ایک مستقل سلسلہ ہے جو حضرت والاتحریر فرماتے ہیں، وہ فقاوی بھی اس میں شامل نہیں ہیں (البتہ انگریزی فناوی کا ایک مجموعہ زیر طبع ہے)۔

> بہرحال! اس مجموعے کی اشاعت کے بعد بیہ مجھنا کہ بیہ حضرت کے تمام فتاوی ہیں، غلط:وگا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی مجموعوں کی گنجائش ہے، ہماری وُعا ہے اور قارئین سے بھی اس خصوصی وُ ما کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو بعافیت عمر دراز عطا فرما کیں اور حضرت والا دامت برکاتہم کا سابیہ تا دیر سلامتی کے ساتھ ہم پر قائم رکھیں تا کہ عنوم وعرفان کا بیسلسلہ چلتا رہے اور أمت ای طرح حضرت والا کی ذات ہے استفادہ کرتی رہے۔

> آخر میں قارئین سے درخواست ہے کہ اگر وہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بندہ اوراس کے والدین واسا تذہ کو بھی اپنی نیک دُ عاوَل میں یادر تھیں گے تو بیدان کا احسان عظیم ہوگا۔ والسلأم

محمد زبيرحن نواز ا ربع الإول <u>ا ۲۲ ا</u>ھ کتاب الشرکة و المضاربة کو المضاربة کو المضاربة کو المضاربة کو المضاربت (پارٹنرشپ اور سرمایہ کاری) کے مسائل)

besturdubooks. Wordpress.com

besturdubooks.wordP ۱: - بندره فیصد نفع، نقصان کی بنیاد بر ' شرکت' کا حکم ۲: - مضاربت میں مضارب کے لئے نفع کا ایک حصہ اور تنخواہ مقرّر کرنے کا حکم

سوال: – عرض اینکه کس شخص کا سر ماییه بنده اینی تنجارت میں لگا رہا ہے، اس شخص کو سر ماییہ کی بنیاد پرنہیں بلکہ نفع ونقصان کی ایک خاص نسبت کی بنیاد پرمثلاً پندرہ فیصد منافع اور پندرہ فیصد نقصان کی بنیاد پراینے ساتھ شریک بخیارت کر رہا ہوں، کیا از رُوئے شریعت ایسا کرنا جائز ہے؟

۲: – ایک شخص کا صرف سر ماییہ ہے، دُ وسرے کی صرف محنت ہے سر ماینہیں ،محنت والے شخص كو مثلاً ٣٠٠ فيصد فائده اور أيك فيصد خاص مقدار تنخواه بهي دي جائح، جبكه بيه محنت والانتخص نقصان ميس أمتى گل، افغان اسٹور شریک نہیں ہے، از رُوئے شریعت ایسا کرنا جائز ہے؟

(ابوظیمی،متحدہ عرب امارات)

جواب: - اگرآپ اس شخص ہے یہ طے کریں کہ آپ کے اور میرے سرمائے سے تجارت كرنے كے بعد جو كچھ نفع ہوا اس نفع كا ١٥ فيصد آپ كا ہوگا، تو بيصورت جائز ہے۔ البتہ نقصان كى صورت میں ۱۵ فیصد کا تعین اسی صورت میں جائز ہوگا جب اس کا لگایا ہوا سرمایہ تجارت کے کل سر مائے کا ۱۵ فیصد ہو۔ اگر اس کا لگایا ہوا سر مایے کل تنجارت کے سر مائے کے ۱۵ فیصد ہے کم یا زیادہ ہے تو اس صورت میں اُسے ۵ا فیصد نقصان میں شریک کرنے سے شرکت فاسد ہوجائے گی۔ اُصول یہ ہے کہ نفع کا تناسب تو شرکاء باہمی رضامندی سے جو جاہیں مقرّر کر سکتے ہیں،لیکن نقصان ہمیشہ سر مائے کے تناسب کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی جس نے جتنا فی صد سرمایہ لگایا اتنا ہی فیصد نقصان بھی اُٹھائے۔

(١و٢) وفي كنز العمّال ج:١٥ رقم الحديث:٣٠٣٨٢ ص:٢١١ الوضيعة على المال والرّبح على ما اصطلحوا عليه. وكذا في مصنف ابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ٣ رقم الحديث: ١ و مصنف عبدالرِّزاق ج: ٨ ص: ١٣٤ رقم الحديث: ٨٥٠٥١.

وفي بدائع الصنائع ج: ٦ ص: ٦٢ (طبع سعيد) والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضلًا لأنَّ الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال. وفي فتح القدير كتاب الشركة، فصل ولا تنعقد الشركة الخ، ج: ٢ ص: ١٤٠ (طبع مصطفّی بابی مصر) وفی طبع مکتبه رشیدیه کونثه ج:۵ ص:۹۷ الربّح علی ما شرطا و الوضیعة علی قدر الماليين الخ. وكذا في التتارخانية ج: ٥ ص: ٢٥٥ (طبع ادارة القرآن) والمحيط البرهاني ج: ٢ ص: ١٠٠ (طبع غفاريه كو ئثه)، وعامة كتب الفقه. ۲: - یه صورت جائز نهیں ہے، آپ یا تو اس کا ننع میں کچھ فیصد حصہ رکھیں ہے ہواہ مقرر ر کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مضاربت ہوگی، یا تنخواہ مقرّر کریں اور وہ شعین رقم ہو، نفع کا فی صد نہ ہو، نفع میں بحثیت شریک حصہ دار کوئی فیصد حصہ مقرّر نہ کریں، اس صورت میں یہ اجارہ ہوگا، دونوں چیزوں کو جمع کرنا دُرست نہیں۔ (۲)

۱۲۰۵/۱۳۸۱ه (فتوی نمبر ۳۹/۱۳۹۵ د)

> (شرکت ومضار بت سے متعلق چندا ہم سوالات اوران کے جوابات) ا: - نفع کی ایک مقرر مقدار تک مضار بت ختم نہ کرنے کے معاہدے کا حکم

سوال: - دریافت به کرنا ہے کہ کیا زیب المال مضارب سے بید معاہدہ کرسکتا ہے کہ جب تک مضارب ایک لاکھ نفع نہ کما ہے اس وفت تک مضار بت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا؟ اگر بیہ معاہدہ کرلیا تو کیا اس کا پورا کرنا لازم ہوگا یانہیں؟

جواب: – جوشرط آپ نے لکھی ہے، اس کا جواز نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ غیر محدود مدّت تک (۵) مضارب کو پابند کرنے کے مرادف ہے، اور اس میں فی الجملد رّب المال کے نفع کی ضانت بھی ہے۔

( او ۴) وقى ردّ السحتار ج: ٣ ص: ٣٢٦ كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة مطلب يرجع القياس الخ (طبع سعيد). لا أجر للشريك في العمل بالمشترك.

وفى المنتف فى الفتاوى كتاب الاجارة اجارة الشريك شريكه ص: ٣٣٩ (طبع سعيد) ولو كان طعام بين رجلين فقال أحدهما لحساحيه احمله الى الموضع كذا ولك فى نصيبى من الأجو كذا، أو قال اطحته ولك فى نصيبى كذا من الأجو، جاز ذلك فى قول زفر ومحمد بن صاحب ولا يجوز فى قول أبى حيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. (٣) وفى المعجم الأوسط للطبراني ج: ٣ ص: ١٦ (طبع دار الحرمين قاهرة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم لا تبحل صفقتان فى صفقة. وفى مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٨٨ (طبع دار الرّيان للتراث قاهرة و دار الكتاب العربى بيروت) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: نهنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة. (٣ و لا) وفى المدائع للكاساني ج: ٣ ص: ١٠٩ (طبع سعيد) وأما صفة هذا العقد يعني المضاربة فهو أنه عقد غير لازم ولكل واحد منهما اعنى رب المال والمضارب الفسخ لكن عند وجود شرطه وهو علم صاحبه.

بحوث في قضايا فقهية معاصرة ﴿ ثَنَّ ٢٠ سُ ١٣٤ مَا ١٤ مَا الرَّقَرَّم، كُيْرٍ ـ

(1) و نکیفے سٹھا:۴۴ و ۴۸ کے واش \_

#### ۲:- فننخِ مضاربت کی صورت میں سارا مال رَبّ المال کے لحولاہے ہے۔ کرنے کے معاہدے کا حکم

سوال: - کیا زب المال مضارب سے بیہ معاہدہ کرسکتا ہے کہ اگر مضار بت ختم کرنے کا ارادہ ہوا تو مضارب سارا مال زب المال کے حوالے کردے، اور زب المال کی جگہ پر لے جاکراس کی سیٹنگ کردے، اگر ایسا معاہدہ کرلیا ہوتو کیا مضارب پراس کی یا بندی ضروری ہے؟

> وان كان في تلك العروض فضل أجبر المضارب على بيعها على المضاربة حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ويكون الفضل ان كان،

(۱) وفي الهداية كتاب المضاربة فصل في العزل والقسمة ج: ٣ ص: ٢٥٠ و ١٥١ (طبع مكتبه رحمانيه) وفي طبع سعيند ج: ٣ ص. ٢٢١ وأن كانا ينقتسمان الرّبح والمضاربة بحالها ثم هلك السال بعضه أو كله ترادا الربح حتى يستوفى ربّ المال رأس المال لأنّ قسمة الرّبح لا تصخ قبل استيقاء رأس المال لأنّه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع له. وفي المبسوط للسنر خسسى: الرّبح لا يظهر ما لم يسلم جميع رأس المال لوبّ المال لأنّ الرّبح اسم للفضل فما لم يحصل ما هو الأصل لوبّ المال لا لأنّ الرّبح الله فالله يتخلص له نواقله ما لم تخلص له نواقله ما لم تخلص له فوائضه فالتاجر لا تخلص له نواقله ما لم تخلص له فرائضه فالتاجر لا يسلم له الرّبح حتّى يسلم له رأس ماله ...الخ.

وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٠ ا وأنّما يظهر الرّبح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال فلا تصحّ قسمة الرّبح قبل قبض رأس المال .... الخ.

و يُمراكِّر كَ نزويكِ مِن شخ مضاربت بِ نُفَقَى كَ هتى تشيم كَ لِحَ سرمايه اورا ثالثُ كُونْقد مِن تبريل كرنا ضرورى هم، و يُحضن منهاج الطالبين ص. ١٥، والشهوج النصغير على اقرب المسالك ج:٣ ص: ٥٠ لعلامه احمد الدرديو المالكي و المعنى لابن قدامة ج: ٥ ص. ٣٣ (طبع دارالفكو) \_

وهي بدانع الصنائع ج: ٦ ص: ١٠١ (طبع سعيد) ويجوز شراء ربّ المال من المضارب وشراء المضارب من ربّ المال وان لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة وجه قول زفر ان هدا بيع ماله بسماله .... ولنا أنّ لربّ المال في مال المضاربة ملك رقبه لا ملك تصرّف وملكه في حقّ التَصرَف كملك الاجسى و للمضارب فيه ملك التصرّف لا الرقبة فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك وب المال منعه عن التَصر ف فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي لذلك جاز الشراء بينهما .... الخ.

و في الهندية الباب الرّابع والمضاوية) إذا باغ ربّ المال مال المضاوية من المضاوب أو باعد المضاوب من وبّ المال فهو جانز سواء كان في المال فضل على وأس المال أو لم يكن. ع جلدسوم المحلق ما أشترطا، إلّا أن يشاء المضارب أن يعطى رَبّ المال راً المال والله المحلق من المرابح ويحبس العروض بنفسه فلا يكون لربّ المال (۱)
- - 4 مدر الربح ويحبس العروض بنفسه فلا يكون لربّ المال (۱)
- - 4 مدر الربح ويحبس العروض بنفسه فلا يكون الربّ المال (۱) جہاں تک سیٹنگ کی شرط کاتعلق ہے وہ اموالِ مبیعہ کی حالت پرموتوف ہے،اگر اموال ایسے ہیں جن میں گھر پر لے جا کرسیٹ کرنا تجار میں متعارف ہے،تو پیشرط جائز ہے، ورنہ فاسد۔ س: - نقدی کے بجائے ''مضاربت بالعروض'' کا حکم سوال: -- اگر رَبّ المال نقذی کی بجائے عروض (سامان) مضارب کو دیتا ہے تو کیا اس طرح مضاربت دُرست ہے؟

جواب: - حنقیہ اور جمہور کے نز دیک مضاربت بالعروض ؤرست نہیں، اللَّ بیہ کہ انہیں جیج کر نقد بنالیا جائے، البتہ امام احمدٌ کی ایک روایت میں جائز ہے، اور وقت عقد کی قیمت کو رأس مال رم) المضاربة قرار دیاجائے گا، (الانسے اف للمر داوی ج:۵ ص:۹۰۹)۔ حاجت کے وقت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے شرکۃ بالعروض میں مالکیہ کا قول اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے۔ (احداد الفتاوی

(١) وفي المبسوط للسرخسيُّ ج:٢١ ص:٦٤ طبع مكتبه غفاريه كوئه (باب نفقة المضارب واذا اشترى المصارب بمال المضاربة متاعًا وفيه فضل أو لا فضل فيه فأراد المضارب أن يمسكة حتّى يجد به ربحًا كثيرًا وأراد ربّ المال أن يبيعهُ فان كان لا فضل فيه أجبر المضارب على أن يبيعه أو يعطيه ربِّ المال برأس مائه لأنَّهُ لاحق للمضارب في المال في الحال فهو يريد أن يحول بين ربّ المال وبين ماله بحق موهوم ..... وان كان فيه فضل وكان رأس المال ألفًا والمتناع يساوي ألفين فالمضارب يجبر على بيعه لأنّ في تاخيره حيلولة بين ربّ المال وبين ماله وهو لم يرض بذلك حيـن عـاقـده عـقـد الـمـضــاربة الا أن للمضارب هنا أن يعطي ربّ المال ثلثة أرباع المتاع برأس ماله و حصته من الرّبح ويمسك ربع المتاع وحصته من الربح وليس لربّ المال أن يأبي ذلك عليه لأنّ الربح حق و الانسان لا يجبر علي بيع ملک نفسه لتحصيل مقصوده. (محمد نير حق تواز)

 (٢) وفي بـدائـع الـصـنـائـع ج: ٢ ص: ٥٩ لا تـصـخ الشركة في العروض. وفيه أيضًا معنى الوكالة من لوازم الشركة والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصحّ في العروض .... الخ. وكذا في المبسوط للسرخسيّ ج: ١١ ص: ٥٩ ١. وفي مجلَّة الأحكام ج: ٣- ص: ٢ ٣٣٠ (طبع نور محمد كتب خانه) لا تصبّح الشركة على الأموال الّتي ليست معهودة من النقود كالعروض والعقار أي لا تجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة.

(٣و٣) وفي السمغني لابن قدامة ج: ٥ ص: ١ ا و ١ ا (طبع دارالفكر بيروت) فأمّا العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المدذهب نصّ عليه أحمد. ...... وعن أحمد رواية أخرى أنّ الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، قال أحمد اذا اشتركا في العروض يقسم الرّبح على ما اشترطا.

(٥) كتاب الشركة (طبع مكتبة علمية) فعلى الرَّواية الثانية ويجعُل رأس المال قيمتها وقت العقد ... الخ.

(٢) وفي الشيرح النصغيير عبلي أقرب المسالك للذردير ج:٣ ص:٩٥٩ رتصخ (بعين) من جانب (وبعرض) من الاخر (بعرضين) من كلَّ جانب عرض (مطلَّقًا) اتفقًا جنسًا أو اختلفا كعبد وحمار أو ثوب.

وفي المغنى لابن قدامة ج: ٥ ص: ١ ١ (طبع دارالفكر) .... مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصحّ الشركة والمضاربة بها كالأثمان.

(r) ج:۳ ص:۴۹۵)۔ بیا تنجائش یہاں بھی ہوسکتی ہے۔

## besturdubooks.WordPr ٣: - مضارب کے لئے سنخ مضاربت کے وقت رَبِّ المال کے بجائے کسی اور کو مال فروخت کرنے کا حکم

سوال: – مضاربت ختم کرنے کا ارادہ ہوا تو رَبِّ المال نے کہا:''سارا مال مجھ کو فروخت کر دو'' مگر مضارب کہتا ہے کہ:''میں آپ کونہیں دول گا بلکہ میں اپنے فلال دوست کوفر وخت کرول گا'' تو کیا مضارب کواس کا اختیار ہے کہ رَ تِ المال کے بجائے اپنے دوست کوفر وخت کرے؟

جواب: – اگرمضارب کا دوست زیادہ قیمت دے رہا ہوتو یقیناً وہ مقدم ہے،لیکن اگر قیمت دونوں برابر دینا جاہتے ہوں تو اس کا صریح جزئیہ تو یادنہیں،لیکن قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ رّبّ المال اے مجبور نہ کر سکے، کیونکہ مالِ مضاربت میں حق تصرف کلیۂ مضارب کو حاصل ہوتا ہے، رَبِ الممال کو مداخلت کا حق نہیں ہوتا، اگر چہ دُوسری جہت یہ ہے کہ رَبِّ المال کو ابتدائی ملکِ رقبہ حاصل ہونے کی بنا پر ترجیح دی جائے ،لیکن بظاہر بیمحض اخلاقی ترجیح ہے، قضاءً اس پر مجبور کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں

#### ۵: - شرکت ومضاربت اِ کٹھے کرنے کی صورت میں دونوں کا نفع اِکٹھا فیصد کے طور پرمقرر کرنے کا حکم

سوال: - اگر ایک شخص دُ وسرے کے ساتھ شرکت اور مضاربت دونوں معاملات اِ کٹھے کرنا جا ہتا ہے تو دونوں معاملات کا نفع اِ کٹھے فیصد میں متعین ہوسکتا ہے؟ مثلاً ایک نے دُوسرے کو لا کھرو پہیہ بطور شرکت اور لا کھروپیہ بطور مضاربت دیا اور کہا کہ:'' مجموعی طور پر جونفع ہواس کا ۴۰ فیصد دینا'' تو کیا اس طرح ؤرست ہے؟

(١) طبع مكتبه دار العلوم كواچي.

<sup>(</sup>٢) جبيها كه المعلني لابن قدامة بين شركت كے ساتھ مضاربت بالعروض كے جواز كى بھى صراحت كى گئى ہے۔

وفي المغنى لابن قدامة ج: ٥ ص: ١ ١ (طبع دارالفكر) .... مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان. نیز جس مال سے شرکت جائز ہے اس سے مضار ہت بھی جائز ہے، کسما فسی الهدایۃ ج:۳ ص:۳۱ طبع سعید وفی طبع مکتبه رحمانيه ج: ٣ ص: ٢٦٣ و لا تصح إلَّا بالمال الَّذي تصح به الشركة .... الخ.

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي الهداية ج:٣ ص: ٣ ١ ٢ (طبع سعيـد) واذا صـحـت الـمضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويـوكـل ويسـافـر ويبـضـع ويـودع. وفيها أيضًا قبلها ج:٣ ص:٢١٣ (طبع سعيد) ولا بدَ أن يكون المال مسلمًا الي المضارب و لا يد لربّ المال فيه .... الخ.

جواب: - بیصورت ای وقت متصوَر ہو گئی ہے جب مضارب بھی اپنا سر الکیا گارہا ہو، لبذا
اگر مجموعی کاروبار ایک ہی ہے تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ دو لا کھ بطور مضار ہت دیئے اور مضار ہی گارہا ہوں اپنا مرابید لگانے کی اجازت دی، اس صورت میں شرط صرف بیہ ہے کہ زَب المال کا حصہ نفع مال شرکت میں اس معارف ہے کہ راب المال کا حصہ نفع مال شرکت میں اس کے راس المال کے تناسب سے زائد نہ ہو، لبذا چالیس فیصد نفع کا جواز اس بات پر موقوف ہے کہ مضارب اپنی طرف سے کتنا سرمابید لگارہا ہے؟ کیونکہ شرط عدم العمل کی صورت میں شریک اپنے راس المال کے تناسب سے زیادہ حصہ معین نہیں کرسکتا، وراجع المبدائع، ایکی صورت میں نفع کی تقسیم کے المال کے تناسب سے زیادہ حصہ معین نہیں کرسکتا، وراجع المبدائع، ایکی صورت میں نفع کی تقسیم کے طریقے پر بندے نے اپنی اس انگریزی کتاب میں بحث کی ہے جس کا ترجمہ مولانا زاہد صاحب نے طریقے پر بندے نے اپنی اس انگریزی کتاب میں بحث کی ہے جس کا ترجمہ مولانا زاہد صاحب نے اس کے نام سے کیا ہے۔

۲:-ایک شریک بغیرممل کے پانچ لا کھروپے ڈوسراایک لا کھ بمع عمل شرکت کریں تو کیا تھم ہے؟

سوال: - دو شخص شرکت کا معاملہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک شخص ہوا کھرو پہیدہ کا کئین کا منہیں کرے گا، اور وُ وسرا ایک ہزار رو پہید دے گا لیکن ساتھ کا م بھی کرے گا، گئین نفع دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا، تو کیا اس طرح وُ رست ہے؟ اگر وُ رست ہے تو اس میں اور مضار بت میں کیا فرق ہوگا؟ بندے کے خیال میں صرف دوفرق ہیں، ا- کام کرنے والا بہ نقصان بھی ہرداشت کرے گرق ہوگا؟ بندے کے خیال میں صرف دوفرق ہیں، ا- کام کرنے والا بید نقصان بھی ہرداشت کرے گا۔ اس خرید نے کے بعد اس کی مالیت میں اضافہ ہوا تو ہے۔ کے بقدر کام کرنے والا بھی شریک ہوگا۔ ان دو کے ملاوہ کیا کچھاور بھی فرق ہے؟

فاوم جامعة الرشيد،احسن آباد

جواب: – فرق نمبرا ؤرست ہے، نمبرا ؤرست نہیں، کیونکہ کام کرنے والانفع کے اضافے میں ۔۔۔ فرق نمبرا ؤرست ہے، نمبرا ؤرست نہیں، کیونکہ کام کرنے والانفع کے اضافے میں ۔۔۔ نہیں بلکہ ہے شدہ تناسب (یعنی نصف نصف) کے حساب ہے شریک ہوگا۔ میں ۔۔۔ نہیں بلکہ ہے شدہ تناسب (یعنی نصف نصف) کے حساب ہے شریک ہوگا۔ واللہ سجانہ واتعالی اعلم واللہ سجانہ واتعالی اعلم مرحم الحرام ۱۴۲۲ھ

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط للسرخسيُّ ج:٢٢ ص:١٣٣ خلط ألف المضاربة بألف من ماله قبل الشراء جاز.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٣٣ (طبع سعيد).

٣٦ و ٣) و فني منصنَف عبدالرَّزَاق ح: ٨ ص: ١٣٤ رقم الحديث: ١٥٠٨٥ و كنير العمَّال ج: ١٥ ص: ١٥١ رقم السحديث: ١٥٠٨ و فني مصنَف ابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ٩ وفتح القدير ج: ١٥ ص: ٩ ص: ٩ وفتح القدير ج:١٥ ص: ٩٠ ص: ٩٠

# کم سے کم ۵ فیصد اور زیادہ سے زیادہ ۲۰ فیصد منافع میں دور نیادہ سے نوازہ کی انوسٹمنٹ ' میں دور نے اور نوازہ کی انوسٹمنٹ ' میں موجود کی انوسٹمنٹ ' میں مرمانیہ کاری کا تھم

سوال: - عرض یہ ہے کہ آج کل کراچی میں کاروباری ادارے عوام ہے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں، اوراس کے منافع عوام میں بھی تقسیم کررہے ہیں، یہ ادارے پہلے ہے مقرر کرد و منافع بھی دیتے ہیں، جو کہ سود ہے۔ بعض ادارے با قاعدہ منافع کی تقسیم کررہے ہیں جو ہر ماہ کم یا زیادہ بوتا رہتا ہے اوران کا کام تقریباً بینک جسیا ہے، جوعوام کا بیسہ لے کرمختلف کاروباروں میں لگاتے ہیں اور منافع کھاند داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح کا ایک ادارہ ''صدیرارٹی انوسٹنٹ کارپوریشن' ہے جو زمینوں، پلائوں اور مکانات وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے، اس کا منافع بھی بڑھتا یا کم بوتا رہتا ہے، جو کہ سود کی تعریف میں نہیں آتا۔ پچھلے دنوں انہوں نے مختلف مہینوں میں سات فیصد، ساڑھے آٹھ فیصد اور نو فیصد منافع بھی ویا ہے، لیکن ان کے ساتھ جھے میں لکھا ہوتا ہے کہ پانچ فیصد سے ہیں فیصد خصد میں نوع ہی ویا ہے، لیکن ان کے ساتھ جھے میں لکھا ہوتا ہے کہ پانچ فیصد سے ہیں فیصد کے میں فیصد کے میں منافع دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ:

ا: - کم سے کم منافع پانچ فیصد مقرّر کرنے ہے کیا بیسود کی تعریف میں آئے گا؟ جبکہ منافع بہرحال کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔

۲: - زیادہ سے زیادہ ہیں نیصد حدمقرّر کردینے ہے کو کی شرعی قباحت تو نہیں؟

۳۰- اس کاروبار کو جائز شرعی صورت دینے کے لئے معاہدے میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟ وضاحت فرمائمیں۔

جواب: - اس قسم کے کاروبار کا جائزیا ناجائز ہونا اس کاروبار کے مفصل طریق کار پرموقوف ہے، صرف ایک آ دھی بات و کیچہ کر کوئی حتم لگانا وُرست نہیں ، لبندا جس کاروبار کے بارے میں حتم معلوم کرنا ہو، اس کے طریق کار کی تفصیل مکھئے تب جواب ویا جا سکے گا۔

ا: - الرمعامدے میں بیا ہے کرایا جائے کہ سرمایہ کا کم ہے کم یانچ فیصد نفع ضرور دیا جائے گا

(۱) تب بیرسود ہے۔

۲: - زیادہ سے زیادہ نفع مقرر کرنے کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں، متعلقہ کاروبار کی تفصیل کھیں تو جواب دیا جاسکے گا۔ یہ دونوں باتیں اس وقت ہوں جب معاہدے میں کم سے کم منافع کی شرح سرمائے کے تناسب سے بطے کی گئی ہو،لیکن اگر معاہدہ یہ ہو کہ جو پچھ بھی منافع ہوگا اس منافع کا ۵ یا دس فیصد دیا جائے گا، اور اگر پچھ منافع نہ ہوتو پچھ نہ دیا جائے گا، کین ساتھ ہی سرمایہ لگانے والے کو یہ بنادیا گیا کہ عوماً اس کاروبار میں استے فیصد تک نفع ہوتا ہے، تو اس میں پچھ حرج نہیں۔

واللّداعكم ۱۱۱۲۲ ماريس (فتوڭ نمبر ۱۸۵۹/ ۳۸ و)

مشترک مال شجارت باہر سے منگوانے کی صورت میں اگر جہاز ڈوب جائے تو شریک سے نقصان کی تلافی کرانے کا حکم ماریک سے نقصان کی تلافی کرانے کا حکم

سوال: - ہم نے ایک مال جائا ہے منگوایا تھا، اس مال میں ایک صاحب کی شراکت تھی، نفع نقصان آ دھا آ دھا، مال منگوانے میں پورا پبیہ ہم نے لگایا کیونکہ ہمارا اور اُن کا اس طرح شرکت کا مال آتا رہتا ہے کہ بھی ہم نے منگوایا، بھی انہوں نے منگوایا، بھی پبیہ بعد میں ہم نے دے دیا، بھی پبیہ

(1 و ٢) وفي الهندية ج: ٢ ص: ٣٠٢ (طبع رشيديه كوئنه) وأن يكون الرّبح معلوم القدر فان كان مجهولًا تفسد الشركة وأن يكون الرّبح جواً شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة. وفي الهنداية ج: ٢ ص: ١ ١١ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا يجوز الشركة اذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الرّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلّا قدر المسمّى لأحدهما ونظيره في المزارعة.

وفي مجمع الأنهر ج: ٢ ص: ٣٠٣ (طبع مكتبه غفاريه) وركنها الايجاب والقبول وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم معيّنة من الرّبح لأحدهما.

وفي الـدَر الـمنشقي مع مجمع الأنهر كتاب المضاربة ج:٣ ص:٣٣٦ (طبع مكتبه غفاريه كونته) وكون الرّبح بينهما مشاعًا فتفسد ان شرط لأحدهما عشر دراهم مثلًا.

وفي تبيين الحقائق ج: ٣ ص: ٣٣٨ كتاب الشركة (طبع سعيد) وتفسد أن شرط لأحدهما دراهم مسمَّاة من الرَّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة في بعض الوجوه فلعلّه لا يخرج الّا القدر المسمَّى لأحدهما من الرّبع.

وكذا في البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٧ (طبع سعيد) وخلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٢٩٣ (طبع المجد اكيد مي لاهور) وفي شرح السمجلة لسليم رستم باز رقم المادة: ١٣٣٧ ج: ٢ ص: ١٧ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) يشتوط أن تكون حصص الرّبح التي تنقسم بين الشركاء جزاً شانعًا كالنّصف والثلث والربع فاذا اتفق الشركاء على اعطاء أحدهم فدرًا معيّنًا كانت الشركة باطلة. وكذا في شرح المجلة للاتاسي ج: ٣ ص: ٢١١ (طبع مكتبه حبيبيه كوك).

بعد میں انہوں نے دے دیا، بہرکیف دس بارہ سال سے کاروباری تعلقات ہیں، اور ایک ڈالومری کو ایک درائیں کی مرضی ہے کو ایک درائیں کی مرضی ہے پورا کا پورائیں کی مرضی ہے پورا کا پورائیں کی مرضی ہے پورا کا پورائیں کی دوسرے پر پورا کا پورائیں ہیں۔ اور ایک کی پوری کی پوری کردی ہے اس کی آدھی رقم حمید وُوب گیا، کیا ہم اس مال کی جس کی ہم نے ادائیگی پوری کی پوری کردی ہے اس کی آدھی رقم حمید صاحب سے جونفع ونقصان میں شریک تھے لے سکتے ہیں؟

جواب: - اگر مال منگوانے سے پہلے شرکت کا بید معاہدہ ہو چکا تھا کہ مال منگوانے میں دونوں فریق آ دھا آ دھا رو بیدلگا ئیں گے اور نفع ونقصان میں نصف نصف شریک ہوں گے، اور پھر مال ای معاہدے کے تجت ان کے علم اور إطلاع ہے منگوایا گیا تھا، تو اس مال کے منگوانے میں جو رقم خرچ ہوئی آ پ کے شریک اس کا نصف حصہ آپ کو دینے کے ذمے دار ہیں، خواہ مال وصول ہوا ہو یا ڈ وب گیا ہو۔ بدائع میں ہے:

"واختلاط الربح يوجد ون اشترى كل واحد بمال نفسه على حدة، لأن الزيادة وهى الربح تحدث على الشركة ..... حتى لو هلك بعد الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعًا لأنه هلك بعد تمام العقد."

(۱) (بدائع ج:۲ ص:۲۰)

والتداعكم

11/11/197110

(فتوی نمبر ۲۵۲۸/ ۲۵)

#### کاروبار میں شرکت کے لئے رقم دینے کے بعد نفع کے بجائے ماہانہ سود کا مطالبہ کرنے کا حکم

سوال: - دو سال ہوئے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہے، بوقتِ انقال والد صاحب پر قرضہ تھا، جو کہ والد صاحب کے کاروبار ہے ادا کیا جارہا ہے، اِن شاء اللہ حال ہی میں تمام قرضہ ادا ہوجائے گا۔ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ اُس نے چلتے ہوئے کاروبار یعنی والد صاحب کی وُکان میں دس

(۱) طبع سعيد، وفي فتح القدير ج: ۵ ص: ۲۹۹ (طبع رشيديه كوئله) ...... بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة لأنّه لا يتميّز فيجعل الهالك من المالين، وان اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا لأن الملك حين وقع وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء ...الخ. وفي درر الحكام أشرح غرر الأحكام، أركان الشركة وشروطها وبعدة أى بعد الخلط يهلك عليهما لأنه لا يتميّز فيهلك من المالين فان هلك مال أحدهما بعد شراء الآخر بماله فمشريه لهما على ما شرطا لأن الملك حين وقع وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغيّر الحكم بهلاك مال الآخر. وراجع أيضًا الى الفتاوى الهندية وقع مشتركًا اللي ص: ۱ ۳۱ (طبع رشيديه كوئله).

ہزار روپیہ لگا کرشرا کت کی الیکن دو ماہ کے بعد شرکت کی بجائے سود لینے کا مطالبہ کردیا، ورنہ دکلا پیزار کی والیسی کا مطالبہ کردیا، اس طرح کچھ عرصہ سود دیا جاتا رہائیکن دُ کان دن ۱۵<sup>۰</sup>۵۸ والیسی کا مطالبہ کردیا، اس لئے مجبوراً ماہانہ سود دینا پڑا، اس طرح کچھ عرصہ سود دیا جاتا رہائیکن دُ کان دن ۱۵<sup>۰</sup>۵۸ والیسی کا مطاوح بیرون ملک بدن منڈی والوں کی مقروض ہوتی چلی گئی اور دُ کان کا کاروبارختم ہوگیا، مجبوراً والد صاحب بیرون ملک جلے تا کہ اس شخص کا قرض ادا کیا جائے، قرض کی ادا ئیگی کے وقت سود کے نام پر جورقم دی گئی ہے وہ منہا کرکے دی جائے یا پوری دی جائے؟

جواب: - سود کی رقم کالین وین جائز نہیں ہے، دو ماہ بعد سود کے مطالب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شرکت ختم کردی، الی صورت میں حساب ہونا چاہئے تھا، اور اس وقت نفع یا نقصان میں جو حصہ بنتا وہ ان کو دیا جاتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لئے اب اندازہ لگائیں کہ جب شرکت ختم ہوئی، اس وقت دُکان میں نفع تھا یانہیں، اگر نفع تھا تو جورقم سود کے طور پر دی گئی، وہ اگر نفع کے برابر ہو تو گھیک، اور زائد ہوتو اُسے منہا کر کے انہیں اصل رقم واپس کردیں جودس ہزار روپے ہے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۹۸۳ه (فتوی نمبر ۹۵۰/ ۲۸ج)

#### تاج تمپنی لمیٹڈ میں ۱۵ تا ۲۰ فیصد منافع کی شرط پرسر مایہ کاری کا حکم

سوال: - تاج کمپنی لمیٹڈ قرآنِ حکیم کی طباعت اورنشر و اِشاعت کا ایک معروف ادارہ ہے، عوام الناس کوشرکت کی دعوت دیتا ہے، ۱۵ تا ۲۰ فیصد منافع کی پیشکش کرتا ہے، اس میں سرمایہ لگا کر منافع لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - یہ منافع اگر کاروبار کے مجموعی منافع کے بجائے لگائی ہوئی رقم کا ۱۵ یا ۲۰ فیصد ہوتا ہے تو یہ منافع نہیں بلکہ سود ہے، اور اس کا لین دین جائز نہیں، جائز صورت صرف یہ ہے کہ جوشخص جتنی رقم لگائے وہ کاروبار کے نفع ونقصان دونوں میں شریک ہواورکل سرمایہ کی جنتی فیصد رقم اُس نے لگائی ہے نفع کا اُتنا ہی فیصد وصول کرے، دی ہوئی رقم پر معین شرح سے فیصد وصول کرے اور کاروبار خواہ قرآن مجید کی نشر واشاعت کا ہواس کی بنا پر سود جائز نہیں ہوسکتا۔ واللہ سبحانہ اعلم مواہ قرآن مجید کی نشر واشاعت کا ہواس کی بنا پر سود جائز نہیں ہوسکتا۔

۱۱۷۷/۱۳۹۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۵۸۳ ب)

<sup>(</sup>۱) حوالے کے لئے دیکھتے ص:۲۶۷ کا حاشیہ نمبرا اورض:۲۸۴ کا حاشیہ نمبر۴۔ (۲ و۳) حوالہ کے لئے دیکھتے ص:۵۳،۴۸،۴۲ وص:۵۳ کےحواثی اورض:۲۸۴ کا حاشیہ نمبر۴۔

. والمضار. المنافقية والمضار

تاوی عثانی جلدسوم میں روٹی ، سالن ، گوشت اور سبزی وغیرہ مختلف اجناس مشتر کی کلاہ کالاہ کا کالاہ کا کہ کا کہ کالاہ کا کہ کا کہ

سوال: - چنداَ حباب نے برابرا ہے کھانے کے لئے پیسے جمع کئے اور ان پیپیوں ہے سالن روٹی وغیرہ تیار ہوئی، سالن میں بھی اور روٹیوں میں بھی ہر ایک کی برابر رقم لگی ہوئی ہے، دسترخوان پر ہر چیز میں برابر ہرایک شریک ہے،لیکن کھانا جب کھایا جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کمی زیادتی ہونا لازمی امر ہے، ایک عالم اس کو جائز کہتے ہیں ،مختلف اجناس ہونے کی وجہ ہے کمی زیادتی جائز ہے، وُوسرے صاحب کا کہنا ہے ہے کہ بیشرکت اور اس میں بغیرتقسیم مال ہرایک کا حصہ جدا کئے بغیر جائز نہیں ، اورتقسیم بھی برابری میں ہو کیونکہ شرکت ہر چیز میں برابر ہے،ان کے دلاکل بیہ ہیں: فشسر کے الأملاک العین يـرثها رجلان ويشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرّف في نصيب الآخر الا باذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي الى أن قال الَّا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز الَّا باذنه. هدايه (ج:٢ ص:٢٠٥) ـ اور ردّالـمحتار شي ب: قولـه من حيث الأمانة فان مال أحد الشريكين أمانة في يد الآخر كما ان مال المفقود أمانة في يد الحاضر. (ج:٣ ص:٢٩٨)\_

اس لئے یا تو ہرایک کا حصہ الگ پہلے کردیا جائے اور سب کا برابر سالن بھی برابر اور روٹی بھی برابریا روٹی کے بدلے سالن زیادہ لے یا سالن کے بدلے روٹی سب کی رضامندی ہے ایسی شرکت کا امتیاز کرایا جائے تو پھر صحیح ہے اور پیمشکل ہے، اس لئے اس شرکت میں قباحتیں ہیں اُوپر کی دومختلف اجناس میں کمی زیادتی جائز ہے، یہ أصول تقلیم كا ہے جو يہاں واقع نہيں ہوا اس لئے جائز نہيں، اس لئے ایسا کرلیا جائے کہ بیتمام احباب ایک شخص کورقم دے دیں اور وہ ان سب کی اپنی طرف سے دعوت کردے۔ پہلی صورت میں جواز کے بارے میں وضاحت فرما کیں۔

جواب: - صورتِ مسئوله میں چونکه روٹی ، سالن ، گوشت اور سبزی وغیرہ مختلف اجناس ہیں ، اس کئے تفتیم میں مساوات رہا ہے بیجنے کے لئے ضروری نہیں بلکہ باہمی رضامندی سے تفاضل جائز ہ، چنانچہ جب سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو ہرشخص جتنا کھا رہا ہے وہ اس کا حصہ سمجھا جائے گا، بشرطیکه تمام شرکاء راضی ہوں، للبذا کوئی اِشکال نہیں۔البتۃ اگر اس طرح صرف ایک ہی ایسی چیز خریدی جائے جو یا وزنی ہو یا کیلی تو قیاس کا نقاضا ہیہ ہے کہ اس کی تقسیم میں مساوات ضروری ہوگی ، لہٰذا یا تو اس

<sup>(</sup>۱) هدایة، کتاب الشرکة ج:۲ ص:۵۰۲ (طبع مکتبه رحمانیه).

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار، كتاب الشركة ج: ٣ ص: ٢٩٨ (طبع سعيد).

کے ساتھ کوئی وُ وسری جنس کی چیز شامل کر لی جائے جیسے قربانی کے گوشت میں فقہائے کرام کلانے کی ہا ہے،

یا بھر سب لوگ مل کر اپنی اپنی رقم کا ما لک ایک شخص کو بنادیں، وہ اپنے لئے وہ چیز خرید لے، پھر وہ اپھی اس اس کی خوش سے سب کی دعوت کر دے، جیسا کہ سوال میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اِمام بخاریؓ نے کتاب الشرکہ میں

اس قتم کے اشتراک کو''نہد'' قرار دِیا ہے، اور عہدِ رسالت میں اس کی کئی مثالیس پیش کی ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

"لم ير المسلمون في النهد بأسا، أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا.

(صحيح البخاري، كتاب الشركة ج: ١ ص:٣٣٤)

اس كتحت حضرت علامه انورشاه صاحب كثميرى رحمة الله عليه فرمات بين:
"انها ليس من باب المعاوضات التي تجرى فيه المماكسة أو تدخل تحت
الحكم وانما هي من باب التسامح والتعامل، وكيف تكون خلاف
الاجماع مع انه قد جرى به التعامل من لدن عهد النبوة اللي يومنا هذا.
(فيض البارى ج: ٣ ص: ٣٢٢)

والله سبحانه وتعالیٰ اعلم ۱۳۱۲/۱۳۱۵ (فتویٰ نمبر ۵۹/۲۷)

(۱) طبع مكتبه رشيديه كوتئه.

وفي عمدة القارى شرح البخارى ج: ١٣ ص: ٢٠ (طبع دار احياء التراث) باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذالك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر أى هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وقد عقد لهذا باب مفودا مستقلا يأتي بعد أبواب إن شاء الله تعالى قوله والنهد بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال مهملة قال الأزهري في التهذيب النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة يقال تناهدوا وقد ناهد بعضهم بعضا وفي الممحكم النهد العون وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم وقد تناهدوا أي تخارجوا يكون ذلك في الطعام والشراب وقيل النهد إخراج الرفقة في السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من باب الاباحة.

وفيه أيضًا ج: ١٣ ص: ٢١ (طبع دار احياء التراث) قوله لما لم ير المسلمون اللام فيه مكسورة والميم مخففة هذا تعليل لعدم جواز قسمة الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة أى لأجل عدم رؤية المسلمين بالنهد بأسا جوزوا مجازفة الذهب بالذهب والفضة بالفضة لجريان الربا فيه فكما ان مبنى النهد على الاباحة وإن حصل التفاوت في الأكل فكذلك مجازفة الذهب بالفضة وان كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بالفضة لما ذكرنا قوله أن يأكل هذا بعضا تقديره بأن يأكل وأشار به الى أنهم كما جوزوا النهد الذي فيه التفاوت فكذلك جوزوا مجازفة الذهب والفضة مع التفاوت لما ذكرنا قوله والقران في التمر بالجر ويروى والاقران عطف على قوله أن يأكل هذا بعضا أى بأن يأكل هذا تمرتين وهذا تمرة تمرة .

وفيه أيضًا ج: ١٣ ص: ٢٢ (طبع دار احياء التراث) مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فحجمع ذلك ذلك كله ولما كان يفرق عليهم كل يوم قليًلا قليًلا صار في معنى النهد واعترض بأنه ليس فيه ذكر المجازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل وأجيب بأن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه فتناولوه مجازفة كما جوت العادة.

# اوی عثانی جلدسوم کیا شرکت یا مضاربت میں اپنی لگائی ہوئی رقم واپس لی جاسکتی مجھے اللہ مضاربت میں اپنی لگائی ہوئی رقم واپس کی جاسکتی مجھے اللہ مضاربت میں اپنی لگائی ہوئی رقم واپس کی شرط کا تھم)

وضاحت:- سائل نے پہلے بیسوال دارالا فتاء والارشاد میں بھیجا اور وہاں ہے جواب حاصل کر کے حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کیا،سوال اور دارالا فتاء والارشاد کی جانب ہے اس کا جواب اور پھر حصرت والا دامت برکاتہم کا جواب درج ذیل ہے۔ (محمد زبیر )

سوال: - مئلہ یہ ہے کہ الائنس موٹرز کے نام ہے آپ بخو بی واقف ہوں گے کہ یہ ایک پرائیویٹ نمپنی ہے، جس میں لوگ اپنا سرمایہ بھی لگاتے ہیں، اور نمپنی کی جانب ہے انہیں ہر ماہ حاصل شدہ منافع کا حیالیس فیصد حصہ دیا جاتا ہے۔ میں تمپنی کا مقرّر کردہ نمائندہ ہوں ،اور تمپنی کے اُصول کے مطابق لوگول ہے سمر مایہ وصول کر کے تمپنی پہنچادیتا ہوں ۔ تمپنی کے اُصولوں میں ہے ایک اُصول پی بھی ہے، کہ سرمایہ کاراگر اپنی جمع شدہ رقم سمپنی ہے نکلوا نا جاہے تو اُسے ایک ماہ پیشگی نوٹس دینا ہوتا ہے، جس کا منافع لیعنی اس ماه کا منافع سر ماییه کار کونهیس ماتیا به

اب زیدایک سرمایہ کار نے اپنی رقم تمپنی ہے نکلوانے کے لئے فرض کریں کم جنوری کونوٹس دیا، للبذا تیم فروری کو زید کی رقم لوتادی جاتی ہے، جبکہ ماہِ جنوری کا منافع زید کونہیں دیا گیا ( سمپنی کے اُصول کے مطابق جس کا سرمایہ کارکوعلم ہے )، خیال رہے کہ تکم فروری کو بکر شمپنی میں سرمایہ کاری کی غرض سے اتنی ہی رقم لے کر آئے تھے جتنی زید کومطلوب تھی ،لہذا یہی رقم زید کو لے کر دی گئی تھی ،اور زید کی رقم بمرکی رقم شار کی گئی ، اب سوال میہ ہے کہ ماہِ جنوری کے منافع کاحق وار کون ہے؟ سمپنی کے اُصول کے مطابق میرقم مجھے دی گئی ہے، آیا میں اس کاحق دار ہوں یانہیں؟

(التميدماشيه شخيرً ترشق)....... وفني فتح الباري، كتاب الشركة ج: ٥ ص:١٤٠، ١٥١ (طبع مكتبة الرشد) وأما بفتحها فنجسيع أصناف المال وماعدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من الخاص بعد العام ويدخل فيد الربويات وللكنه اغتفر في النهد لثبوت الدليل على حوازه واختلف العلماء في صحة الشركة كما سيأتي قوله وكيف قسمة ما يكال ويوزن أي هل ينجنوز قسمته مجازفة أو لابد من الكيل في المكيل والوزن في الموزون وأشار الى ذلك بقوله مجازفة أو قبضة قبضة اي منسبارية قبولله لنصالم تر المسلمون بالنهد بأسا هو بكسر اللام وتخفيف السيم وكأنه أشار الي أحاديث الباب وقد ورد الترغيب في ذلك وروى أبنو عبيند في التغريب من سحسن قال أخرجوا نهدكم فانه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم قولله وكذلك مجازفة الذهب والقضة كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية لكن المايتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة أما قسمة أحدهما خاصة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق فلا يجوز اجماعًا قاله بـن بطال وقال بن المنير شرط مالك في منعه أن يكون مصكوكًا والتعامل فيه بالعدد فعلى هذا يحوز بيع ما عداه جزافا ومقتضمي الأصول منعه وظاهر كلام البخاري جواره ويسكن أن يحتج له بحديث جابر في مال البحرين واللجواب عن ذلك. أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة لأنه غير مملوك للآخذين قبل التمييز والله أعلم besturduboo!

(جواب از دارالا فتاء والارشاد ناظم آباد، کراچی)

جواب: - دراصل جس تاریخ کونوٹس دیا جاتا ہے اس تاریخ میں سرمایہ کار کے قصص کمپنی لیتی ہے، اور اس کے ثمن کی ادائیگی ایک ماہ بعد ہوتی ہے، لہذا وہ رقم آپ کے لئے حلال ہے۔

والله اعلم محمد موی والارشاد، ناظم آ

دارالافتاء والارشاد، ناظم آباد کراچی فقد مانز

فتؤى تمبر ٢٢٨٩٥

الجواب صحيح عبدالرحيم

نائب مفتى دارالا فياء والارشاد، ناظم آباد كراچي

(جواب از حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم العالیه)

شرکت یا مضار بت میں رقم لوٹانے کا سوال نہیں ہوتا، اور اس کی جو تو جیہ دارالافقاء والارشاد کے مذکورہ جواب میں ذکر کی گئی ہے وہ دُرست ہو عتی ہے لیکن اس کے لئے شرط سے ہے کہ یا تو رقم لگانے والے کو یہ اِختیار ہو کہ وہ اپنا حصہ جے چاہے فروخت کردے، یا پھر جے کی قیمت پہلے ہے اتن مقرر نہ کی جائے جو اُصل لگائی ہوئی رقم کے برابر ہو، کیونکہ اس صورت میں راُس المال مضمون ہوجائے گا جو شرکت اور مضار بت دونوں میں جائز نہیں ہے، اس کے بجائے یا تو خریداری کے وقت اٹا توں کی بازاری قیمت پرخریدے، یا باہمی رضامندی ہے کوئی قیمت وقت پرمقرر کرلی جائے ۔ اگر اس معاہدے بازاری قیمت پرخریدے، یا باہمی رضامندی ہے کوئی قیمت وقت پرمقرر کرلی جائے ۔ اگر اس معاہدے میں سے راس المال کے مضمون ہونے کی بنا پر بیشرط فاسد ہوگی، البتہ مضار بت شرط فاسد سے فاسد نہیں سے راس المال کے مضمون ہونے کی بنا پر بیشرط فاسد ہوگی، البتہ مضار بت شرط فاسد سے فاسد نہیں

(۱) کیونکہ ایسی صورت میں اس شرط (یعنی اپنی لگائی ہوئی کلمل رقم واپس نکلوانے کی شرط) کا حاصل سے ہوگا کہ نقصان برداشت نہ کرنے کی شرط لگائی گئی ہے، اور بیشرط فاسد ہے۔

وفي مجمع الأنهر، كتاب المضاربة ج: ٣ ص:٣٠٤ رطبع مكتبه غفاريه كوئثه) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة هي الخسران على المضارب لأنّ الخسران جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير ربّ المال لكنه شرط زائدٌ يوجبُ قطع الشركة في الربح.

وفي الفتاوي التاتار خانية كتابُ الشركة الفصل الرابع في العنان ج: ٥ ص: ٢٥٥ (طبع ادارة القرآن كراچي) وان شرطا أن يكون الرّبح والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة بصفة فاسد وللكن بهذا لا تبطل الشركة لأنّ الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة وان وضعا فالوضيعة على قدر رأس مالهما.

وفي الدّر المختار ج: ۵ ص: ۱۳۸ (طبع سعيد) كل شرط يوجب جهالة في الرّبح أو يقطع الشركة فيه يفسدها والا بطل الشرط. وفي الشامية تحته (قوله بطل الشرط) كشرط الخُسران على المضارب.

وفى المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج: ٢ ص: ٢٠١ (طبع غفاريه كوئنه) وان شرط الوضيعة والرّبح نصفان في المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج: ٢ ص: ٢٠١ (طبع غفاريه كوئنه) وان شرط ضمان شيء ممّا هلك فشرط الوضيعة نصفان فاسد لأنّ الوضيعة هلاك جزء من المال فكأن صاحب الألفين شرط ضمان شيء ممّا هلك من ماله على صاحبه وشرط الضمان على الآخر فاسد وللكن بهذا لا تبطل الشركة حتى لو عملا وربحا فالرّبح بينهما على ما شرطا.

وفي تبيين الحقائق ج: ٥ ص: ٢٥١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب. وكذا في شرح المحلّة ج: ٢ ص: ٢٥٧ (طبع مكبته حنفيه كولته).

علام المناربة والمضاربة

فقاوی عثانی جلدسوم بوتی، فقاوی عثانی جلدسوم بوتی، پاوجود دُرست ہے، ہاں خلاف شرع شرط لگانے کا گناہ ہوگا کا مجان کے باوجود دُرست ہے، ہاں خلاف شرع شرط لگانے کا گناہ ہوگا کا مجان کا مضاربت کا عقد اس کے باوجود دُرست ہے، ہاں خلاف شرع شرط لگانے کا گناہ ہوگا کا محال کا دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف محال کا دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف محال کا دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف محال کا دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف محال کا دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف محال کا دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف محال کا دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف محال کی دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف کی دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف کی دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف کی دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف کی دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا کہ دوبار سے جو منافع تقسیم کی دوبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا کہ دوبار سے جو منافع تقسیم کی دوبار سے دوبار وہی زید کو دے دی گئی،سواس ہے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اوراس کی وجہ ہے بکر جنوری کے نفع کا مستحق نہیں ہوا، کیونکہ بکر کے دیتے ہی وہ رقم مالِ مضاربت میں شامل ہوگئی، اور نقو دمتعین نہیں ہوتے ، لہٰذا جا ہے وہ رقم زید کو دے دی گئی ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ زید کو اس کے حصے کی قیمت دی گئی۔ واللدائلم

احقر محمرتقي عثاني عفي عنه (فتوی نمبر ۴۲۸۸/۳۹ز)

### والد کی طرف سے شروع کرائے ہوئے کاروبار میں والد کو بیٹوں کے حصےمقرر کرنے اور ان میں کمی بیشی کا اِختیار ہے

سوال: - كيا فرمات بين علمائ دين جي ال مسئلے كے: زيد كے والدعبداللہ كے جاراڑ كے: زید، حارث، بکر، خالد۔ زید اپنے والد کے ساتھ وُ کان پر کام کرتا ہے، زید کو اپنے والد کے ساتھ کام کرتے ہوئے جب تقریباً گیارہ سال کا عرصہ ہوا تو زید نے اپنی کوشش سے ایک دُ کان کراہیہ پر لی اور باپ نے الگ دُ کان پر کام شروع کیا، اور اللہ کے حکم ہے ایک اور کاروبار شروع کیا، یہ کاروبار رات کو شروع ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا، رات آٹھ ہے دُ کان بند کر کے گیرج پر بسوں کی مرمت وغیرہ کا کام، تقریباً تین سال بعد بیرکام بند کردیا کیونکه اس میں نقصان کا اندیشه ہوا، اس دوران زید کی شادی ہوئی، شادی کے بھی نو ماہ بعد اتفاق ہے کچھ قانونی کام کے لئے والدصاحب کی دُ کان پر اور زید کی دُ کان پر پارٹنرز بنانے کا سوال آیا، والدصاحب کی وُ کان پر جیاروں بھائی کے جیار جیار آنے حصہ مقرّر ہوا، زید کی

الفاسدة ....الخ. وفي الدّر المختار ج: ٥ ص: ١٣٨ (طبع سعيد) .... بطل الشرط وصحَ العقد وفي الشامية تحته كشرط الخُسران على المضارب .... الخ.

<sup>(</sup>١ تا ٣) وفي ردّ المحتار، كتاب الشركة ج: ٣ ص: ٢ ١ ٣ (طبع سعيد) .... لأنّ الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة. وكذا في فتح القدير، كتاب الشركة، فصل ولا تنعقد الشركة ج: ٦ ص: ١٤ (طبع مصطفى بابي مصر) وفي المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج: ٢ ص: ٣٠٢ (طبع غفاريه كوئثه) فالشركة ممّا لا تبطل بالشروط

وفي مجمع الأنهر ج:٣ ص:٣٧ (طبع غفاريه كوئثه) .... شرطً زائد .... فلا يفسد المضاربة لأنّها لا تفسد بالشروط الفاسدة كالوكالة .... الخ. وكذا في الـدر المنتقى عـلى مجمع الأنـهـر ج:٣ ص:٣٨٢ (طبع غفاريه) وفي الفتاوي التاتارخانية ج:٥ ص:٩٥٥ (طبع ادارة القرآن كراچي) ان الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة. (محمرز بيرض نواز )\_

مام محاجه الشركة والمضاربة محاجه الشركة والمضاربة

وُ کان پرزید کے سات آنے ، بکر ، حارث ، خالد کے تین تین آنے طے ہوئے ، کیونکہ زید کو وا**لا** نے کام ١٩٧٥ء ميں والدصاحب حج بيت اللہ كے لئے تشريف لے گئے، جانے سے پہلے وصيت نامة تحرير كيا، تحريركرتے وقت خودا پي دُ كان ميں حسبِ سابق زيد، بكر، حارث، خالد كو حيار حيار آنے كا حصه دارمقرّر کیا، اور بعد میں فرمایا کہ زید کی وُ کان میں سب کو جار آنے دیا جائے، زید نے والد صاحب کو یا د د ہانی کرائی کہ آپ نے پہلے زید کی وُ کان میں زید کو سات آنے اور حارث کو تین آنے ، بمر کو تین آنے، خالد کو تین آنے تحریر کئے ہیں، زید کے احتجاج پر والد صاحب نے زید کوسات آنے کا حصہ دار تشلیم کیا، زید کی وُ کان میں جج ہے آنے کے بعد ایک بار پھر پارٹنرز بنانے کا نیا معاہدہ تحریر کرنا پڑا تو والد صاحب نے فرمایا کہ زید کے لئے سات آنے کے بجائے جارآنے مقرّر کیا جائے ، زید نے اپنے والد کو یا در مانی کرائی اور اپنی والدہ کوسب حالات ہے آگاہ کیا، والدہ نے کہا کہ وہ والد سے بات کریں گی، والدہ نے بات چیت کے بعد کہا کہ میں نے تمہارے والدکواس بات پر راضی کیا ہے کہتم چھآنے لے لو، زید نے کہا دو بارتحریر کرنے کے بعد چھ آنے کی کیا وجہ ہے؟ مجھ کوسات آنے دیا جائے، چھ آنے سات آنے کے مسئلے پر ایک یا ڈیڑھ سال میہ بات تفصیل میں رہی ، ایک بار پھر چھ آنے سات آنے پر بات ہوئی تو والد صاحب چھ آنے کو چھوڑ کر فرمانے گئے کہ زید کو زید کی وُ کان میں جار آنے دیئے جائیں۔زیدنے اپنی والدہ کو پھر آگاہ کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ والدصاحب چھ آنے دینا چاہتے ہیں، کیکن وہ تو پھر چارآنے کی بات کر رہے ہیں، والدہ نے کہا کہ وہ پھر بات کریں گی، والدہ نے آٹھ روز بعد جواب دیا کہ میں نے بات کی چھآنے تم کو دیئے جائیں گے، میں نے والدہ سے کہا کہ آپ والد صاحب ہے کہیں کہ سات آنے کر دیا جائے اور کچھ تجاویز بھی میری طرف ہے پیش کریں ،ا-تجویز اگر آپ زیدکوزید کی وُ کان میں سات آنے نہیں دینا جا ہتے تو آج تک حساب کر کے زید کو زید کی وُ کان ہے تین آنے دے دیں، آئندہ زید کو زید کی دُکان میں سب کے برابر دیا جائے، زید کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، حالانکہ زیدکسی بھائی کو کچھ بھی نہ دینا جا ہے تو کوئی کچھ نہیں کرسکتا، دُ کان زید نے خریدی، زید کے نام پر ہے، تمام کاروبارزید کے نام پر ہے، لیکن زیدا پنے وعدے سے نہیں پھرنا جا ہتا، والدصاحب ے والدہ نے جو آٹھ روز پہلے بات کی تھی کہ زید کو چھ آنے دے دیا جائے اس بات کے بعد پھر ا جا نک فرمایا: نہیں! زید کو جار آنے ویا جائے، وجہ سے بیان فرمائی کہ اگر زید کو سات آنے وے وُوں تو حارث، بكر، خالد كے ساتھ ہے ايمانی ہوگی۔ زيد والد ہے بيتو نہيں کہتا كه آپ اپنی دُ كان ميں سات

bestur

آنے ویں، زیدتو صرف اپنی کمائی ہوئی رقم ہے سات آنے چاہتا ہے، جو والد کے وعد ہے گھیں مطابق ہے، یہ وعدہ انہوں نے ۱۹۷۳ء میں کیا تھا اور پھر ۱۹۷۵ء میں تجدید کرلی۔ از راو کرم شریعت کی رفت ہے۔ ایسا کرنے پر والد صاحب کیا ہے ایمانی کے مرتکب ہوتے ہیں؟ یا زید کو اس کا حق دیے ہیں؟ زید کے بھائی حارث عمر ۱۲ سال نے صرف ڈیڑھ یا دوسال کام کیا، بکر نے آٹھ سال یا نوسال کام کیا، عمر ۲۰ سال، خالد نے ساڑھے تین سال کام کیا، عمر ۱۸ سال۔ زید عمر ۱۳ سال، باکیس سال کام کیا، ایک لڑکی، دولڑ کے، ۱ سال، کسال، ۲۰ سال کام کیا، میر ۱۹ سال، خواد صاحب کے ساتھ گزار چکا ایک لڑکی، دولڑ کے، ۱ سال، کسال، ۲ سال، ۲ سال کام کیا، عمر کا ایک بڑا حصہ والد صاحب کے ساتھ گزار چکا کی رہنمائی ہے، وہ کسی کام کی جا ایمانی نمیس کرنا چاہتا، اس لئے آپ کو یہ مسئلہ تحریر کر رہا ہے تا کہ وہ حق کی رہنمائی حاصل کر سکے اور کوئی بات غلط بو تو اپنی غلطی وُ ور کر لے ورنہ یہ فتوی اپنے والد کے زوبرو پیش کر کے حاصل کر سکے اور کوئی بات غلط بو تو اپنی غلطی وُ ور کر لے ورنہ یہ فتوی اپنے والد کے زوبرو پیش کر کے حاصل کر سکے اور کوئی بات غلط بو تو اپنی غلطی وُ ور کر لے ورنہ یہ فتوی اپنے والد کے زوبرو پیش کر کے خاصل ان پر چھوڑ دے، زید کی معلومات کے مطابق اسلام وعدے کی پابندی لازمی قرار دیتا ہے۔

۵1

جواب: - اگر زید کے والد نے زید کو تجارت کے لئے رقم ویتے وقت یہ طے کیا تھا کہ کاروبار میں سات آنے زید کے اور تین تین آنے باتی بھائنوں کے ہوں گے، تو اس پر اس طے شدہ معاہدے کی پابندی الازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی ہرگز جائز نہیں۔ (۲)

البنت سوال سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں زید کی وُکان پر زید تنہا کام کرتا تھا، اس کے بعد وُوسرے بھائی بھی کام میں شریک ہوتے گئے، اگر صورت حال بہی ہے تو سات آنے والے معاہدے کی پابندی اس وقت تک لازم ہے جب تک زید تنہا کام کرتا رہا، اور جس تاریخ ہے وُ وسرا کوئی معاہدے کی پابندی اس وقت تک لازم ہے جب تک زید تنہا کام کرتا رہا، اور جس تاریخ ہے وُ وسرا کوئی بھائی کام میں شریک ہوا اس تاریخ سے باپ کو نیا معاہدہ کرنے کاحق حاصل ہے، جس میں زید کا حصہ کم کرکے وُ وسرے کام کر میں شریک ہوائی والے بھائیوں کا حصہ زیادہ بھی کرسکتا ہے۔ اور اگر شروع ہی سے تمام بھائی کام میں شریک تھے، بیاس وقت سے شریک تھے جب سے سات آنے کا معاہدہ ہوا تو سوال لکھ کر اس صورت کا مسئلہ دوبارہ پو چھائیا جائے، اس صورت میں یہ کاغذ بھی ساتھ ضرور روانہ کریں۔

والقداعكم ۱۳۹۹/۱۰/۴ه (فتوڭانمبر ۲۰۵/۱۳۰۵)

<sup>(</sup>اتام) کیونکہ ایک صورت میں بے سارا کاروبارزید کے وائد کی ملکت ہوگا اور زید کے والدینے زیداوراس کے بھائیوں کے نئے جتنا حصہ مقرر کیا ہو، وہ اُٹ ہی جصے کے حق دار ہوں گے۔

وفي الشامية ج: ٢ ص:٣٦٥ (طبع سعيند) لنما في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كلّه للأب ان كان الابن في عياله لكونه معينًا لله .... الخ.

شرکت میں فریقین کے لئے علیحدہ علیخدہ مال متعین کر کے اس بیجاری میں شرکت میں فریقین کے لئے علیحدہ علیخدہ مال متعین کر کے اس بیجاری کا محکم نفع نقصان حاصل کرنے کی مخصوص صورت کا محکم میں نام میں نام میں کا میں کی کے اس کی کی کے میں کی کے کے میں کی کے کے میں کی کے میں کی کے کہ کی کر کے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کی کے کے کہ کی کے کہ کی کے کر کے کی کے کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کر کی کے کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کہ کی کہ کہ کی کہ ک

سوال: - ایک شخص نے جارگنارقم دُوسرے شخص سے زیادہ ایک کاروبار میں ڈالی اور کاروبار
کی صورت پیر کھی کہ وہ پہلاشخص جس کی جارگنارقم ہے دُوسرے شخص کو مال خرید کردیتا ہے اور دُوسرے شخص کی رقم پہلے شخص سے چوتھائی ہے، اور جب مال خرید کر دُوسرے شخص کو دیتا ہے تو اس پر پانچ فیصد کے حماب سے نفع لگا تا ہے اور اس کے بعد نفع پہلے اور دُوسرے شخص کوتقسیم کیا جاتا ہے کہ پہلے شخص کو تین فیصد اور دُوسرے شخص کو دو فیصد نفع اس مال کی مالیت سے ملتا ہے، اور اس صورت میں سے شخص بری جوجاتا ہے کہ دُوسرے شخص کو دو فیصد نفع ہو یا نقصان، پھر دُوسرا شخص مال اکٹھا کر کے پہلے شخص کو دیتا ہے اور وہ مال لاتا ہے اور پھر وہ اس طریقے سے نفع ہو یا تصان، پھر دُوسرا شخص مال اکٹھا کر کے پہلے شخص کو دیتا ہے اور وہ مال لاتا ہے اور پھر وہ اس طریقے سے نفع لگا تا ہے اور نفع دونوں میں تقسیم ہوتا ہے، کیا یہ کاروبار از رُوۓ شریعت دُرست ہے؟

جواب: - سوال مجمل ہے، غور کرنے ہے معاطع کی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 'الف'
اور ''ب' میں شرکت کا معاملہ ہے، اصل سرمائے میں چار جھے''الف' نے اور ایک حصہ ''ب نے لگایا
ہے، اس مجموعی سرمائے ہے جو سامانِ تجارت خریدا گیا، اے فروخت کرنے ہے قبل دونوں نے اندازہ
کرلیا کہ اس پر پانچ فیصد نفع ہوگا، اور پھر اس کوفروخت سے پہلے ہی اس طرح تقیم کرلیا کہ تین جھے
''الف' کے اور دو جھے''ب' کے قرار پائے۔''الف' نے اپنے تین جھے وصول کر کے سامان فروخت
کے لئے ''ب' کے حوالے کردیا کہ اگر نفع زیادہ ہوتو بھی اس کا ہے، اور نقصان ہوتو بھی اس پر ہے۔
اگر معاطے کی صورت یہی ہے جو اُور پر لکھی گئی تو بیصورت ناجائز ہے، اس لئے کہ اس میں ''الف' کا تین فیصد نفع معین ہے اور ''ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ''ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ''ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے

وفي الفتاوي الكاملية كتاب الشركة ص: ١٥ (طبع رشيديه) اذا كان الولد في عيال أبيه ومعينًا له يكون جميع ما تحصل من الكسب لأبيه ....الخ.

<sup>(</sup>اِقْدِحاثِيَّ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا وابن اكتسبا ولم يكن لكها مال فاجتمع لهما من الكسب أموال فالكل للأب لأنّ الابن اذا كان في عياله فهو معين لهُ الا ترى أنّه لو غرس شجرةً فهي للأب ....الخ.

وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ١٣٩٨ ج: ١ ص: ٢٨١ (طبع مكتبه حنفيه كوئله) اذا عمل رجل في صنعة هو وابنه الّذي في عياله فجميع الكسب لذلك الرّجل وولده يُعدّ معينًا له وكذا اذا اعانه ولده الّذي في عياله عند غرسه شجرة فتلك الشجرة للأب لا يشاركه ولده فيها .... الخ. (وكذا فيه شرح المجلّة للأتاسي ج: ٢ ص: ١٩ ٢ طبع مكتبه حبيبيه كوئله). (مُحمر نير حق ثواز)

<sup>(</sup>او۲) تفصیلی حوالہ جات کے لئے دیکھئے ص ۴۲: و ۴۸ اورا محلے صفح کے حواثق -

معارية والمضارية والمضارية اندازہ کرنے کے بجائے مثلاً یہ طے کرلیا جائے کہ اس سامان پوفروحت برے اس سے بوٹھائی ''الف'' کا ہوگا۔ باہمی رضامندی سے نفع کا کوئی اور الالالالالالالالالی ہوگا اس کا ایک چوتھائی ''ب کا اور تین چوتھائی ''الف' کا ہوگا۔ باہمی رضامندی سے نفع کا کوئی اور الالالالالالالالالی ہوگا اس کا ایک چوتھائی '' کا اور تین چوتھائی ''افتاد کی سام السلامین (') اور اگر معاملے کی افتاد کی سام کا ایک کا معاملے کی سام کا ایک کا معاملے کی سام کی معاملے کی سام کا معاملے کی کا معاملے کی سام کا معاملے کی سام کا معاملے کی کا معاملے کا معاملے کی کا معاملے کی کا معاملے کی کا معا صورت کچھ اور ہے تو کسی عالم کو سمجھا کر اس سے دوبارہ سوال لکھوا ئیں اور بھیج دیں ، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ والله سبحانه وتعالى اعلم

احقر محمد تقى عثانى عفى عنه

۵۱۲۹۱۱۵/۲۵

(فتؤى تمبر ۲۲/۶۸۸ پ

الجواب سحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

#### مضاربت میں تمام نقصان سرماییلگانے والے پر ہوگا، جبکہ شرکت (یارٹنرشپ) میں ہرفریق کواینے سر مائے کے بقدر نقصان برداشت کرنا ہوگا

سوال: - "Sleeping Partner" کے طور پر کسی کاروبار میں اس شرط کے ساتھ پیسہ لگانا کہ جو نفع ونقصان بھی ہوگا ایک متعین فیصد Sleeping Partner کے حصے میں آئے گا ، مثلاً ۲۵ فیصد نفع اور نقصان دونوں میں۔اس میں بھی دو ذیلی امکان موجود ہوں: ۱-Active Partner صرف محنت کر رہا ہے، اس کا سرمایہ شامل تنجارت نہیں ہے،۲-Active Partner نے محنت کے علاوہ سرماییہ بھی لگایا ہوا ہے۔

#### جواب: - اگر کام کرنے والا صرف محنت کر رہا ہے، اس کا کوئی سرمایہ شامل نہیں ہے، تو اس

(١ و ٢) وفي شرح المجلّة لسليم رستم بناز رقم المادّة:١٣٢٧ ج:٢ ص:١٦١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) يشتموط أن تكون حصص الرّبح الّتي تنقسم بين الشركاء جزءًا شائعًا كالنصف والثلث والرّبع فاذا اتفق الشركاء على اعطاء أحـدهــم قـدرًا معيّنًا كانت الشركة باطلة. وكذا في شرح المجلّة للأتاسيّ ج: ٣ ص: ٢٦ (طبع مكتبه حبيبيه كوئله) وكذا في البحر الرَّانق ج: ٥ ص: ١٤٤ (طبع سعيد) وخلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٢٩٣ (طبع امجد اكيدْمي، لاهور). وفحي بمداتع المصنائع ج: ٢ ص: ٥٩ (طبع سعيد) ومنها أن يكون الرّبح معلوم القدر .... ومنها أن يكون الرّبح جز ءًا شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عيّنا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأنّ العقد يقتضي تحقق الشركة في الرّبح والتعيين يـقـطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الرّبح الّا القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الرّبح ....الخ. وفي الهنداية ج:٣ ص:٣٦٣ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن شرطها أن يكون الرّبح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسمّاة من الرّبح .... الخ. (محمرز يرحق نواز)

صورت میں نقصان کی کوئی ذمہ داری اس پر ڈالنا شرعاً جائز نہیں، معاملے کی صحت کے مسلم ایسے خروری صورت میں نقصان کی لونی ذمہ داری اس پر دس رہ ہو ۔ ہے کہ نفع کا کوئی فیصد حصہ دونوں کے لئے متعمین کیا جائے ، اور یہ طے کیا جائے کہ نقصان کی صورےesturdup کے استح ہے کہ تا کوئی فیصد حصہ دونوں کے لئے متعمین کیا جائے ، اور یہ طے کیا جائے کہ نقصان کی صورےesturdup کے استحداد میں تمام نقصان سرمایہ لگانے والے کا ہوگا۔

اور اگر کام کرنے والے نے محنت کے علاوہ پچھے سر ماہی بھی لگایا ہے تو دونوں کے درمیان نفع کا تناسب باہمی رضامندی ہے طے ہوسکتا ہے، کیکن نقصان کی صورت میں دونوں اپنے اپنے لگائے ہوئے سرمائے کے تناسب سے اُسے برداشت کریں گے، مثلاً کام کرنے والے نے کل سرمائے کا ویں فیصد اپنے پاس سے لگایا ہو، اور نؤے فیصد وُ وسرے فریق نے لگایا ہوتو نقصان کی صورت میں پہلا فریق (۵) دیں فیصد اور ؤوسرا فریق نؤے فیصد کا فرمہ دار ہوگا۔ والثدانيم عاره • ۱۲/۲۹ عاره • ۱۲/۲۹

( فتؤی نمبر ۲۳۷۵ ۴۰ و )

· · و ٢) وفي الدكر الممختار مع ردّ المحتار، كتاب المضاربة ج:٥ ص:١٣٨ (طبع سعيد) كل شرط يوجب جهالة في الرَّبح أو يقطع الشركة فيديفسدها وإلَّا بطل الشرط وصحَ العقد.

وفي الشامية رقوله بطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب .... الخ.

وفي مجمع الأنهار، كتناب المصطارية ج:٣ ص:٣٣٠ (طبع غفاريه كوليه) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة أي الخمسران عملي المصطارب لأنَّ الخُسران جزءً هالكُ من المال فلا يجوز أن يلزم غير زبَّ المال لكند شرط زاند لا يوجب قطع الشركة في الرّبح ولا الجهالة فيه فلا يفسد المضاربة لأنّها لا تفسد بالشروط الفاسدة .... الخ.

وفي تبيين البحقائق، كتاب المصاربة ج:٥ ص:١٦٥ رطبع دار الكتب العلمية بيروت) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة عملي المصطارب .... وشرط الوضيعة شرطٌ زائدٌ لا يوجب قطع الشركة في الرَّبح ولا الجهالة فيه فلا يكون غيره. وكذا في شرح المجلَّة ج:٣ ص:١٥٥ (طبع مكتبه حنفيه كولمه).

نیز و کیف می ۱۲۴ وس ۲۸ کے حواثی ۔

رَ ٣ تِمَا ١٥) وَفَى مَصِنَفَ عَبِدَالُوَزَاقَ وَمَصِنَفَ ابْنَ أَبِي شَيْبِةً: "عَنْ عَلَى رَضَى الله عند: الوضيعة على السال والزبح على ما اصطلحوا عليه" (كنز العمَّال ج: ١٥٠ ص: ١٥١ رقم الحديث: ٨٢٠٥٥).

وفي موسوعة الاجماع: اتفقوا على أنَّ الرَّبح والخسران في الشركة بين الشركاء كل بقدر ماله.

وفي بدانع الصنائع ج: ٢ ص: ٦٢ (طبع سعيد) والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضلًا لأنَّ الوضيعة السم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال.

وكذا في فتح القدير ج: ٥ ص: ٣٩٧ (طبع مكتبه رشيديه كولئه).

وفي السمندوَّنة الكبري للامام مالكُ ج:٣ ص: ٢٠٩ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) الوضيعة عند مالك، عليهما على قدر رؤس أموالهما

وفي المحموع شرح المهذّب ج: ١٦ ص. ٧١ رطبع دار احياء التراث بيروت) وبقسم الرّبح والخسران على قدر المالين. وفي السغني لابن قدامة ج: ٥ ص:٣٢ (طبع دار الفكر بيروت) الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فيان كيان مبالهسما متساويًا في القدر فالخسران بينهما تصفين، وان كان اثلاثًا فالوضيعة أثلاثًا لا تعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم وبديقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما .... الخ.

besturdubooks.W

### مضارب کا مضار بت کے اِختنام پر مالِ مضار بت کو ` فیمت ِ اسمیہ پرخرید نے کی شرط کا حکم

موال: - فضيلة الدكتور / عبدالستار أبو غدة المحترم ···

نائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ورئيس لجنتها التنفيذية وعضو الهينة لمنتذب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تعرض احدى شركات الطاقة الكبرى في أبوظبي على المصرف ترتيب اصدار صكوك مضاربة لصالحها بالتعاون مع بنك باركليز. والمسألة المتكورة دومًا، ونوذ أن نعالجها من البداية، هي مسألة الثمن الذي يتعهد المضارب بشراء اصول المضاربة به، وما يجرى عليد العمل - للأسف في معظم الصكوك - من اعتماد القيمة الاسمية مع المبالغ المتحققة وغير الموزعة من الأرباح. فهل يمكن للخروج من الاشكال الشرعي، أن نمسك العصا من الوسط، ونعالج الأمر على النحو الآتي: -

أوَّلا: - يـذكر في اجراءات الاسترداد أنها تتم بإنهاء المضاربة باستخدام حامل الصك اشعارًا معينًا، ومن ثم يشتري المضارب اصول المضاربة منه.

تانيا: - ينصُ في التعهد بالشراء بأن المضارب يتعهد بأن يشترى أصول المضاربة بالقيمة الاسمية ويكون هذا التعهد مضافًا الى ما بعد انتهاء أو انهاء المضاربة بالنحو المتقدّم. وبهذه الكيفية يكون تعهد المضارب مضافًا الى الوقت الذي لا يكون (لا يبقى) فيه مضاربًا.

هذه هي المعالجة المقترحة بشكل مجمل، فهل ترونها مقبولة؟

وتقبلوا فانق الاحترام والتقدير. أسيد كيلاني

جواب: - اللي فضيلة الشيخ أسيد كيلاني، حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فان تعهد المضارب بشراء الأصول بالقيمة الاسميّة لا يجوز، ولو كان بعد انتهاء

<sup>(1)</sup> سائل نے شخط حبدالتنا ۔ ابونلد کو طرف یہ استفناء کیبجا تھا ، نہوں نے جواب کے لئے حضرت والا دامت برکاتهم کی خدمت میں ارسال "

<sup>۔</sup> ( r ) جوار کے بینے و کیجیجے فس ہے؟ اور اس ہے؟ کے فقود کی اور ان کے جواثی ۔

besturdubooks works besturdubooks works all all a services of the services of المضاربة، ما دام هذا التعهد موجودًا عند عقد المضاربة، بمعنى أنه يوقع على إبرام عقد المضاربة، سواء كان منصوصًا في عقد المضاربة أو منفصلًا عنه.

محمد تقى العثماني عفا الله عنه 21. جمادي الاولى ٢٨ ١١٥

# شرکت ِمتنا قصہ میں بینک کو قیمت کی ادا ئیگی سے قبل قلب و بن كى ايك مخصوص صورت كاحكم

(اسلامی بینک بنگلہ دلیش کے ایک سوال کا جواب)

سوال: - فضيلة الشيخ / الأستاذ محمد تقى عثماني حيّاه الله تعالى نائب رئيس دار العلوم كراتشي، باكستان،

> وعضو مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فيسسرنا أن نتقدم لفضيلتكم بأطيب التحيات وأخلص التقديرات متمنين لكم دوام الصحة والعافية، وبعد، فنرجه من فضيلتكم التكرم بابداء الرأى الشرعي في الصورة التالية:

ان أحمد عملاء البنك الاسلامي يتمتع بتسهيلات استثمارية تحت صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء بمبلغ قدره ٣٥ مليون تاكا، وكان يتعامل مع البنك بصفة مرضية حيث كان يشتري من البنك بضائعه المطلوبة مرابحة بالأجل في حدود المبلغ أعلاه فيبيعها في السوق فيسدد بقيمتها دينه المترتب عليه للبنك، قبل حلول الأجل. لكنه في الآونة الأخيرة اشترى سيارات وشاحنات عددها ٢٦ بقيمة البضائع المباعة دون أن يسدد بها دينه المترتب عليه بغير اذن مسبق من البنك. والجدير بالذكر أن الأجل لتسديد الدين المترتب عليه لم يحل الى الآن. وفي هذا الوضع اقترح العميل للبنك اقتراحًا جديدًا من توقيع عقد جديد عقد اجازة بالبيع تحت شركة الملك حيث يشارك البنك مع العميل في ملكية السيارات والشاحنات المذكورة بمقابل ١٠ مليون تاكا من دين المرابحة الذي يستحقه البنك فبذلك يتخلص العميل من دين المرابحة بقدر ١٠ مليون تاكا الذي كان عليه تسديده للبنك فيكون البنك مالكًا (أي شريكًا) للسيارات والشاحنات المذكورة أعلاه ويؤجرها للعميل ويدفع العميل للبنك أجرة معينة على أقساط كما أنه يشتريها من البنك تـدريـجيًا بدفع قيمتها على أقساط معينة. فهل يجوز للبنك أن يو افق على اقتراح العميل في الصورة الموضحة أعلاه؟ besturdubooks.Work شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أطيب التقديرات محمد سراج الاسلام

عضو وأمين اضافي هيئة الرقابة الشوعية بنك بنغلاديش الاسلامي المحدود

جواب: - حيث ان المعاملة المقترحة تكون شركة متناقصة، ويراعي في مبلغ الأجرة ربح للبنك فوق أجرة المثل، فإن هذه المعاملة تكون من قبيل قلب الدِّين، فلا تجوز، أمّا اذا كانت أجرة السيارات أجرة المثل وكان شراء حصص السيارات من قبل العميل على أساس القيمة السوقية فلا بأس بهذه المعاملة، بشرط أن لا تكون عقود البيع والاجارة مشروطًا بعضها ببعض، بل يكون كل عقد منفصلًا عن الآخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

محمد تقي العثماني همرشعبان ۱۳۲۸ ه (فتۇى نمبر ۵/۹۸۹)

(میاں فارم ٹرانسوال افریقہ کی ایک فیملی شراکتی تمپنی ہے متعلق مختلف سوالات کے جوابات) (ایک معاہدۂ شرکت کی حیثیت ) ا: - والد کی طرف سے اپنی تجارت و جائیداد جار بیٹوں کومشتر کہ طور پر فروخت کرنے کے ایک معاہدۂ شرکت کا حکم ۲: - معامدهٔ شرکت کی خلاف ورزی کرنے والے شریک کا حکم ٣: - معامدهٔ شرکت میں سرمایهٔ تجارت کی مقدار متعین طور پر نہ تھی ہوئی ہوتو کیا حکم ہے؟ ۳: - کسی شریک کے کام نہ کرنے یا غائب ہوجانے سے شرکت ختم ہوجائے گی یانہیں؟

(١ و ٢) وفي سنن أبي داؤد ج: ٣ ص: ٢٨٣ (طبع رحمانيه) لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وكذا في جامع الترمذي ج:٣ ص:٥٣٥ (طبع سعيد) وفي المعجم الأوسط للطبراني ج:٣ ص:٣٣٥ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهني عن بيع شرط. وفي الهداية ج: ٢ ص: ٦٢ (طبع رحمانيه) لو باع عبدًا على أن يستخدمه البانع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها ...... لأنه شرط لا يـقتـضيـه الـعقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه نهي عن يبع وسلف ولأنه لو كان الخدمة والسكنني يتقابلهما شيء من الثمن بِكون اجارة في بيع ولو كان لا يقابلها يكون اعارةً في بيع وقد نهني النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. نيز و يميِّ ص: ٨٦ كا ماشِّهُ بُرار besturdubooks. Wor ۵:- یک طرفه طور برشرکت کوختم کرنے کے لئے ڈوسر سے شرکاء کا فسخ کو قبول کرنا ضروری نہیں ۲: - معاہدے میں کسی شریک کے تحریراً استعفاء دینے کے جھے ماہ بعد اُس کی شرکت ختم ہوجانے کے اُصول کی شرعی حیثیت ے: - کسی شریک کے مستعفی ہوجانے کے جیر ماہ بعد بھی دیگر شرکاء أس كوحصه دينة رہے تو اس كى شركت باقى ہوگى يانہيں؟ ۸: - فشخ شرکت کے لئے دیگرشرکاءکو إطلاع دینا ضروری ہے، محض استعفاءلكه كرايخ يإس ركه لينے سے شركت ختم نہيں ہوگی 9: - کسی شریک کے انتقال کے بعداس کی اولا د کاروبار میں شریک ہوگی یانہیں؟ اور مرحوم شریک کی اولا د کوشریکِ کاروبار بنانے کی مجلس میں بعض شرکاء کے سکوت اختیار کرنے کا حکم سوال: – ضروری تمهید مختصراً: –

> حاجی مویٰ اساعیل رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اپنی حیات میں اپنی تمام جائیداد و تجارات کو اپنے حیار فرزندوں کو زبانی طور پر فروخت کیا، بعدازیں ان جار بیٹوں نے ان تجارات و جائیداد کو حاصل کرکے اوراس پر قبضہ پانے کے بعدا یک تجارتی شرکت جاری کی ،اس تجارتی شرکت کو با قاعدہ چلانے کی غرض ہے انہوں نے ایک معاہدۂ شرکت مرتب کیا، جو آنحضور کی خدمتِ عالی میں مع استفتاء طذا کے ارسال ہے، اب دریافت طلب اُمورحسبِ ذیل ہیں، توی اُمید ہے کہ حضرتِ والا توجہ خاص فر ما کر جلد از جلد إستفتاء طذا کے جوابات مفصل و مدلل تحریر فر ما کر مرہون منّت کریں گے، والا جرعنداللہ۔ ا – ملفوف کروہ وستاویز (معاہدہ نامہ) آیا شرعاً معتبر ہے یانہیں؟

۲- اگر کوئی معاہد اس معاہدے کے خلاف عمل کرے تو ایسی مخالفت از رُوئے شریعت مخالفت

ہوگی ہانہیں؟

<sup>(</sup>۱) شراکت کا یفضیلی معاہدہ اس سوال کے آخر میں ورج ہے، جس میں اس معاہد ہُ شراکت کی تمام جزوی تفصیلات اور دفعات موجود ہیں۔

) جلدسوم میں شرکت تجارت کا سرمایہ یعنی اس کی مقدار متعین طور پر مذکور کلابوی گر سال سالانہ گوشوارے میں مذکور ہوتو شرکت معتبر ہوگی یا نہیں؟ متعد مقدار سالانہ گوشوارے میں مذکور ہوتو شرکت معتبر ہوگی یا نہیں؟ متعد مقدار سالانہ گوشوارے میں مذکور ہوتو شرکت معتبر ہوگی یا نہیں؟ کسی خاص وجہ ہے اس کی متعین مقدار سالانہ گوشوارے میں مذکور ہوتو شرکت معتبر ہوگی یانہیں؟ کرنا حچیوڑ دے جبکہ تجارت میں ذاتی طور پر کام کرنا معاہدہ نامے میں شرط کے طور پر مذکور ہے ، اور پھر کام چھوڑ کر کہیں چلا جائے اور بندرہ سال تک ای طرح غائب رہے تو شرعاً ایسا غائب شریک تجارت میں شریک سمجھا جاتا ہے یانہیں؟ اوراس کی شرکت ختم ہوجاتی ہے یانہیں؟

۵- اگر کسی شریک کے منتعفی ہونے کے بعد باقی شرکاءان کے اِستعفاء کا جواب، ( یعنی ان کو باقی شرکاءان کے استعفاء کی قبولیت یا عدم قبولیت کی اطلاع) نہ دے تو ایسا اِستعفاء جومعامدے کی دفعہ کے مطابق دیا گیا، شرعاً معتبر ہے یانہیں؟

۲- معاہدۂ شرکت میں ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شریک نے تحریراً شرکت ہے الگ ہونے کا اِستعفاء دیا تو اِستعفاء کی تاریخ کے جیر ماہ بعد اس کی شرکت ازخودختم ہوجائے گی ، آیا اس دفعہ کے مطابق اگر کسی شریک نے تحریراً استعفاء دیا تو اس کی شرکت ختم ہوجائے گی یانہیں؟

2- اگر کسی شریک کے اس طرح مستعفی ہونے کے بعد بھی باقی شرکاء ان کوشریک تجارت مانتے رہے یعنی تقسیم مال کے وقت ان کو باقی شرکاء ان کا چوتھا حصہ دیتے رہے تو آیا مستعفی ہونے کے بعد باقی شرکاء سے اپنا چوتھا حصہ ملنے کی بناء پر اس کی شرکت باقی رہتی ہے یاختم ہوجاتی ہے؟

٨- اگر كسى شريك نے اپنى طرف سے استعفاء تحرير كياليكن اس كاعلم كسى شريك كونهيس موا، اب کئی برس کے بعد اتفا قا کہیں ہے مذکورہ اِستعفاء ملا تو جبکہ بیہ اِستعفاء بظاہر کسی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، نہ کسی کواس کاعلم تھا، شرعاً معتبر ہوگا یانہیں؟ اور اگرمعتبر ہے تو کس تاریخ ہے اس کا اعتبار ہوگا؟ 9 – اگر کوئی شریک معامدہ نامے کی مخصوص دفعہ کے خلاف اپنا استعفاء باقی شرکاء کو پیش کرے توابيها إستعفاء شرعاً معتبر ہوگا بانہیں؟

۱۰- ایک شریک کے انقال کے بعد باقی تمام شرکاء نے ایک مجلس منعقد کر کے اس میں مرحوم شریک کی اولا د کوان کی جگہ شریک تجارت بنانے کا عقد کیا، اب بعض شرکاء کا پیر کہنا ہے کہ اس مجلس میں یہ عقد ضرور کیا گیا اور ہماری موجودگی میں کیا گیا، اور ہم نے اس سے اس وفت انکار بھی نہیں کیا،لیکن ہم نے عقد ہونے کے وقت اس لئے اپنی نامنظوری اورا نکار اور عدم رضاء ظاہر نہیں کی کہ ہمارا بڑا بھائی موجود تھا، اور چونکہ ان کی موجود گی میں ہم نے بھی ان کی مرضی کے خلاف کچھنہیں کیا تھا اس واسطے ہم نے بالارادہ سکوت اِختیار کیا،تو آیا شرعاً ایسے سکوت کے باوجود مرحوم کی اولا دشریک ِ تجارت مانی جائے گی پانہیں؟ (از راہِ کرم ضمیمہ متعلق بسوال نمبر۵ اور ۲ ملاحظہ فرما نمیں )۔.

زُعا گو

besturdubooks.W بنده بشيراحمه سنجالوي غفرلية ولوالدبيه از جو ہانسبرگ جنو لی افریقتہ

مخدومي ومكرمي

اس مسئلے اور معاملے میں آنجناب کی خاص مدد کی اشد ضرورت ہے، یوری اُمیر آنجناب سے وابست ہے کہ ہر طرح کی مدد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنجتاب کے درجات سرفراز فرمائیں، طالب ؤعا آمين۔

بنده بشيراحمه

بنده شعبه نحفرليز

#### (ضميمها زمستفتي متعلق بسوال نمبر۵ اور ۲)

ا- ندکورہ مستعفیٰ نے زبانی طور پر استعفاء دیا، پھر دوبارہ تحریراً استعفاء دیا، اور اس کے بعد اینے استعفاء کے پیش کرنے کی شرکاء یا دو ہانی کراتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے خود شرکت کی تمام تجارتوں کامکمل حساب و گوشوارہ تیار کیا جس میں انہوں نے اپنی شرکت کے جھے کی مجموعی قیمت لگا کرتح رکی ،اس مجموعہ قیمت ہے کسی شریک نے انکارنہیں کیا نھا،اب مذکورہ تمام اُموریعنی استعفاء پیش کرنے، نیز یادد ہانی کرنے اور نام بنام دُوسرے شرکاء سے اس مجموعہ قیمت کی نقلیں بھیج کر پھر شجارت ہے دست بردار ہوکر کام حچوڑ کر چلے جانا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے استعفاء کی پختگی مقصود تھی، اور یہ کہ وہ ہر طرح سے مکمل طور پرمستعفی ہونے کو جاہتے تھے، اب ایسے شریک کا اس طرح إستعفاء دينا آيامن حيث الشرع مسموع ومعتبر موگايانهيس؟

۲- نیز مذکورہ مستعفی اِستعفاء دینے کے بعد وقتاً نو قتاً حسبِ ضرورت مختلف رقمیں شرکت کی تجارت ہے کچھ بندرہ بیں سال تک برابر وصول کرتے گئے، اب آیا ان مختلف رقبوں کو کس چیز کے عوض میں شار کیا جائے گا؟ آیا اس کی شرکت کا حصہ شار ہوگا یا قرضہ مان لیا جائے؟ فقط۔

> (معابدهٔ شرکت) (تمهير)

الف:- جاروں شریکوں نے اقرار کیا کہ موٹیٰ اساعیل کی تمام جائیداد اور دیگر ملکتوں کو

انہوں نے حاصل کیا ہے۔

ب: - جاروں نے اس مجموعہ تجارت میں شریک بننے اور شرکت قائم کرنے پر اپنی رکھلا مندی ظاہر کی ، اور انہوں نے اس شرکت کو قائم کیا۔

41

besturduboc ج: - عقدِ شرکت کے شروط و قیود کوتحریری طور پر ایک دستاویز میں قلم بند کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی ، جوحسبِ ذیل ہے:-

ا – مذکورہ شرکاء اس بات کی رضاء ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب اس'' جنزل مرچنٹ'' کی تجارت میں شرکاء کی حیثیت رکھیں گے۔

۲- اس مجموعه تجارت کی ظاہری صورت'' سلیمان اساعیل میاں اینڈ کمپنی'' ہوگی ، نیزیہ شرکت والی تجارت تینتالیس مارکیٹ اسٹریٹ سے جاری رکھی جائے گی، اور اس کے بعد جہاں سے شرکاء اپنی رضامندی ظاہر کریں گے۔

۳- باوجود یکه شرکت شروع ہونے کی تاریخ اس دستاویز بر<sup>اک</sup>ھی گئی ہے، کیکن اس شرکت کی ابتداء کی تاریخ پہلی جولائی انیس سوبتیس عیسوی ہوگی۔

ہ - شرکت طذا کے سرمایہ میں ہرشریک کا برابر حصہ ہوگا (کیکن دستاویز میں سرمایہ کی مقدار نہیں لکھی گئی ، اور وہ درج نہیں ہے )۔

۵- اس تنجارت کا نفع برابر حصول میں شریکوں کا حق ہوگا، اور حیاروں شریک برابر حصے سے تحارت کا نقصان اُٹھا کیں گے۔

۲ - تجارت کے حساب کے دفاتر با قاعدہ اچھی طرح سے رکھے جائیں گے، نیز ہر عقد تجارت اور ہر معاملہ ستجارت درج ہوتا رہے گا، اور مسلسل تاریخ بتاریخ اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا، دیگر یہ کہ جہاں جہاں بھی تجارت جاری ہوگی وہاں بعینہ ہر جگہ ایسا دفتر رکھا جائے گا جس میں نقود و معاملات و حسابات بورے بورے لکھے جائیں گے، نیز یہ کہ ایسے دفاتر اور حسابات کے رجٹر ہرشریک جب بھی جا ہے گا ان کا معائنہ کرنے کا حق رکھے گا۔

ے- ہر سال کی تبیں جون یا اس کے بعد جب بھی عملاً ممکن ہوایک گوشوارہ نیز نفع/ نقصان کا حساب تیار کیا جائے گا، جس میں شریکوں کی ملکیتوں میں نفع/ نقصان درج کیا جائے گا، اور ہرشریک کا الگ حصہ اس کے نام پر درج کیا جائے گا،لیکن کسی شریک کا نفع بغیر تمام شریکوں کی تحریری اجازت کے تہیں نکالا جائے گا۔

۸- ہرشر یک پرضروری ہوگا کہ وہ حسبِ ذیل اُمور میںعملاً حصہ لے گا: -

الف: - ہرشریک اپنا پورا وقت اور پوری توجہ اس شرکت کی تجارت میں لگا گئے گا، اور اِشتیاق وایمان داری ہے حتی الوسع اپنی ذ مہ داریاں دیگرشرکاء کے باہم مشورے سے ادا کرے گا۔

وایمان داری ہے جی الوسع اپی ذمہ داریاں دبیر سرہ ء ہے ہیں۔۔۔۔۔۔۔ ب:-شرکاء پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے ہم شریک ہے ایمان داری اور انصاف سے کام کرے www گا، اور یہ کہ وہ ہر وفت آپس میں ایک ؤوسرے کو باخبر رکھتے جا کیں گے، اور جبال بھی جس وقت بھی کوئی وضاحت طلب بات چیش آئے گی تو وہ بخوشی وضاحت کریں گے، بغیرسی اِخفاء و جبر کے۔

> ج:۔حسبِمعمول تمام رُقومِ تجارت کو، نیز تمام چیکوں کو اور دیگر معاوضات تجارت کو بینک کے کھاتے میں رکھا جائے گا۔

> د:- ہر شریک پر ضروری ہوگا کہ وہ اپنا ذاتی قرضہ خود اَدا کرے تا کہ دُوسرے شرکاء ایسے اِخراجات سے ہروفت بری اور منزہ رہیں۔

> > 9 - ہر شریک حسب ذیل أمور کامستحق ہوگا: -

الف: - تجارت كى طرف سے چيك نكلوانا۔

ب:- اپنے نفع کے حصے سے ماہانہ پچیس پونڈ نکالنا جو اس کے حساب سے منہا کیا جائے گا یعنی منہا ہوتا رہے گا۔

ج: - ہر جارسال میں ایک برس کی تعطیل ملے گی۔

۱۰- کسی شریک کو بغیر دیگر حاضرین شرکاء کی سابق رضامندی کے حسب ذیل اُمور کاحق نہیں

-: الم<u>نبخ</u>

الف: - بالواسطه يا بلاواسطه سي اورالگ تجارت مين مشغول ہونا۔

ب: -خوداینے زاتی سرمائے کے حصے سے پچھرقم فو قنا فو قنا نکالنا۔

ج:- ایسے لوگوں اور گا ہکوں کے بارے میں جن کو دُوسرے شریکوں نے بھروسہ دار ماننے سے سابق طور پرتحریر کے ذریعہ منع کیا ہو، ان کوقر ضہ دینا یا اُدھار پر مال فروخت کرنا۔

و: - کوئی بھی ایسا کام کرنا یا اپنی طرف سے کفالت یا صفانت دینا جس سے شرکت کی تجارت یا جائیدا دکوکسی قشم کا نقصان پہنچے۔

ر:- تجارت کے آیسے کا غذات پر تقید ئی یا ادائیگی کا سکہ لگانا جس سے تجارت کو نقصان ہو۔ س:- اپنے جصے سے تجارت کی جائیدا دیا منافع کو بیچنا، تحویل کرنا، یا رہن رکھنا۔ ص:- تجارت کی رقم یا مال و متاع کو کام میں لانا یا رہن رکھنا، سوائے تجارت کے عام نفع کے لئے یا روز مرہ تجارتی کاموں میں۔ علاسوم کے سی ملازم کو ملازمت پررکھنا یا اس کومعزول کرنا، بجرفخش بداخلاتی ملکی دی ہے۔ ط:- تجارت کے سی ملازم کو ملازمت پررکھنا یا اس کومعزول کرنا، بجرفخش بداخلاتی ملکی دی ورد سے آگے سفر کرنا۔

کارروائی کےخلاف نہ ہو۔

ی: - کوئی بھی ایسا معاہدہ انجام دینا جواس تنجارت کی روزمرہ کارروائی کے خلاف ہو۔ اا- ہرشریک کو بیتن رہے گا کہ وہ جس وقت بھی جاہے مستعفی ہوسکتا ہے، بشرطیکہ وہ مستعفی ہونے سے چھ مہینے پہلے اپنا استعفاء شریکوں کو پیش کرے یعنی جون ماہ کی تمیں تاریخ کو یا اگر دیمبر ماہ کی النیس تاریخ کو طالب فنخ اپنا استعفاء دینے کا ارادہ کرے تو پھرایسے شریک کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ ا بنا اِستعفاء حجیر ماہ پہلے پیش کردے یعنی جنوری کی پہلی تاریخ کو یا جولائی ماہ کی پہلی تاریخ کو، نیز اِستعفاء کا تحریری ہونا ضروری ہوگا، ایسے اِستعفاء کے پیش کردینے کے بعد جھ ماہ گزرتے ہی اس کی شرکت ختم ہوجائے گی بربناء استعفاء پیش کردینے کے، لہذامستعفی شریک کی شرکت کو فنخ سمجھنے پر دفعہ نمبر۱۲ کی شرطیں ابمستلزم ہوجا ئیں گی گو یا کہ فننج کرنے والے شریک کا انتقال ہوگیا ہو، جس کی بنا پر وہی قواعد و ضوابط لازم سمجھے جائیں گے جو کہ کسی شریک کے انقال کے وقت سمجھے جاتے ہیں ،کسی شریک کی وفات

یا اِستعفٰی پرِ باقی شر یکول کے حق میں عقدِشر کت قائم اور باقی سمجھا جائے گا۔

۱۲-شرکت جاری ہوتے ہوئے اگر کسی شریک کا انتقال ہوجائے تو باقی زندہ شرکاء میں ہے ہرا کیا۔ اس کی موت کی تاریخ ہے اینے الگ جھے کے مطابق متوفی شریک کے تجارتی جھے میں مشترک طور پر مالک بن جائے گا، نیزتنیں جون سے لے کر وفات تک جتنے ماہ گزرے ہیں ہر ماہ کے مقابلے میں ان کی اولا دکوان کے حصے سے ماہانہ پچتیں پونڈ مع ان کے تجارتی حصے کی قیمت ادا کی جائے گ (لیعنی متوفی شریک کے حصے کو ان کی اولاد ہے باقی زندہ شرکاءخرید لیں گے ) جبکہ شریک دفعہ نمبراا کے مطابق مستعفی ہوجائے تو یا تو استعفاء کی تاریخ تمیں جون کی ہے یا پھراکتیں دیمبر کی ہے تو اگر تمیں جون کی ہوگی تو اس ہے اگلے سال کی تمیں جون کو اس کے حصے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کاحق دار ہوگا مع اس سال کے تجارتی نفع کے، اور اگر اکتیس دسمبر کی ہوگی تو پھر اس سال کے تیس جون کو اس کے حصے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا وہ حق دار ہوگا مع ایک سو پچاس پونڈ کے، جو جون کی تمیں تاریخ ے لے کر اکتیس دسمبر تک اس کے حصے کا نفع سمجھا جائے گا۔کسی مستعفی شریک کو پیچق نہیں پہنچے گا کہ وہ پکڑی کی رقم طلب کرے، نہ اس کو بیرفق پہنچے گا کہ تجارتی نقصان جو حسابِ تجارت ہے منہا کیا گیا ے اس کی بابت وہ کچھ تبدیل کرانے کا مطالبہ کرے ،متعفی شریک یا متوفی شریک کے نمائندے کوشن

۱۳ میں استرکاء تجارتِ طذااس بات کوتسلیم کرتے ہیں کہ جب کوئی جھٹڑا پیدا ہوگا درمیان تجارت کے مینیجر اور کسی شریک کے تو بھر بہی دفعہ نمبر۱۳ کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، مذکورہ بالا شرطول کے باوجودا گرشرکاء کے درمیان میں تجارت کے سلسلے میں کوئی نااتفاقی پیدا ہوئی تو اکثر شریکوں کی رائے کا اعتبار ہوگا، نیزیہ کہ اگر کوئی شریک حاضر نہ ہوسکے تو بھراس کوحق پہنچے گا کہ وہ اپنی طرف سے کسی شخص کو وکیل مقرر کرے۔ (ختم شد) شاہدنمبرا:-زید شاہدنمبرا:-زید شاہدنمبر:-عمرو

امضاءات شركاء

۱-ابوب ابن موی '۲-بونس بن موی '۲-بونس بن موی '۳-بونس بن '۳-بونس ب

جواب: - سوالات کے جوابات بالتر تیب مندرجہ ذیل ہیں: -

ا: - صورتِ مسئولہ میں شرکت دُرست ہوگئی، اور اگر چہ حنفی مسلک میں ''شرکت بالعروض''
دُرست نہیں ہوتی ''کیکن چونکہ صورتِ مسئولہ میں حاجی موسیٰ اساعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صاحبزادوں نے تمام جائیدادیں اپنے والد سے مشترک طور پر خرید لیس، اس کئے ان کے درمیان 'شرکۃ الملک'' محقق ہوگئی، اور' شرکۃ الملک'' کے مقت کے بعد'' شرکۃ العقد'' عروض میں بھی دُرست

(۱) راجع للذليل والتفصيل إلى بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۵۹ لا تصح الشركة في العروض، والمبسوط للسرخسي ج: ۱۱ ص: ۱۵۹ (طبع ادارة القرآن) والتاتارخانية ج: ۵ ص: ۲۲۲ (طبع قديمي كراچي) وفتح القدير ج: ۵ ص: ۱۵۹ (طبع رشيديه كوئفه) وشرح المجلّة لعلى حيدر ج: ۱۰ ص: ۳۵۳ رقم المادّة: ۱۳۲۲ (طبع دار الكتب بيروت) ومجلّة الأحكام العدلية ج: ۲ ص: ۱۳۲۲ (طبع نور محمد كراچي).

(٢) وفي البحر الرّائق، كتاب الشركة ج: ٥ ص: ٢١ (طبع سعيد) أن يملك أثنان عينًا ارثًا أو شراءً بيان للنوع الأوّل منها وقوله ارثا أو شراءً مثال لا قيد ...... والحاصل أنها نوعان جبرية واختيارية فاشار الى الجبرية بالارث والى الاختيارية بالشراء كما في المحيط .... الخ.

ے، لما في الهندية: –

besturdubooks. Word besturdubooks. والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعيّن بالتعيين أن يبيع كل واحمد منهما نبصف ماليه بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين، وتحصل شركة ملك بينهما، ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلا خلاف كذا في البدائع.

(عالمگيرية ج: ٢ ص: ٢٠٠٥، باب اوّل، فصل: ٣). (١)

للہذاصحت ِشرکت میں عروض کی وجہ سے اِشکال نہ رہا۔

جہاں تک اس معاہدۂ شرکت کاتعلق ہے، جوضمیمے کی دستاویز میں قلم بند ہے،سواس کی اکثر شرائط دُرست ہیں،لیکن اس میں بعض شرطیں فاسد بھی ہیں،مثلاً وہ شرط جو دفعہ ۱۰ ذیل الف میں مذکور ہے کہ کوئی شریک بالواسطہ یا بلاواسطہ اپنی کوئی الگ تجارت نہیں کرسکے گا۔ بیشرط شرکت عنان کے مقتضا کے خلاف ہے، اور شرکت مفاوضہ کی شرائط یہاں موجودنہیں، لہذا بیشرط فاسد ہے،لیکن شرکت میں اگر کوئی شرطِ فاسدلگادی جائے تو اس سے شرکت باطل نہیں ہوتی ، بلکہ صرف وہ شرط فاسد ہوجاتی ہے اور اس برعمل ضروری نہیں ہوتا۔

لما في ردّ المحتار: لأنّ الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة.

(شامی ج:۳ ص:۲۷۳).

ایک اورشرطِ فاسد معاہدے کی دفعہ ۱۲ میں یہ مذکور ہے کہ کسی ایک شریک کی وفات کی صورت میں ۱۳۰۰ جون سے لے کر وفات تک جتنے ماہ گزرتے ہیں، ہر ماہ کے مقابلے میں ان کی اولا د کو پچتیں یونڈ ماہانہ مع ان کے تجارتی حصے کی قیمت ادا کیا جائے گا، انگریزی معاہدہ نامے میں بیصراحت ہے کہ یہ پچتیں پونڈ ماہانہ کی رقم اس نفع کے قائم مقام مجھی جائے گی جو ۳۰ رجون کے بعد وفات کی تاریخ تک مرحوم کے حصے میں آئی ہو۔

د فعداا میں بھی ای قتم کی ایک شرطِ فاسدیہ ہے کہ اگر کوئی شریک ۳۱ردیمبر کوشرکت ختم کر دے تو وہ اتنی رقم کا حق دار ہوگا جو ۳۰رجون کو اس کے حصے میں تھی ،مع ایک سو پچیاس پونڈ کے جو ۳۰رجون ے اس ردئمبر تک اس کے حصے کا نفع سمجھا جائے گا ، بیشرط بھی مذکورہ بالا وجہ کی بناء پر فاسد ہے ، اگر اس

<sup>(</sup>۱) (طبع مكتبة رشيديه كوثثه)

وفي بـدائـع الـصـنـانع، كتاب الشركة ج: ٦ ص: ٥٩ (طبع سعيد) والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعيّن بالتعيين أن يبيع كلّ واحد منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتّى يصير مال كل واحد منهما نصفين، وتـحـصـل شـركة مـلك بينهما ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فتجوز بلا خلاف. وكذا في الذر المختار ج:٣ ص: • ١٦ (طبع سعيد) وكذا في التاتارخانية ج: ٥ ص:٣٢٣ (طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار، كتاب الشركة ج:٣ ص:٢ ٣١ (طبع سعيـد) وكذا في الهندية ج:٢ ص:٣٠٣ (طبع مكتبـه (محمدز بیرحق نواز)

طرح کسی ایک شریک سے لئے کوئی متعین رقم بطورِ نفع اصل شرکت ہی میں مقرّر کر لی جاتی کو ایس سے besturdub شرکت ہی فاسد ہوجانی۔

لما في الدر المختار: وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط، لعدم فسادها بالشروط.

(درمختار مع شامی ج:۳ ص:۳۷۲ و ۳۷۷).

کین چونکہ اسی معاہدہ ناہے کی دفعہ ۵ میں شرکاء کے درمیان نفع کی تقسیم کا عام طریقہ شریعت کے مطابق ہے اور اس میں کسی بھی فریق کے لئے کوئی معین رقم مقرّر کرنے کے بجائے نفع ونقصان میں برابر کی شرکت طے کی گئی ہے، اور اصل شرکت کا معاہدہ ای دفعہ پر مبنی ہے، اور دفعہ اا و ۱۳ میں جو طریقِ کار مقرّر کیا گیا ہے وہ دفعہ ہے متعارض ہے، اور صرف مننجِ شرکت کے وقت حساب کا ایک طریقہ طے کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے، بلکہ انگریزی متن میں معین رقم کو'' نفع کا قائم مقام'' قرار و یا گیا ہے، جس کے معنی پیہ ہیں کہ نفع تو وہی ہوگا جو دفعہ ۵ کے تحت مقرّر ہوگا، لیکن پیمعین رقم اس کے قائم مقام مجھی جائے گی، اس لئے اس شرطے فاسد کی وجہ ہے اصل عقدِ شرکت باطل نہ ہوگا، البتہ بیشرط یاطل ہوجائے گی۔

خلاصہ بیے ہے کہ''معاہدۂ شرکت'' کی وہ دستاویز جو استفتاء کے ساتھ منسلک ہے، اس حد تک تو شرعاً معتبر ہے کہ اس کی بنیاد پرشرکت وُرست ہوگئی،لیکن اس میں جوشرائطِ فاسدہ مذکور ہیں، جن کا ذ کر اُوپر آیا ہے، وہ شرا نَظ شرعاً واجب اَعمل نہیں ہیں۔

r: - جن شرائطِ فاسدہ کا ذکر سوال نمبرا کے جواب میں آیا ہے، ان پر تو عمل واجب نہیں ،

 <sup>(</sup>١) الذر المختار ج: ٣ ص: ٢ ١٦ (طبع سعيد)

وفي الهداية ج: ٢ ص: ١ ؛ ٧ (طبع رحمانيه) ولا يجوز الشركة اذ اشرط لأحدهما دراهم مسماة من الرَّبح لأنَّه شرط يوجب انقطاع الشركة .... الخ.

وفيي الهندية ج:٣ ص:٣٠٢ (طبع مكتبه رشيديه كوتثه) وأن يكون الرّبح معلوم القدر فان كان مجهولًا تفسد الشركة وان يكون الرّبح جزءًا شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عيّنا عشرة أو مالة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة ....الخ. وفي بدائع الصنائع ج: ٧ ص: ٥٩ (طبع سعيد) (ومنها) أن يكون الرّبح جزءًا شائعًا في الجملة لا معيَّا فان عيّنا عشرة أو مبائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأنَّ العقد يقتضي تحقق الشركة في الرَّبح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الرّبح ألا القدر المعيّن لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الرّبح.

وفي فتح القدير، كتابُ الشركة ج:٥ ص:٣٠٢ (طبع رشيديه) ولا تجوز الشركة اذ اشرط لأحدهما دراهم مسماة من الرَّبح قال ابن المنذر لا خلاف في هذا لأحد من أهل العلم ووجهة ما ذكره المصنف بقوله لأنَّه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساة لا يخرج الا قدر المسمَّى.

وفيي تبيين المحقالق، كتاب الشركة ج: ٣ ص: ٣٨٨ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وتفسد ان شرط لأحدهما دراهم مسمَّاة من الرَّبح لأنَّه شرط يوجب انقطاع الشركة في بعض الوجوه فلعلَّه لا يخرج الَّا القدر المسمَّى لأحدهما من الرَّبِيحِ. وكيذا في خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٢٩٣ (طبع المجد اكيثُمي لاهور) والبحر الرَّائق ج: ٥ ص: ١٤٧ (طبع سعيد) وشوح المجلَّة لسليم رستم باز رقم المادّة:٣٣٧ ج:٢ ص:٤١٣ (طبع دار الكتب العلمية بيروت). (محرز بیرحق نواز)

کیکن باتی تمام شرائط جوشرعاً دُرست ہیں، ان کی مخالفت کسی بھی شریک کے لئے جائز آئیں، لأنّ المسلمین علی شروطهم الا شرطا حرّم حلاًلا أو أحل حوامًا۔ (۱) المسلمین علی شروطهم الا شرطًا حرّم حلاًلا أو أحل حوامًا۔ (۱) المسلمین علی شروطهم الا شرطًا حرّم حلاً او أحل حوامًا۔ (۱) متعمد طور بر معلوم ہو باکسی جگد کھی ہوئی محفوظ تھی کہ چاروں بھائیوں نے متعمد طور بر معلوم ہو باکسی جگد کھی ہوئی محفوظ تھی کہ چاروں بھائیوں نے

سا: - اگریہ بات متعین طور پر معلوم ہو یا کسی جگہ کھی ہوئی محفوظ تھی کہ چاروں بھائیوں نے اپنے والد سے جو جائیدادیں خریدی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ اور کہاں کہاں ہیں؟ تو پھر معاہدہ نامہُ شرکت میں ان کی جزوی تفصیلات اور مقدار بیان کرنا شرکت کی صحت کے لئے ضروری نہیں تھا، اس کے دو سبب ہیں: -

الف:- پہلا سبب ریہ کہ سر ما بیۂ شرکت کی مقدار کا تعین عقد کے وقت عقد کی صحت کے لئے ضروری نہیں ہوتا۔

لما في البدائع: وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا وعند الشافعي رحمه الله شرط ..... ولنا أن الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لافضائها الى المنازعة وجهالة رأس الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لافضائها الى المنازعة وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضى الى المنازعة، لأنه يعلم مقداره ظاهرًا وغالبًا لأنّ الدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء فيعلم مقدارها فلا يؤدى الى المناذ مقدار الربح وقت القسمة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣)

ب: - وُومری وجہ میہ ہے کہ صورتِ مسئولہ میں چاروں بھائیوں کے درمیان عقدِ شرکت عنان سے پہلے شرکتِ ملک قائم ہو چکی تھی ، جیسا کہ سوال نمبرا کے جواب میں لکھا گیا ہے ، اور سب کے جھے بھی برابر تھے ، اور نفع بھی ، اس لئے مقدار معلوم نہ ہونے سے جہالت مفضی الی المنازعہ کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، شرکت فی العروض کا جو حیلہ سوال نمبرا کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے ، اس کے سلسلے میں علامہ ابن ہمام رحمہ اللّٰہ تحریر فر ، تے ہیں: -

وهذا لأنّ المانع من كون رأس مال الشركة عروضًا كل من أمرين: لزوم ربح ما لم يضمن، وجهالة رأس مال كل منهما عند القسمة، وكل منهما منتف، فيكون كل ما ربحه أحدهما ما هو مضمون عليه، ولا تحصل جهالة

<sup>(</sup>١) وفي جنامع الترميذي رقبه المحديث: ١٢٢١ المسلمون على شروطهم الاشرطًا حرَّم حلالا أو أحلَّ حرامًا. (وكذا في الصحيح للبحاري، كتاب الإجارة).

 <sup>(</sup>٢) (طبع سعيند) وفي الهندية ج:٦ ص:٣٠٦ (طبع رشيديه كوئنه) اما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط عندنا.

عبد مور أس مال كل منهما، لأنه لا يحتاج الى تعرف رأس مال كل منهما على المنهما على المنهما على منهما على منهما على المنهما منهما على المنهما منهما على المنهما منهما على المنهما منهما منهما منهما منهما والمنهما منهما منهما منهما منهما في المال المنهما والمنهما في المنال المنهما في المنال المنال المنال المنال المنهما في المنال الم

(۱) (فتح القديو ج:۵ ص:۳۹۶) -

ہم: -محض کام چھوڑ دینے اور غائب ہوجانے سے شرکت ختم نہیں ہوتی -

لما في العالمگيرية: وان عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر

صار كعملهما معا، كذا في المضمرات.

(٢) (فتاوى عالگميرية ج: ٢ ص: ٣٢٠، كتاب الشركة باب: ٣ فصل: ٢)

اگر ؤوسرے شرکاء اس کے کام حچوڑ دینے کی صورت میں اس کے ساتھ شرکت پیندنہیں کرتے بتھے تو ان کواس کے ساتھ صراحۃ شرکت فٹنخ کردینی چاہئے تھی۔

۵: - یک طرفہ طور پر شرکت فنخ کرنے کے لئے شرعاً ضروری نہیں کہ فریقِ ثانی فنخ کو

قیول کرہے۔

لما في الدر المختار: وتبطل أيضًا بانكارها وبقوله لا أعمل معَك فتح (۳) (شامی ج:۳ ص:۳۸*۳)* وبفسخ أحدهما.

اور جو معاہد ہُ شرکت صورت مسئولہ میں لکھا گیا ہے اس میں بھی اِستعفاء کے مؤثر ہونے کو ؤوسرے شرکا <sub>ء</sub>کی قبولیت پر موقو ف نہیں رکھا گیا ، للبذا جب کسی شریک نے معاہدے کے مطابق اِستعفاء د یا تو اس کی شرکت معامدے میں مذکورہ مدّت سے ختم سمجھی جائے گی ،خواہ ؤوسرے شرکاء نے استعفاء قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

#### ۲: - ہوجائے گی ، دلیل نمبر۵ میں گزرگئی۔

۱۱ و ۲) (طبع مکتبه رشیدیه کوئنه).

الذر المختار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة جنس ص:٣٤٤ (طبع سعيد).

وفيي الهنسدية ج: ٢ ص: ٣٣٦ (طبع مكتبه رشيديه كونه) وأذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا أعمل معك بالشركة فهو بمنزلة قوله فاسختك الشركة.

وفي التناتيار خالية ج: ٥ ص:٦٣٤ (طبيع ادارة القرآن) وإذا الكو أحيد المتفاوضين المفاوضة الفسخت المفاوضة هكذا ذكر شيمخ الأسلام فيجب أن يكون الحكم في جميع الشركات هكذا وفي الظهيرية واذا أنكر أحد الشريكين الشركة ومال الشركة امتعة كان هذا فسخًا للشركة.

وفي فتح القدير ج: ٥ ص: ٣٨٠ (طبع رشيديد كوئته) لأن عقد الشركة عقد غير لازم فان لكل منهما ان يفسخه اذا شاء. وفي درر الحكام شرح المجلَّة لعلى حيدر، تحت المادّة رقم: ١٣٥٣ - تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين أو بانكاره الشركة أو يقول أحدهما للآخر لا أعمل معك فانه بمنزلة فاسختك. (مُمَّزَيرُ ۚ تُوارُ)

2:- أو پر گزر چکا ہے کہ محاہدے کے مطابق استعفاء وے دینے سے مستعفل شریک کی شرکت ختم ہوگی، اب اس کو دوبارہ شریک قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آز سرنو عقاد الله مستحق شرکت کیا جائے، لبذا اگر اس کے بعد دُوسرے شرکاء نے اس شخص کے ساتھ واضح طور پر دوبارہ تحریری یا زبانی عقید شرکت قائم کرلیا ہو، اور اس کی بناء پر وہ اسے چوتھا حصہ دیتے رہے ہوں تب تو وہ دوبارہ شریک سمجھا جائے گا، ورز نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیا عقید شرکت نہیں ہوا اور اسے ذوسرے شرکا، مشریک سمجھا جائے گا، ورز نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیا عقید شرکاء اسے تبریا میں تم ورسے شرکاء ہوں بوتھا حصہ دیتے رہے تو اس میں کئی اِحتالات ہیں، ایک مید کہ شرکاء اسے تبریا میں قروسرے سے کہ شرکت کے فرخ کی بناء پر مستعفی شریک کے جس جھے کی ادا نیگی وُ وسرے شرکاء پر واجب شی میر قرآب کے جھے کے طور پر دیتے رہے ہوں، لبذا جب تک فریقین کے درمیان نے عقیہ شرکت کا صریح معاہدہ نہ ہوا ہوان احتالات کی موجودگی میں محض چو تھے جھے کی ادا نیگی کو عقیر شرکت نہیں کہا جاسکتا، لان النشو کہ لا تشبت بالاحتصال۔

ال ڈوسرے شرکاء کو سے کے لئے بیضروری ہے کہ فٹنج کرنے والا ڈوسرے شرکاء کو السینے فٹنج کی اطلاع دیے بغیر شرکت فٹنج نہیں ہوتی۔

لما في الدر المختار: وتبطل أيضًا بانكارها .... وبفسخ أحدهما ....

ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي، وفي ردّ المحتار: (قوله لأنّه

عزل قصدي) لأنَّه نوع حجر فيشترط علمه دفعًا للضور عنه فتح.

رد المحتار ج: ۳ ص: ۳۸۴ و ۳۸۵)

اور منسلکہ معاہدے میں بھی استعفاء کے لئے ؤوسرے شرکاء پر پیش کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، للہٰدااگر کسی شریک نے استعفاء لکھ کرا ہے پاس رکھ لیا اور کسی ؤوسرے شریک کو پیش نہیں کیا، تو اس ہے، للہٰدااگر کسی شریک نے استعفاء نکال کر ذوسرے شرکاء کو سے شرکت فنخ نہیں تجھی جائے گی، ہاں جب بھی وہ شریک ازخود وہ استعفاء نکال کر ذوسرے شرکاء کو پیش کردے تو بیش کردے تو پیش کردے تو

<sup>(</sup>١) ردَ المحتارج: ٣ ص: ٣٢٤ (طبع سعيد كراچي)

وفي التاتارخانية ج:٥ ص:٣٣٤ (طبع ادارة القرآن) .... وهذا اذا فسخ بحضرة صاحبه اما لو فسخ بغيبة صاحبه ولم يعلم صاحبه بالفسخ لا يصح.

وفي الهندية ج: ٢ ص:٣٣٥ (طبع رشيديـه كونـنه) ولو لم يمت لكن فسخ أحدهما الشركة ولم يعلم شريكه لا تنفسخ الشركة. وكذا في فتح القدير، كتاب الشركة ج: ٥ ص:٣١٣ (طبع رشيديه).

وفي شرح السجلة لعلى حيدر ج: ١٠٠ ص: ٣٩٠ (طبع دار الكتب بيروت) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين ولكن يشترط أن يعلم الأخر بفسخه ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الأخر فسخ الشريك.

9:- یہ سوال واضح نہیں، معاہرہ نامے کی مخصوص دفعہ کے خلاف اِستعفاء پیش کی کہا ہے گی کیا شکل ہے؟ وضاحت سے لکھا جائے تو جواب ممکن ہوگا۔

شکل ہے؟ وضاحت سے لکھا جائے تو جواب میں ہوہ۔ ۱۰- یہ جزئیہ صراحۃ نظر ہے نہیں گزرا، لیکن متعدّد دٔ وسرے جزئیات پر قیاس سے یہ ظاہر ہوتا 1000 لاح 100 ہے کہ مرحوم ہے کہ صورت ِ مسئولہ میں مرحوم شریک کی اولاد کوشر کیہ کاروبار تصوّر کیا جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ مرحوم کی وفات پر ان کے ساتھ شرکت ختم ہوگئی، اب ان کے دُ وسرے شرکا، پر لازم ہوگیا کہ مرحوم کا حصہ ان کے ورٹاء کو اُداکر دیں، اور اگر انہیں شریک کاروبار رکھنا جائیں تو تمام شرکاء کی رضا مندی لازمی ہوگ ۔

لما في الدر المختار: لا يملك الشريك الشركة الله باذن شريكه (ج: ۳ ص: ۳۷۸)

اب بیرضامندی عام حالات میں صرح الفاظ کے ساتھ ہونی چاہئے، لأن السسامحت لا بینسب الیہ قول، لیکن جب دوشر یکوں نے اس غرض کے لئے مجلس منعقد کی، اور اس میں مرحوم کی اولاد کوشریک بنانے کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ تمام شرکاء کی طرف سے کیا گیا، اس وقت ایک شریک موجود ہونے کے باوجود خاموش ربا، اور اس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں گیا، اس کے بعد مرحوم کی اولاد شریک کاروبار کی حیثیت سے مدت تک تصرف کرتی رہی، چربھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہ مجموعی طرز عمل رضامندی ثابت کرنے کے لئے کائی ہے۔

نظيره ما في الاشباه: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارًا اقرار بأنّه ليس له على ما افتى به مشايخ سمرقند.

وفيه بعد ذلك: راه يبيع أرضًا أو دارًا فتصرف فيه المشترى زمانا وهو ساكت يسكت دعواه.

اس کے تحت علامہ حموی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:-

فيه عما قبله زيادة تصرف المشترى بعد الشراء زمانا وهو ساكت فهو قيد في الأجنبي لا في الزوجة والقريب كما يفهمه اطلاقه.

(٣) (شرح الاشباه والنظائر للحموى ج: اصناه والنظائر للحموى ج: اصناه

يبي مسكله در منحتار اور رد المحتار مين اشباه من قال كرك اس طرح كتاب الوقف مين

<sup>(</sup>١) الدُّر المختار، كتابُ الشركة ج:٣ ص:١٤ ٣ (طبع سعيد).

رع) رد السمحتار ج: ٣ ص: ١٢ قاعدة لا ينسب الى ساكت قول. وكذا في الأشباه والنطائر ج: ٢ ص: ١٧٠ (طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>س) القاعدة الثانية عشر ج: ١ ص: ٩٦ (طبع سعيد).

بھی ذکر کیا گیا ہے۔

البدر المحتار جورت و المحتار جورت و المحتار عورت المحتار عورت المحتار عورت و المحتار المح موصول ہوا، اس میں انہی سوالات کا اعاد و ہے جن کا جواب چھیے آچکا ہے، البتہ اس میں ایک سوال زائد ہے، اور وہ بیا کہ معاہدہ ناہے میں بیا ہے کیا گیا تھا کہ شرکت کا کاروبارصوبہ ترانسوال تک محدود رکھا جائے گا، بعد میں برضامندیؑ شرکاء اس کاروبار کو دُوسرے علاقوں تک بھی وسعت دی گئی ،سوال بیا کیا سیا ہے کہ آیا اس عمل ہے شرکت کی عرفی حیثیت پر کوئی فرق تو نہیں پڑا؟

اس کا جواب رہے کہ اگر تمام شرکاء کی رضامندی ہے تجارت ترانسوال ہے باہر لے جائی گئی تو شرکت کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، شرکت بدستور قائم ہے۔ اور اگر دُوسرے شرکاء کی رضامندی کے بغیر کوئی شریک مال تجارت ٹرانسوال ہے باہر لے گیا تو شرکت تو پھر بھی باقی رہے گی، البتہ باہر تجارت کرنے ہے اگر کوئی خسارہ ہوجائے تو خسارے کا تاوان صرف اس شریک برآئے گا جو ہاہر لے گیا تھا۔

لما في رد المحتار: وان خصّ له (أي المضارب) ربّ المال التصرف في بلد بعيبنه أو في سلعة بعينها لم يجز أن يتجاوز ذلك فان خوج الي غير ذلك البلد أو دفع المال الي من أخرجه لا يكون مضمونًا عليه بمجرَد الاخراج حتّى يشتري به خارج البلد، فإن هلك المال قبل التصرف فلا ضمان عليه، وكذا لو أعاده الى البلد عادت المضاربة كما كانت على شيرطها، وأن اشتيري بنه قبل النعود صار مخالفًا ضامنًا ..... والظاهر أن (شامی ج<sup>۳۱</sup> ص:۳۰۸) الشركة كذلك.

هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى اعلم

وعلمه أتم وأحكم ۲۰ برزی الهجیه ۲۰۴۱ هد (فتۇىنمبر ٢٢/١٨٣٩)

(١) وفي الدّر المنخسار ج: ٣ ص. ٣٨٢ (طبع سعيند) (في الاشباه السكوت كالنطق في مسائل) عذ منها سبعة وثـلاثــن. وفيي الشامية تحته (مطلب المواضع الّتي يكون فيها السكوت كالقول) ..... ٢٠ سكوته عند بيع زوجته أو قىرىيىدغىقارًا اقرار بأنَّد ليس لهُ على ما أفنى بدمشانج سموقند ..... الح. ..... ١٥٠ رأه يبيع عرضًا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانًا وهو ساكت تسقط دعواف

(٢) ود المحتار كتاب الشركة ج:٣ ص: ٣٢١ (طبع سعيد)

وفي الهيداية كتباب المنضارية ج٣٠ ص.٢٦٠ وطبع مكتبه رحمانيه لاهور) وأن خصّ لة ربّ العال التَصوف في بلد معينمه اوافسي سلمعة بمعينها ثوبجزائة أن يتجاوزها لأنّه توكيل وفي التخصيص فاندة فيتخصص وكذا ليس لة أن بدفعه بمضاعة الى من ينحرجها من تلك البلدة لأنَّه لا يملك الاخراج بنفسه فلا يملك تفويضه الى غيره فان خرج الى غير تلك البلدة فناشتري ضمن وكان فالك لة ولة ربحة لأنه تصرّف بغير أمره وان لم يشتر حتّى رقه الى الكوفه وهي الّني عبنها بريء من انضمان كالموادع اذا حالف في الوديعة توانرك ... الح. ( الماري) .

شرکت میں ایک شریک کے انتقال کے بعد شرکت ختم ہواجاتی ہے

ت میں ایک سریف ہے اسماں ۔ ۔۔۔ ر سوال: - زید اور کبر نے برابر کی شرکت ہے ایک کاروبار کیا، کاروبار چالو ہوگیا، پھھ کو کاروبار کیا، کاروبار کیا، کاروبار کیا، کاروبار کیا، کاروبار کیا، کھھ کو کاروبار کیا، کاروبار کیا، کھھ کو کاروبار کیا، کاروبار کیا، کھھ کو کاروبار کیا، کھھ کاروبار کیا، کاروبار کیا، کھھ کاروبار کیا، کاروبار کیا، کھھ کاروبار کیا، کاروبار کیا، کاروبار کیا، کھھ کے کھٹر کیا، کھھ کاروبار کیا، کھھ کاروبار کیا کہ کھٹر کاروبار کیا، کھھ کاروبار کے کھٹر کیا، کھھ کاروبار کیا، کھھ کے کھٹر کیا کہ کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کیا کہ کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کیا کہ کھٹر کیا کہ کھٹر کیا کہ کھٹر کے کھٹر کیا کہ کھٹر کے کھٹر بعد زید کا احیانک انقال ہوگیا، مرحوم نے بسماندگان میں ایک بیوہ، تین نابالغ بیچ، (جس میں ایک لڑکی اور دولڑ کے ہیں ) اور ایک بڑا بھائی چھوڑا ہے۔

اب بیہ بتایا جائے کہ آیا زید مرحوم کی شرکت اس کاروبار میں باقی ہے یاختم ہوگئی؟ اگرختم ہوگئ ہے تو اَب زید مرحوم کا حصہ کس شخص کے حوالے کیا جائے؟ بیوہ کہتی ہے کہ مجھے دے دو، لہذا شرعی حکم ے مطلع فرمایا جائے، نیز اگر بچوں اور بیوی کی رضامندی سے مرحوم کا بید حصد شرعی حصوں کے مطابق تقیم کرکے ہرایک حصہ اس کے حوالے کر دیا جائے اور بچوں کا حصہ والدہ کے پاس رکھوا دیا جائے تو کیا اییا ہوسکتا ہے؟

جواب: - مذکورہ صورت میں زید کے انتقال ہوجانے کی وجہ سے مرحوم کی شرکت کبر کے ہمراہ ختم ہوگئی، بکر پر واجب ہے کہ زید کا جس قدر حصہ کاروبار میں ہے، وہ جدا کردے اور پھر جو شخص مرحوم کے ترکے کی تقسیم کا انتظام کر رہا ہو، اُس کے حوالے کردے، اور بہتریہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے حوالے کردے تا کہ بعد میں کوئی فساد نہ ہو۔ اور ایسا بھی کرسکتا ہے کہ خود شرع کے مطابق تقسیم واللدسجانه وتعالى اعلم

(فتوی نمبر ۱۵۸/۲۸ پ)

بیٹے کا مال اپنے کاروبار میں لگا کر ماہوارا سے متعینہ رقم دینے کا حکم

سوال: - میں نے اپنے بیٹے کومثلاً دس ہزار روپے دے دیئے اور پھراپنے ہی کاروبار میں اس کے نام سے شریک کر لئے اور ہر ماہ اپنے لڑ کے کو ایک رقم مثلاً سوروپییہ ماہوار دیتا ہے، اور بیٹا نہ محنت میں شریک ہے اور نہ نقصان میں ، تو کیا بیصورت جائز ہے؟

 (١) في الدر المختار ج: ٣ ص:٣٢٧ (طبع سعيد) وتبطل الشركة أي شركة العقد بموت أحدهما علم الآخر أو لا. وفي الجوهرة النيّرة (قبيل كتاب المضاربة) ج: ٣ ص:١٢٨ واذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ....الخ.

وفي تبيين الحقائق فصل في الشركة الفاسدة ج: ١٠ ص: ١١٥ وتبطل الشركة بموت أحدهما.

وفي فتح القدير فصل في الشركة الفاسدة واذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ....الخ. وفي شرح مجلّة الأحكام للأتاسيّ ج: ٣ ص: ٢٧٧ رقم المادّة: ١٣٥٢ (طبع مكتبه اسلاميه كوننه) اذا مات أحد الشريكين أو جن جنونًا مطبقًا تنفسخ الشركة ....الخ. 

besturdubooks. Wordpress.com

## کتاب البیوع پی (خریدوفروخت کے مسائل)

besturdubooks. Wordpress.com

besturdubooks. Worder besturdubooks. Worder ﴿ فصل في البيع الفاسد و الباطل والموقوف والمكروه ( بیچ فاسد، باطل،موقوف اورمکروه کا بیان )

## بیج اور إجارہ کا معاملہ اِکٹھے کرنے کاحکم

سوال: - زیداینی سوئی ہوئی بھینس بمع بیچ کے بکر کو بیچیا ہے بعوض ستر ہ سورو پے کے، جبکہ ای کے ساتھ زید زمین کی بٹائی کا معاملہ بکر ہے کرتا ہے جالیس کنال زمین جس میں ہے سترہ کنال گنا ہ، گنے کی قیمت چودہ سورو پے اور باقی زمین کی آئندہ بٹائی تیرہ سورو پے طے پایا۔

۲: - بینتمام معامله طرفین میں جار ہزار جارسو کا ہوا، جن میں ہے بکر نے ایک ہزار نفذ زید کو دے۔ ئے، چودہ سورو یے ۵اس مرکے 19 واور دو ہزار ۴ مرم مرک 19 و وینے کا وعدہ کیا۔

 ۳:- زید مذکور نے ہی زمین عمر و کو مزارعت پر مطابقی نصف پر لئے ، اس کا حصہ زید نے دینا تھا،اب رہابعد کا حساب تو اسم ۸۸ مرا ہے ہے۔ ۱۹۷۸ ۸ کواء تک زمین کے جملہ اخراجات بکر مذکور پر ہوں گے، بکرنے زمین کی کاشت خود کرنے کا فیصلہ کیا تو مزارع عمرو نے ناراض ہوکر کہا کہ پھر میں تہہیں اس سال کا گنا جس میں نصف ہے کہا گیا کہتم بکر کو پندرہ سورویے دے دو، زمین اور بھینس واپس او جبکہ بکر نے بھینس کا بچیہ کاروپیہ پر فروخت کیا ہے اور اس دوران زمین کی آمدنی گھاس وغیرہ بھی لیا ہے، وہ سب مفت میں، کیا شریعت کی رُو سے بکر کے لئے اس رقم کے لینے کا جواز ہے؟ حالاتکہ معالے کی ابتداء میں ایک ہزار روپیہ دیا گیا تھا۔

جواب: -صورت مسئولہ میں ظاہر یہ ہے کہ زمین کے اِجارے کو بھینس اور اس کے بیجے کی تجے کے لئے مشروط قرار دے کر بیچے اور اِجارے کا معاملہ مجموعی طور پر کیا گیا تھا، لہٰذا بیہ معاملہ ''صفقہ فی

۱۳۹۷/۲۸۳ه (فتوی نمبر۲۸/۵۳۳)

## عورت کی خرید وفروخت اور اسے باندی بنانے کا حکم

(فتوی نمبر ۱۹/۹۳۳ الف)

۶۱۳۸۸/۹/۱۲ ۵۱۳۸۸/۹/۱۲

وفي الهشدية الباب التحادي عشر في أحكام البيع الغير الجائز ج:٣ ص:١٣٧ (طبع رشيديه) ..... ويثبت الملك قياضا واستحسانًا الّه أنّ هذا الملك يستحق النّقض ويكره للمشتري أن يتصرف فيما اشترى شراً فاسذا بتمليك أو مناسبة

٣٠) وفي المشكوة ص:٢٦١ (طبع رحمانيه) المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار (الحديث). (٣) اللز المحتارج: ٥ ص: ١٠١ (طبع سعيد). وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٥٨ (طبع رشيديه) وأن انتقض المبيع في بدالمشترى أن كان النقصان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذ المبيع مع أرش النقصان وكذلك النقصان بفعل المشترى

أو يفعل المعقود عليه .... الخ. (٥) وفي الذر المختار ج:٥ ص:٥٣ وبطل بيع ما ليس بمال كاللَّم والميتة والحرّ. وكذا في الهداية ج:٣ ص:٣٣.

<sup>(</sup>۱) وفي المعجم الأوسط للطبراني ج: ۲ ص: ۱۹ (طبع دار الحرمين قاهرة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شم لا تبحل صفقتان في صفقة. وفي مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۸۳ (طبع دار الرّيان للتراث قاهرة و دار الكتاب العربي بيروت) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. (٢) وفي الدر المسخمار ج. ۵ ص: ۹ و ۱ و (و) يجب (على كلّ واحد منهما فسخه (أي فسخ البيع الناسد) قبل القبض) ويكون امتناعا عنه ابن ملك رأو بعده ما دام) المبيع بحاله جوهرة (في يد المشتري) اعدامًا للفساد، الأنه معصبة فيجب رفعها بحر.

بنده محمر شفيع

جواب: - جانور کے کلیجی گردے اور دِل پھیپھڑے وغیرہ کی بیچ انہیں نکالنے ہے پہلے جائز تهيل ٢٠٠قال في الدر المختار: ولؤلؤ في صدف للغرر وصوف على ظهر غنم .... وكذا كل ما اتبصالهٔ خلقی کجلد حیوان ونوی تمروبن وبطیخ لما مرّ أنه معدومٌ عرفًا (شامی ج:٣ والله سبحانه اعلم ص: ۹ ۱۸ ) \_ الجواب صحيح

احقر محمدتقي عثاني عفي عنه

21517/1/1

(فتؤی نمبر ۲۳۶/۱۱۱ف)

کیے طرفہ بیج مالک کی رضامندی پرموقوف ہے

سوال: – ایک خاندان کے دوحقیقی بھائیوں میں علیحد گی ہوگئی، ایک بھائی چند ما: بعد ایک حادثے میں مبتلا ہوا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کام کرنے لگا، اور صرف خانگی اِخراجات لیا کرتا تھا، بعد میں پاکشان آ گیا، مگر بیوی بیچے ہندوستان ہی میں تھے، بڑے بھائی بیوی بچوں کو۲-۳ سو روپیہ ما ہوار دیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور ضروریات بھی پورا کیا کرتے تھے، جھوٹا بھائی ہندوستان سے پاکستان آتے وفت ایک جھوٹی می جائیداد تقریباً 9 بیکھ بڑے بھائی کے نام لکھ کر آیا تھا کہ فروخت کر کے روپیدوے دیجئے گا، میرے بیوی بیچ ہندوستان سے ۱۹۲۵ء میں پاکستان چلے آئے، یہاں جو روپیہ اور جائیداد میری تھی دُوسروں کے ہاتھ میں تھا، ان حالات میں پے 19ء تک بڑے بھائی کولکھا کہ جائیداد فروخت کر کے میری امداد کریں،مگر <u>۱۹۲۵ء تا ۱۹۷</u>۰ء کوئی جواب نہیں آیاءاے<u>91</u>ء میں لڑ کا ہندوستان گیا تو ۲۵ ہزارلڑ کے کو دیا،لڑ کاسمجھا کہ وہ امدادی طور پر دے رہے ہیں، لے لیا، ۲۷ جواء میں معلوم ہوا کہ رقم مذکور جو کھیت کی قیمت کے طور پر دی تھی اُس سے زیادہ قیمت تھی۔ اس واقعے کے بعد لکھا کہ ۲۵ ہزار

<sup>(</sup>١) الدر المختار ج:٥ ص:٣٣ باب البيع القاسد (طبع سعيد) وفي البحر الرّائق ج:٥ ص:٢٤٦ (طبع سعيد) وفي الخانية ولو اشترى لؤلؤة في صدفه قال ابو يوسف رحمه الله تعالى يجوز البيع وله الخيار اذا راي، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز وعليه الفتوي اهـ. وهكذا في الولوالجية معلَّلا للفتوي بانها منه خلقة .... الخ.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٢٩ الفصل التاسع (طبع رشيديه): ولو باع الجلد والكرش قبل الذبح لا يجوز فان ذبح بعد ذلك ونزع الجلد والكرش وسلم لا ينقلب العقد جائزا كذا في الذخيرة.

وفي شرح البدايمة ج:٣ ص:٥٣ ولا بيم الحمل ولا النتاج ولا اللبن في الضرع ولا الصوف على ظهر الغنم

وكذا في مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٨ ١ وامداد الفتاوي ج: ٣ ص: ١ ٦ وامداد الأحكام ج: ٢ ص: ١ ٢ م ١٨ م.

روپیہ لے کر زمین واپس کردیں، بڑے بھائی کی صرف لڑکیاں ہیں، جائیداد اور نقذ روپیدلا کیوں کولکھ دیا،سوائے اس زمین کے اب وہ اس زمین کوبھی نواسے کے لئے لکھنا جاہتے ہیں،شریعت کی رُو سے کہاں ہونا جاہئے؟ میں نہ صبر کرسکتا ہوں اور نہ بڑے بھائی دیتے ہیں۔

جواب: - اگرآپ کے بڑے بھائی نے آپ کی زمین کسی اور کوفروخت کے بغیرا نے پاک رکھی کی اور آپ کو یک طرفہ طور پر ۲۵ ہزار روپے دے دیے تو یہ نے آپ کی رضامندی پر موقوف تھی، اگر آپ نے ۲۵ ہزار بیس زمین اُن کو دینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہوتو بچے سیح ہوگئی، اور بڑے بھائی اس کے مالک ہوگئے، اس میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اگرآپ نے اس بیج کومستر دکرویا تھا تو آپ کے بڑے بھائی پر واجب ہے کہ وہ زمین کو آپ کی امانت سمجھیں اور آپ پر واجب ہے کہ ان کے مال کو خط لکھ کر بڑار روپے واپس کر دیں، لین اگر معاملہ اب تک مہم چل رہا ہے تو آپ کو یہ چاہئے کہ ان کو خط لکھ کر بتادیں کہ آپ کتنی رقم میں وہ زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں آپ کے بھائی اگر آئی رقم میں لینا چاہیں گے تو لیس کے بین فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں آپ کے بھائی اگر آئی رقم میں لینا چاہیں گے تو لیس گے۔

۲۸/۲۲۷هاه (فتوی نمبر ۲۸/۲۳۷ ب)

## ندکورہ فتو یٰ کی مزید وضاحت

سوال: - جھوٹا بھائی اس بھے وشراء کو اُمانت ہی خیال کرتا ہے، ۲۵ ہزار روپے دے دینے سے بیع نہیں ہوئی، یہ ضرور ہے کہ زمین مذکور چھوٹا سے بیع نہیں ہوئی، یہ ضرور ہے کہ زمین مذکور چھوٹا بھائی کسی طرح بھی حاصل نہیں کرسکتا تھا اور نہ اب حاصل کرسکتا ہے، مجبور محض ہے۔موجودہ زمانے میں لیمن اے میں جھوٹا بھائی نہ صبر کرسکتا ہے اور زرِنفذ جو اُنہوں لیمن اے اور زرِنفذ جو اُنہوں

<sup>(</sup> او ٢) وفي مشكوة المصابيح ص: ٢٦١ (طبع رحمانيه) باب الغصب والعارية عن أبي حرّة الرقاشي عن عمّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا ألا لا يحلّ مال امرئ الّا بطيب نفس منه.

وفي شرحه: أي بالأمر أو بالاذن.

وفي المجلَّة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي .... الخ.

وقى الشامية ج: ٣ ص: ٢١ (طبع سعيد) اذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى. وفي الذر المختار ج: ٥ ص: ٢٠١ .... من يتصرّف في حقّ غيره بغير اذن شرعى كل تصرّف صدر منه تمليكًا كان كبيع وتزويج أو أسقاطًا كطلاق وأعتاق وله مجيز .... انعقد موقوفًا .... الخ.

ر المحداية كتاب البيوع فصل في بيع الفضولي ج:٣ ص:٩٣ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك باللخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء فسخ. وكذا في مجمع الأنهر ج:٣ ص:٣٣١ .

وفي مبحلة الأحكام كتاب البيوع رقم المادّة: ٣١٨ البيع الذي يتعلّق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفًا على اجازة ذلك الآخر .... الخ. وفي الهندية ج: ٣ ص:١٥٢ (طبع رشيديه) اذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على اجازة المالك ....الخ. فير وكيف آكم فحذ ٨٠ كا عاشيد

press.com نے دیااس کو لینا جاہتا ہے،کل بھی اور آج بھی واپس لربے بوتیار ہے۔ اس ان کے دیااس کو لینا جاہتا ہے،کل بھی اور آج بھی واپس لربے بوتیار ہے۔ اس ان کی بھا کہ پیکا اور آج بھی واپس لربے ہوتیار کے بہر کر دیتے تو بہت ممکن تھا کہ پیکا اس کا کھی ہندوستان میں ننگ دیتی کے دن گزار رہے تھے،اگر بیرتم قیمت جائیداد کہد کر دیتے تو بہت ممکن تھا کہ بیکا کا کھی مرضی ہندوستان میں ننگ دیتی مرضی ہے تنگ دیتی بھی ختم ہوجاتی ، جبکہ ایک شخص جائیدادِ مذکور کا ایک لاکھ ہے بھی زیادہ دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی اس وفت شریعت کا قانون جاننا جاہتا ہے اور اس پڑعمل کرنا جاہتا ہے بڑا بھائی کروڑوں کا ما لک ہے، جیموٹا بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی خیال کرتا ہے نہ کہ حسد وبغض۔

> جواب: - آپ جواب غور سے پڑھتے تو دوبارہ سوال کی نوبت نہ آتی ، جب آپ نے وہ ۲۵ ہزار روپے بطور امانت اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور بھے پر رضامندی بھی ظاہر نہیں کی تو زمین بدستور آپ کی ملکیت ہے، آپ کے بھائی پر واجب ہے کہ وہ زمین آپ کی رضامندی ہے اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت آپ کے حوالے کریں ، اور آپ ۲۵ ہزار روپے واپس کر دیں ، لقو له تعالی: "يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا لَا تَأْكُلُوْ آ أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَوَاضِ مِّنْكُمْ"\_(١) والثدسبحانه وتغالى اعلم

(فتؤی نمبر۲۹/۲۹ \_ )

## ہندوؤں کی متر و کہ جائیداد پر قبضہ کر کے فروخت کرنے کا حکم

سوال: -تقشیم ہند کے بعد جب مہاجر پاکستان آئے تو ہنود کی گئی جگہوں پر قبضہ ہوا،عموماً ایسا بھی ہوا کہ جس کو جو گھر خالی مل گیا اس نے قبضہ کرلیا، وغیرہ۔ایسے ہی ایک زمین پر ایک شخص کا قبضہ تھا، دُ وسرے شخص نے اس سے وہ قطعہ خرید لیا اور قیمت ادا کردی ،مگر بعد میں جب پہائش کی تو سودے کی مقرّرہ مقدار ہے ۳ یا ۴ مرلے زیادہ زمین مشتری کے پاس آگئی۔اب اس کا کیاحل ہے؟ کیا ان چند مرلول کی قیمت حکومت کو دیں یا بالغ کے ورثاء کو دیں یا کچھ نہ کریں؟ کیونکہ قبضہ و مالکانہ تصرفات کا اختیار تھوڑے عرصے بعد ہی حکومت نے سنجال لیا تھا، یہ معاملہ آج سے تقریباً ۳۸ سال قبل کا ہے۔ سائل متقی شخص ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھ پراس کا وہال نہ آئے۔

جواب: - اس سوال كا جواب اس تنقيح يرموقوف ہے كہ جن لوگوں نے اس علاقے ميں ہندوؤں کی مترو کہ جائیداد پر قبضہ کیا، ان کا وہ قبضہ حکومت نے تشکیم کر کے ان کو ما لگ قرار دے دیا تھایا

<sup>(1)</sup> سورة النساء آيت تمبر: ٢٩.

نہیں؟ اگر مالک قرار دے دیا تھا تب تو یہ بچے وُرست ہوئی، اور جوز مین زائد مشتری کے پالان الکہ وہ یا اس کی قیمت بائع کو لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن اگر حکومت نے ان قابضین کو مالک قرار نہیں دیا تھا اور یہ کار کار کار کار کھی معلوم تھی تو یہ بچے وُرست نہیں ہوئی۔ اور اُب زائد زمین کی قیمت تو یقینا حکومت ہی کو دینی ہوگی لیکن جتنی زمین پہلے قابض ہے خرید کر حاصل کی اس کی قیمت بھی دیائۂ حکومت کو دینی چاہئے۔ ہاں! اگر مشتری کو یہ معلوم نہ تھا کہ قابض زمین کا مالک نہیں ہے، تو اس صورت میں بائع پر واجب ہے کہ وہ قیمت حکومت کو ادا کرے اور حکومت ہے اس بچ کی اجازت حاصل کر کے مشتری کو دے، اگر حکومت نے قیمت قبول کر لی تو یہ حکماً اجازت ہوگی۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم والتہ سجانہ وتعالی اعلم ولئونی نہر کھر کھری)

مشتری کے قبضے سے پہلے مبیع اگر ہلاک ہوجائے تو نقصان بائع کامتصور ہوگا

سوال: - مسمیٰ حافظ عبدالرشید صاحب نے ایک بھینس کا بچہ جس کی قیمت ایک سودی رو پیہ کھہری، بیعانہ میں بچپاس روپے بائع کو دے دیئے، اور بائع نے بید کہا: حافظ صاحب! بیبھینس کا بچہ کس وفت لے جاؤگ؟ حافظ صاحب نے کہا کہ: شام کو لے جاؤں گا یا کل آکر لے جاؤں گا۔ بیجے کے وقت

وفى جامع الترمذى وأبى داود والنسائى عن عمرو بن شعيب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. (مشكوة المصابيح ص:٢٣٨).
وفى المرقاة ج: ١ ص: ٨٤ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس
عندى. رواه الترمذى فى رواية له ولأبى داؤد والنسائى: قال: قلت: يا رسول الله! يأتينى الرّجل فيريد منى البيع وليس
عندى فابتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. هذا يحتمل أمرين .... والثانى أن يبيع منه متاعًا لا يملكه ثم
يشتريه من مالكه ويدفعه اليه وهذا باطل لأنّه باع ما ليس فى ملكه وقت البيع وهذا معنى قوله (قال ولا تبع ما ليس
عندك) أى شيئًا ليس فى ملكك حال العقد.

وفي ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٥٠٥ وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجودًا مالًا متقوّمًا مملوكًا في نفسه وكون الملك للبانع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم ...... ولا بيع ما ليس مملوكًا له ... الخ. وفي بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٣٦ ا ومنها وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع فان لم يكن لا ينعقد ... وهذا بيع ما ليس عنده، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان.

وكذا في المبسوط للسرخسي ج: ١٣ ص: ٨ و شرح المجلَّة ج: ٢ ص: ٣٣٩.

وَفِي الدّر المختار كتاب البيوع ج: ٥ ص: ٥٨ (طبع سعيد) وبطل بيع ما ليس في ملكه.

ر میں اور حقیقتاً یا حکماً اجازت لینا اس لئے ضروری ہے کیونکہ فضولی کی تیج ما لک کی اجازت پر سوقوف ہوتی ہے،عبارات و جزئیات ص:۸۰ اورص:۸۷ کے حاشیہ نمبرا وامیس ملاحظہ فرمائمیں۔

<sup>(</sup>۱) كيونكداليي صورت مين غيرمملوك كى بيع ہوئى جو دُرست نبيل -

بچہ بچہ وسلامت تھا، پھر حافظ صاحب حسب وعدہ وُ وسرے روز نہیں جاسکے، تیسرے روز بچلالینے گئے تو وہ بچہ مر چکا تھا۔ اب بالع بقایا قیمت کا حق دار ہے یانہیں جو ادائیگی سے رہ گئی تھی یا بالع کومشتری ہے۔ اس جو رقم لے چکا ہے وہ واپس کرنا ہوگا؟ شرع کا کیا تھم ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں بھینس کے بیچے کے مرنے سے نقصان بالع کا ہوا، مشتری کا نہیں، بالع نہ سرف باقی قیمت کا حق دار نہیں ہے بلکہ جو پچاس روپے اس نے وصول کئے تھے اُن کو بھی واپس کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ فریقین کے درمیان پچاس روپے کے بیعانہ پر جو بات چیت ہوئی اگر اسے عقد نیچ کے بجائے وعد و نیچ قرار دیا جائے تو بی تھی ظاہر ہے کہ ابھی بیچ ہوئی بی نہتی، اور اگر اس بات چیت کو عقد نیچ قرار دیا جائے تب بھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اور قبضے سے پہلے میچ بائع کے منان میں ہوتی ہوئی ہی، قال فی رقد السمحتار و فی الفتح والدر المنتقی: لو ھلک المبیع بائع کے منان میں ہوتی ہے، قال فی رقد السمحتار و فی الفتح والدر المنتقی: لو ھلک المبیع بفعل البائع أو بفعل المبیع أو بامر سماوی بطل البیع ویرجع بالنمن لو مقبوطًا . . . . . (شامی جن میں دیا ہو المبیع او بامر سماوی بطل البیع ویرجع بالنمن لو مقبوطًا . . . . . . (شامی جن میں دیا ہو ہیں باب خیار الشرط)۔

وفى الدر المختار: ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكّن من القبض بلا مانع ولا حائل، وقال الشامى: لو اشترى بقرًا في السرح فقال البائع: اذهب واقبض ان كان يرى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضًا .... الخ. (ج:٣ ص:٣٣)\_

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷ مهر ۱۳۹۷ه فتوی نمبر ۲۸/۹۴۲ ج)

(١) رد المحتار ج: ٣ ص: ٩٦٠ (طبع سعيد). وفي فتح القدير ج: ٥ ص: ٣٩٦ (طبع رشيديه كوئنه) فلو هلك في
يد البائع بفعله أو بفعل المبيع بنفسه بأن كان حيوانًا فقتل نفسه أو بأمر سماوي بطل البيع فان كان قبض الثمن أعاده الى
المشترى .... الخ. أيز و يَحيّ خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٩٩ (طبع رشيديه كوئنه).

(٣) الدّر المختار مع ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٥٦١ (طبع سعيد). وفي فتح القدير ج: ۵ ص: ٩٦ (طبع رشيديد كوئله)
 في التّجريد تسليم المبيع أن يخلّي بينه وبين المبيع على وجد يتمكن من قبضه من غير حائل.

رفيه أيطنًا ج:٥ ص:٩٤ (طبع رشيديه) اذ المترئ بقرًا في الشرح فقال البالغ: اذهبُ واقبض ان كان يري بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبطًا .... الخ.

وفي البحر الرّائق كتاب البيوع ج: ٥ ص:٣٠٨ (طبع سعيد) وأمّا ما يصير به قابضًا حقيقة ففي التّجريد تسليم المبيع أن يخلّي بينه وبين المبيع على وجه يتمكّن من قبضه بغير حائل وكذا تسليم الثمن.

وفيله أينظًا ج:٥ ص:٣٠٩ وكلذا للو اشترئ بلقرًا في السرح فقال البائع: اذهب فاقبض ان كان يرى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبطًا .... الخ.

وفي الهندية ج:٣ ص:٢١ وتسليم المبيع هو أن يخلّي بين المبيع وبين المشترى على وجه يتمكن المشترى من قبضه بغير حالل .... وأجمعوا على أنّ التَخلية في البيع الجائز تكون قبضا .... الخ.

وكدا في خلاصه الفتاوي ج:٣ ص ٨٩٠ (طبع رشيديه كولته) وبدائع الصنائع ج:٥ ص:٣٣٣ (طبع سعيد).

## رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنے کا حکم'

سوال: – رمضان میں روز ہے کے دوران بیکری کا سامان فروخت کریکتے 'ہیں یانہیں؟ اور ا پتہ ہو کہ بیخص روز ہے کی حالت میں کھائے گا تو اُسے بھی فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ جنہ ہو کہ میخص طلعت محمود، روالپنڈی

جواب: – برادرِعزیز ومکرتم جناب طلعت محمود صاحب، السلام علیم ورحمة الله

رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنا جائز ہے، البتہ جس شخص کے بارے میں بیہ معلوم ہو

کہ وہ بغیر کسی عذر کے دن کے وقت کھانے کے لئے خرید رہا ہے اسے بیچنا جائز نہیں، معلوم نہ ہو کہ کیا

کرے گا تو جائز ہے۔

والسلام
واللہ اعلم

۸رشعیان ۴۰٬۸۱۸

ریڈریو، ٹیپ ریکارڈ ر، ٹی وی اور وی سی آر کے کاروبار کا حکم سوال: - ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ اور ٹی وی، وی سی آر کی خرید وفروخت کا کیا حکم ہے؟ کرنا جا ہے یانہیں؟

جواب: – برادر عزیز ومکرتم طلعت محمود صاحب، السلام نتیکم در حمة الله و برکاته ریدید اور ثیپ ریکارڈ رکی وُ کان میں تو مضا لَقه نہیں، کسیکن ٹی وی اور وی سی آ رکا کاروبار کراہت ہے خالی معلوم نہیں ہوتا، للبذا اگر کوئی وُ وسرا کاروبار کرسکیس تو زیادہ بہتر ہے، حتی الامکان اس کی کوشش کریں۔ کی کوشش کریں۔

(او م) جيها كدهنرت موالانا مفتى محد شفع صاحب رحمدالله في ال دونون صورتون كا يجي قتم ذكرك بوئ وفي فرايا به كدا السائر ( يج والفري ) علم نه بوك يفخس شيرة الكورخرية رمركه بناسة كايا شراب يا گهر كرايه پر له كراس من صرف سونت كرس كايا كوئي ناجائز كام فش و في وركا كرب كاه ال صورت بين به يخ واجاره با كرا بهت جائز به اوراگراس وعلى به يخش شيرة الكورخ يوكرشراب بناسة كايا مكان كرايه بها كرفشق و في ركز رك كايا مودي كاروباركرت كايا جارية بيركراس كوگاف كه كام مين لگائه كا وغيره تو الي صورت بين به في واجاره تكروه و به سيان واجاره تين كرايه و واجاره تين كراية و اجاره تكروه كراي كال من الكراه و يوكرو و الجرو المعلم الكراه و يوكرو و المعلم المحوام جواهر الفقه بين من المراه من المراه والطبل والموام والمقد و الموام والمعلم و الموام و الموام والمعلم و الموام و الموام و المعلم و الموام والمعلم و الموام والمعلم و الموام و المعلم و الموام و الموام و المعلم و الموام و المعلم و الموام و الموام و المعلم و الموام و المعلم و المعلم و الموام و المعلم و الموام و الموام و المعلم و الموام و المعلم و الموام و المعلم و المعلم و الموام و المعلم و الموام و المعلم و الموام و الموام و المعلم و الموام و المعلم و الموام و المعلم و الموام و الموام و المعلم و المعلم و الموام و المعلم و الموام و المعلم و الموام و المعلم و الموام و المعلم و المعلم و المعلم و الموام و المعلم و المعلم و الموام و المعلم و المعلم و الموام و المعلم و الموام و المعلم و الموام و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم و الموام و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم و الموام و المعلم و

نیز مزید حوال جات کے لئے و کیھئے اگلا<sup>س</sup>ٹی: ۸۱،۸۵ کے حواثی۔

۔ (۵) اس منفجے کے مذکورہ وونوں قراوی حضرت والا دامیت برکاتھم العالیہ نے سائل موصوف کے خط کے جواب میں تحریر فرمائے۔ (محمد زمیر)

# نی جلدسوم میں آر کے کاروبار کی شرعی حیثیت اور علطی سے خرید کے کاروبار کی شرعی حیثیت اور علطی سے خرید کے کاروبار کی شرعی حیثیت کا حکم میں ہے۔ کہ بیچنے کا حکم ہے۔ کہ بیچنے کی جانے کے کہ بیچنے کے کہ ب

سوال: - ایک شخص نے اپنی حلال آمدنی ہے دی یا بارہ ہزار کا ایک وی سی آرسیٹ خریدا تھا، جس پر وہ خود بھی فلمیں دیکھتا تھا، ؤوسروں کو بھی وکھا تا تھا،حق تعالیٰ نے دعوت وتبلیغ کے ذریعے اس کو ہدایت دی، بُرے کام چھوڑ دیئے اور صلوٰ ۃ وصوم کا پابند ہوگیا ہے، وہ أے بالکل استعال نہیں کرتا۔ وہ پوچھتا ہے کہ اگر وی سی آر کوفروخت کروں تو وہ بیسہ میرے لئے حلال ہوگا یا حرام؟ یا کسی در جے میں کوئی حل ہے؟ اگر نہ بیچوں ویسے توڑ دوں تو مالی نقصان بہت ہے، جس وقت خریدا تھا وہ حلال آمدنی ہے خریدا تھا، مزید یہ کہ جس کوفروخت کروں گا وہ فلمیں دیکھے گا، تو کیا اس کا گناہ بائع کو ہوگا؟

جواب: – وی سی آر کی بیچ کو کاروبار کے طور پر اِختیار کرنا بحالت ِموجودہ تو ڈرست نہیں، کیکن جو اِتفاقی صورت آپ نے لکھی ہے،اس میں بھی وی ہی آر کی بھے کراہت سے خالی معلوم نہیں ہوتی'،' اس کئے احتیاط کے خلاف ہے۔ تاہم اگر صورتِ مسئولہ میں اُسے بیچ دیا تو چونکہ اس آلے کا سیجھ صورتوں میں جائز طور پراستعال کرنا بھی ممکن ہے، اس لئے اس آمد نی کوحرام نہیں کہا جائے گا۔'' واللدسبحانه وتعالى اعلم

(١) وفي الشامية ج: ٢ ص: ٢١١ و ٢١٢ (طبع سعيد) (وضمن بكسر معزف) بكسر السيم آلة اللَّهو. وقالا لا يضمن ولا يصحّ بيعها وعليه الفتوي ملتقي.

وفي البحر الرَّالِق ج: ٨ ص:٣٠ ا و ١٢٥ (ومن كسر معزفًا ضمن) وهذا قول الامام وقالا لا يضمنها لأنَّها معدة للمعصية فيسقط تقومها كالخمر ـــــو الفتوي في زماننا على قولهما لكثرة الفساد .... (وصح بيع هذه الأشياء) وهذا قول الامام وقالا لا يجوز بيع هذه الأشياء لأنَّها ليست بمال متقوَّم.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ٢ ١ ١ وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه و لا هبته.

وفيها أينضًا ج:٥ ص: ٣١ وينجلوز بينع السريط والطبل والمزمار والذف والنّرد والاشباه ذلك في قول أبي حنيفة رحسه الله وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل الكسر .... والفتوي على قولهما .... الخ. وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية ج:٢ ص:٣٥٣.

٣ و ٣) وفي ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٢٦٨ (طبع سعيد) لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والدّيك المقاتل والحمامة الطيارة لأنّه ليس عينها منكرًا وانّما المنكر في استعمالها المحظور .... وعرف بهذا أنّه لا يكرهُ بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة العصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف.

وفي بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ١٣٣ (طبع سعيد) ويجوز بيع آلات الملاهي من البريط والطبل والمزمار والدّف ونحو ذلك عنما أبي حنيفة رحمه الله، لكنه يكره وعند ابي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنَّها آلات معدّة للتَّلهَي بها موضوعة للفسق والفساد .... والأبي حنيفة الديمكن الانتفاع بها شرعًا من جهةٍ أخرى.

وفي فتبح التقديسر فصل في غصب مالا يتقوم ج: ٨ ص:٣٩٣ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه) ومن كسر لمسلم بربطًا أو مزمارًا أو دفا أو اراق له سكوًا أو منصّفًا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز وهذا ...... ( عِلْ الله سفري ) ''بیعِ فضولی'' کی ایک مخصوص صورت کا حکم N<sup>OldR</sup>

سوال: - مندرجہ ذیل فیصلہ ایک مولوی صاحب نے میری موجودگی میں کیا ہے، اُنْ ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے۔ ایک عورت کو جہیز میں سامان کے ساتھ ایک بیل دیا گیا جس کی وہ مالک تھی، اُس کے شوہر نے وہ بیل حالا کی ہے اپنی بیوی کے قبضے سے نکالنا حام، ایک آ دمی کو اپنی بیوی کے پاس بھیجا کہ جا کر کہو کہ بیل تمہارالڑ کا ما نگ رہا ہے،عورت نے اپنے فرزندکو دینے کے لئے وہ بیل آنے والے شخص کے حوالے کر دیا۔ وُ وسرے دن جب عورت کومعلوم ہوا کہ بیل لڑ کے کونہیں ملا تو أت تشويش ہوئی اور بیل لے جانے والے شخص ہے معلوم کیا کہ بیل کہاں ہے؟ تو لے جانے والے تخص نے بتایا کہ وہ بیل دراصل تنہارے شوہر سے میں نے نوسورو پے میں خریدا ہے۔اس پرعورت نے کہا کہ بیابیل مجھے جہیز میں ملا ہے، میرے شوہر کی ملکیت نہیں ہے،تم نے کس طرح خریدا؟ مجھے بیل واپس کرو عورت شوہر پر برہم ہوئی کہتم نے پیسے کیوں لئے جبکہ بیمبری ملکیت ہے؟ مجھے واپس دِلاؤ، کیوں فروخت کیا؟ بیل خریدنے والے نے بیبیل اپنے بھائی کے ہاتھ فروخت کردیا،عورت نے اُس کے بھائی ہے کہا کہ یہ میرا بیل واپس کرو، اُس کے بھائی نے کہا کہ جتنے میں خریدا ہے میری رقم واپس کردو، بیل دے دُوں گا۔ بیل واپس لینے والے شخص نے اِس شخص کے بھائی کا اُونٹ خریدنے والے بھائی کو دے دیا کہ بیتمہارے بھائی کا اُونٹ ہے، اس کو رکھالو، وہ تمہارے بیل کے پیسے دے کراُونٹ لے جائے گا، اور بیل اس عورت کی ملکیت ہے اسے واپس کرو۔ دُوسرے دن وہ حیار آ دمی لے کر بیل کے مالک کے پاس آئے اور کہا کہ بیل واپس کرو، شوہر نے کہا کہ بیل میرانہیں ہے، میری بیوی کا ہے، وہ بیچنانہیں جا ہتی،ابتمہارے بیل کے پیسے جو میں نے بیل فروختگی کے عوض لئے تھے وہ رقم میری بقایا رقم چار ہزار میں ہے وضع کر کے دیں، مجبوراً وہ لوگ واپس چلے گئے۔تقریباً پندرہ یوم کے بعد وہ لوگ بیل چراکے لے گئے، تھانے میں رپورٹ درج کرائی، معاملہ مولوی صاحب پر ڈالا گیا کہ وہ فیصلہ کردیں، بیل والی کے شوہر نے بیان دیا کہ بیل میں نے فروخت نہیں کیا تھا بلکہ زمین آباد کرنے کے لئے دیا تھا اور جو پیسے اس بیل پر لئے ہیں وہ میرے چار ہزار قرضے والی رقم سے وضع کرلیں۔ دونوں فریقین کے پاس بیل کے لین دین کا گواہ نہیں تھا، دونوں قر آن شریف اُٹھانے کو تیار تھے، اور کہتے ہیں

<sup>(</sup>بَيْرِعائِيَ عَرَّرُثِة) ..... عند ابي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز بيعها ولأبي حنيفة أنّها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وان صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية وهذا لأنّ الفساد لفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوّم.

وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ١ ٣٩ وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم انه يتخذه خمرًا لأنّ المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيّره وقيـل يكره لاعانته على المعصية ... بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه. وكذا في امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ١ ١ ١، وراجع للتفصيل جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٣٣٩ الي ص: ٣٢٣ (طبع مكتبه دارالعلوم).

besturdub<sup>o</sup> کہ میں نے فروخت نہیں کیا، کوئی گواہ موجود ہوتو پیش کریں۔

### مولوی صاحب کا فیصله

ا:- بیل فروخت ہو چکا ہے کیونکہ ما لکہ سات سو روپے کے عوض بیل کیوں واپس لینے کو تیار تقى؟ آخر كيامصلحت تقى؟

۲: - بیل چوری نہیں ہوا کیونکہ اُن کی خریدی ہوئی چیزتھی، اگر جرم ہے تو بیل فروخت کرنے والے کا، پھر تھانے میں کیوں رپورٹ درج کرائی؟ شوہر کہتا ہے کہ بیل میری بیوی کی ملکیت ہے، میرا حار ہزار باقی ہے اس میں بیرقم منہا کر لی جائے۔مولوی صاحب نے کہا کہ فیصلہ سیجے ہے،فریقین کو ماننا

جواب: - اگرسوال میں درج شدہ واقعات سب دُرست ہیں، تو بیل بدستور اُس عورت کی ملکیت ہے، اور اُس کے شوہر نے اگر اُس بیل کوفروخت کردیا ہو تب بھی یہ بیچ وُرست نہیں ہو گی'، کیونکہ وہ بیل کا مالک نہیں تھا، مالک اُس کی بیوی تھی جس نے نہ خود بیچ کی اور نہ اس نے بیچ کی اجازت دی، لہٰذا یہ بیج باطل ہوئی، اور اب جبکہ بیل اصل مالکہ کے پاس آ گیا تو اس کی رضامندی کے بغیر اُسے وہاں سے لے جانا جائز نہیں۔ جو حالات سوال میں بیان کئے گئے ہیں ان کے مطابق مولوی صاحب کا فیصلہ وُرست نہیں، البتہ اُن کے سامنے معاملے کی کوئی وُوسری صورت لائی گئی ہوتو بات دُ وسری ہے۔عورت نے جو سات سورو ہے کی ادائیگی کی پیشکش کی اُسے شرعاً بیچ پر رضا مندی نہیں کہا جاسکتا بلکہ بیا ہے شوہر کے دَین کی ادائیگی پر تبرّعا راضی ہوجانا ہے۔ والتدسيحانه وتعالى اعلم

(فتؤی نمبر ۶۷/۲۷۷ و)

<sup>(</sup>١ و ٢) وفي اللَّه اللمختار ج: ٥ ص: ١٠١ فيصل في الفضولي هو من يتصرَّف في حق غيره بغير اذن شرعي كل تمصرَف صدر منه تممليكًا كان كبيع وتزويج أو أسقاطًا كطلاق وأعتاق (وله مجيز) أي لهذا التصرَف من يقدر على اجازته حال وقوعه انعقد موقوفًا.

وفي الهندية ج:٣ ص:٥٢ ا إذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على اجازة المالك .... الخ.

وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج:٣ ص:١٣٢.

وفي الهنداية كتناب البيوع فصل في بيع الفضولي ج:٣ ص:٨٨ ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار ان شاء أجاز البيع وان شاء فسنخ.

وفي مجلَّة الأحكام كتاب البيوع رقم المادّة: ٣٢٨ البيع الّذي يتعلّق به حقّ الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على اجازة ذلك الآخر.

علاسوری بینک کے لئے مکان یا بلاٹ فروخت کرنے کا حکم ۱۹۵۲ مکان کا میں مکان کا میں مکان کا میں مکان کا میں میں کا می كرنے كى صورت ميں ملنے والى رقم حلال ہے يا حرام؟ محمد عامر (أستاذ جنمعة الرشيد)

جواب: - چونکہ بینک کے سرمایہ کی اکثریت حرام نہیں، اس لئے بیچنے کی گنجائش تو معلوم ہوتی ہے، کیکن کراہت ِ تنزیبی سے خالی نہیں۔ والله سبحانه وتعالى اعلم @10t0/t/t9

## اسمگل شده گھڑیوں کی خرید وفروخت کا حکم

سوال: - اسمگانگ کی گھڑیاں جوآ دھی قیمت پر فروخت کی جائی ہیں، ان کی خرید کیسی ہے؟ **جواب: -- اگر ان گھڑیوں کی خرید میں جھوٹ بولنا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے تو** (r) خریدنا جائز ہے۔ واللدائلم احقر محمرتقي عثاني عفي عنه الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه ۵۱۳۸۷/۱۲/۱۷ (فتوی نمبر ۱۸/۱۳۳۲ الف)

## سگریٹ کی خرید وفروخت کا تھکم

سوال: -سگریٹ بیچنا کیسا ہے؟ وُ کان پر دیگراشیاء کے ساتھ سگریٹ بھی فروخت کرنا جائز طلعت محمود ے یاشیں؟

(١ و ٢) وفي ردّ المحتار ج: ٣ ص:٣١٨ باب البغاة (طبع سعيد) قلت وافاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تمحريمًا والا فتنزيهًا (قوله نهر) وعبارته وعرف بهذا أنَّه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية به والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذمنه المعازف.

وكذا في البحر الوائق ج: ٥ ص: ٣٣٠ (طبع سعيد) وفي تنقيح الفتاوي الحامدية كتاب الاجارة ج: ٢ ص: ٥٣٠ . نیز تفصیل کے لئے و کیھئے جواہر الفقہ ج:۲ ش: ۳۵۷ ،۳۹۲ س

(٣) ''اسرنگانگ'' ہے متعنق تفصیلی حکم اور حوالہ جات کے لئے ص: ٩٠ کا فتوی اور اس کے حواثی ملاحظہ فر مانٹیں۔ اور نتا میں جھوٹ اور وجوے ہے بیچنے سے متعلق حوالہ جات ص:۱۰۴ تا ص:۴۴ اےحواثی میں ملاحظہ فرمائیں۔

جواب: - سگریٹ فروخت کرنا حرام نہیں ہے، لیکن کچھا چھا بھی نہیں ہے، اگر اس سلے پنجر besturduboo کام چل سکے تو خیر، ورنہ بیچنے کی گنجائش ہے۔ والسلام

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه ۵رشعبان ۴۰،۸۱۵

## سگریٹ کی خرید وفروخت اور اس کی کمائی کا حکم

سوال: -سگریٹ ایجنسی کی کمائی کیسی ہے؟ اورسگریٹ پینا حرام تو نہیں؟

جواب: -سگریٹ پینا حرام نہیں، اس کی ایجنسی کی کمائی بھی حلال ہے۔ واللہ اعلم

احقر محدثقي عثاني عفاالله عنه

الجواب صحيح بنده محرشفيع عفااللهعنه

۳۱۲۲۸۸۲۱<sub>۵۵</sub> ( فتوی نمبر ۱۵/۷۱ الف)

## اسمگانگ کی شرعی حیثیت

سوال ا: - اسمگانگ جائز ہے یا ناجائز؟ بعض حضرات اس کو جائز کہتے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے یہ کاروبار بند ہے اور عزنت کا بھی خطرہ ہے۔

۲:-اگر ملک کے اندر بیہ چیزیں پہنچ جا کمیں تو بعد میں ملک کے اندر علی الاعلان اُس کی تجارت کی جاتی ہے، کیا ایسا سامان خرید نا جائز ہے یانہیں؟

m:- بعض لوگ ملک کی سرحدول پر رہتے ہیں،مثلاً ایران کی سرحد پر تو بیدلوگ اپنی ضروریات پاکستان اور ایران دونول جگہ ہے پوری کرتے ہیں ، ان کے جواز کی صورت ہے؟

سم:- اگر کوئی شخص خود إیران نه جائے بلکہ اپنے ایرانی دوست کولکھ کر اپنے لئے سامان منگوائے اور وہ خرید کر روانہ کردے۔ مثلاً ایران ہے آج کل موٹر سائیکلیں مکران کے راہتے بہت آرہی ہیں،لوگ اُدھرخرید کرلوگ مجبوراً کراچی میں اُس کے کاغذات بنواتے ہیں، چونکہ بغیر کاغذات کے جِلانا

( ا و ٢) وفي اللَّارِ المَحْتَارِ ج: ٢ ص:٣٥٣ (طبع سعيد) وصحَّ بيع غيرِ الحَمرِ ومَفَادَهُ صحة بيع الحشيشة ... الخ. و فني تـنـقـِــح الفتاوي الحامدية مساتل وفواند شتّي ج: ٢ ص: ٣١٦ (طبع مكتبه حبيبيه كونيه) وبالجملة ان تثبت في هَـٰذَا اللَّذِحَـان اضـرارٌ صـرف خـال مـن المنافع فيجوز الافتاء بتحريمه ان لم يثبت انتفاعه فالاصل حله مع ان في الافتاء بمحلَّه دفع الحرج عن المسلمين فان أكثرهم فيتلون بتناوله مع ان تحليله أيسو من تحريمه وما حيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الااختار أبسرهما.

وفي مجموعة الفتاوي كتاب البيوع ج: ٢ ص: ٢٤ أما بيعها وشرائها فيجوز لامكان الانتفاع بها. نيز وَيُحِيُّهُ: فَتَاوَى رَشِيدَيَهُ صَ: ٨٨٨ وَ كَفَايِتَ الْمُفْتَى جِ: ٩ ص: ١٣٨ (طبع جديد دار الاشاعت). منع ہے کراچی میں نمبر حاصل کرنے کے لئے ہزار ڈیڑھ ہزارخرج ہوتا ہے،عوام و خواص اس میں مبتلا ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب اتا ۱۲: - اصل یہ ہے کہ شرعاً ہر ضحص کو یہ فق حاصل ہے کہ اپنی ملوک روپے سے اپنی ضرورت یا پیند کا جو مال جہاں سے چا ہے خرید سکتا ہے، لبذا کسی بیرونی ملک سے مال خرید نا یا وہاں لیے جاکر بیچنا شرعاً مباح ہے، لیکن ایک صحیح اسلامی حکومت اگر عام مسلمانوں کے مفاد کی خاطر کسی مباح چیز پر پابندی عاکد کر دے تو اس کی پابندی کرنا شرعاً بھی ضروری ہوجا تا ہے، اب موجودہ مسلمان حکومتوں نے چونکہ اسلامی قوانین کو ترک کر کے غیراسلامی قوانین نافذ کر رکھے ہیں، لبذا ان کو وہ اختیارات نہیں دیئے جاسکتے ہو صحیح اسلامی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اُن کے اُحکام کی خلاف ورزی میں چونکہ بہت سے منکرات لازم آتے ہیں، مثلاً اکثر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نیز جان و مال یا

(١ و ٢) وفيي شرح المجلّة للأتاسيّ رقم المادّة:١٩٢ جـ٣٠ ص:١٣٢ (طبع مكتبه حبيبيه كوئنه) كل يتصرّف في صلكه كيف شاء. وفي شرح المجلّة للأتناسيّ ج:٣٠ ص:١٣٠ رقم المادة:١٩٧ (طبع مكتبه حبيبيه كوئنه) لا يمنع أحد من التصرّف في ملكه أبدًا الا اذا كان ضررة لغيره.

وكذا في ردّ المحتارج: ٥ ص:٣٨٨ (طبع سعيد).

وفي الهيداية ج: ٣ ص: ٣٢ مر طبع مكتبه رحمانيه) ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على النّاس لقولد عليه السلام: "لا تسعّروا فانَ الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق. ولأنّ الثمن حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه ألا اذا تعلّق به دفع ضرر العامة.

وكذا في بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٩ ا والدّر المختار ج: ١ ص: ٣٩٩.

. وفي بمحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: ٨ وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن ولا يجب علبه أن يبيعه بسعر المموق دائمًا وللتجار ملاحظة مختلفة في تعيين الاثمان وتقديرها ..... الخ

(٣) وفي أحكام القرآن للمحدّث العلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله ج:٦ ص: ٢٩١ وهذا الحكم أي وجوب طاعة الأمير يختص بما إذا لم يخالف أمره الشرع يدل عليه سياق الآية فان الله تعالى أمر النّاس بطاعة أولى الأمر بعد ما أمرهم بالعدل في المحكم تنبيهًا على أن طاعتهم واجبة ما داموا على العمل أهد وكذا في تفسير المظهري ج:٢ ص: ٥٦ و والجامع الأحكام القرآن ج:٥ ص: ٢٥٩.

وفي الدّر المختار مطلب في وجوب طاعة الامام ج: ٢ ص: ٢٠١ (طبع سعيد) تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية. وفيها أيضًا ج: ٢ ص: ٢٠١٥ وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الشّرع وهو ما يعود نفعه على العامّة وقد نصّوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية.

عي البهاد على السال الراسي عير المسيد القوله يعزَر) لأنّ طاعة أمر السلطان بمباح واجبة . وفي الدر المختار وفي رق المحتار عنه المناق جنه صن ٢١٨ (طبع سعيد) لأنّ طاعة الامام فيما ليس بمعصية فرض .... الخ.

وفي الأشباه والنظائر ج: اصـ 102 تصرّف الامام بالرّعية منوط بالمصلحة. وفي تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٣٢٣ وص: ٣٢٣ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي) المسلم يجب عليه أن يطبع أميرة في الأمور المباحة فان أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته وان نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه ...... ومن هنا صرّح الشفقهاء بأن طاعة الامام فيما ليس بمعصية واجبة ...... هذه الطاعة كما أنّها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية فانّها مشروطة أيضًا بكون الأمر صادرًا عن مصلحة لا عن هوى أو ظلم لأنّ الحاكم لا يطاع لذاته وانّما يطاع من حيث أنّه متولّ لمصالح العامّة اهـ.

اله معول المسلك المحاصرة ص: ٢٦ الرطبع مكتبه دار العلوم كراچي) كل من يسكن دولة فانّه يلتزم قولا أو عملا وفي بحوث قضايا فقهية معاصرة ص: ٢٦ الرطبع مكتبه دار العلوم كراچي) كل من يسكن دولة فانّه يلتزم قولا أو عملا بانّه يتبع قوانينها وحيننذ يجب عليه اتباع أحكامها ..... الخ. Egyl Woress.com

فقادی عثانی جلدسوم ۱۹ میں ڈالنا پڑتا ہے، لہذا ان کے جائز قوانین کی پابندی کرنی چاہئے۔ اس کے علاق کا الاطلاط کا معالم کرتا ہے کہ وہ اس حکومت کے مشتا کہ معاہدہ کرتا ہے کہ وہ اس حکومت کے مشتا کہ مشتا کے مشتا کہ مشتا کے مشتا کے مشتا کہ مشتا کے مشتا کے مشتا کہ مشتا کے مشتا کے مشتا کے مشتا کے مشتا کی مشتا کے مشتا قوانین کا پابندرے گا، اس معامدے کا تقاضا بھی ہیہے کہ جب تک حکومت کا حکم معصیت پرمشتمل نہ ہواں کی پابندی کی جائے۔ اسمگنگ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اصلاً باہر کے ملک ہے مال لے کر آنا یا یہاں سے باہر لے جانا شرعی اعتبار سے جائز ہے،لیکن چونکہ حکومت نے اس پر یابندی لگا رکھی ہے اور اس پابندی کی خلاف ورزی میں مذکورہ مفاسد پائے جاتے ہیں، اس لئے علماء نے اس ہے منع فرمایا ہ، اوراس سے اِجتناب کی تا کید کی گئی ہے۔ والثدسجانه وتعالى اعلم (فتوی نمبر ۸۷۷/۲۸ج)

> سوتر منڈی فیصل آباد میں پرچی کے ذریعے خرید وفروخت کا شرعی حکم سوال: - بخدمت اقدس سيّدي ومرشدي حضرت شيخ الاسلام مظلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

خدا کرے حضرتِ والا بعافیت تمام ہوں، حق تعالیٰ حضرتِ والا کا فیمتی سابیہ صحت وعافیت کاملہ کے ساتھ سلامت رکھیں ، اور اس نا کارہ کو حضرتِ والا کے فیوض ہے فہم سلیم کے ساتھ بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فر ما ئیں۔

یہاں سوتر منڈی میں پر چی کے کاروبار کی ایک صورت چل رہی ہے، جس کا حکم شرعی معلوم كرنے كے لئے احقر نے ايك تحرير مرتب كى ہے۔ يہ تحرير بغرض را ہنمائى حضرت والا كى خدمت ميں ارسال کررہا ہوں۔ چونکہ کاروباری طبقے کوحضرتِ والا کی رائے گرامی پر کافی اعتماد ہے اس لئے حضرتِ والاے درخواست ہے کہ اسے ملاحظہ فر مالیں۔احقر إن شاء الله کسی وفت فون پر اس کاروبار کی صورت حال ذِکر کرکے حضرتِ والا کی رائے معلوم کرلے گا۔

آخر میں حضرتِ والا ہے دُ عا دُل کی درخواست ہے۔

والسلام خويدكم محمد عالمكيرغفرليذ دارالافتاء سوتر منذي فيصل آياد DIMPMY/IA

ہے سوتر خریدتا ہے، ڈکان دار نے جو مال فروخت کیا ہے وہ اس کے گودام میں موجود ہوتا ہے اور خریدار کوبھی فروخت کنندہ کے گودام میں مال کی موجودگی کا بھروسہ ہوتا ہے۔ سودا طے پاجانے کے بعد فروخت کنندہ اس مال کی وصول کی پرچی جسے ڈیلیوری آ رڈر کہا جاتا ہے خریدار کے حوالے کر دیتا ہے۔ جس کا مطلب ہے سمجھا جاتا ہے کہ خریدار جب جاہے فروخت کنندہ کے گودام سے مال اُنھواسکتا ہے۔ ڈیلیوری آرڈر کی وصولی کے بعد خریدار عموماً گودام سے مال نہیں اُٹھوا تا بلکہ اسی آرڈر کی بنیاد پر سے مال آ گے کسی تیسرے شخص کو فروخت کردیتا ہے۔ خرید وفروخت کے مذکورہ معاملے کے بارے میں سوتر منڈی کے مختلف حضرات ہے تفصیلات معلوم کرنے پریہ اُمور سامنے آئے:

ا- جب تک فروخت شدہ مال اصل فروخت کنندہ کے گودام میں موجود ہے، اس وقت تک وہ مال ای کے صان میں رہتا ہے، لہٰذا اگر خدانخواستہ گودام کو آگ لگ جائے یا گودام میں موجود مال کسی اورطریقے سے ضائع ہوجائے تو بینقصان خریدار ( ڈیلیوری آ رڈر وصول کرنے والے ) کانہیں بلکہ اصل فروخت کنندہ کاسمجھا جا تا ہے۔

۲- گودام میں سوتر کے بورے کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لہذا خریدار کے لئے گودام کے اندر اپنا مال وُوسرے مال ہے الگ جگہ پر رکھوانا پا کم از کم اس کی تعیین کرانا بہت مشکل ہے۔ اور اگر کوئی خریدار اس کا مطالبہ کر بھی لے تو یلے داروں (مال کی حفاظت اور اس کے اُٹھوانے پر مامور ملاز مین ) کی طرف سے بیہ جواب ماتا ہے کہ آپ کا خریدا ہوا مال پیچھیے ہے، اور اس کے آگے وُ وسرے بورے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا مال الگ جگہ رکھوانے یا اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کی تعیین کا مطلب سے ہے کہ پہلے اس کے آ گے موجود سارا مال اُٹھایا جائے اور پھرتعیین یاتمپیز کی جائے ، اور بیران لوگول کے لئے بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔

س- فروخت کنندہ کے گودام میں کثیر مقدار میں مال آتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ نکاتا بھی رہتا ہے، اب فروخت کنندہ اپنے آپ کو اس کا پابندنہیں سمجھتا کہ جو مال اس نے ایک شخص کو فروخت کر دیا ہے وہ اسے اپنے گودام میں سنجال کر رکھے بلکہ وہ بسااوقات ای مال کی ڈیلیوری کسی اور کو بھی كرواديتا ہے،ليكن چونكداس كے گودام ميں مال بكثرت آبھى رہا ہوتا ہے اس لئے اسے إطمينان ہوتا

ہے کہ جب بھی خریدار مال اُٹھوانا جاہے گا تو اسے مطلوبہ کوالٹی کا مال اُٹھوا دیا جائے گا۔

besturdubooks.W ۳- نیز اس پر چی ( ڈیلیوری آرڈر ) کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس مال کی خرید وفروخت ہوتی رہتی ہے جبکہ مال ابھی اصل فروخت کنندہ کے گودام میں ہی ہوتا ہے۔ بسااوقات ا یک مختصر وفت میں پیر مال متعدّد ہاتھوں میں فروخت ہو چکا ہوتا ہے۔ البتہ پیر بات یقینی ہے کہ آخری خریدار سے مال سب سے پہلے فروخت کنندہ کے گودام سے اُٹھوالیتا ہے، محض فرق برابر کرنے یا شہ کرنے کا اِمکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ایسی صورت میں تھوڑ ہےتھوڑ ہے و قفے کے بعد مال کی تعیین یا تفریق پر بلے دار قطعاً آمادہ نہیں ہوں گے،جس کی وجہ سے اس کی تعیین مشکل ہے۔

> مذکورہ بالاصورت کے شرعی حکم پرغور کے نتیج میں یہ بات سامنے آئی کہ پیچھے دی گئی تفصیل کے مطابق محض ڈیلیوری آ رڈر کی وصولی شرعی قبضہ قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ ڈیلیوری آ رڈر کی وصولی کے باوجود فروخت شدہ مال جب تک فروخت کنندہ کے گودام میں ہے اس وقت تک وہ ای کے ضان میں ر ہتا ہے، مارکیٹ کے عرف کے مطابق اس کا ضمان خریدار کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔لہذا گودام ہے مال اُ تھوائے یا اپنا مال الگ کئے بغیر محض ڈیلیوری آ رڈ ر کی وصولی کی بنیاد پر ہی ہیہ مال آ گے فروخت کیا جار ہا ہے، تو یہ بچے قبل القبض ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے۔

> اس صورت کے عدم جواز کے بارے میں مارکیٹ کے بعض مندین احباب ہے جب گفتگو کی گئی تو ان کا سوال بیتھا کہ اگر ہم مارکیٹ کے عام عرف کے خلاف دیانۂ خریدے ہوئے مال کا رسک قبول کرلیس، مثلاً اگر خدانخواستہ فروخت کنندہ کے گودام کوآ گ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ ہے اس میں موجود مال جل کر ضائع ہوجا تا ہے تو اپنے خریدے ہوئے بوروں کی حد تک ہم اس نقصان کے ذیمہ دار ہوں گے (اگر چہ خریدار کے اس ضان کے بارے میں فروخت کنندہ کو بتایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس صورت میں فروخت کنندہ کی طرف ہے بددیانتی کا خدشہ ہے ) تو پھر ہمارے لئے محض ڈیلیوری آرڈر کی بنیاد براس مال کوآ گے فروخت کرنا جائز ہوگا یانہیں؟

> اس سوال پر مزیدغور ومشاورت کے بعد جو اُمور سامنے آئے ، انہیں ذیل میں نمبروار درج کیا جارہا ہے:-

> ا- قبضے میں بنیادی چیز انتقالِ ضان (رسک) ہے، للبذا اگر کسی جگہ حسی قبضہ نہ ہو سکے البت خریدی ہوئی چیز کا صان خریدار کی طرف منتقل ہوجائے تو اسے بھی قبضہ ہی تصوّر کیا جاتا ہے۔اس کی نظیر

کمپنی کے شیئرز ہیں۔ شیئرز کی خرید وفروخت درحقیقت کمپنی کے مشاع اثاثوں کی خرید وفروکھیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مشاع اثاثوں پرحسی قبضہ تو ہونہیں سکتا، لہٰذا اِنتقالِ ضان کو ہی کافی سمجھا گیا ہے UNONN (ملاحظہ ہو:فقہی مقالات ج:ا ص:۱۵۳)۔

لہٰذا مسئولہ صورت میں بھی اگر خریدار رِسک قبول کرنے کے لئے تیار ہے تو اس کے لئے محض ڈیلیوری آرڈر کی بنیاد پر آ گے خرید وفروخت جائز ہونی جاہئے۔

لیکن اس صورت کے جواز کا فتو کی دینے میں کچھ اِشکالات ہیں جو ذیل میں درج ہیں:

الف: - شیئرز اور مجوث عنه صورت میں واضح فرق ہے، وہ یہ کہ شیئر ہولڈرز اگر خریدے
ہوئے شیئرز کی پیشت پر موجود اَ ٹاتوں کی تعیین یا ان کا افراز کرانا چاہے تو اس کے لئے یہ ناممکن ہے، اس
لئے وہاں اِنتقالِ ضان کو ہی کافی سمجھا گیا ہے، بخلاف مجوث عنه صورت کے کہ اس میں فروخت شدہ
مال کی تعیین وافراز مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ اور درحقیقت یہ مشکل بھی کاروباری طبقے کے عام

رواج اور کاروبار کی تیز رفتاری کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کمپنی کواس مسئلے کی نظیر بنا نامشکل ہے۔

ب: - پھر شیئرز کی خرید وفروخت کی صورت میں اٹاک ایجیجنج اور شیئرز کا کاروبار کرنے والے لوگوں کا عام عرف ہی ہے کہ شیئرز خریدتے ہی رسک خریدار کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، اگر چہ شیئر سر شیفلیٹ پرابھی تک قبضہ نہ ہوا ہو۔ جبکہ مجوث عنہ صورت میں عرف اس کے خلاف ہے، خریدا ہوا مال جب تک فروخت کنندہ کے گودام میں ہے اس وقت تک وہ ای کے ضان میں سمجھا جاتا ہے۔ اس عرف عام کے خلاف آگر کوئی شخص اِنفرادی طور پر اس مال کی ضان قبول کر لیتا ہے تو اسے قبضہ قرار ویے عام کے خلاف اگر کوئی شخص اِنفرادی طور پر اس مال کی ضان قبول کر لیتا ہے تو اسے قبضہ قرار ویے عام کے خلاف اگر کوئی شخص اِنفرادی طور پر اس مال کی ضان قبول کر لیتا ہے تو اسے قبضہ قرار ویے نے کہ کا خطرہ ہے، خاص طور پر جبکہ خریدارا پی

ج: - زبانی گفتگو کے بتیج میں میہ بات سامنے آئی کہ جوخریدار ڈیلیوری آرڈر ملتے ہی فروخت
کنندہ کے گودام میں موجود خریدے ہوئے مال کا رسک قبول کرنے کے لئے تیار ہیں وہ بھی صرف اس
صورت میں رسک قبول کریں گے جبکہ خدانخواستہ فروخت کنندہ کے گودام میں موجود سارا کا سارا مال
ضائع ہوجائے ۔ اس صورت میں میا ہے خریدے ہوئے مال کی حد تک ضامن بننے کے لئے تیار ہیں ۔
لیکن اگر گودام میں موجود سارا مال نہیں بلکہ پچھ مال ضائع ہوتا ہے تو اس صورت میں می تعیین کہ س کا
مال ضائع ہوا ہے؟ بہت مشکل ہے، اور اس میں نزاع کا بھی شدید خطرہ ہے، نیز خریدار اس صورت میں

مرسب البوع من البوع م ضامن بننے کے لئے بھی تیار نہیں۔اس سے واضح ہے کہ خریدار نے خریدے ہوئے مال کا رسکت مکمل besturdube طور پر قبول نہیں کیا۔ جبکہ تمپنی میں بہ صورت حال نہیں، کیونکہ تمپنی کے تمام اٹائے مشاع تمام شیئر ہولڈرز کی ملکیت ہیں۔لہذا جزوی طور پر اُٹاثوں کے ضائع ہونے کی صورت میں تمام شیئر ہولڈرز اینے جھے کے تناسب ہے اس نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

> د: - اور آخری اِشکال بیہ ہے کہ محض ڈیلیوری آرڈر کی بنیاد پر آ گے خرید وفروخت کو جائز قرار دینے سے کہیں سٹے کا دروازہ نہ کھل جائے، چنانچہ مارکیٹ کے بعض حضرات کی زبانی معلوم ہوا کہ کسی ز مانے میں سے کا کاروبار رہا ہے، اور اَب بھی سٹہ چلٹا ہے،لیکن بہت کم \_

> ان حیار وجوہ کی بنیاد پرخریدار اگرایئے طور پرخریدے ہوئے مال کا رسک قبول کربھی لے تو بھی اس کے جواز کا فتوئی دینے میں تر ۃ و ہے۔

۲- ایک تجویز بیا بھی ہے کہ جس وقت مال فروخت کنندہ کے گودام میں بوروں کی شکل میں آرہا ہے اسی وقت یا مال تیار کرتے وقت ملز کی طرف سے ہی ان بوروں پر کوئی سیریل نمبر لگادیا جائے۔ پھر جب بوروں کا سودا ہوا تو فروخت کنندہ ڈیلیوری آرڈر پر فروخت شدہ بوروں کا نمبر بھی لکھ دے۔ مثلاً اگر خریدار نے سو بورے خریدے ہیں تو دُ کان دار ڈیلیوری آرڈر پر تعیین کردے کہ بورہ نمبرا ۲۰ سے بورہ نمبر ۰۰ کتک فروخت کیا گیا ہے۔اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فروخت شدہ مال کی تعیین کے لئے افراز پاکسی اورعمل کی ضرورت نہیں رہے گی اورخریدار مارکیٹ کے عرف کے خلاف اینے طور پر اگر اس مال کا رسک قبول کرنا جا ہے تو ہیہ بھی ممکن ہوگا اور خدانخواستہ گودام میں موجود مال کا پچھ حصہ ضا کع ہوجانے کی صورت میں بیہ معلوم کرنا بھی آ سان ہوگا کہ کس کا مال ضائع ہوا ہے؟ جس کی وجہ ہے باہم نزاع کا اندیشهٔ نبیس ہوگا۔

## کیکن اس تجویز کے بارے میں دو باتیں قابلِ غور ہیں:

الف: - جبیہا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ مارکیٹ کا عام عرف یہی ہے کہ مال جب تک فروخت کنندہ کے گودام میں موجود رہے گا، اس وفت تک وہ اس کے ضان میں رہے گا،خریدار کی طرف اس کا صال منتقل نہیں ہوگا۔ اور مجوز وصورت میں خریدار مارکیٹ کے عام عرف کے خلاف صرف اپنی ویانت یر خریدے ہوئے مال کا رسک قبول کرے گا، اور قبولی رسک ہے بارے میں فروخت کنند ہ کو بالکل آگاہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر میں فروخت کنندہ کواییجے رسک کے متعلق آگاہ کروں گا تو وہ

نہیں ہوگا۔

بردیانتی کا مرتکب ہوگا۔ مثلاً کسی تیسر ہے شخص کو یہی مال اُٹھواد ہے گا اور مجھے یہ کیے گا کہ اللہ ہوگا مال کے ساتھ کوری ہوگیا ہے، اور چونکہ رسک آپ کا تھا اس لئے یہ مال آپ کا ضائع ہوا ہے، میرااس کے ساتھ کو کا مال کہ تعلق نہیں۔ اس جیسے خطرات کے پیش نظر خریدار فروخت کنندہ کو اپنے رسک کے متعلق آگاہ نہیں کرنا علی ہوگا؟ چاہتا۔ اب قابلِ غور یہ ہے کہ کیا قبضہ تحقق ہونے کے لئے اس طریقے پر رسک قبول کرنا کافی ہوگا؟ بنا۔ اب وروں پر سیر میل نمبرلگانے کی تجویز گوفی نفسہ قابلِ عمل ہے، لیکن تجار کے اُحکامِ شرعیہ کے ساتھ قالت اعتباء اور حلال وحرام کی فکر نہ ہونے کے پیشِ نظر اس پڑعمل ہونا بظاہر ناممکن ہے۔ چندگنتی کے افراد اس تجویز کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سوتر کے خریدار ہیں، نہ کہ گورام مالکان او رفروخت کنندگان، اس لئے یہ تجویز صرف تصور کی حد تک ہوگی جس کا کوئی عملی وجود

۳- یہ ساری تفصیل اس صورت میں ہے کہ خرید ہوئے سوتر کو آگے فروخت کرنے کے اس پر قبضے کو شرط قرار دیا جائے جیسا کہ حفیہ اور شافعیہ کا ندہب ہے۔ کیس مالیہ کا ندہب ہے ہے کہ صرف طعام میں بیج قبل القبض ناجائز ہے۔ طعام کے علاوہ باتی اشیاء میں بیج قبل القبض ناجائز بہر۔ امام احمد کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ اس وقت خاص طور پر سوتر منڈی میں سوتر کی بیج قبل القبض کا عام إبتلاء ہے، اور مارکیٹ کی صورت حال ہیہ ہے کہ گو پچھ افراد بیج قبل القبض سے بیخ اور قبض کا عام إبتلاء ہے، اور مارکیٹ کی صورت حال ہیہ ہے کہ گو پچھ افراد بیج قبل القبض سے بیخ اور قبض کے بعد مال فروخت کرنے پر تیار ہوں گے، لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے بیامکن ہے۔ اس لئے تیمی بیٹ بیجویز یہ بھی ہے کہ اس صورت حال میں مالکیہ کے فدجب پر فتو کی دے دیا جائے، کیونکہ معاملات میں توسع کی بناء پر افتاء بمذہب الغیر کے نظائر خاص طور پر موجودہ زمانے میں کم نہیں۔ نیز کاروبار کا ایک طریقہ جولوگوں میں رواج پاچکا ہے، اس سے انہیں بٹانا خاصا و شوار اور ان کے لئے حرج کا باعث ایک طریقہ جولوگوں میں رواج پاچکا ہے، اس سے انہیں بٹانا خاصا و شوار اور ان کے لئے حرج کا باعث ایک طریقہ جولوگوں میں رواج پاچکا ہے، اس سے انہیں بٹانا خاصا و شوار اور ان کے لئے حرج کا باعث ایک طریقہ جولوگوں میں یواج پاچکا ہے، اس سے انہیں بٹانا خاصا و شوار اور ان کے لئے حرج کا باعث ایک طریقہ جولوگوں میں یواج پاچکا ہے، اس سے انہیں بٹانا خاصا و شوار اور ان کے لئے حرج کا باعث ایک طریقہ بولوگوں میں یواج پاچکا ہے، اس سے انہیں بٹانا خاصا و شوار اور ان کے لئے حرج کا باعث ان اس ان خور کر کر کے تابل سے انہیں بٹانا خاصا و شوار اور ان کے بیان کی وجہ بھی ارشاور فرماتے ہیں:

(قوله وأفتى الحلواني بالجواز) وزعم أنه مروى عن أصحابنا وكذا حكى عن الامام الفضلي، وقال استحسن فيه لتعامل الناس وفي نزع الناس عن عادتهم حرج، قال في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار فان الورد متلاحق، وجوز البيع في الكل وهو قول

besturdubooks.

مالک قال الزیلعی: وقال شمس الأنمة السرخسی: والأصح أنه لا یجوز لأن المصیر الی مثل هذه الطریقة ... عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا لأنه یسمکنه أن یبیع الأصول علی ما بینا ....... قلت: لكن لا یخفی تحقق الضرورة فی زماننا ولا سیما فی مثل دمشق الشام كثیرة الأشجار والشمار فانه لغلبة الجهل علی الناس لا یمكن الزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وان أمكن ذلك بالنسبة الی بعض أفراد الناس لا یمكن بالنسبة الی عامتهم وفی نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت. یمكن بالنسبة الی عامتهم وفی نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت. رشامی جن من صن ۵۵۵.

لیکن مجوت عند صورت میں مالکیہ کے مذہب کے مطابق نیج قبل القبض کے جواز کا فتوئی دینے میں سٹے کا دروازہ بھی کھننے کا خطرہ ہے، اس لئے اس کے جواز کا فتوئی وینے میں تر وَ دہے۔ آنجناب سے درخواست ہے کہ مذکورہ مسئلے کے متعلق اپنی فیمتی رائے ہے آگاہ فرمادیں اور

' جہاب سے در تواست ہے کہ مدورہ سے سے سے اور چھچے ذکر کی گئی صورتوں میں ہے جوصورت زیادہ مناسب ہو یا کوئی اور صورت جوآنجناب کے ذہن میں ہوتح ریے فرمادیں۔

فقط والله سبحانه وتعالی اعلم محمد عالمگیر غفر له وارالا فناء سوتر منذی فیصل آباد کار۲۲،۲۲۷ ه

جواب: -- پرچی کے ذریعے خرید وفروخت کے مروّج طریقے میں دوخرابیاں ہیں، ایک مبیع کا غیر متعین ہونا، دُوسرے رکیے قبل القبض۔ لہذا بیطریقہ جائز نہیں ہے۔ اوّل تو پہلی خرابی کی موجودگ میں بظاہر ما آی کے مسلک پر بھی رکیے جائز نہیں ہوگی، دُوسرے اس قول پر فنوی و بینے کی نہ صرف بیا کہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور میں سٹہ وغیرہ کی خرابیوں سے نیچنے کے لئے ضروری ہے کہ اس پر فنوی نہ دیا جائے، خود ماکی علماء بھی آج کی اس پر فنوی و بینے میں تروّد کرتے ہیں۔ البتہ نہ کورہ کاروبار

<sup>(</sup>۱) فق قبل القيض ك عدم جواز معلق تنسيني والدجات ك فيص : ۸۵ طبع دار الكتب العلمية بيروت، وجهل بمنمون أو (۲) وفي مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج: ١ ص: ۸۵ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وجهل بمنمون أو شمن ولمو تنفسيلا يعتنى أن من شرطة صحة البيع أن يكون معلوم العوضين قال جهل الثمن أو المثمون لم يصح البيع وظاهر كلامه أنّه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين أو من أحدهما فسد البيع وصرح بذلك الشارح في الكبير وهو ظاهر المتوضيح أيضا.

oress.co

کی جائز مورت صرف میے ہو تھی ہے کہ بوروں پر نمبر ڈال کرخریداری کے وقت نمبروں کے ذلا لیے ان کا تعین کرلیا جائے ،اور پر چی پر وہ نمبر درج ہوں ، نیز بائع اپنی طرف سے تخلیہ کرد ہے ، بینی میہ دے کہ لیے ہورے اب آپ کے جیں ، جب جا ہیں اُٹھا کر لے جا کیں ، اب میں ان بوروں کا ضامن نہیں ہوں ، بیہ جب تک میر کے وام میں رہیں گے آپ کی امانت کے طور پر رہیں گے ، میں ان کے نقصان کا ذر مددار خبیں ہوں گا۔ یہ بات پر چی پر بھی لکھ دی جائے ۔ اس صورت میں چونکہ مبع متعین بھی ہوجائے گی اور عمان بھی بائع کے تخلیہ کے ذریعے مشتری کی طرف منتقل ہوجائے گا ، اس لئے خریدار کے لئے آگے فروخت کرنا جائز ہوگا۔ صرف خریدار کا سیجھ لینا کافی نہیں کہ مبتے میرے ضان میں آگئی ہے ، خواہ بائع فروخت کرنا جائز ہوگا۔ صرف خریدار کا سیجھ لینا کافی نہیں کہ مبتے میرے ضان میں آگئی ہے ، خواہ بائع اسے اس میں ہوتا ہو ، اور عرف بھی یہ ہو کہ گودام میں رہنے تک بائع کا ضان ختم نہیں ہوتا ۔ واللہ سجانہ و تعانی عنی عنہ و اللہ سجر ہور کا ہور مورد کی میں در ہے تک بائع کا حال خور کی عثانی عنی عنہ و اللہ سجر کہ تو کہ کی عنہ و اللہ سجر کہ کی عنہ و اللہ سجر کہ تو کہ کہ میں در ہے تک بائع کا حال خور کی عنہ و میں در کے تک بائع کا حال خور کئی میں ہورد کی کی میں در خور کہ کی عنہ و تعانی عنی عنہ و میں در خور کہ کی میں در خور کی میں در خور کی میں در خور کی کو میں در خور کی میں در خور کی

## زندہ جانور کو وزن کر کے فروخت کرنے کا حکم

سوال: - آج کل جانور مرغی اور بکری وغیرہ کو وزن کرکے اور تول کر فروخت کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟

جواب: - آپ نے فرمایا ہے کہ آج کل مرغی اور بکری جو تُل کر بچی جاتی ہیں، اُن کے بارے میں احقر کی کیا رائے ہے؟ غالبًا سوال کا مقصد سے ہے کہ کیا اب اُن کو عددی کی بجائے وزنی قرار و دو دیا جائے؟ فی الحال احقر کا جواب نفی میں ہے۔ میرا خیال سے کہ اب بھی وہ عددی ہیں، اور اُن کا تو لنا در حقیقت آ حاد میں ہے کی ایک کے انتخاب میں مدد لینے کے لئے ہوتا ہے۔ ''وزنی'' ہونے کے معنیٰ سے ہیں کہ اُس چیز کو مشتری جتنے وزن میں جا ہے، جب جا ہے، خرید سکے۔ مرغی اور بکری میں سے ممکن نہیں، سے ما ہو ظاہر ۔ لہذا امر واقعہ سے کہ تو لئے کے ذریعے سے جاننا مقصود ہوتا ہے کہ جانور کتنا

 <sup>(</sup>١٠ و٣) وفي الهندية ج:٣ ص:١٦ و يعتبر في التسليم أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول بحق غيره هكذا في
الوجيز للكردري و اجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضًا ...الخ.

وفي البدائع ج: ۵ ص: ۲۳۳ فيالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلي وهو أن يخلَى البائع بين المبيع وبين المشترى بوفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشترى من التَصرَف فيه فيجعل البائع مسلَما للمبيع والمشترى فابضًا لذاهد نيز مريدوال بات كي لئي وكيف ص ٨٣ كا ماشير نبرال

مرتباب البيوع (س) 

كميرصفر الهواجد

(۱ تا ۳ ) جانور کے بمیشہ عددی رہنے اور جانور کو وزن کر کے قروخت کرنے سے متعلق مذکورہ تمام اُمور کی وضاحت اور تفصیلی تکم کے لئے حضرت والدوامت بركاتهم كالمصدقة ورج في فتوى ما حظه فرما كمي:

## زنده جانورتول كربيجيز كالمفصل ومدلل تتكم

سوال: - کیا فرماتے ہیں عنائے کرام اس مسکے کے بارے میں کہ زندو جانور مثلاً مرغی، بکرا وغیرہ کو وزن کر کے خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامدًا ومصليًا

اً نرخر بیدار اور فروخت کننده زنده جانور کو وزن کر کے خرید وفروخت پر راضی ہوں، تو زندہ جانور کو وزن کر کے نقتر رقم یا غیرجنس کے ذریعے خریمنا اور فروخت کرنا دونول جائز ہیں، بشرطیکہ متعین جانور کافی کلو کے حساب سے نرخ سلے کرنیا گیا ہو، نیز جانور کا وزن کرنے کے بعداس کی قبمت بھی متعین کر لی گئی ہو۔ جس کی صورت یول ہو گی کہ خریدار کومثلا ایک بکرے کی ضرورت ہے، تا جر کے پاس جا کروہ بکروں میں ہے ایک بحرامنتنب کرلیتا ہے اور تاجراس کو بتادیتا ہے کہ اس بکرے کا نرخ پیچاس روپے کلو ہے اور بس بکرے کو تر پدارے سامنے وزن کرے بنادینا ہے کہ مثنا یہ بیں کلو کا ہے۔اب اگر خریدار اس کو قبول کر لیے تو تق منعقد ہوجائے گی اور اس طرح کی کئی خرید وفروخت شرعا

منلہ ند کورہ میں اس بات کو ذہن نشین کربیٹا ضروری ہے کہ یمہاں وہ ہاتیں الگ الگ ہیں۔ ایک پیر کہ جانور کو وزن کر کے چچنا اور خریدنا۔ ذوسری وت سے سے کہ جانورکوموزون قرار دینا اور اس پرموزونی اشیاء کے فقہی اُحکامات جاری کرنا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کے جانور کو وزن کر کے بیچنا اور خریدنا، تو ہے بلاشیہ جائز ہے، اس لئے کہ عدم جواز کی کوئی وجہ بیس ہے۔

لیکن ؤوسری بات که جانور کوموزون قرار و ینااوراس پرموزونی اشیا و پر جاری بونے والے تمام احکام فقہیے کو جاری کرنا۔ تو پیاؤرست

ا - پہلی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا کیلی، وزنی یا عددی مونا آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک بین منصوص یا معلوم : و، ان کی وو حیثیت تنبدیل نیس ہوتی ، اور آپ سلی ابند علیہ وسلم کے عبد مبارک میں جانو رول کا عدوی ہونا معلوم ہے، البینہ جمن اشیا ۔ کا کہلی یا وزنی ہونا منصوص فیس تو ان کابدار عرف پر ہے۔ اگر عرف ان کے کیل کرنے کا ہے تو وو کیلی میں ، اورا ٹر عرف وزن کرنے کا ہے تو ووزنی میں۔ جیسا ك بالنّبير يابش لبّ. وهما لا نبص فينه ولم يعرف حالة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه عرف الناس. فان تىعارفىوا كىللافهو كىلى وان تعارفوا وزنة فهو وزنى كذا في المحيط\_(العامليزية بن٣٠ ص١٤١) توجب بالوركا عدوي دو، معلوم بنقراس كالعردي موسف كي هيئيت وزنائق كريف مصتبديل نه موكى، يدامك بات ب كدن سي موجع موجاسة كي، لعدم المعانع

۲- ؤوسری وجہ میں ہے کہ جانور کو دئیر اشیاء موزونہ کی طرح حسب منشا تم یا زیادہ کرنے وزن کرنا ناممکن ہے، مطاب ہے ہے کہ جس طرح دیگر اشیا وموزوند کی جتنی مقدار مصوب موتی ہے اتنی مقدار کو جا تکلف وزن کرے الگ کیا جاسکتا ہے۔ مثلا چینی ۴۰ کنو ۵ اگر امر ک سرورت ہے تو بلا تکلف کینی کی ہید مقدار وزن کے ذریعے الگ کی جاعق ہے، بخلاف جانور کے کداس میں میہ بات ممکن ہی تعیں مثلاً اگر کو گی بيه ڪيو که ماڪلو ها گرام اڳ ڪرا ڇاهيءَ ، پهريم زياد و نه بهو، توليد بضام محال ہے، نبذا معلوم بوا که جانور کوموز و لي قرار نبين ۽ يا جاسکٽاپ

(باتى اك تخرير)

(بقيدهاشية سفحة أنزشته)

ر بیعد میں سے میں بات بھی واضح ہوگئی کہ اً مر بالفرش جانور کوسارے ہمان میں وزن کر کے نئے کر نے کا عرف قائم ہوجائے تو سیمل جانور کو اس سے میہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اً مر بالفرش جانور کوسارے ہمان میں وزن کر کے نئے کرنے کا عرف قائم ہوجائے تو سیمل بنیادی طور پرموز وفی قرار نہیں ویا جا سکتا، کیونکہ اس میں موزونی اشیاء والی صفات تی نہیں وفی جاتیں ، محصا موڑ

بیوں روز افسیل کے بعد جانور کی بیج وزنا کے جائز ہونے کا حاصل ہیہ ہے کہ فی کلو کے حساب سے جانور کی قیمت کا ایک معیار مقرر آرایا گی ہے، جس کی بنا، پر جانور کو وزن کر کے اس کے وزن کے امتبار سے قیمت کا انداز ولگا کر مناسب قیمت متعین کر فی جا گیا ہے، ابداعر فاتو اس کو نیج وزن کر نے میں آسانی پیدا کی گئی ہے، ابداعر فاتو اس کو نیج وزنا کہا جاسکتا ہے لیکن حقیقاً اس کا نیج وزنا ہونامحل ہمال ہے۔ البتہ ہے تیج مبرحال جائز ہے جبکہ جانور بھی متعین ہوجائے اور قیمت بھی متعین ہو، فافھ ج

مستنا موس ہے۔ وہ مار ہوگئوں کو پھھ اِشکارت پیدا ہو سکتے تیں۔اس لئے ان متوقع اشکالات کو عل کرے ان سے مختصر جوابات جانور کی اس بچے وزنا میں بعض نوگوں کو پھھ اِشکار ہاتی نہ رہے۔ ویلئے جاتے میں، تا کداوہام رفع ہوسکیس اور کوئی انتشار ہاتی نہ رہے۔

سب بات بیں انداز میں موروز کی موروز ہوئی۔ ۱- پہلا اشکال بعض لوگوں کو یہ ہوسکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جار ہاہے کہ لیسس بسمبو دون ''ٹی جانوروزن کی جانے والی چیز میں ہے،اور یہی تپ فقہ میں مصرّح ہے،لیکن وُ وسری طرف آپ نے کہا ہے کہ اس کو وزن کرکے پیچنا جائز ہے، فکیف التو فیق '

تواس کا جواب ہے ہے کہ یہ اشکال اس وقت ہو مکتا ہے جب اس تاج کو حقیقات وزنا مانا جاتا لیکن جب یہ حقیقتا نے وزنا جب کی ٹیمن ا جیسا کہ اتیں ہیں وضاحت ہو چکی تو کوئی ایکال وارو بی نہیں ہوتا، نہ نہ کورہ اشکال اور نہ آئندہ آئے والے اشکالات الیمن الراس کو فتا وزنا مان ایر جانے ولیو عرف و صحارًا تو بھی اس کا جواب البل کلام میں وضاحت سے ہو چکا کہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں جن کا مطلب ہی الگ الگ ہے۔ "لیس بھو زون" کا مطلب ہے ہے کہ اس پر موزون اشیاء کے احکام تھی ہواری ٹیمن ہوں گئے، مثل استقرائس کا جائز ہوتا، ر بالفطل کا اس میں جاری ہوتا وغیرہ وغیرہ لیکن اس کا مطلب ہے ہیں کہ اس کی تیج وزنا بھی جائز نہ ہو، بکا حدیث اذا الحصلاف السنو عمان فیسعوا کیف شاہ ہے کا عموم اس تیج کے جواز کا مؤید ہے، اس حدیث کو امار مسلم نے اپنی تھی کی کتاب الساقا قیمن اور ایوداؤڈ نے تیاب المہوع میں نقل کیا ہے۔ نیز کس شی کی تیج وزنا کے جواز کے لئے اس کا موزون ہونا ضہ وری اور شرط نیس ہے، بہت کی اشیاء موزون ٹیمن گئیں وزن کر کی ان کو خرید اور فروخت کیا جاتا ہے۔ آج کل کی ہوئی میں اس کی واضح مثال ہے ہے کہ گیڑا ورائقاتی فدروع ہے تی تی اس جو ہوں ناس کی جائز ہے جواز کے ایک اس میں گئی ہے۔ آج کی گئی ایس کی جائز ہے ہوئی اور اور میں کہ بہت کی اشار میں کی جائز ہے۔ آج کل کی ہوئی میں اس کی واضح مثال ہے ہے کہ گیڑا ورائقاتی فدروع ہے آئر کیزا معمین ہواور والی چیز ہے، لیکن ہوئے شیار طرح بیچنا بلا شہ جائز ہے وغیرہ وغیرہ والی شمیری کی مثال میں جے کہ گئی جواز ہے۔ آئی بالم موجود ہیں۔

یں سے اور ان کال بعض اوگوں کو میہ ہوسکتا ہے کہ جانور کے وزن کی پوری پوری مقدار معلوم کرنا ؤشوار ہے "الأنسة یستخسفف نسفسلة مو قا وینقللڈ انھری" لیعنی اس نئے کہ وو بھی اپنے آپ کو ہاکا کر لین ہے اور بھی بوجمل ، اور میہ وجہ کتب فقد میں بھی موجود ہے۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اوّل تو یہ بات بینی تہیں کہ جانور آپ آپ کو بڑکا اور بوجس کرلیتا ہے بلکہ بیصرف احمال ہے۔ اور مبارت مذکور دکو کتب فقہ میں باب رہا میں ذکر کیا گیا ہے اور باب رہا میں نقاضل کا احمال بھی ممنوع ہے جیسا کہ شاکی میں ہے: "ف انسه لا یہ ہے۔ لا المربا و احتصالهٔ هانع محتحقیقته" (شامی بن جم ص: ۵۳۱)۔ لہٰذا اگر جانور کو گوشت ہی کے بدے میں خریدا جائے تو اس انت تو بعض صورتوں میں منع کیا جاسکا ہے کہ اس میں احمال کی بناء پر ممنون نہ بدنے خریدا جائے تو صرف اس احمال کی بناء پر ممنون نہ ہوگا۔

oress.com

ك نه دونا حيات كن كن ك وفت كاورن معتبر ب خواه جانور مالت نفت مين جويو حالت تقل مين دو، كيونكه حالت مخفت مين بيانه كما جائے گا کہ جانور میں ہے کوئی چنے نکانی کی ہے وجدا کرنی ٹنی ہے جس کی وجہ ہے وزن کم ہو گیا ہے، جیسا کہ جاستہ قتل میں میہ نہ کہا جائے گا کہ اس میں باہر سے وَ کَ اور چیز شامل کروی گئی ہے جس کی وجہ سے وزن پڑھ گیا ہے ، بلکہ ہر کوئی میں کیے گا کہ خواہ حالت تفل ہے یا حالت فخفت اس وقت جانور کا کہی وزن ہے واور بیالی جانور کا وزن ہے کسی خار بی چیز کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ البذا بوقت بچے جانور کا جو وزن ہوگا وہی معتبر ودکارای وزن کے ساتھ نظا ہوگی جو کہ سیجے ویا ہے۔

٣ - تيمر الشخال العض اوَّول كو مه بموسكماً ہے كہ "لا يسجموز بيسع صبارة طعام كال قبضير بندر هم" كي طرح به يتج بحي ، جائز بموتي آهل در مراحق الارسان بي بي ت وغير ويه

ا برہ اواب یہ ہے کہ نتے اُنوان وزنا کی صورت جواز بیان کرتے ہوئے یہ قیدای نئے نگائی گئی ہے کہ البانور کومشتری کے سامنے ازے ۔ کے تال وزن جی تنامی بائے اتنا کہ جیبات مجتی اور جہالت تھن دونوں رفع ہوجا کیں۔اس صورت میں یہ بڑتے جائز ہوجائے کی جیسا کہ اس مع الأعلام كي أني أو إبياب ناجائز كبائت وبان ساتھ ہي اس صورت كوجائز كبائي كه جبكة اس صبراة طعام كواسي مبل باپ ايوجائے يواس اليأهل متمام تلاق بإلى الإصلى في الكل ان كيلت في المحلس لزوال المفسد قبل تقرره أو سمي جملة فغوالها الراب الله عن ٢٠٠ ) مادراي بحث كتفت عدمه شاك خراما يك الواداة اصبيرةُ مشارا اليها كساسياتي، وليسب قيدا بل كل مكيل او موزون أو معدود من جنس واحد" (قاءِيُ ثامي ج: م ص:٥٣٩) \_ يعني يصرف صرة طعام كا تقم ''نن بلک جا کیلی، وزنی اور معدای چیز جس کووزن کر کے بیجا جائے اس کا بھی لیجن حکم ہے کہ جب کل مصوم ہوجائے نو تیج کیجے ہوجائے گی یہ نہ ور میا اسلام جواز کی مکنہ وجو بات کے جن کا جواب موچکا ،ان کے علہ وہ کوئی اور وجہ عدم جواز کی جمیں مل ٹیک نے فاعدتهم تصحفیق هنذا

السقاد بنسا يترفع النطنون والأوهام ويندفع به التناقض واللوم عن عبارات القوم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وعلمه أنهر

العبدالفريت الياس زيان ركن يوري وارالافتآء جامعه دارالعلوم كراييهما

> ا اجواب سيح القرممرأتي عثان عفي عنه

البواب سيج

يند وتعبد الرؤف تنعمروي

ا اجواب سیح عميدالأدغى عنه

۱۳۴۴/۱۷۴۳ <sub>ه</sub>

الجواب بتيج معترضوه اشف فطرالله الد STORESTAL

ا الجوالب ش مجمد فبدائت نافغي منه auditidati

## ﴿فصل في الغرر والعيب ﴾ ( بيع ميں دھوكا اورعيب كابيان )

## اصلی تمپنی کے خالی ڈیوں میں دُوسری قشم کا تیل ڈال کر فروخت کرنے کا حکم

سوال: - میں موبل آئل کا کام کرتا ہوں، وہ تیل گیلن والے ڈبول میں بند ہوتا ہے، مختلف کمپنیوں کا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اصل کمپنی کے خالی ڈبول میں اس قسم کا تیل ڈال کر اپنی طرف سے کمپنی کا سیل لگا کر کم قیمت پر فروخت کرتے ہیں اور پھیٹر فیصد یہی تیل بکتا ہے، اور لوگ اصل مجھ کر خریدتے ہیں، اگر آئیس اصل ممپنی کا تیل زیادہ نرخ پر دیا جائے تو نہیں خریدتے اور اصل تیل ملتا بھی نہیں، اور اگر بھی ملتا ہے تو بہت مہنگا ملتا ہے، اصل تیل کی اتن کی ہے کہ میں دو بارتیل خرید نے گیا کرایہ میں ماٹھ روپے خرج ہوگے اور تیل نہیں ملا۔ جس کی وجہ سے کمپنی کے ڈبول میں دُوسرا تیل جو کھرا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ بتا کر فروخت کرتا ہول کہ اصل تیل کمپنی کے ڈیلرول سے نہیں مئتا، ہم دُکان وارول سے نہیں مئتا، ہم دُکان وارول سے نہیں مئتا، ہم دُکان وارول سے لیک ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آیا اس طریقے سے تیل بیخا جرام ہے یانہیں؟

جواب: - اگرآپ گا بکوں کواصل حقیقت بتادیتے ہیں تو اس تیل کی فروخت آپ کے لئے جائز ہے، اور زیادہ بہتر طریقہ میہ ہے کہ آپ اصلی تیل بھی اپنے پاس رکھیں اور میہ دُوسرا تیل بھی ، اور گا بکوں کو دونوں کو دونوں کی قیمتیں بتا کر اور دونوں کا فرق واضح کر کے بیچا کریں۔ گا بکوں کو دونوں دونوں کی قیمتیں بتا کر اور دونوں کا فرق واضح کر کے بیچا کریں۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۸/۱۲/۱۸ ۱۳۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۲۹)

را و 1) وفي صحيح البخاري ج: الص: ٢٥٩ (طبع قديمي كتب خانه) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صنى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فان صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتما محقت بركة بيعهما، وفيها أيضًا قبله: بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة .. .. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرى ان يبيع سلعة بعثم أن بها داء الا أخبره .... الخ.

## کسی اور سے مال بنوا کراینے نام کا مونوگرام لگانے کا حکم

besturdubooks.W سوال: - حکومتِ سندھ کا قانون ہے کہ جو کانتے اور ہٹے تو لنے والے بنائے ، وہ اپنا مونوگرام بعنی نام ڈالے، بعض مجبور یوں کی وجہ ہے میں اپنا مال نہیں بناسکتا اور پنجاب کے دُ وسرے کارخانوں سے مال بنوا تا ہوں اور اُن پر اپنے نام کا مونوگرام ڈلوا تا ہوں یا ڈال ویتا ہوں، اگر حكومت ِ پنجاب كا مونوگرام و اوادوں تو حكومت ِ سندھ پاس نہيں كرتى ، ميرا لائسنس حكومت سندھ كا ہے، اُس کی سالانہ فیس بھرتا ہوں، مونو گرام کچھاس طرح ہوتا مثلًا پنجاب کے بنانے والے کا نام عبدالشکور ہے تو وہ اُردو یا انگریزی میں اپنے نام کامخفف ڈالے گا، اسی طرح میں محمد غیاث ہول تو یہ مونوگرام ڈلواؤں گا''جی ایج'' اس ہے گا مک کو دھوکا مقصود نبیں بلکہ حکومت ِسندھ کی خانہ پُر ی کرنا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

> جواب: - اگریہ مال سندھ کے مروّجہ اوزان اور پیانوں کے مطابق ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور آپ پنجاب کے کارخانے سے آرڈر دے کر بنواتے ہیں ، سارا مال آپ کی ملکیت ہوتا ہے تو آپ أس پر اپنے نام كا مونوگرام وُلواسكتے ہيں۔ليكن اگر پنجاب كے مروّجہ اوزان اور پيانے

> (يَرِينَ تِيسَىٰ رَثِينَ) ... وفي مشكوة المصابيح ص: ٢٣٩ (طبع قديمي كتب خانه) من بساع عيبًا لم ينبه لم ينزل في مقت الله أولم تنزل المللكة تلعنه. رواه ابن ماجة.

> و في تـكــملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٧٤٧ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: البيعان بـالخيـار مـا لـم يتفرّقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما. رواه مسنم. قوله فان صدقًا وبينا أي صدق البانع في اخبار المشتري صفة المبيع وبين العيب ان كان في السعة اهـ.

> > وفي البحر الرانق: كتمان عيب السلعة حرام. (ج:1-ص:٢٥).

وفي الذر المختار ج: ٥ ص: ٧٪ (طبع سعيد) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حوام اهـ.

وفي الشنامية: ذكر في البنجر أوَّل البناب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوي: اذا باع سلعة معيبة عليه البيان. (ج: ٢

وفي الهندية ج:٣ ص:٦١٠ وجل أواد ان يبيع السلعة المعيبة وهو يعلم يجب أن يبيّنها فلو لم يبين قال بعض مشانخنا يصبر فاسقًا مردود الشهادة وقال الصدر الشهيد: لا تأخذيه كذا في الخلاصة.

وفيي الفتناوي البزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ١٦٥ رطبع رشيديه كوتنه) وفي الفتاوي: اذا باع سلعة معيبة عليه

وكنذا في امنداد النقتاوي ج:٣ ص:٣٣. وامنداد الأحكام ج:٣ ص:٣٠٣. وكفايت المفتى باب نصر:٤ ج:٨ ص: ۴۰ نیز و کیمئے اگلافتوی اوران کا حاشیہ۔ (محمد زمیر)

سندھ سے مختلف ہیں تو یہ دھوکا اور ناجائز ہے، خلاصہ یہ کہ جھوٹ اور دھو کے سے جبیج ان ایک آپ اگر آپ بہنجان کا اور ناجائز ہے، خلاصہ یہ کہ جھوٹ اور دھو کے سے جبیج ان ان اللہ مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

والتہ سبحانہ انکم مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

ہنجاب میں مال بنواکر اپنا مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

والتہ سبحانہ انکم مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

والتہ سبحانہ انکم مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

والتہ سبحانہ انکم مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

والتہ سبحانہ انکم مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

والتہ سبحانہ انکم انکم کی انکم کی مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

والتہ سبحانہ انکم کی مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

والتہ سبحانہ انکم کی مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پھے ترج نہیں۔

## پاکستان کی بنی ہوئی چیز پر امریکا یا اٹلی کا نام لکھ کر فروخت کرنے کا حکم

<sup>(</sup>۴) وفي جنامع التوميذي بناب ما جاء في كواهية الغش في البيوع ج: العن ٢٣٥ (طبع سعيد) عن أبي هويوة رضي الله عسم أنَّ رسول الله صبلي الله عليه وسلم .... ثم قال عن غش قليس منّا. وقال النومدي حديث أبي هويوة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كوهوا الغش وقالوا: الغش حرام.

وكذا في المشكوة ج١٠ ص ٢٨١ من غشَ فليس منا

وفي جمع القوائد ج: الص: ٢٢٨ للدمال أخ المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيد بيغا فيدعيك الاليدلد. وهي اعتلاء السمس خ: ١٠ ص: ١٨٠ مس علم بسلمة عينا لم يجر بيعها حتى يبينه للمشترى قان لم بنينه فهو اللم عاص نبض عليله أحسد للمنا ، وي حكيم من حزام رضي الدعم عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالنجبار ما لم يتفرقا، قان صدقا وبينا بورك لهما وان كلابا وكتما محق بركة بيعهما اله.

وفي البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٥ (تنبيد) كتمان عيب السلعة حراه.

وفي البزازية وفي القتاوي إذا باع سلعة معيبة عليه البيان.

رفي اللذر المنختار ج. ٥ ص:٩٨ لا ينحل كنمان العيب في مبيع أو تنس لأن الغش حرامُ الذاء كِشَهُ مَا إِنَّهُ قُوْلُ اوراً سَرُهُ عَاشِيدٍ (مُحَمَّرُجِرٍ )

کیا شرقی انتبار سے اس کی اجازت ہے؟ ڈاکٹر ظہوراحمہ بمعرفت مولا ناخلیل احمہ ابوسلی (۱) راست)
جواب: - پاکستان کی بنی ہوئی مصنوعات پراہیا جملہ لکھنا جس سے اس کے امریکا یا انگی بلک (1)
بننے کا دعویٰ کیا گیا ہو، صرح غلط بیانی ہے، جس کی شرعا بالکل اجازت نہیں، ہاں! اگر کسی اور نے یہ جملہ لکھ دیا اور پھر آپ کو بیچنا پڑا تو لکھنے کا گناہ لکھنے والے کے سر ہوگا، آپ یہ کہہ کر عہدہ برآ ہو سکتے ہیں کہ اگر چہ اس پرلکھا ہوا کچھاور ہے لیکن یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے۔ رہا یہ عذر کہ لوگ ان مصنوعات کواک کے بغیر خرید تے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے غلط بیانی جائز نہیں ہو سکتی۔ والسلام



ass.com

## —— ﴿ فصل في أنواع البيوع المختلفة ﴾ ﴿ فصل في أنواع البيوع المختلفة ﴾ وفاء، ملم، استصناع اور بيع إسترار كابيان )

## بيع بالوفاء كاحكم (فارى فتويٰ)

(حاشیہ میں اس فاری سوال و جواب کا اُردومر جمہ کردیا گیاہے)

سوال: - زید از حکومت ایک بزار رو پیدقرض گرفت وقتیکه حکومت طلب کرو چونکه نزد زید رو پیدنه بود البته نو ایکز زمین نز دحکومت راین بود حکومت گفت که اگر قرضه ادانمی کنید زمین تو نیلام کنم از بی ضرورت زید زمین خود را به عمر و فروخت کرد بعوض ۱۲۵۸ بایی شرط که اگر ایس رقم را وقتیکه ادا کنم زمین من واپس کنید عمر و قبول کرد و نام عمر و به نیلام نوشت و رو پید ۱۲۵۰ بحواله حکومت کرد و عمر و بر زمین قابض شد الحال زید به عمر وی گوید اکنون بیسه شارا می دهم زمین بمن واپس کنید عمر و انکار کند و عمر و زمین را وقف کرد است سوال ایس است که زمین راین را فروختن جائز است یا نه بر تقدیر جواز زید را از عمر و بیسه واپس گرفتن جائز است یا نه بر و اگر نیج اول جائز نیست پس زید که زمین خود را از حکومت و قیم نیلام به طور و کالت بنام عمر و گرفت و نام عمر و در غلام نوشت در حق عمر و نافذ می شود یا نه به عمر و را زمین زمین زمین زمین نام عمر و گرفت و نام عمر و در غلام نوشت در حق عمر و نافذ می شود یا نه عمر و را زمین زمین زمین نوش کردن جائز است یا نه ؟

جواب: - درصورت مسئوله عقدت كه ميان زيد وعمر و واقع شديج بالوفا است و اورا وراصل فتها، يج فاسد است بيشتر فقها، كرام برواحكام ربن جارى كنند وزج را فاسدى گويند و نزد بعض فقها، يج صحح است، ومشترى راحق بودكه از وفع گيردلكن اوراحق نى بودكه كسرائيج كند و رد المسحتار اقوال كثير فقل كرده قول جامع باير طور ذكر ميكندك قوله (وقيل بيع يفيد الانتفاع به) هذا محتمل الأحد كثير فقل كرده قول جامع باير طور ذكر ميكندك قوله (وقيل بيع يفيد الانتفاع به الا أنّه لا يملك بيعه اللقوليين: الأوّل: أنّه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به الا أنّه لا يملك بيعه قال الزيلعي في الاكواه وعليه الفتوى. الثاني. القول الجامع لبعض المحققين أنّه فاسد في حق

 <sup>(</sup>١) وقبي تنبويس الأبيصيار ج: ٥ ص: ٢٥٦ قيل هو رهن. وفي الشامية تحت قوله ووصورته ... ) هو أن يقول البانع للمشترى بعث منك على أن تبيعه منى منى جنت بالثمن فهذا البيع باطل وهو رهن وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح.
 (٢) وفي الذر المختار (بحواله مذكوره) وقيل بيع يفيد به الانتفاع. أشيل عبارت آكان قوى بين آري بها.

besturdubo

بعض الأحكمام حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام كحل الانوالي ومنافع البيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشترى بيعه من آخر ولا رهنه، وسقط المدّين بِهَلاكم فهو مركب من العقود الثلاثة كالزّرافة فيها صفة البعير والبقر والتمر جوز لحصاجة الناس اليه بشرط سلامة البدلين لصاحبها، قال في البحر وينبغي أن لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. (ردّ المحتار، باب المصرف ج: من ص: ٣٣٠) - أزي معلوم شركه ورزح وفا مشركي راحق تي ورهن ووقف وغيره نزدك طاصل نيست اختلاف فقط ورين صورت است كه آيا اوراحق انفاع عاصل است يا نه كمائيكه واين عقد رائي ويند انفاع مشركي را جائز قراري وبنز، وكسائيكه اين عقد رائيج كويند انفاع مشركي را نيز جائز كويند انا عقود وغير نزد ك جائز نيست، درست نه ان تي ووقف وغير نزد ك جائز نيست، لا من ورين صورت مسئوله و قف كه مروكرده است، درست نه شر، واكنون برولازم است كه رقم از زيد وصول كرده زيين بدو واليس كند و درهم نيج اختلاف نيست زيرا كداكر اين عقد موافق قول ليض فقهاء رئين است پس وقت ادائيگي رقم برغرو لازم بودزيين واليل وبه، واگراي برقول بعض فقهاء رئي است ، اين ازاوالي گردانيدن نزدايشاس بم ضوري است.

والله اعلم محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۷/۲/۱۶

(فتؤى نمبر ۱۳۲۸/۱۸ الف)

الجواب صواب محمد عاشق الهى بلندشهرى

(٢) كيونكه شي مرجون سے فائد و أفعانا جائز نبيل ..

كـمـا فـي البـحـر الرائق ج: ٨ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد) ولا ينتفع المرتهن استخدامًا وسكني ولبسًا واجارةً واعارة لأن الرهن يقتضي الحبس الي ان يستوفي دينه دون الانتفاع.

وفي ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر ج: ٣ ص:٢٧٣ (طبع مكتبه غفاريه كولئه) وليس للمرتهن الانتفاع بالرّهن ولا اجارته ولا اعارته.

وفيّ ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) لا يحلّ له أن ينتفع بشئ منه بوجهٍ من الوجوه وأن أذن له الرّاهن لأنّه اذن لهُ في الرّبا .... الخ.

(۳) فتوی میں موجود حوالیہ ملاحظہ ہور

### (مذکوره فاری سوال و جواب کا اُردوتر جمه) ''بیج بالوفا'' کا تھم

سوال: → زید نے حکومت سے ایک ہزار روپے بطور قرض لئے ، اور (وقت مقرّرہ پر) حکومت نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا،لیکن زید کے باس میےنہیں تھے، ہاں البنۃ اس کی نوا یکڑ زمین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(باتی اعجے سفے یر) press.com

(بقیہ دشیر سنی سنی کو خیلام کردیں گے۔ لہذا مجبور ہو کرزید نے اپنی وہ زمین عمروکو ۱۳۵۰ روپے کے عبض بچے دی ہیکن شرط کی اس نے ساری اس زمین کو خیلام کردیں گے۔ لہذا مجبور ہو کرزید نے اپنی وہ زمین عمروکو ۱۳۵۰ روپے کے عبض بچے دی ، لیکن شرط کی کہ جب بھی میں آپ کو بیر قم ادا کروں گا تو اپنی زمین واپس لے لوں گا ، ادر عمرو نے بیشرط قبول کرلی ، لہذا زید نے عمروکا نام نیلام میں بکھوا کر ۱۳۵۰ روپے حکومت کے حوالے کردیئے اور عمرو زمین پر قابض ہوگیا۔ اب (پیمیوں پر) قادر ہونے کے بعد زید ، عمرو سے کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے پیمے دیتا ہوں آپ مجملے میری زمین واپس کردیں ، تو عمرو (ادائیگی ہے) انکار کرتا ہے کیونکہ اس زمین کو وہ وقت کرچکا ہوتا ہے۔ اب موال بید ہے کہ اُرش مرہونہ کو بیجنا جائز ہے یا نہیں ؟ بر تقذیر جواز زید کو عمرو سے (بیا عمروکوزید ہے) پیمے دائیس لینا جائز ہے یا نہیں ؟ اورا گر بیجے اقل جائز نہیں تو بیج بیا کو تی نام پر لے کی تھی اور عمروکا نام نیلام کے وقت حکومت سے وکالۂ عمرو کے نام پر لے کی تھی اور عمروکا نام نیلام کے وقت حکومت سے وکالۂ عمروکے نام پر لے کی تھی اور عمروکا نام نیلام میں نکھوا دیا تو بی تھی

**جنواب: -** مسئلۂ ندکور و میں زید اور عمرو کے درمیان جوعقد ہوا ہے، یہ جیج بالوفاء ہے، اور اس کے بارے میں اصل مذہب ہے ہے کہ بیہ فاسد ہے، اکثر فقہائے کرام اس عقد (مسکلے ) میں رہن کا تھکم جاری کرتے ہیں، اور ﷺ کو فاسد قرار و ہے ہیں، جبکہ بعض فقہا، کے نز دیک یہ بڑچ صحیح ہے اور مشتری کو بھی اس سے نفع اُنھانا جائز ہے، کیکن یہ قل حاصل نہیں کہ آ گئے کسی اور کو چھے وے۔اور رۃ المحتا رمیں اس کے متعلق کنی اقوال نقل کئے ہیں ،لیکن جوقول جامع ہے اس كو باين طور وَكركرتتے بين: قبولمه (وقيسل بينع ينفيد الانتفاع به) هاذا محتمل لأحد القولين: الأوّل: أنّه بينع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به ألا أنَّه لا يملك بيعه، قال الزيلعي في الاكراه وعليه الفتوي. الثاني: القول الجامع لمعض المسحققين أنَّه فاسد في حق بعض الأحكام حتَّى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام كحل الانتزال ومنافع البيع، ورهن في حق البعض حتَّى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه، وسقط الدَّين بِهَلاكه فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنّمر جوّز لحاجة الناس اليه بشرط سلامة البدلين لصاحبها، قال في البحر وينبغي أن لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. (ردّ الـمـحتـار، بـابـالـصــرف ج: ٣ ص:٣٣٢). (شاهي ج:٥ ص:٢٤٦ طبع سعيدوالبحر الرّائق ج:٢ ص:٨ وتبيين البعقائق ج:۵ ص: ۱۸۳) ۔ اس ساری بحث سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ بیچ وفا میں مشتری کو بیچ ، رہن ، وقف وغیرہ میں ہے کسی کا بھی اختیار نہیں، اختلاف صرف اِس صورت میں ہے کہ مشتری کو فائدہ اُٹھانے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ لہذا جن حضرات نے ایسے عقد رہن قرار دیا ہے، ان کے نز دیک تو مشتری کا فائندہ اُٹھانا بھی نا جائز ہے، اور جن حضرات نے اسے عقد بیج قرار دیا ہے، ان کے نز دیک مشتری کا انتفاع جائز ہے، لیکن آ گے کسی اور کو بیجنا یا وقف وغیرہ کرنا کسی کے نز دیک بھی جائز نہیں ،لبذا ندکورہ مسکلے میں عمرو کا آ گے وقف کرنا ناجائز ہے ، اور اُس پر لازم ہے کہ فی الفور زید ہے رقم لے کر اُس کی زمین اس کو واپس کردے، اور اس حکم میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کیونکہ اس عقد کو اگر ہم رہن قرار ویں اُن فقہاء کے قول کے مطابق جو اس کورہن کہتے ہیں، تب بھی زید کے رقم کی ادائیگی کے وفت عمرو پر لازم ہے کہ وہ زمین اس کو واپس کرے، اورا گراس عقد کو ہم تیج قرار دیں ان فقہاء کے قول کے مطابق جواس کو تیج کہتے ہیں، تو ان کے نز دیک بھی اس کا واپس کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم

E gul - Laress.com 

سوال: - ربيج الثما رقبل الظهور كے سلسلے ميں "تك ملة فتح الملهم" ج: اص:٣٨٣ تا ٣٠٠ اور کا بی ورس ترندی ج: ۴ میں جو تفصیلی اور محققانہ بحث مذکور ہے اس کی رُو ہے بیع الشمار قبل الظهور سسى طرح جائز نہيں سواءٌ جوي ب التعامل أو لا ، اور بعض شرائط نه يائي جانے كى وجہ سے اس كو بيع سلم میں بھی داخل کر ہے جا تُرنہیں کہا جاسکتا۔لیکن اس کے برعکس اس صورت کو مذہبِ ما لک کی رُ و ہے۔ احسن الفتاويٰ ج: ٢ ص: ٣٨٦ تا ٣٩٣ ميں بيچ سلم ميں داخل مان كر جواز كا فتويٰ ديا گيا ہے كيونكه مذہب ما لك ميں بعض شرا نط ضروری نہيں بلکه أحسن الفتاویٰ میں تو حنفی مذہب کی رُو سے قبل بیدق البصلا-یعنی صرف اُزھار کی صورت میں بیع الأزهار مان کر جواز کو اختیار کیا گیا ہے کہ اُزهاد بعض جہات سے قابل انتفاع ہے۔

ا: - ابعرض یہ ہے کہ مالکی مذہب کی رُو ہے جوفتویٰ'' اُحسن الفتاویٰ'' میں مذکور ہے آنجناب کی رائے میں وہ سیجے اور موجبہ ہے یانہیں کہ عموم بلویٰ کے وقت مالکی ندہب کی طرف رُجوع کیا جائے۔ ٢: - اوربيع الأزهاركى تأويل قبل بدو الأثو كے بارے ميں آنجناب كى رائے كيا ہے؟ جواب: - احقرنے اس مسلے میں '' أحسن' الفتاویٰ'' کی مراجعت کی ، اس میں إمام مالک رحمہ اللہ کا مسلک اس حد تک مفید ہوسکتا ہے کہ تمن تین ون کے اندر اندر اُوا کرویا جائے، یا بلاشرط اس ے زیادہ تاخیر ہو، کیکن جہاں تک مقدارِ شمر کی جہالت کا تعلق ہے اُس کے ساتھ تو عقدِ سلم کسی کے نز دیک جائز نہیں، اورنص صریح: "فیلیسلم فی کیلِ معلوم او و زن معلوم<sup>")</sup> میں بھی علم مقدار واَجل شرط ہے،'' أحسن الفتاویٰ'' میں اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ جہالت مفضی الی النزاع نہیں ، اس لئے قابلِ محمل ہے، لیکن مقدار مبیع کی جہالت کورزاضی طرفین کی وجہ سے قابلِ محل قرار دینا سخت محلِ نظر معلوم

<sup>(</sup>١) ج: ٢ ص: ٨٨ تا ٩ ٩٩ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) في جامع الترمذي كتاب البيوع ج: ١ ص:٣٥٥ (طبع سعيد) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال: من أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم الى أجلٍ معلوم. وفي الدر المختار ج: ۵ ص: ۲۱ (طبع سعيد) وشرطه بيان جنس ونوع وصفة وقدر وأجل وأقله شهر ....الخ، وهكذاً في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠ ا

وفي المجلَّة ج: ٢ ص: ٣٩٢ رقم المادَّة: ٣٨٦ يشترط لصحة السَّلم بين جنس المبيع مثلًا أنه حنطة ..... وبيان مقدار الثمن والمبيع .... الخ. (وكذا في عامّة كتب الحديث والفقه).

تحيم الأمت حضرت مولانا محداشرف على تفانوى رحمة التدعليه نے خاص اس صورت (بيع قبل الأزهباد كوسلم ميں شامل كرنے) متعلق (باقی اعلے سنچے یہ) الداد الفتاوي ج ٣ س: ١٠٥ ش يوفق تحرير فرمايا ہے:-

لئے کافی ہے، اور علامہ شامیؓ نے اس کوسلم قرار نہیں دیا، بلکہ ضرورت کی نظیر کے طور پرسلم کو ذِ گر فرمایا بُ البته جب أزهار كاظهور موكيا موتو أزهار كى تيج (من حيث الأزهار) كى واقعي تنجائش معلوم موتى ہے اور اس کا ذکر "تکملة فتح الملهم" میں بھی کیا گیا ہے، اور خود فقہائے حنفیہ صاحب ہدایہ وغیرہ نے اس کی تصریح فر مائی ہے۔ رہا شرطِ ترک کا معاملہ تو وہ بھی متعارف ہونے کی بناء پر جائز قرار دینے کی گنجائش موجود ہے، مگر ظہور از ھاد ہے پہلے اس کوسلم قرار دے کر جائز کہنے پر ابھی تک اطمینان نہیں والتدسجانه وتعالى اعلم بُوا، ولعلَ الله يحدث بعد ذلك أمرًا ـ

0114/1/10 (فتوکی نمبر ۱۳/۵/۳)

#### شركة خليجية اور مجموعة سعودي بن لادن كورميان مشروع حرمين سيمتعلق عقدِ إستصناع كالمسكله

سوال: - نىرسىل اليك عـقـدًا تـريـد شركة خليجية أن تدخل فيه مع شركة سعو دي بن لادن ِلانجاز مشروع الحرمين، بحيث تطلب شركة سعودي بن لادن صناعة هذا المشروع من شركة خليجية على أساس الاستصناع، ثم ان الشركة الخليجية تعقد استصناعا موازيا مع شركة محمد بن لادن، فهل هذا العقد صحيح شرعًا؟ عصام الطواري

(بته ماشيه في تزشة )..... " فو د ضرورت عامه دليل مستقل نبين جب تك كسي كلية شرعيد بين وه صورت داخل نه بهو، جبيها عبارات ندكورهٔ سوال میں صرف ضرورت کو جواز کے لئے کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ ضرورت کو داعی قرار دیا کسی کلیہ میں داخل کرنے کامثل الحاق بالسلم وغیرہ کے، اور بيع قبل ظهور الشمار مين بدالحاق مونبين سكتا، اى طرح كوئي ذوبرا كليه بحي نبين چلتا، فلا يقاس احدهما على الآخر، اورسلم مين اس كا واظل نه بونا ظاہر ہے، کیونکہ اگر اشتراط و جبو د مسلم فیہ من وقت العقد اليٰ حلول الأجل ہے قطع نظر کرے ثافعیٰ کا ندہب بھی لے لیا جائے کہ ان کے نز دیک صرف و جو د وقت الحلول کافی ہے، تب بھی بیاس لئے سلم نہیں کہ اوّلاً مقدار ثمار کی متعین نہیں، ٹانیا کوئی اجل معین نہیں، ثالثاً اجل پرمشتری بائع ہے مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ بائع اوّل ہی ہے اُشجار کومشتری کے سپر دکر دیتا ہے اور و و اسی وقت ہے اس یر قابض ہوجا تا ہے، پھرخواہ ثمر قلیل ہویا کثیر ہو، اورخواہ نہ ہو، رابعاً اکثر ثمار عددی متقارب یا وزنی متماثل نہیں، خاساً اکثر یوراثمن پیشگی یک مشت بھی تشایم نہیں کیا جا تا، غرض سیلم کسی طرح نہیں ہوسکتا۔''

(١) وكَيْحَةُ ردَّ المحتار على الدَّر المختار ج: ٣ ص: ٥٥٦ (طبع سعيد).

جواب: - الى الأخ العزيز السيّد عصام الطوارى حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

besturdubooks. Wordpress. com فقد تسلمت الأوراق المتعلقة بمشروع الحرمين وطالعت في ضوءها العقود المرسلة من قبل، فوجدت أن هذا العقد في صورته الموجودة غير مقبول شرعًا، والأسباب الأساسية لهذا الحكم هي كالتّالي:-

> ١ - المفروض في صيغة الاستصناع أن يكون هناك عقد استصناع بين شركة الخليج وبين مجموعة سعودي بن لادن، فيكون سعودي بن لادن هو المستصنع، وشركة الخليج هي الصانعة، ثم اذا شاءت شركة الخليجية فانها تعقد الاستصناع بينها وبين محمد بن لادن بصفة كونه صانعًا، وينبغي أن يكون هذا العقد منفصلًا كل الانفصال عن العقد الأوّل، وللكن العقد المقترح بين الشركة الخليجية وبين سعودي بن لادن يوضح أنه قد وقع هناك عقد مسبق للمقاولة بين سعودي بن لادن ومحمد بن لادن، وان هذا العقد هو المشار اليه في بند التعريفات وفي عدّة مواضع أخرى من العقد بما يدلّ بأن العقد حقيقة انما وقع بين سعودي بن لادن ومحمد بن لادن، وان دخول الشركة الخليجية في هذا العقد ليس إلَّا حيلة مصطنعة للتمويل فقط.

٣- ان كانت الشركة الخليجية هي الصانعة الحقيقية بازاء سعودي بن لادن، فينبغي أن تتحمّل جميع المسئوليات لتسليم المشروع بجميع صفاته المطلوبة الي سعودي بن لادن، وللكن في بند (3.2) فقرة B الى F من عقد الشركة مع السعودي بن لادن، قد صرحت الشركة بأنها لا تقبل أيّة مسئولية تجاه المستصنع في هذا الصدد، ان هذا البند يجعل الاستصناع فاسدًا لا يمكن أن يقبل من الناحية الشرعية.

٣- ان تسليم المشروع الي سعودي بن لادن قد جعل العقد متوقفًا على تسليم محمد بن لادن، للمشروع الى الشركة الخليجية، وذلك بحكم فقرة (4.1) وهذا أيضًا غير جائز شرعًا، لأنّ عقد الشركة الخليجية مع سعودي بن لادن يجب أن يكون منفصلًا تمامًا عن العقد مع محمد بن لادن، كما ذكرت سابقًا.

هـٰـذه هـى الـنكـات الأسـاسية الـمخالف لأحكام الشرع، وهناك بنود فرعية أيضًا تحتاج الي تعديل لا يمكن ذكرها بالمكاتبة، ويمكن أن تناقش في الجلسة.

وانتظرت هاتفكم وحيث لم يتصل فاني أرسل رأيي عن طريق الفاكس besturdubo@

محمد تقى عثماني

### ماہنامہ' البلاغ'' کے قارئین کا پیشگی ماہانہ رقم کی ادائیگی کا معاملہ ''بیع اِستجر ار'' میں شامل ہونے کی وضاحت

سوال: - بندہ'' البلاغ'' کا قاری ہے اور اس سلسلے میں بندے کوآنجناب ہے ایک تر دّ و اور خلجان وُ ورکرنا مقصود ہے، اور وہ پیر کہ'' البلاغ'' کی جانب سے ذی الحجہ میں اگلے سال کے چندے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ''البلاغ'' کے قارئین میں وہ حضرات بھی ہیں جو درمیانِ سال رسالے کے خریدار بنے ہیں اور اَب تک ان کی خریداری کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا ایسی صورت میں ماہِ ذی الحجہ میں ان قارئین سے خریداری کی مدت پوری ہونے سے پہلے اگلے سال کے چندے کا مطالبہ شرعاً وُرست ہے؟ ای طرح جب کسی قاری کا''البلاغ'' ہے سال بھر کا معاہدہ طے شدہ رقم میں ہو چکا ہے تو درمیانِ سال (مدّتِ خریداری بوری ہونے سے پہلے) کاغذ وغیرہ کی گرانی کی صورت میں ''البلاغ'' كا ان قارئين ہے مزيد چندے كا مطالبہ وُرست ہے؟ نيز فقهى اعتبار ہے بيہ معاملہ كه رقم شروع میں جمع کرادی جائے، پھر ماہانہ رسالہ لیا جائے، کس زُمرے میں شامل ہوگا؟

جواب: -محترمي ومكرّ مي! السلام عليكم ورحمة الله وبركانته،

گرامی نامہ باعث ِمسرّت ہوا، آپ نے جس دِین مسئلے کی طرف توجہ دِلائی اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔''البلاغ'' میں چندے کے اضافے کا مطالبہ انہی خریداروں سے کیا گیا ہے جن کی مدّتِ خریداری ذوالحجہ ۹ معما<u>ھ</u> پرختم ہورہی ہے۔ اور ہمارے یہاں خریداروں کی بھاری اکثریت وہی ہے۔ جوخریدار دورانِ سال بنتے ہیں، انہیں بھی محرّم سے شارے بھیج دیئے جاتے ہیں، اس کے باوجود جو حضرات بیمنظور نه کریں ، اور اثنائے سال ہے خریداری شروع کریں ، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے ، اور ان سے زیادہ پیسے بھیجنے کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، ان کی خریداری ختم ہونے تک انہیں کسی اضافی رقم کے بغیر رسالہ جاتا رہے گا، اِن شاءاللہ۔

لیکن جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے، اس کی رُو سے کاغذ وغیرہ کی شدید گرانی کی صورت میں خریداروں سے درمیانِ سال بھی مطالبہ کرنے کا شرعاً حق حاصل ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ خریداروں کے

مرابوع مرابوع البوع البوع قاویٰ عثانی جلدسوم <u>المانی میلاسی میل تا ہے، شرعاً جب تا کوئی</u> میل آتا ہے، شرعاً جب تا کوئی میل میل آتا ہے، شرعاً جب تا کوئی ساتھ '' کا معاملہ فقہی اعتبار سے ''جینے است جو اد'' البلاغ'' کے پاس بطور امانت ہے، معلم کا معاملہ میل کے بیاس بطور امانت ہے، میل کا معاملہ میل کے معاملہ میل کا معاملہ میل کا معاملہ میل کے معاملہ کے معاملہ میل کے معاملہ کے معام مضمون بن گیا ہے)۔'' جب کوئی رسالہ شائع ہوجا تا ہے اس وقت بحصہ کر سدی بیع ہوتی ہے ہیا مانت

> ( ! و ٣ و ٣) وفي مؤطا الامام مالك كتاب البيوع باب جامع بيع الطّعام ص: ٩٠ ٥ (طبع مير محمد كتب خانه) ولا بأس بأن يضع الرَّجل عند الرَّجل درهمًا ثم يأخذ منه نثلث أو بربع أو بكسر معلوم سلعةٌ معلومةٌ .... الخ. وفي اللذر الممختار ج: ٣ ص: ١ ١ ٥ (طبع سعيد) ما يستجرَّه الانسان من البياع اذا حاسبه على اثمانها بعد استهلاكها جـاز استـحـــانًا. وفي الشامية تحت قوله (ما يستجرّه الانسان .... الخ) ذكر في البحر أن من شوائط المعقود عليه أن يكون موجودا فللم ينعقد بيع المعدوم ثم قال وممًا تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تــؤ خــذ مــن البيــاع عــلــي و جــه الــخــر ج كــما هو العادة من غير بيع كالعدس والسلح والؤيت و نحوها ثم اشتراها بعد ما اسعدمت صحّ فمجوز بيع المعدوم هنا ...... وخرجها في النّهر على كون المأخوذ من العدس و نحوه بيعا بالتّعاطي وأنَّه لا يتحتاج في مثله الى بيان الثمن لانَّه معلوم اهـ. واعترضه الحموي بأن أتمان هذه تختلف فيفضى الى المنازعة قبلت منا في النّهر مبنى على أنّ الثمن معلوم لكنَّه على هذا لا يكون من بيع المعدوم بل كلّما أخذ شيئًا انعقد بيغا بثمنه المعلوم ...... قلت ووجهه أن ثمن الخبر معلوم فاذا انعقد بيعًا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع النمن قبلد فكذا اذا تأخر دفع الشمين بالأولى وهذا ظاهر فيماكان ثمنه معلوما وقت الأخذمنل الخبز واللحم أمًا اذاكان ثمنه مجهولا فانه وقت الأخذلا ينعقد بيغا بالتعاطي لجهالة الثمن فاذا تصرأف فيه الأخذ وقد دفعه البياع برضاه بالذفع وبالتصرأف فيه على وجه السَّعوينض عنه لم ينعقد بيعًا و أن كان على نية البيع لما علمت من أن البيع لا ينعقد بالنَّية فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته فاذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة برنت ذمة الأخذ .... الخ. (شامية ج: ٣ ص: ١٦ ٥ وراجع أيضًا الى الشَّامية تحت "مطلب في بيع الاستجرار" (ج:٣ ص:١٥ ٥).

> وفي السحمر الرَّانق كتاب البيع ج: ٥- ص:٣٣٣ (طبع رشيديه كولنه) وممّا تسامحوا فيدواخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء الَّتي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والرِّيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صبح فيجوز بيع المعدوم هنا.

> وفي شرح المجلّة (سليم رستم باز) رقم المادّة: ١٤٥ ص: ٨٠ (طبع مكتبه حنفيه كونته) ويصحّ أيضًا ولو كان الاعطاء من أحد الجانبين فقط وبه يفتي وصورته أن يتفقا على النمن ثم يأخذ المشتري المبتاع ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع النسن أو أن يدفع المشترى الثمن للبانع ويذهب بدون قبض المبيع فان البيع لازمٌ على الضحيح.

وكذا في شرح المجلَّة للخالد الأتاسي رقم المادّة (١٤٥ ج: ٢ ص: ٣٦ (طبع حقانيه پشاور)

رفي بمحوث في قبضاينا فيقهية معاصرة البيع بالتعاطي والاستجرار ص:٦٤ والَّذي يظهر لي أن هذا المبلغ دفعة تحت الحساب وهي وان كانت قرضًا في الاصطلاح الفقهي من حيث انه يجوز للمدفوع له أن يصرفها في حوائج نفسه من حيث كونها مضمونة عليه ولكنها قرض يجوز فيه شرط البيع اللاحق لكونه شرطًا متعارفًا فانَ الدَّفعات تحت الحساب لا يقصد بها الاقراض وانَّما ينقصد بها غريغ ذمَّة المشترى عن أداء الثمن عند البيع اللَّاحق وان يتيسر لدشراء الحاجات دون أن يتكلُّف نقد الثمن في كل مرَّة فهذ فرض تعورف فيه شرط البيع والشرط كلما كان متعارفًا فانه يجوز عند الحنفية وان كان مخالفًا لمقتضى العقد كما في شراء النَّعل بشرط أن يحذوه الباتُّع.

نیز حصرت والا دامت برکاتهم نے ''فقہ المعاملات' سے متعلق آتی ایک اہم غیر مطبوعہ آباب میں مذکورہ مسئلے ہے متعلق تح ریے فرمایا: "....ويتنفرَع عليه حكم الاشتراك في الصحف والمجلَّات الدورية فان العادة في عصرنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك المسنوي في بمداية كل سنة الى ناشر المجلّة وأنّهم يبعثون اليهم نشرة من المجلّة في كل شهر أو في كل أسيبوع وهذا استجرار بثمن مقدّم ويقع بيع كل عدد من المجلّة عند ما تِصل المجلّة الى المشتري فلو انقطعت المجلّة في أثناء المسَّمَة لموم على ناشرها أن يودّ ما بقي من بدل الاشتراك. " تيترو يُصِّن ابداوالفتاويُ ج:٣ ص ١٣٣\_ ( محمد زبير )

(٢) وفي مستند أحمد ج:١٣ ص:١٣٠ رقم الحديث:١٥٢٥٣ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم عليٌّ؟ قال: فاذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتّى تقبضه. وكذا في سنن البيهقي ج:٥ ص:٣١٣، وراجع أيضًا الي جامع الترمذي ابواب البيوع ج:١ ص:٣٣٣ (طبع سعيد).

وفي الهداية ج:٣ ص: ٨٦ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجزُّ له بيعد حتَّى يقبضه لأنَّه نهي عن بيع ما لو يقبض.

وكذا في شرح المجلَّة ج: ٢ ص: ٣٤ ا وتكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٣٥١ وشرح مجلَّة الأحكام للعُلامة سليم باز، رقم المادّة: ٣٥٣ ج: ١ ص: ١٢٨. اس لئے رکھی ہوتی ہے کہ ہر ماہ اس میں ہے رقم لے کر رسالہ خریدار کو بھیج دیا جائے۔ اور بہاس روپ میں بارہ رسالے دینا ایک وعدہ ہے، جس کا تھم یہ ہے کہ اگر کوئی ناگز ریم عذر پیش آ جائے تو خریدار کو ای عذر ہے آگاہ کر کے اس وعدے کو فنخ کیا جاسکتا ہے، ایسی صورت میں اگر خریدار اضافی رقم دینے پر آ مادہ ہوتو خیر ورنہ معاملہ فنخ ہوجائے گا، اور اس کی جتنی رقم اپنے پاس باقی ہے وہ واپس کرنی ہوگ۔ والسلام والسلام (فتوی نمبر ۱۹/۱۹۱ھ الف)

\*\*\*

<sup>(1) &#</sup>x27;'وعد ہ'' کی حقیت اور تھم نیز عذر کی صورت میں استثناء کی تنجائش ہے متعلق حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنی زیر تحریر غیر مطبوعہ کتاب میں آنسیر ، عدیث اور اَئمہ اَربعہ کی کتب کے حوالے ہے تفصیلی بحث فرمانے کے بعد فرمایا:-

س حرب والحاديث بمجموعها لا تدع مجالًا للشك في أنّ الوفاء بالوعد واجب واخلافه اثم ألا اذا كان بعذر مقبول .... وبعد أسطر .... فالذي يتخلص من القرآن والسُّنة أن الوعد اذا كان جاذمًا يجب الوفاء به ديانةُ ويأثم الانسان بالاخلاف فيه الا اذا كان لعذر مقبول وجاء في مجلة مُجمّع الفقه الاسلامي قرار رقم: ٢ و ٣ العدد الخامس ٢ و ١ ٥ ٩ ١ الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانةُ الا لعذر ... الخ. (محمد زبير)

besturdubooks. Wordn's besturdubooks. Wordn's besturdubooks.

﴿ فصل في البيع بالتّقسيط ﴾ (فسطول برخريد وفروخت كابيان)

نقذ کے مقابلے میں اُدھار مہنگے داموں فروخت کرنے کا حکم

سوال: - کیچھ بیج ایک آ دمی و وسرے آ دمی کو بیچیا ہے لیکن اُس وفت اُس آلو کے بیج کی قیمت ساٹھ روپے فی من تھی ، اور بیہ آ دمی کہنا ہے کہ آپ لے لیس، جب آپ کی فصل تیار ہوگی اُس وفت قیمت سوروپے فی من ہوگی ، اب میں سستانہیں بیچیا، آیا شریعت میں بیجائز ہے یانہیں؟ بعض لوگ اس کوسود کہتے ہیں ، اس پر اکثر یہاں جنگ و جدل ہوجا تا ہے، یعنی اگر اب بیہ بیج لیتے ہوتو ساٹھ روپے میں لے لو، ورنہ کچھ دنول کے بعد سوروپے فی من دوگے۔

جواب: - اگر نیج فروخت کرنے والا بیہ کے کہ'' قیمت نقدادا کروتو نیج کی قیمت ساٹھ روپے من ہوگی، اور اُدھار خریدوتو سوروپیہ ہوگی'' اور پھر یہ طے ہوجائے کہ خریدنے والا اُدھار خرید رہا ہے تو یہ بیج جائز ہے'، اس میں سوزنہیں ہے۔

۱۳۹۸٫۲٫۲۲ه (فتوی نمبر۲۹/۲۷ ب)

(۱) وفي جامع الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا النوب بنقد بعشرة وبنسئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فاذا فارقه على أحدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على أحد منهما. (الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة ج: الص: ٢٣٣ طبع سعيد).

وفى المبسوط للسرخسيّ ج: ١٣ ص: ٨ و ٩ (طبع غفاريه كوثثه) واذا عقد العقد على أنّه الى أجل كذا بكذا وبالنقد كذا أو قال الى شهرين بكذا فهو فاسدٌ .... وهذا اذا افترقا على هذا فان كان يتواضيان بينهما ولم يتفرّقا حتَّى قاطعه على ثمن معلوم وانّما العقد عليه فهو جائز .... الخ.

وفي ردّ المحتار ج: ٥ ص: ١٣٢ ويزاد في الثمن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن .... الخ.

وكذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٦٢ (طبع مصطفى بابي مصر).

وفي الهداية ج: ٣ ص: ٨٦ (طبع مكتبه رحمانيه) لأنّ للأجل شبهًا بالمبيع ألا يرى أنّه يزاد في الثمن لأجل الأجل وفيها أيضًا ج: ٣ ص: ٢١ (طبع رحمانيه) ويجوز البيع بثمن حال ومؤجّل اذا كان الأجل معلومًا.

و في البحر الرّائق ج: ٢ ص: ٣ ١ ١ لأنّ للأجل الا ترى أنّه يزاد في الثمن لأجل الأجل.

وفي المجلّة رقم المادّة: ٢٣٥ البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح.

وفي بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: > أمّا الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجّل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبتّ العاقدان بأنّه بيع مؤجّل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد.

#### قسطوں کی خرید وفروخت کی شرعی حثیبت اور اُدھار کی وجو ہے قیمت میں اضائے کا حکم

besturdubo سوال: - (خلاصة سوال) ہمارا علاقة سيم زوه ہے،موسم گر ما ميں سيم كا يانى تنين فٹ زمين كى سطح پر رہتا ہے، سردیوں میں جب یانی خشک ہوجا تا ہے تو اس پر ایسی گھاس ہوتی ہے جو بیلوں کے ذریعے ہل چلانے سے نہیں اُ کھڑتی ،جس کے لئے ہمیں ٹریکٹر لانا پڑتا ہے، وہ دس روپیہ فی گھننہ سے کم ما نہیں ، اور اس کے حصول کے لئے بینک کی طرف رُجوع کرنا پڑتا ہے ، اس طرح بینک کے ذریعے ے بندرہ ہزار کا ٹریکٹرمل جاتا ہے، اس کی اقساط اور نفع ادا کرنے پر اُٹھارہ ہزار رویے ادا کرنے پڑتے ہیں، مٰدکورہ اقساط سات سال کی مدّت میں ادا کرنی پڑتی ہیں،اب اگر نفذی پریپٹر کیٹرخریدا جائے تب بھی اُٹھارہ ہزار روپے میں خریدا جاسکتا ہے، اب نقدی سے تو ہم مجبور ہیں، اب اقساط پر ہم ٹریکٹر حاصل كريكتے ہيں؟

> جواب: - صورت ِمسئولہ میں اگر اور وجہ معالمے کے ناجا ئز ہونے کی نہ ہوتو ٹریکٹر کونشطوں بر خریدنا حائز ہے، اور اُوصار کی وجہ ہے اصل قیمت پر پچھ اضافہ کردینا فقہاء کی تصریح کے مطابق معا ملے کو ناجا ئزنہمیں بناتا، بشرطیکہ مجلس عقد میں قیمت کا نقدیا اُدھار ہونامعین ہوگیا ہو،لہٰذا معالمے ک جوصورت سوال میں ذکر کی گئی ہے وہ جائز ہے، بشرطیکہ اس معاملے میں کوئی اور شرطِ فاسد نہ لگائی واللداعكم بالصواب

(فتوی نمبر۱۳۸۵/۱۸۱لف)

#### نقدایک لا کھ کا بلاٹ چوہیں ماہ کی اُقساط پرسوالا کھ میں خریدنے کا حکم

سوال: – اگریلاٹ، مکان، ؤ کان کی نقلہ قیمت ایک ہو، اور اُقساط پر اس ہے زائد۔مثلاً ا کے پلاٹ نقد ایک لا کھرو ہے میں اور ۲۴ ماہ کی أقساط پر سوا لا کھرو ہے میں ملتا ہوتو کیا ہے پلاٹ أقساط پرخریدنا جائز ہے؟ یا ۲۵ ہزاررو پے سودشار کئے جائیں گے؟

ress.co جواب: - بیاس شرط سے جائز ہے کہ جس وفت مکان وغیرہ کی خریداری ممل کھیں آ یے اس 

(فتوی نمبر ۲۳۷۷ ۴۳۰) و)

گورنمنٹ سے قشطوں پر نیلام کی جانے والی زمین خریدنے کا حکم سوال: - گورنمنٹ جو زمین نیلام کرتی ہے وہ رقم فتطوں میں بہع سود وصول کرتی ہے، پیہ خریدناجائزے؟

جواب: - اگر حکومت بیراعلان کرے کہ زمین اگر نفذ رویے ہے خریدی جائے تو اس کی قیمت کم ہوگی اور اگر فشطوں پر اُدھار خریدی جائے تو قیمت زیادہ ہوگی ،تو بیصورت جائز ہے، کیکن اگر قتطوں کی صورت میں یہ کہے کہ قیمت تو وہی نفتر کی ہے باقی سودلیا جائے گا،تو بیصورت جائز نہیں۔ والثداعكم

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه DIFAA/Y/Q

الجواب صحيح ىندەمچىشفىغ عفى ء:

(فتوی نمبر ۱۹/۲۷۷ الف)

#### فشطوں بر گاڑی خریدنے کے بعداس کی ٹوٹ پھوٹ کا ذمه دارخریدنے والا ہوگا

سوال: - زیدایک موٹرکارمبلغ بچاس ہزار میں لے کرٹیکسی میں یاس کروا کر بکر کے ہاتھ مبلغ ستر ہزار روپے میں قبط وار ادائیگی کی شرط پر فروخت کردیتا ہے، اور ماہانہ دو ہزار روپے قبط ادا کرتا ہے۔ جس کے حوالے گاڑی کی ہے وہ تمام ٹوٹ چھوٹ اور دیگر مرمت کا ذمہ دار ہے، پوری قسط ہوجانے کے بعد زید گاڑی کے تمام مالکانہ حقوق بحر کو دے دیتا ہے، قبط کی ادائیگی کے درمیان گاڑی ے جو بھی نفع نقصان ہوگا بکر کا ہوگا ، زید کا اُس سے پچھتعلق نہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟

جواب: - مذکورہ معاملہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس معاملے سے موٹر اس کی ملکیت

besturdub

ہوجائے گی، اور قبضہ کرنے کے بعد اس کی تمام ٹوٹ بھوٹ وغیرہ کا ذمے دار وہ ہوگا، مزید کوصرف قیمت یا اُس کی قسطیں وصول کرنے کا حق ہاتی رہے گا۔ اور قسط پوری ہونے کے بعد مالکانہ حقوق مجملے کا وینے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ اس وقت گاڑی بمر کے نام سرکاری کاغذات میں منتقل کردی جائے گی ، والثدسجانه وتعالى اعلم اس لئے اس شرط میں کیچھ حرج نہیں۔ ۵/۱۱/۵۳۱۵

(فتوی نمبر ۱۰۲۰/ ۲۸ ج)

#### فشطول برخريد وفروخت كاحكم

سوال: – ایک شخص'' الف'' دُ وسرے شخص''ب' کو مال دِلوا تا ہے اور اُس سے وہی مال فوراً بڑھتی میں خرید لیتا ہے اور پیسے کی ادائیگی روزانہ تھوڑی تھوڑی کرتا ہے یا روزانہ ایک مقرّرہ رقم ادا کرتا ہے اور وہ مال خودکسی بڑھتی میں بیچے ذیتا ہے اور اس پیسے سے اور کام کرتا ہے جس میں تفع ہے وُوسرے فریق کا بالکل تعلق نہیں ہے تو کیا پیطریقہ سے ج

جواب: -''مال دِلوانے'' کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ''ب''اس کی خریداری میں مدد کرتا ہے، اس صورت میں اگر''الف'' نے'' ب' ہے جو مال خریدا ہے اس میں قیمت کی ادائیگی کی مدّت اور اگر قسطیں مقرر کی گئی ہوں تو فشطوں کی مقدار اور میعاد سب طے کر لی ہیں ،تو ندکورہ طریقہ جائز ہے' اور والله سبحانه اعلم اس کے بعد' 'الف'' جو مال آگے نیچ کرنفع کمائے گا وہ حلال ہوگا۔ <sup>(۳)</sup> m1/9/19/18 (فتوی نمبر ۱۵۹/۹۵ ج)

<sup>(</sup>١) وفي ردّ المحتار كتاب البيوع جـ:٣ ص:٩٠١ (طبع سعيد) وحكمه ثبوت الملك أي في البدلين لكل منهما في

وفي الهندية كتاب البيوع البابُ الأوّل في تعريف البيع وركنه .... الح ج:٣ ص:٣ (طبع رشيديه كوئيه) وأمّا حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع اذا كان البيع باتًا .... الخ.

وفي شوح المسجلة ج:٢ ص:٣٧٣ البيع النَّافذ يفيد الحكم في الحال أي ثبوت الملك في البدلين لكل منهما في ببدل وهنذا هنو البحكم الأصلي للبيع النَّافذ .... الخ. وفي شرح المجلَّة للأتاسي ج: ٢ ص:٣٥٧ رقم المادّة: ٣٩٩ حبكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكًا للمبيع والبائع مالكًا للثمن .... الملكية تثبت بمجرّد العقد اذا استجمع البيع شرائط الانعقاد والصّحة واللّزوم النّفاذ .... الخ.

و في الهيداية ج:٣٠ ص: ٨ اذا حيصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما الا مِن عيب أو عدم رؤية ....الخ. وكذا في الهندية ج:٣ ص: ٨ (طبع بلوچستان بُك دُبو).

وفي البحر الرَّاثق ج: ٥ ص: ٢٧٢ البيع يلزم بايجاب وقبول أي حكم البيع يلزم بهما.

وفي شوح الممجلَّة للاتباسي ج: ٢ ص: ١٦٢ وقم المادة: ٣٣٥ (طبع مكتبه حبيبيه كونثه) البيع مع تأجيل النمن وتقسيطه صحيح. نیز تشطوں پرخرید وفروخت کے جواز ہے متعلق حوالہ کے لئے ص:۵۱۱ کا حاشیہ ما، حظے فرمائیں۔

<sup>(</sup>٣و٣) و كيجئة ص:٥١١ كا حاشيه.

#### فشطول برخريد وفروخت اوراس كي شرايط

119

besturdubooks. سوال: - زید بجلی کا پنگھاخریدنا جاہتا ہے، قسطوں کی صورت میں اس کو زیادہ رقم دینی پڑتی ہے اوراگر یوری رقم ایک دفعہ دی جائے تو کم رقم آتی ہے، کیاالیں صورت میں قسطوں پرخریدنا جائز ہے؟ جواب: - صورت مستولد میں اگر اور کوئی وجہ تھے کے فاسد ہونے کی نہ ہوتو اس طرح فشطوں پر پنکھا خریدنا جائز ہے، کیونکہ اُوصار کی صورت میں زیادہ قیمت کالین دین فقہاء کی تصریح کے مطابق جائز ہے۔ واللدسجانه وتعالى انتم احقر محدثقي عثماني عفي عنهر

211717 Z11711

(فتوی نمبر ۱۸/۹۶۸ الف)

کیکن معاملہ اس طرح نہ کریں کہ قیمت مثلاً سورویبیہاورسود اس پر پیچیس رویے، بلکہ شروع محمد عاشق الهيءفي عنبه ہے اُوھار کی وجہ ہے ۱۲۵ قیمت مقرّر کرلیں۔



<sup>(1)</sup> في الفتاوي الشامية ج: ٥ ص: ٣٢ (طبع سعيد) ويؤاد في الثمن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا. وفي الهداية ج:٣ ص: ٨٨ (طبع مكتبه رحمانيه) لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يري انه يزاد في الثمن لأجل الأجل، كذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٢٢ كتاب البيوع. ليزمز يدعوالدجات ك سنة و كيفية ص: ١١٥ كا حاشيد

## besturdubooks. Wordpress.com ﴿فصل في أحكام المال الحرام والمخلوط (مخلوط اور حرام مال کے اُحکام)

مال حرام سے خریدی ہوئی چیز کا بعینہ صدقہ ضروری ہے یا اس کے بقدر رقم ؟ مالِ حرام سے خریدی ہوئی چیز کی موجودہ مالیت کا صدقہ ضروری ہے یا صرف حرام رقم کا؟ مال حرام سے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کا طریقہ؟ سوال! - حرام رقم ہے خریدی ہوئی چیز کا بذاتِ خود تصدیق بہتر ہے یا اس کے بقدر قیمت کا

تصدق بہتر ہے؟

جواب ا: - اگر بعینه حرام رقم ہے خریدی گئی ہے تو بعینہ اس کا تصدیق بہتر ہے، اور اگر حرام کو حلال ہے مخلوط کر کے خریدی گئی ہے تو اس چیز کا تصدیق ضروری نہیں ، رقم کا تصدیق کا فی ہے۔ (۲) سوال۲: - حرام رقم سے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کے لئے کیا موجودہ مالیت کے بقدر تصدیق لازم ہے یا فقط حرام رقم کے بفتدر تصدیق لازم ہے؟ جواب۲: – اُوپر کی صورتِ اُولیٰ میں موجودہ مالیت کے بقدر، ورنہ فقط حرام رقم کے بقدر۔

(١ و ٣) وفيي ردّ المحتار كتاب البيوع باب المتفرّقات مطلب اذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه ج: ۵ ص: ۲۳۵ (طبع سعید).

(قوله اكتسب حرامًا) توضيح المسئلة ما في التّتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالًا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجيهٍ امّا ان دفع تـلك الدُّراهم الى البائع أوَّلا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدَّفع بها ودفعها أو اشترى قبل الدَّفع بها ودفع غيرها أو اشتري مطلقًا ودفع تلك الدِّراهم أو اشتري بدراهم آخر ودفع تلك الدراهم ..... قال الكرخي فيي الوجمه الأوّل والشانبي لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب وقال أبوبكر لا يطيب في الكل لكن الفتوي الآن على قول الكرخي دفعًا للحرج عن النَّاس اهـ.

وفي الهداية كتاب الغصب ج: ٣ ص:٣٤٥ و ٣٤٦ (طبع رحمانيه) أمّا فيما لا يتعيّن كالثمنين فقوله في الكتاب "اشتىرى بها" اشارة الى أن التَصدّق انّما يجب اذا اشترى بها ونقد منها الثمن أمّا اذا أشار اليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار الي غيرها أو أطلق اطلاقًا ونقد منها يطيب له وهكذا قال الكرخي لأنّ الاشارة اذا كانت لا تفيد التعين، لا بدّ أن يتـاكـد بالنّقد ليتحقق الخبث وقال مشائخنا رحمهم الله تعالى لا يطيب له قبل أن يضمن وكذا بعد الضّمان بكل حال (حاشيه نمبراوم الكي صفح يرملا حظه فرمائين) وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط.

besturd!

سوال ۱۰۰۱ - ایک شخص نے حرام رقم سے کوئی چیز خریدی ، پھر وہ چیز کی ڈوسر کے گافروخت
کردی ، ڈوسر کے کو خیال آیا کہ بیہ چیز تو حرام رقم سے خریدی ہوئی تھی ، تو اَب اِس کو حلال کس طرح کیا
جائے؟ کیا حرام رقم کے بقدر بالغ پر تصدیق لازم ہے یا مشتری کا تصدیق کرنا ہی کافی ہے؟ نیز مشتری
کے تصدیق کی صورت میں بالغ کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟
جواب ۲۰۰۱ - اصل تھم یہ ہے کہ چیز لونا کر رقم واپس لے لے، اگر مجبوری ہو کہ بالغ واپس نہ ہرے تو بالغ واپس نہ ہرے اور شمن مثل پر )۔
کرے تو بالغ پر تصدیق کا سوال ہی نہیں ، کسی فقیر کو تصدیق کر کے اس سے خرید لے (شمن مثل پر )۔

والقدسجنانه وتعالى انتم ۱۲۲۵/۱۲/۲۹ ه

مال مخلوط کا نفع حلال ہے یا حرام؟

(''بدایی' اور'' فتح 'لقدر'' کی عبارات کی وضاحت )

س**وال: - بخدمت** ينخى وأستاذى مد<sup>ن</sup> يم.

چند مسأئل میں حضرت والا ک رے معلوم کرنی ہے:-

ا:- وو مال جوحلال وحرام \_ تنوط بمواس سے جب کاروبار شروع کیا جائے تو منافع حال سے یا تبیل؟ '' فتح افقہ ملائل ہے جائے جالل ہے یا تبیل؟ '' فتح افقہ میں کا درج و یل مبارت ہے تو معلوم بموتا ہے کہ مطاقا حلال ہے جا ہے حلال غالب بمو یا مغلوب \_ قال ابن الهمام رحمه الله تعالىٰ: و المحبث لفساد الملک دون المحبث لعدم الله تعالىٰ: و المحبث فید عدم الملک حقیقة المحبث و هو ما یتعین السملک فیدوجب شبهة المحبث فید ما یوجب فید عدم الملک حقیقة المحبث و هو ما یتعین

(عشيرُ مُعَلِقَ اللهُ مُعَلِقَ اللهُ وَ هُ وَ ا ) وفي ردّ المسحدار ج: ٢ ص: ٢٩٢ (طبع سعيد) ان المراد ليس هو نفس المحرام لأنه مملكه بالمخلط واللها الحرام التَصرُف فيه قبل أداء بدله .... نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء المدل في الصحيح من المدهب. وكذا في الطحطاوي على الذر المختار ج: ٣ ص: ١٩٢.

رئي الهندية حدد صدد ٣٣٩ (طبع مكتبه رشيديه) والسبيل في المعاصى ردّها وذلك ههنا بردّ الماخوذ ان تمكن من ددّ بيأن عرف صاحبه .... النخ. وفي ردّ المحتار على الدر المختار جدد صده ٩٩ (طبع سعيد) والحاصل الله ان علم أرساب الأصوال وجب ردّه عليهم والا فيان علم عين الحرام لا يحل له ويتصدّق به بنيّة صاحبه .... وبعد أسطر .... ومفاده الحرمة وان لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما اذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه اذ لو اختلط بحيث لا يتميّز يسلكه ملكا خبيثاً لكن لا يحلّ له التّصرّف فيه مالم يؤدّ بدله .... النخ.

وفي الذر السختار كتاب الغصب ج: ٢ ص: ٨٠ (طبع سعيد) ويجب ردّ عين المغصوب في مكان غصبه ويبرا بردّها ولو بغير علم المالك .... أو يجب ردّ مثله ان هلك وهو مثلي.

وفني ردّ السحتنار ج: ٢ ص: ٣٨٥ ويبردونها على أربابها أن عرفوهم والاتصدّقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدّق اذا تعذر الرّدّ على صاحبه.

جند ماہ قبل بندے نے ای عبارت کے پیشِ نظر منافع کے حلال ہونے کا ایک فتو کا لکھا تھا، جس پر اُستاذِ محترم مفتی .....صاحب نے تصدیق بھی کردی تھی، لیکن اب خیال ہوا کہ حضرتِ والا ہے بھی رہنمائی حاصل کراوں۔

جواب: - مكرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة -

'' فق القدر'' کی مذکورہ عبارت سے علی الاطلاق بی تھم نکالنا دُرست معلوم نہیں ہوتا کہ ہر مخلوط مال کا رِن کے طال ہے، جس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک بید کر مخلوط کا جو حصہ حرام ہے، اگر اس میں حرمت عدم ملک کی وجہ ہے آئی ہے، مثلاً غصب یا جمکم غصب ہے، یا عقد باطل کے ذریعے حاصل ہوا ہے، تو خود فق القدر کی اس عبارت میں تصریح ہے کہ بیشبہۃ النجنٹ بیدا کرے گا جو معتبر ہے، اور غصب کی صورت میں تو محض شبنہیں، بلکہ حقیقت خب بیدا کرے گا، کیونکہ غصب میں دراہم و دنا نیر با تفاق حقیہ متعین ہوجاتے ہیں۔ وُدسرے اگر حرمت فسادِ ملک کی وجہ ہے آئی ہے تو بے شک'' فتح القدر'' اور'' ہدائی' کے ہوجاتے ہیں۔ وُدسرے اگر حرمت فسادِ ملک کی وجہ ہے آئی ہے تو بے شک'' فتح القدر'' اور'' ہدائی' کے اس مسئلے کی وجہ ہے رن کے طال ہوگا۔ گر بید مسئلہ اُس قول پر ہنی ہے جس کی رُو سے دراہم و دنا نیر عقودِ فاسدہ میں فاسدہ میں بھی متعین نہیں ہوتے ، حالانکہ صاحب ہدایہ نے اُسی اس کو قرار دیا ہے کہ عقودِ فاسدہ میں دراہم و دنا نیر عقودِ فاسدہ میں انسان یستقیم علی الروایة الصحیحة، و ھی اُنها لا تنعین، لا علی الاصح، و ھی الّتی تقدمت اُنها تنعین فی البیع الفاسد لانھا بمنو لة المغصوب.'' (عنایة ج: ۲ ص: ۱۰۳) (اگر چہ علامہ ابن ہمام تنعین فی البیع الفاسد لانھا بمنو لة المغصوب.'' (عنایة ج: ۲ ص: ۱۰۰) (اگر چہ علامہ ابن ہمام کی صورت میں رُخ کے طال یا حرام ہونے میں دخل اس بات کا نہ ہوگا کہ مال مخلوط میں غالب نے کا می صورت میں رُخ کے طال یا حرام ہونے میں دخل اس بات کا نہ ہوگا کہ مال مخلوط میں غالب ملک کی صورت میں رُخ کے طال یا حرام ہونے میں دخل اس بات کا نہ ہوگا کہ مال مخلوط میں غالب

آلاف انّه يتصدّق بجميع الرّبح. وفي الهداية ج: ٢ ص:٣٢٣ (طبع رشيديه كوئشه) ومن غصب عبدًا فاستغلّه فنقصته الغلّة فعليه النّقصان لما بينًا ويتصدّق بالغلّة لأنّه حصل بسبب خبيث وهو التّصرف في ملك الغير.

 <sup>(</sup>١) وفي النتف في الفتاوي ص:٣٥٣ ولو غصب دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الكيلي والوزني فاتجر فيه وربح فانه يتصدّق بالرّبح. وكذا في فتح القدير ج:٨ ص:٢٥٥، والمبسوط للسرخسي ج:١١ ص:٢٤٠.
 وفي بدائع الصنائع ج:٢ ص:٩٣١ اذا غصب ألفًا فاشترئ جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة

ويسمدي بالعدة ولله تحصل بسبب حيث رسو مسمر الله وتصدق أصله ان الغلّة للغاصب عندنا لأنّ المنافع لا تتقوّم إلّا بالعقد وفي الشامية ج: ٦ ص: ١٨٩ (طبع سعيد) قوله وتصدق أصله ان الغلّة للغاصب عندنا لأنّ المنافع لا تتقوّم إلّا بالعقد والعاقد هو الغاصب فهو الّذي جعل منافع العبد مالا بعقدم فكان هو أوُلّي ببدلها ويومر أن يتصدّق بها لاستفادتها ببدل خبيث وهو التصرّف في مال الغير .

<sup>(</sup>٢) وكي فتح القدير، باب البيع الفاسد فصل في أحكامه ج: ٢ ص: ١٠٠٠

حلال ہے یا حرام، بلکہ دونوں صورتوں میں رِن کا وہ حصہ حرام ہوگا جو حرام کے مقابل ہو، مثلاً کی جلال تھا، اور ہے حرام، تو رِن کا ہے حصہ حلال اور باقی حرام۔ اور فسادِ ملک کی صورت میں بھی احتیاط ای میں ملائل کا کا ہے، کیونکہ صاحب ہدایہ نے اُسمح تعیین الدراهم فی العقود الفاسدة کو قرار دیا ہے۔

والله اعلم ۱۳۲۳/۳/۲۳ فتوی نمبر ۲۲۲/۳۰)

#### مالِ مخلوط کے نفع سے متعلق مذکورہ فتویٰ کی مزید وضاحت اور ایک إشکال کا جواب

موال: - بخدمت شخى وأستاذى حفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اس بارے میں تر دّ دیہ ہے کہ حضرتِ والا نے مالِ مخلوط کے دو حصے بنائے ہیں اور ہر ایک حصے کے رنگ کا تھم الگ کیا ہے، لیکن بندہ شرح التنویر کی درج ذیل عبارت کے پیشِ نظریہ سمجھا ہوا ہے کہ مالِ مخلوط مکمل خالط کی ملک میں آ جاتا ہے لیکن ملک خبیث ہوتی ہے اور خالط حرام رقم کے بقدر ضامن بن جاتا ہے۔

قال الحصكفي رحمه الله تعالى: أو اختلط المغصوب بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه كاختلاط بره ببره أو يمكن بحرج كبره بشعيره

 <sup>(</sup>١) وفي الهداية ج: ٢ ص: ١٨ (طبع رحمانيه) ...... لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح.

ress.com

ضمنه وملکه بلاحل انتفاع قبل أداء ضمانه. (الدر مع الرد ج: ٢ ص: ١٩ ١) المرج و المربع الرد ج: ٢ ص: ١٩ ١) المربع المربع الرد مع الرد عن المربع معلوم هوتا ہے كه مال مخلوط على الاطلاق من محتون موتا ہے اور إس ميں فسام ملك موتا ہے، اہذا فتح القدر كي محتون كے مطابق على الاطلاق رئے بھى حلال ہونا جا ہے۔

حضرت والاے مزیدر بنمائی کی درخواست ہے۔

جواب: - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اس وقت بہت تدقیق کے ساتھ مراجعت کا تو موقع نہیں ہے، لیکن ہدایہ کے مسلامات فصب میں مال مخلوط کے مملوک ہوجانے کے مسلط (۱) عملوں بنجہ نکالنا بندے کو اَب ہجی وُرست معلوم نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اوّل تو خلط المخصوب بغیر المخصوب کے مسلفے میں ملکیت النزام الضمان ( بلکہ نیت اداء الضمان ) ہے آئے گئ، جو شخص صان کا النزام ہی نہ کرے اسے مالک کیے قرار ویا جاسکتا ہے؟ وُ وسرے جو عبارت آپ نے لکھی ہے، خودائی میں تصریح ہے کہ قبل اداء الضمان اس سے باشتاع علال نہیں۔ اور استر باح إنفاع کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اور مسلمائی صورت میں مفروض ہو بان اوا نہ کیا ہو، خان ادا کردیا ہوتو پھر حلت میں کوئی اِشکال نہیں۔ البند آج کل بنک وغیرہ کے بیان کو جو ہم یہ کہد دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور صورت گزارے کی نہ ہوتو النزام ضان کر کے اور اس کی منبین کو جو ہم یہ کہد دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور صورت گزارے کی نہ ہوتو النزام ضان کر کے اور اس کی خبیس، بلکہ جانب آخر کی رضامندی ہے ایک ناجائز عقد کیا گیا ہے جس میں جانب آخر کوئی مطالبہ بھی نہیں رکھتا، لبندا معالمہ صرف حق اللہ کا رہ جاتا ہے اور تو بہ النزام ضان اور نیت اداء کی صورت میں اس کا جو بعت کا وقت اس کا وجوب علی القور کے بجائے علی التراخی ہونے کی گئجائش معلوم ہوتی ہے، ضرورت کے وقت اس کا وجوب علی القور کے بجائے علی التراخی ہونے کی گئجائش معلوم ہوتی ہے، ضرورت کے وقت اس کو خوائش ہوئی ہے، ضرورت کے وقت اس کو خوائش ہوئی ہوئی ہے، ضرورت کے وقت اس کھائش ہوئی تھائی الدور ہو ساتھ استعفار کرتے رہے کا مشورہ دے دیا جاتا ہے۔

والله اعلم ۲۸ ر۵ ره ۱۳۲۸ ه

#### مال حرام کو حلال کرنے کے لئے غیر سلم سے قرض والے حیلے کی شرعی حیثیت

سوال: - حرام رقم کو حلال کرنے کا بعض علماء یہ حیلہ بتاتے ہیں کہ کسی غیر مسلم سے قرض لے لے اور حرام رقم سے قرضہ اوا کرے، کیا حضرت ِ والا کے نزدیک بیہ حیلہ وُرست ہے؟ اگر کسی نے

 <sup>(</sup>۱) وكيم هداية ج: ۳ ص. ۱۸ و ۲۹ (طبع رحمانيه) ـ

<sup>(</sup>٢) وكَافِحُ الدر السَّحتار مع الرد المحتار ج: ٧ ص: ١٩١ (طبع سعيد)\_

(محمد عامر) ۱۷٫۷٪

besturduboo

اییا کرلیا ہوتو اب کیا کرے؟

جواب: – اس حیلے ہے حرام رقم حلال نہیں ہوتی ' صرف اتنا ہوتا ہے کہ قرض ہے جو کھانا خریدے گا وہ حلال ہوجائے گا، کیکن حرام رقم ملکیت میں لانے ، اور حرام رقم سے قرض ادا کرنے کا گناہ پھر بھی ملے گا۔ پھر بھی ملے گا۔

۱۲۵

(۱) جیسا کہ امداد الفتادی میں ہے:''حرام کوحلال کرنے کے لئے کوئی حیلہ مفید میں'' تفصیل کے لئے امداد الفتادی ج۴ ص۴۳ (طبع دارالعلوم کراچی) ملاحظہ فرمائمیں۔

(۱) وفي الهندية كتاب الكراهية الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات ج:۵ ص:٣٣٢ (طبع بلوچستان بُك دُپو) وفي شرح حيىل الخصاف لشمس الأنمة رحمه الله تعالى ان الشيخ أبا القاسم الحكم كان يأخذ جانزة السلطان وكان يستقرض لجميع حوائجه وما يأخذ من الجانزة يقضي بها ديونه والحيلة في هذه المسائل أن يشتري نسيئة ثم ينقد ثمنه من أيّ مال شاء، وقال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفةٌ عن الحيلة في مثل هذا فأجابني بما ذكرنا.

وفي الـدّر الـمـحتار ج: ٦ ص:٣٨٥ وجـاز أخــذ ديـن عـلي كافر من ثمن خمر لصحّة بيعه بخلاف دين على المسلم لبطلانه الّا اذا وكل ذمّيا ببيعه .... الخ.

وفى خلاصة الفتارئ كتاب الكراهية الفصل الرّابع في المال من الاهداء والميراث وغير ذلك ج:٣ ص: ٣٣٩ رطبع مكتبه رشيديه كوئنه) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأئمة الحلواني رحمه الله ان الشيخ الامام أبا القاسم الحكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه فالحيلة في مثل هذه المسائل ان يشتري شيئًا ثم ينقد ثمنه من أي مال أحبّ. قال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفة عن الحيلة في مثل هذا، قال: فأجابني بما ذكرناه ... الخ.

وفي السراجية المغنية اذا قضى دينها من كسبها اجبر الطالب على الأخذ.

وفي الهندية كتاب الحيل الفصل الأوّل ج: ١ ص: ٣٩٠ (طبع رشيديه) كل حيلة يحتال بها الرّجل ليتخلّص بها عن حرام أو ليتوصّل بها الى حلال فهي حسنة. أيروكيك: اصداد المفتين ص: ٨٠٢ و ٨٠٣، ومجموعة الفتاوي ج: ٢ ص: ٢١٧ (طبع سعيد).

(٣) وفي سنن الترمذي ج: ١ ص: ٢٣٩ (طبع مكتبه رحمانيه) ..... الله لا يربوا لحم بنت من سحت إلّا كانت النار أولى به. وفي صحيح ابن حبان ج: ٥ ص: ٩ (طبع مؤسسة الرسالة) يا كعب بن عجرة الله لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت.

وفي مستند أحمد بن حنيل رقم الحديث:۵۷۳۲ ج:۵ ص:۲۱۸ و ۲۱۹ (طبع دارالحديث القاهرة) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالىٰ له صلوة ما دام عليه.

وقى الصحيح للإمام المسلم ج: ١ ص:٣٢٦ (طبع مكتبة الحسن) عن أبي هريرة رضى الله عنه في حديث: ....... ثسم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء يا زَبّ! يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذلك. (مسلم).

وفي مسند أحمد رقم الحديث: ٣٢٧٢ ج: ٣ ص: ٥٣٩ (طبع دارالحديث القاهرة) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق فيه فيبارك له فيه و لا يتصدق به فيتقبل منه و لا يترك خلف ظهره الا كان زاده الى النّار. الحديث (رواه أحمد).

#### ناجائز طریقے ہے آئی ہوئی رقم غلطی سے استعمال sturdubooks. اللہ علی ملے؟ ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال: - کاروہار میں مجھی غلطی سے ناجائز اور حرام رقم آجاتی ہے، جو مجھی استعال ہوجاتی ہے، جو مجھی استعال ہوجاتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں ول میں کافی پریشانی پیدا ہوجاتی ہے اور اس پریشانی میں نماز چھوڑ ویتا ہوں، شرعاً کیا تھم ہے؟
ہوں، شرعاً کیا تھم ہے؟

#### ماں کے لئے مجبوراً بیٹے کی حرام کمائی استعمال کرنے کا تھم

سوال: - اگرکسی کا ایک ہی بیٹا ہواور وہی اپنی ماں کا کفیل ہو، اور اُس کی آمدنی ناجائز ہوتو ماں کے لئے اُس کی کمائی جائز ہے یانہیں؟ اور وہ مجبوراً اس سیٹے کی کمائی کھاتی ہے جبکہ ظاہراً مال کو دیکھے رہی ہے، لیکن کھانے پر مجبور ہے کیونکہ وُ وسرا کفیل نہیں، ایسی عورت کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: -حرام مال تو حرام ہی ہے، ایسی صورت میں ماں کو کوشش کرنی چاہئے کہ أسے کسی طلال ذریعے ہے آمدنی حاصل ہوجائے، نیز بیٹے کو حرام کمائی کے بجائے حلال کمائی پر آمادہ کرنا بھی اس کے ذیعے واجب ہے اور جب تک انتظام نہ ہو، تو بہ اور استغفار کرتی رہے اور حلال کی فکر اور کوشش

<sup>(</sup>۴) میفتوی مصرت الدوامت برکاتهم نے سائل موصوف کے جوالی قط میں تحریر فرمایا۔

جاری ریچے۔ <sup>(1)</sup>

2/11/1871 B

(فتؤی نمبر ۷۵۷/۲۷ و)

## besturdubooks.W باپ کی طرف سے صدیقے کے لئے دی گئی حلال رقم خود استعمال کرکے مال حرام سے صدقہ کرنے کا حکم

11/

سوال: - باپ نے بیٹے کو حلال رقم کسی نیک کام میں کوئی چیز خرید کردیئے کے لئے دی کہ اس رقم سے فلاں چیز خرید کر فلاں مستحق کو وے دو، بیٹے کے ذرائع آمدنی ناجائز ہیں، بیٹے نے باپ کی دی ہوئی وہ رقم خود خرج کرکے بعد میں اپنی ناجائز آمدنی ہے وہ چیز خرید کرمستحق کو دی۔ تو کیا اس صورت میں باپ کے ثواب میں فرق پڑے گا؟ کہیں باپ کا ثواب تو ختم نہیں ہوگا؟

طلعت محمود، راولینڈی

جواب: - باپ کے ثواب میں تو اِن شاءاللہ اس صورت میں فرق نہیں بڑے گا،کیکن <u>میٹے</u> کو یہ گناہ ہوگا کہ اس نے باپ کی دی ہوئی رقم خرچ کرلی،اور ناجائز آمدنی حاصل ک<sup>(۴)</sup>اور باپ نے اسے یاک صاف مال سے خریدنے کو کہا تھا، اس نے ناجائز آمدنی سے چیز خریدی، لہندا بیتے پر اوّل تو بیہ واجب ہے کہ وہ ان گناہوں سے توبہ کرے اور ناجائز ذرائع آمدنی کوٹرک کرے، دُوسرے! باپ جو مال کسی کام کے لئے وے، اس سے خرج کرے اور اسے الگ رکھے۔ وانسمیا صبح المشراء علی قول

(١) وفي الشامية ج: ١ ص: ١٩١ وفي جامع الجوامع: اشترى الزّوج طعامًا أو كسوةً من مال خبيثِ جاز للمرأة أكله ولبسها والاثم على الزُّوج ....الخ.

وفي ردّ الممحتار أيضًا ج: ٢ ص: ٣٨٦ (طبع سعيد) امرأة زوجها في أرض الجور اذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصبًا أو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والاتم على الزّوج.

وكذا في الخانية على الهندية ج:٣ ص:٣٠٣.

وقمي أحكام المال الحرام ص: ٢٨٩، فاذا كان المال الحرام في يد الوالد ينفق منه على نفسه وأبنائد لغير حاجة أو فقرٍ فيانَ الأب ينكنون آثمًا بهذا الانفاق اذا وجد المال الحلال أو كان قادرًا على تحصيله .... أمّا الأبناء ففي حكم انفاقهم من المال الحرام الذي عند الأب ينبغي التَّفريق بين حالتين. الأولى: أن يكون الابن غير قادر على تحصيل المال الحلال إمًا لعبجزه أو لصغر سعّه وكانت نفقته واجبة على أبيه أو كان طالب علم ليس له مصدر رزق للعيش ودفع نفقات الـدّراسة الّا هـذا الـمـال الـحـرام الّذي عند الأب فانَ حكمه في الأخذ من هذا المال حكم المضطر الي دفع الأذي عن مفسمه بالميتة فيلجوز له أن يأخذ ما ينفقه عليه والده وان ينتفع به مع انكاره في قلبه لهذا الأمر الي أن يصبح قادرًا على الاعتماد عليي نفسه في تحصيل الكسب الحلال أو أن يأتبه مال من مصدر حلال فيستغني به عمّا عند والده من مال حرام لأنَّه عند حصول المال الحلال تزول ضرورته الى الإنفاق على نفسه من المال الحرام ويكون لزامًا عليه أن ينفق على نفسه من هذا المال الحلال ويحرم عليه أن يقبل نفقة والله من المال الحرام.

نيز ديليفنغ صفحه: ١٣٥ كا حاشيه تمبر٣٠.

(۲) مال حرام حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے گناہ ہے متعلق احادیث ص:۹۲۵ کے حاشیہ نمبر ۳ میں ملاحظہ فریا کیں۔

الكرخي رحمه الله تعالى، وصحت الصدقة ــ

# besturdubooks. Way. مال حرام ہے متعلق حضرتِ والا دامت برکاتہم کی ایک اہم تحقیق

(وضاحت از مرتب) مالِ حرام کے بارے میں عام طور پر فتاویٰ میں پیہ بات درج کی جاتی ہے کہ اے بلانیتِ ثواب کسی فقیراور مستحقِ زکوۃ کوصدقہ کردیا جائے، بعنی تصدق کے ساتھ ساتھ تملیک کی بھی شرط لگائی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق پہلے دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی ہے فتاویٰ جاری ہوتے تھے،مگر بعد میں حضرتِ والا دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع پر خاص طور پر شحقیق فرمائی کہ

(١) وفي الشامية مطلب اذا اكتسب حرامًا ج: ٥ ص:٣٥٠ (طبع سعيد) مطلب اذا اكتسب حرامًا ثم اشتري فهو على خمسة أوجه قوله (اكتسب حرامًا ...الخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشتري فهذا على خمسة أوجه اما ان دفع تلك الدراهم الى البائع أولا ثم اشتري منه بها أو اشتري قبل الدفع بها ودفعها أو اشتىري قبل الدفع بها ودفع غيرها أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق الَّا في الوجه الأول واليه ذهب الفقيه أبو الليث لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فانه نص في الجامع الصغير اذا غصب الفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح وقال الكرخي في الوجه الأول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب.

وقال أبوبكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ.

وفيي الولوالجية وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار لكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج

وفيي الهندية، فصل في الاحتكار ج: ٣ ص: ٢١٥ (طبع رشيديه كوئنه) اكتسب مألًا من حرام ثم اشترى شيئا منه فان دفع تملك المدراهم الى البائع أولًا ثم اشتري منه بتلك الدراهم فانه لا يطيب له ويتصدق به وان اشتري قبل الدفع بتلك الدراهم ودفعها فكذلك في قول الكرخي وأبي بكر خلافًا لأبي نصر وان اشتري قبل الدفع بتلك الدراهم ودفع غيىرها أو اشتىري مطلقًا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم أخرى ودفع تلك التدراهم قال أبو نصر يطيب ولا ينجب عليه أن يتنصدق وهنو قول الكرخي والمختار قول أبي بكر إلَّا أن اليوم الفتوي على قول الكرخي كذا في الفتاوي الكبري.

وفي الهندية، فصل في تملك الغاصب الخ ج: ٥ ص: ١٣١ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) وان كان مما لا يتعين فقد قال الكرخبي انه على أربعة أوجهٍ إمّا إن أشار اليه ونقد منه أو أشار اليه ونقد من غيره أو أطلق اطلاقًا ونقد منه أو أشار الى غيره ونقد منه وفي كل ذلك يطيب له إلَّا في الوجه الأوّل وهو ما أشار اليه ونقد منه قال مشايخنا لا يطيب له بكل حال أن يتنباول منبه قبل أن يضمنه وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال وهو المختار والجواب في الجامعين والمضاربة يدل على ذلك واختار بعضهم الفتوي على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما.

وفي العناية شرح الهداية: (اشترى بها اشارة الى أن التصدق انما يجب اذا اشترى بها ونقد منها) قال فخر الاسلام: لأن ظاهـر هذه العبارة يدل على أنه أراد بها اذا أشار اليها ونقد منها، أما اذا أشار اليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار اللي غيرها أو أطلق اطلاقًا ونقد منها بطيب له، وهذه أربعة أوجه، ففي واحد منها لا يطيب، وفي الباقي يطيب.

وذكر في المبسوط وجهًا آخر لا يطيب فيه أيضًا، وهو أنه اذا دفع الى البانع تلك الدراهم أوَّلا ثم اشتري منه بتلك الدراهم وهذا التفصيل في الجواب قول الكرخي رحمه الله، لأن الاشارة اذا كانت لا تفيد التعيين كان وجودها وعدمها سواء، فلا بدأن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث. قالوا: والفتوى اليوم على قوله لكثرة الحرام دفعا للحرج عن الناس.

(٢) رفتوي حضرت والا وامت بركاتهم في اين جوالي خط مين تحرير فرمايا- (محدز بير)

خبیث واجب التصدق تو ہے مگر واجب التملیک نہیں۔

حضرت والا دامت بركاتهم العاليد نے بيتحقيق فرماكر بيتح برصدر دارالعلوم كراجي مفتى اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم کی خدمت میں بھیجی، جس پر حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کئی جگہوں پر حواشی تحریر فرمانے کے بعداس تحقیق کے آخر میں اپنا زُ جحان بھی تحریر فر مایا۔

حضرت والا دامت بركاتهم العاليه كي بيرا هم تحقيق، حضرت مولا نا مفتي محمد رفع عثاني صاحب دامت برکاتہم کے حواثی اور ان کی رائے کے ساتھ درج ذیل ہے۔ (محد زبیر ) مال ِحرام کے تصدق میں تملیک ضروری ہے یا نہیں؟ ( خط از حضرتِ والا دامت بركاتهم العاليه بنام حضرت صدرِ دارالعلوم كراچى دامت بركاتهم)

مگرامی خدمت حضرت صدر صاحب مظلهم العالی

السلام عليكم ورحمة الله وبركاننه

کسبِ خبیث جو واجب التصدق ہوتا ہے، اس کے بارے میں مدّت سے ذہن میں پیر دّ دخھا کہاس کے 'واجب التملیک'' ہونے کی کوئی وجہ ہیں ہونی جا ہے ، کیونکہ مقصد اصل مالک کو تواب پہنچانا ہے جو تملیک میں منحصر نہیں۔ بعد میں اس مسئلے کی کچھ تحقیق کی نوبت آئی ، اس سلسلے میں کتبِ فقہ ہے جو اُمور سمجھ میں آئے، وہ احقر نے منسلکہ تحریر میں إملاء کرادیئے ہیں، مقصد پیر ہے کہ ان اُمور پرغور کیا جائے۔ آنجناب ملاحظہ فرما کر اپنی رائے تحریر فرمادیں، پھر حضرت ناظم صاحب اور مولا نامحمود اشرف صاحب کو بھجوادیں تو کرم ہوگا۔ بیسطورعجلت میں اسلام آباد جاتے ہوئے لکھ رہا ہوں۔

محمر تقى عثانى 21/01/9/10/12

<sup>(</sup>۱) صدر جامعه دارالعلوم کراچی حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم العالیه۔

مولا نامحمود اشرف صاحب سلمهٔ

besturdubaoks. Wordpress. com میں نے پیخریر پڑھ لی ہے، کچھاس پرلکھ بھی دیا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیس، بع ناظم صاحب مد ظلهم کی خدمت میں پیش کردی جائے۔ محمد رفع عثاني

#### بسم الله الوحمن الوحيم

الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى أمّا بعد

سی شخص کے پاس جو مال کسی حرام یا ناجائز ذریعے ہے آگیا ہو، اوراس کواصل مالک یا اس کے دارثوں تک پہنچاناممکن نہ ہوتو اس کا تھلم یہ ہے کہ اسے نیتِ ثواب کے بغیر ہی اپنی جان چھڑا نے کے لئے صدقہ کر دیا جائے۔ عام طور سے تأثریہ ہے کہ اس صدقے میں بھی تقریباً وہ تمام شرا لَط ملحوظ ہیں جوز کو ۃ کے سلسلے میں معروف ہیں، چنانچہ عام طور سے پیسمجھا جاتا ہے کہ اس صدقے میں بھی تملیک فقراءضروری ہے، اورکسی رفاہی کام میں تملیک کے بغیرخرچ نہیں کیا جاسکتا، ہمارے بزرگول میں سے بعض نے اس کے بارے میں صراحة فتو کی بھی ویا ہے۔

د يكھئے (امداد المفتين ص:٣٥٣ كتاب الزكوة ،طبع دارالاشاعت) البيته حكيم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرۂ کا رُجحان اس طرف ہے کہ اس قتم کا مال بھکم لقطہ ہے، اور لقطے کا حکم یہ ہے کہ وہ اصل مالک غیرمعلوم کی طرف سے صدقتہ نافلہ ہے، اور اس میں تملیک ضروری نہیں، اس سلسلے میں إمدادالا حكام جلدسوم ميں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمة الله عليه نے حکيم الامت رحمه الله كابيه رُجحان صراحة نقل فرمايا ہے اور وجداناً اسى قول كى طرف رُجحان كا إشاره كيا ہے، ان كى عبارت درج ذيل ہے: (الجواب) لقط کے بارے میں فقہاء کے اقوال سے اتنا تو ثابت ہے کے نخی پراس كا تصدق واجب ہے، ليكن آيا اس كا مطلب بيہ ہے كه لقط كا حكم وقت تصدق صدقہ واجبہ کا حکم ہے (حتى يجب فيه التمليک كالصدقات الواجبة) يا ال كا مطلب بيرے كەصرف تصدق واجب ہے اور صدقات واجبه كى طرح نہيں ہے "كما اذا جمع مالًا من كسب حرام فيجب التصدق به ولا يكون مثل صدقات واجبة حتى يبرأ ذمتهُ بالتصدق على ابنه الكبير الفقير" احقر أب

علد موم عکد اس کومثل صدقات واجب کے لازم سمجھتا تھا، اور حضرت حکیم الامت واجب بھی مادر مسمجھتا تھا، اور حضرت حکیم الامت واجب بھی میں مجھتے تھے، اور اَب تک کسی جزئیہ صریحہ سے بیہ مادر نہیں سمجھتے تھے، اور اَب تک کسی جزئیہ صریحہ سے بیہ مادر نہیں مجھتے تھے، اور اَب تک کسی جزئیہ صریحہ سے بیہ مادر اُن بعد ما میں جزئیال گیا کہ اس میں دونوں قول ہیں، مگرمشہور تملیک فقراء ہے۔ (امداوالأحكام ج:٣ ص:٤٤٦)

(تتمة الجواب الأوّل) قال في الدر في مصارف بيوت المال ما نصه:

ورابعها البضوائيع مثل مبالا

يكون له أنساس وارثونا

ورابيعهسا فسمصرفيه جهيات

(r) تساوى النفع فيها المسلمونا

قال الشامي: قوله الضوائع: جمع ضائعة أي اللقطات وقوله مثل مالا اي مثل تـركة لا وارث لها اصلا أو لها وارث لا يردّ عليه كأحد الزّوجين الخ وقوله ورابعها فمصرفه جهات الخ موافق لما نقله ابن الضياء في شرح الغزنويه عن البزدوي من انه ينصرف الى المرضى والزمني واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك (٣)

اس کے علاوہ إمداد الفتاوی میں حضرت حکیم الامت قدس الله سرہ کے ایک فتوی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قشم کے صدیقے کو واجب التملیک نہیں سمجھتے ، کتاب الوقف میں اس سوال وجواب کی عمارت درج ذیل ہے:

> سوال: زید نے بکر ہے پھر سنگ مرمرخریدے اور ان پھروں ہے مسجد میں منبر ومصلّی بنوادیا، اب بعد میں زید کومعلوم ہوا کہ وہ بقر جو بکر نے اس کے ہاتھ ۔ فروخت کئے تھے قبر کے پھر تھے جو بکر نے قبرستان میں ہے قبروں سے اً کھڑ وادیئے تھے، اور جو قبریں اس کی ملکیت نہیں اس مصلی پر نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور نیز پقرمسجد میں لگےرینے جائز ہیں ہانہیں؟ (الجواب) پھر قبریر لگانے ہے وقف نہیں ہوتا بلکہ لگانے والے کی ملک رہتا ہے،

<sup>(</sup> ا ) - خ: ۳ نس: ۴۸ (طبع مكتبد دارالعلوم مراحي ) به

<sup>(</sup>٢ و ٣) الدر المختار مع ردّ السحتار ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد)

ا جلدسوم بہوں آدمی کا بیج کرنا اس کو صحیح نہیں ہوالیکن اگر لگانے والامعلوم نہ ہو یا کھنگری میں ہوائیکن اگر لگانے والامعلوم نہ ہو یا کھنگری کا بیج کرنا اس کو صحیح نہیں ہوائیکن اگر لگانے والامعلوم نہ ہو یا کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے، اور لقطہ کا حکم بیہ ہے کہ کسی موجود نہ ہوتو وہ حکم لقطہ میں ہے۔ ایے مصرف میں لگ گیا ہے، البتہ جس نے سے کیا ہے اس کے لئے قیمت وُرست نہیں اور اگر اس کا مالک یا مالک کا وارث معلوم ہوتو اس سے دریافت کیا جائے، اگر وہ اجازت دے، لگا رہنے دیا جائے خواہ مفت یا قیمت لے کر، اور وارث اگر اجازت نہ دے، اُ کھاڑ دیا جاوے، اور اگر کئی وارث ہوں سب سے اجازت لینا ضروری ہے اور نابالغ کے حصے کی قیمت دینا ضروری ہے۔ (امداد الفتاوي ج: ۲ ص: ۵۸۷ سوال نمبر ۹۰۷ طبع مکتبه دارالعلوم کراچی)

> حضرت نے اس مسئلے میں قبرستان کے پچھر کولقط قرار دے کراس کامسجد میں لگا رہنا جائز قرار دِیا اور فرمایا کہ وہ اینے مصرف میں پہنچ گیا، نیز بیصراحت فرمائی کہ لقطے کا حکم بیے ہے کہ اے کسی نیک کام میں صّر ف کردیا جائے ، اس کے لئے تملیک کوضروری قرار نہیں دیا اور ظاہر ہے کہ مسجد میں لگے رہے ہے تملیک متحقق نہیں ہوتی۔

> حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے اس رُجحان کے پیشِ نظر مسئلے کی شخفیق کی ضرورت محسوں ہوئی، تو حضرت والاً کی تائید میں متعدّد دلائل سامنے آئے، جواہل علم کےغور کے لئے پیشِ خدمت ہیں۔ ملک خبیث کا واجب التملیک ہونا فقہائے مذہب کی کتابوں میں کہیں صراحت کے ساتھ نہیں بلکہ اس پر لفظ تصدق ہے استدلال کیا گیا ہے کہ چونکہ صدقہ عموماً تملیکا ہوتا ہے اس لئے ملک خبیث کو بهي واجب التمليك سمجها سيا، حالانكه خاص طور يرصدقهُ نا فله مين لفظ صدقه كا إطلاق ان وجوهِ خير مين خرچ کرنے پر بھی ہوا ہے جن میں تملیک کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلاً حدیثِ معروف ہے کہ "اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث" اس مين تيراعمل "أو صدقة جارية ينتفع بها" قرار دِیا گیا ہے، بیصدقہ جاربہ واضح طور پر بغیرتملیک کے ہے، اسی طرح وقف پرصدقہ کا اطلاق بھی

<sup>(</sup>۱) تحكم لقط ميں ہونے پر احقر كوپير إشكال ہے كہ پتحر لگانے والے نے جہاں لگائے تتھے وہیں لگے رہنے پر وہ راضي تھا، پس وہیں کیوں نہ لگے رہنے دیئے جائیں، یا وہیں کیوں نہ لگادیئے جائیں کہ مالک نے ایک اَمرمباح میں ان کواپنی مرضی سے لگادیا تھا،اس اشکال کا اثر اگرچہ ہمارے اپنے زیر بحث مسئلے پڑئیں پڑتا،لیکن ضمنا اے ذِکر کرنا بھی ناچیز کومناسب معلوم ہوا۔ رفیع (حاشيه از حضرت مولا نامفتي محدر فع عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليه)

<sup>(</sup>٢ و ٣) و كيج سنن ابن ماجه، باب ژواب معلم الناس الخير ص: ٢١ (طبع سعيد)، مشكوة المصابيح، كتاب العلم ج: ١ ص: ٣٢ (طبع قديمي كتب خانه).

احادیث کی کتابوں میں شائع ہے، مثلاً صحیحین میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنی خیبر کل بزیبن کے احادیث کی کتابوں میں شائع ہے، مثلاً صحیحین میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کے بارے میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
(۱) نان شنت حبست اصلها و تصدفت بها"(۱)

ترجمه: - اگرتم جا بهوتواس اصل زمین کوروک رکھواوراس کوصدقه کردو۔ حضرت عمررضی الله عنه نے اس مشورے پرجس طرح عمل کیا اس کے الفاظ یہ ہیں: "فتصدق بھا عسمر أنه لا يباع أصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء والقربي هذا لفظ مسلم في كتاب الوقف.

(تكملة فتح الملهم ج:٢ص:١١١ تا ١٢٠ طبع مكتبد وارالعلوم كراجي)

للبذا صدقة نافلہ میں صرف لفظ صدقہ ہے اس بات پر استدلال نہیں ہوسکتا کہ اس میں تملیک ضروری ہے، اس کے علاوہ بعض فقہائے کرامؓ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ مال حرام کے لئے فقہائے کرامؓ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ مال حرام کے لئے فقہائے کرامؓ نے جو صدقہ کرنا نہیں بلکہ عام مصارف خیر میں خرچ کرنا ہے، علامہ قرافیؓ نے لکھا ہے کہ:

انسما یمذکر الأصحاب صدقة فی فتاویهم فی هذه الأمور لأنه الغالب والا
فالأمر کما ذکرته لک. (الذخیرة للقرافی بحواله احکام المال الحرام ص: ۹۰)

اگرچه علامه قرافی رحمه الله مالکی المذہب بیں اور وہ اپنے اصحاب کے قول کی تشریح فرما رہے
بیں لیکن اس سے کم از کم بیہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ باوجود صدقے کا لفظ استعال کرنے کے
مصارف خیر میں بدون تملیک خرج کرنا بھی فقہائے کی عبارتوں میں مرادہ وسکتا ہے۔

۲- فقہائے حنفیہ کی تصریحات سے بیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو ملکِ خبیث واجب التصدق ہو وہ مصرف کے لحاظ سے من کل الوجوہ زکوۃ کی طرح نہیں ہے، بلکہ متعدد جہات سے زکوۃ التصدق ہو وہ مصرف کے لحاظ سے من کل الوجوہ زکوۃ کی طرح نہیں ہے، بلکہ متعدد جہات سے زکوۃ اور واجب التصدق کے مصرف میں فرق ہے، مثلاً بیہ بات تقریباً تمام فقہائے حنفیہ نے بیان فرمائی ہے کہ بیہ مال متصدق اپنی بیوی اور اولا دکو بھی دے سکتا ہے، چنانچہ علامہ حموی کی کھتے ہیں:

لو كان غنيا لم يحل له ذلك بل يتصدق على الفقير اجنبيا ولو زوجة أو

<sup>(</sup>او۲) الصحيح للبخاري، باب الشروط في الوقف ج: اص: ۳۸۲ (طبع سعيد) والصحيح للمسلم ج: ٢ ص: اسم (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) احكام المال الحرام ص: ٢٨٩ (طبع ماريد اكيدُمي)

<sup>(</sup>۳) ال کی وجہ ناچیز کی سمجھ میں یہ آتی ہے کہ مال واجب التصدق کا صدقہ اصل مالک کی طرف سے ہوتا ہے اور متصدق کی بوی اور اولاداس کے حق میں اجنبی ہیں۔ رفع (حاشیہ از حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت بر کاتہم العالیہ)

مردسوم المرافو المسلا أو فرعا كما في التنوير اهد. فريبًا ولو اصلا أو فرعا كما في التنوير اهد. المسلد والذبائع ج: ٢ ص: ١٠١ طبع ادارة القرآن) وحاشية الاشباه للحموى، كتاب الصيد والذبائع ج: ٢ ص: ١٠١ طبع ادارة القرآن) وحاشية الاشباه للحموى، كتاب الصيد والذبائع ج: ٢ ص: ٢٠١ طبع ادارة القرآن) والله تصدق بها على المحاسلة الم فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه .....الخ.

نیز چونکہ یہ اصل مالک کی طرف سے صدقہ نافلہ ہے اس لئے حنفیہ کے ظاہر الروایة کے مطابق به بني ماشم كوبھي ديا جاسكتا ہے، الدر المختار ميں ہے:

> جازت التطوعيات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم اي لبني هاشم سواء (ج:۲ نس:۴۵۱ طبع سعيد) سماهم الواقف أو لا الخ.

> > اس کے تحت علامہ شامی ککھتے ہیں:

نـقل في البحر عن عدة كتب ان النّفل جائز لهم اجماعًا وذكر أنه المذهب وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط وكافي النسفي ......

(رد المحتار ج: ٣ ص: ٣٥١، كتاب الزكوة باب المصرف طبع سعيد)

لیکن اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے زیلعی کے حوالے ہے اس مسئلے کومختلف فیہ قرار دیا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ علامہ ابن جام رحمۃ الله علیہ نے فتح القدیر میں دلیل کے اعتبار ہے اس بات کو قوی قرار دیا ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں ناجائز ہیں، لیکن علامہ ابن جمیم رحمة الله علیہ نے صدقۂ نافلہ میں جواز کا قول فقہائے حنفیہ کے متعدد موثوق مراجع سے قل کرنے کے بعد اسی کو غدہب قرار دیا ہے، اور اس پر فقہائے مذہب کے إجماع تک کا دعویٰ کیا ہے، اور علامہ ابن ہمامؓ ے بعض دلائل کی تر دید کی ہے اور جواز کی وجہ بھی بیہ بتائی ہے کہ زکو قاتطہیر نفس کا موجب ہے لہذا اس کو اَوساخِ ناس ہے تشبیہ دی گئی ہے، کیکن صدقہ نافلہ تبرع محض ہے، اس کئے وہ اوساخ میں داخل نہیں، اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقاتِ نافلہ جائز میں، چنانچیشس الائمہ سرھسی رحمة الله عليه حضرت على رضي الله عنه كے لقطے سے مبينه انتفاع كى توجيه كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

الا ان الصدقة الواجبة كانت لا تحل لهم وهذا لم يكن من تلك الجملة فلهذا استجاز على رضي الله عنه الشراء بها لحاجته.

(المبسوط للسرخسي ج: ١١ ص: ٨ كتاب اللقطة طبع مطبعة السعادة مصر ١٣٢٣هـ)

<sup>(1)</sup> فرق کی ہے وجہ مجھ میں نہیں آئی ، جبکہ صدقۂ واجبہ کی طرح ہے بھی کفارۂ سیئات اور موجبِ رفع درجات ہوتے ہیں۔رفیع ( حاشيه از حضرت مولا نامفتی محمد ر فع عثانی صاحب دامت برکاتبم العاليه ) \_

غالبًا یہی وجہ ہے کہ ہمارے متعدد بزرگوں نے صاحبِ بحر کے قول ہی کو اِضْکیا کہا، چنانچ besturdubooks حضرت علامه انورشاه صاحب تشميري رحمة الله عليه لقطے کے بارے ميں فرماتے ہيں:

ونقول انبه صدقة نافلة وهي جائزة لأهل البيت عند أكثرنا وان تردد فيه فخرالدين الزيلعي وابن همام ولذا قلنا يجوز اللقطة على الفروع (١) والأصول فافترق الزكوة والتصدق باللقطة.

(العرف الشذى، كتاب اللقطة ص:٢٥٧، طبع ايج ايم سعيد)

نيز علامة ظفر احمد صاحب عثماني رحمة الله علية تحرير فرمات بين:

وأيضًا فإنّ بني هاشم انما لا تحل لهم الزكوة والعشر وصدقة الفطر وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحلّ لهم باتفاق أئمتنا رحمهم الله واللقطة ان كانت واجبة التصدق ليست من الصدقات الواجبة بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمي.

(اعلاء السنن ج: ١٣ ص: ٢٦ طبع ادارة القرآن)

نیز حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری رحمة الله علیه نے مبسوط سرحسی کے ہی اس قول کی بنیاد ای طرح زکوة ذمی کونہیں دی جاسکتی لیکن واجب التصدق مال ذمی کوبھی دیا جاسکتا ہے جبیبا کہ درمختار وشامی میں کوئی اختلاف نقل کئے بغیر فِر کر کیا گیا ہے۔ (شامی ج: ۴ ص: ۳۵۱) (۴<sup>۱)</sup> اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ واجب النصدق مال کے مصرف کومن کل الوجوہ زکوۃ کے مصرف کے مثل سمجھنا دُرست نہیں۔ (۵)

( حاشيه از حضرت مولا نامفتي محمد ر فع عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليه )

<sup>(</sup>۱) ناچیز کی سمجھ میں پیتعلیل بھی نہیں آئی ، کیونکہ جواز اللقطہ علی الفروع والاصول کی وجہ بظاہر پینہیں ہے کہ بیصدقۂ نافلہ ہے بلکہ وجہ نا چیز کو بیمعلوم ہوتی ہے کہ بیاصل مالک کی طرف ہے صدقہ ہے اور ملتقط کے اُصول وفروع اصل مالک کے اُصول وفروع نہیں، لہٰذا اصل مالک کی طرف ہے اُن برصد قد جائز ہوا جیسا کہ اُس کی طرف ہے ان کوز کو ۃ دینا بھی جائز ہوتا۔ رفیع (حاشيه از حضرت مولا نامفتي محمد رفع عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليه)

<sup>(</sup>۲) ص:۳۱۳ (طبع مکتبه رجمیه سهار نپور) ـ

<sup>(</sup>٣) ج: ٢ ص: ٥٠ طبع معهد المخليل وفي طبع دار الريان للتراث قاهرة ج: ٨ ص: ٩٥ ا وامّا آل النبي صلى الله عليه وسلم فـقـال اكثر الـحنفية ..... انّها تجوز لهم صدقة التطوّع دون الفرض. قالوا لان المحرم عليهم انّما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكوة لا صدقة التطوع ...الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥١ (طبع سعيد) ولا تدفع الى ذمي وجاز دفع غيرها.

<sup>(</sup>۵) چنانچیمصرف میں وہی فرق ہوگا جوصدقتہ واجبداورصدقتہ نافلہ کےمصرف میں ہے۔ رقیع

ساسیہ بات تقریباً مسلّم ہے کہ کسبِ خبیث کا واجب التصدق ہونا اس بناء پولا ہے کہ اس کا سیحیح مالک یا تو معلوم نہیں یا اس تک مال پہنچانا متعذر ہے، لہذا وہ لقطے کے حکم میں ہوگیا، اور لقطے کا محکم حکام کا کا کہ کیا ہے کہ وہ واجب التصدق ہے، اور چونکہ فقہائے حنفیہ نے بیت المال کے مصارف ذِکر کرتے ہوئے لقطے کا محلال کا اللہ کا کا محمدف ضرف فقراء کو قرار دِیا ہے، اس لئے اس سے یہ استنباط کیا گیا کہ زکو ق کی طرح اس کی بھی تملیک ضروری ہے، لیکن یہ اِستنباط کو اس کے اس سے میہ استنباط کیا گیا کہ زکو ق کی طرح اس کی بھی تملیک ضروری ہے، لیکن یہ اِستنباط کو اُسٹروری ہے، لیکن یہ اِستنباط کے اس سے استنباط کیا گیا کہ زکو ق

اوّل تو بعض فقهائے حنفیہ نے لقطے کو صرف فقراء کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ اسے تمام مصالح مسلمین میں خرچ کرنے کو دُرست قرار دِیا ہے، چنانچہ علامہ شام گ نے علامہ برزدویؓ سے نقل کیا ہے:

انہ یہ سرف الی المرضی والزمنی واللقیط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلک. (۱)

الدرالحقار میں علامہ ابن الشحنہ سے مصارف بیت المال سے متعلق جو اَشعار منقول ہیں ان میں بھی یہی موقف اِختیار کیا گیا ہے، البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس پر بیہ اِعتراض کیا ہے میں بھی یہی موقف اِختیار کیا گیا ہے، البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ شامی کھتے ہیں:
کہ عام کتابوں میں لقطے کا مصرف فقراء کوقرار دِیا گیا ہے، چنانچہ علامہ شامی کھتے ہیں:

واما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء (٢) لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم.

(رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۳۸ طبع سعید)

بیت المال میں لقطے کے مصرف کے بارے میں اور بھی متعدد کتب میں یہی عبارت موجود ہے، لیکن اس عبارت پرغور کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہا گرچہ فقہاء نے فقراء کو لقطے کا مصرف قرار دیا ہے، لیکن اس کے لئے تملیک ضروری نہیں قرار دی جس کی واضح دلیل بیہ ہے کہ فقیرا موات کی تنفین کو بھی لقطے کے مصرف میں شامل کیا گیا ہے، حالانکہ میت کی تنفین میں تملیک متحقق نہیں ہوتی چنا نچہ زکو ق کے باب میں اکثر متون میں بیصراحت ہے کہ اس کو تنفین میں صرف نہیں کیا جاسکتا، الدر المخار میں ہے:

ويشترط ان يكون الصرف (اي الزكوة) تمليكًا لا اباحةً كما مرّ لا يصرف

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ج:٢ ص:٣٣٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) علامہ شامیؒ کے کلام میں کفن پر اس کوخرچ کرنے کا جواز تو علامت اس کی ہے کہ علامہ شامیؒ کے نزدیک اس کی تملیک واجب نہیں، لہٰذا عمارۃ القناطیر ونحوذ الک بھی اس کے مصرف ہو سکتے ہیں۔ رفیع (حاشہ از حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ)

الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميّت.

علامه شامي اللي كفن ميت ير لكصة بين:

لعدم صحة تمليك منه. (رد المحتار ج: ٢ ص:٣٣٣ طبع سعيد)

اس سے بیہ واضح ہوا کہ فقہائے کرام نے تکفین میت کو تملیک قرار نہیں دیا، اس کے باوجود لقطے کے مصارف میں تکفین کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ لقطہ تملیک کے بغیر بھی فقراء پر صَر ف کیا جاسکتا ہے۔

۳ - لقطے اور کسبِ خبیث کے مصارف میں صرف فقراء کی تخصیص اُئمہ اُربعہ میں سے صرف حنفیہ ّ کے ہاں ہے، دُوسرے اُئمہ کرائم ّ میتخصیص نہیں فرماتے بلکہ وہ اس کو عام مصالح مسلمین میں خرج کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جبیبا کہ درج ذیل عبارت سے واضح ہے:

(فى المعيار المعرب: ج: ٢ ص: ٢ ٢ ) وسئل بغض الفقهاء عمّن تاب وبيده مال حرام، لا يعرف أربابه، وليس معه غيره هل يأخذ منه ما يقتات منه أم لا؟ فأجاب: قال الدودى: توبته تزيل ما بيده اما للمساكين أو للمساكين أو ما فيه صلاح المسلمين ...الخ.

وفى الذخيرة للقرافى بحواله احكام المال الحرام ص: ٣٩٠ الهم، والا الأموال المحرّمة من الغصوب وغيرها اذا علمت أربابها ردت اليهم، والا فهى من أموال بيت المال تصرف فى مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الامام أو نوّا به أو من حصل ذلك عنده من المسلمين فلا تتعيّن الصدقة قد يكون الغزو أولى فى وقت أو بناء جامع أو قنطرة، فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح.

وفى المجموع شرح المهذب (ج: 9 ص: ا ٣٥١) (فرع) قال الغزالى اذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتًا وجب دفعه الى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغى أن يصرفه فى مصالح المسلمين

 <sup>(</sup>١) طبع دار المغرب الاسلامي بيروت.

<sup>(</sup>٢) كتاب القراض الباب الاوّل ج: ٥ ص: ١٢٤ (طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) ص: ٢٨٩ (طبع ماريه اكيدمي).

<sup>(</sup>٣) ج: ١٠ ص: ٥٢٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

العامة كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك العامة كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك العامة كالقناطر، والربط، وإلَّا فيتصدّق به على الفقراء.

(۱) المسلمون فيه، وإلَّا فيتصدّق به على الفقراء.
(۱) أما مع جهلهم فان لم يحصل الياس من معرفتهم وجب اعطاؤها للإمام ليمسكها أو ثمنها لوجود ملاكها وله اقتراضها لبيت المال، وان أيس منها أي عادة كما هو ظاهر صارت من أموال بيت المال فلمتوليه التصرّف فيها بالبيع واعطاؤها لمستحق شيء من بيت المال. (كذا في تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج: ٢ ص: هُ مَ رم) وفي الانصاف للمرداوي (ج: ١١ ص:٣١٣) قوله: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فيمن كسب مألا محرما يرضي الدافع، ثم تاب كشمن خمر ومهر بغي، وحلوان كاهن، الى قوله: في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به، فاذا تصدق به فللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه لأعبواند وقال أيضًا فيمن تاب ان علم صاحبه دفع اليه واِلَّا دفعه في مصالح المسلمين وله مع حاجته أخذ كفايته.

(هٰكِذَا في كتاب الفروع لابن مفلح ص: ٩ ٣٣٠) بنده محمدتقي عثاني عفي عنه 21/19/19/10

إضافه ازمولانا محمد افتخار بيك:

حضرت اقدس مفتی کفایت القد دہلوی قدس سرۂ کفایت المفتی میں ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں (سوال مسجد کے بنک میں جمع شدہ روپیدیرسود کے استعمال سے متعلق ہے)؛ جواب: - جوروپید بنکوں میں جمع کیا جائے اس کا سود بنک سے وصول کرلیا جائے تا کہ اس کے ذریعے ہے سیحی ندہب کی تبلیغ اورمسلمانوں کو مرتد بنانے کی اعانت کا گناہ نہ ہو، وصول کرنے کے بعد اس رویے کو اُمورِ خیر میں جو رفاہِ عام سے متعلق ہوں، یا فقراء ومساکین کی رفع حاجات کے لئے مفید ہوں، مثلًا یتای

را) طبع دار احياء التراث العربي بيروت.

 <sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج على صدر حواشي الشيرواني فصل فيما يطرأ على المغصوب.

٣) طبع دار احياء التراث العربي بيروت.

<sup>(</sup>٣) ج: ٢ ص: ٣٨ (طبع عالم الكتب بيروت).

ومساکین اورطلباء مدارسِ اسلامیہ کے وظائف اور إمداد کتب وغیرہ میں خرچ کرنا یا مسافرخاند، کنواں ، سڑک وغیرہ تغمیر کرنا ، سڑکوں پر روشنی کرنا ، یہ سب صور نیں جائز ہیں ، البتہ مسجد پر خرج نہ کی جائے کہ بیہ تفدیسِ مسجد کے منافی ہے، واللہ اعلم وعلمہ 'اتم۔

جواب از حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ: اوّل تو مسجد کا روپیہ بنک بیں جمع کرنا جب دُوسرا طریق حفاظت کا جو، خلاف اِحتیاط ہے، اور اگر غلطی سے یا مخبوری سے ایبا اتفاق ہوگیا تو اس وقت وصول کرنے میں تو وہی عمل کرے جو مجیب اوّل نے تحریر فرمایا، البتہ جزواً خیر لینی مصارف ندکورہ میں صرف کرنا اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، وہ بید کہ خاص معجد میں صَرف کرنا تو تقدیر مسجد کے خلاف ہے، اور دُوسری جگہ صَرف کرنا ملک معجد کا غیر مسجد میں صَرف کرنا تو صرف ہو ہے کہ اس قدر میں سے دونوں محذوروں سے بیخنے کی صورت ہے کہ اس قدر روپیہ کسی سے قرض لے کرمیجد میں صَرف ہو ہے کہ اس قدر روپیہ کسی سے قرض لے کرمیجد میں صَرف کرد سے اور اس سود کی رقم سے وہ قرضہ اوا کرے، اور یہ خابت ہے کہ اس کا مسجد کی نیت سے جو قرض لیا جائے اس کا مسجد کی تا اور کرنے جادا کرنا جائز ہے۔

كتبه: اشرف على عنى عنه الرزيقعده ٢<u>٥٣ اله</u> الجواب الثاني صحيح: بنده محمد شفيع عفا الله عنه

مسعوداحمدعفا اللدعنه

نائب مفتی دارالعنوم دیوبند ۱۲۴ رزیقعده ۱۳۵۳ ه

( كفايت المفتى ج: 2 ص:٩٠١)

اس ہے بھی معلوم ہوا کہ حضرت اقدس کیم الامت قدس سرۃ اموالِ خبیثہ کو تصدق علی الفقراءِ تملیکاً کے قائل نہیں، کیونکہ یہال حضرتؓ نے اس رقم کومسجد کی ملئیت قرار دیا ہے، البنۃ مسجد میں یا کسی دُوسری جگہ صرف کرنے کو دُوسری وجوہات کی بنا پر دُرست قرار نہیں دیا، اس کے بجائے صَرف علی المسجد کے لئے حیلہ بیان فرمایا، اور لقط کے بارے میں حضرت کا موقف بالنفصیل شروع میں گزر چکا ہے۔

کے لئے حیلہ بیان فرمایا، اور لقط کے بارے میں حضرت کا موقف بالنفصیل شروع میں گزر چکا ہے۔

والتداعلم بالصواب

<sup>(</sup>١) ج: ٤ ص: ١٠٥ و ١٠١ (طبع دار الاشاعت).

#### (رائے گرامی حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ)

ئے گرامی حضرت مولانا سی حمد ریں سماں میں ہے۔ ناچیز کا رُجمان عرصۂ دراز سے اس طرف ہوتا تھا کہ کسب خبیث (اموالِ واجبۃ التصدق) کے اللہ ملاحق و المحالی و المعن سے مصالب میں ملے میں مصافی میں ملے نافلہ کے معاملہ کے مصافی مصدقہ نافلہ کے مصافحہ مصدقہ نافلہ کے مسامی میں مص تقىدق ميں تمليك واجب نه ہونى جائے ، كيونكه بيصدقه اصل مالك كى طرف سے به طور صدقة افله كے ہوتا ہے، اور صدقات نا فلہ میں صدقات جاربہ بھی واخل ہیں، جن میں تملیک نہیں ہوتی۔

تحرير طذا كود كيضنے ہے اس أرجحان ميں اور إضافه ہوا، البتہ جن بزرگوں نے تمليك كوشرط يا واجب قرار دِیا ہے، تحریر طٰذامیں ان کی دلیل صرف میہ مٰدکور ہے کہ'' فقہائے کرامؓ نے اسے صدقہ قرار دیا ہے، لہٰذا اس سے اِسْنباط کیا گیا کہ اس میں بھی صدقات واجبہ کی طرح تملیک واجب ہوگی' اگریہی دلیل ہے تو احقر کے ندکورہ بالا زجحان میں اس ہے کمی واقع نہیں ہوئی، کوئی اور دلیل بھی اگر ہوتو أے والثداعكم دېکه کړېې کچه عرض کرسکتا ہوں۔

محدر فنع عثاني عفا الله عنه 11/11/19/19



## besturdubooks. Wordpress. con ﴿فصل في بيع الصّرف وأحكام الحلي والأوراق النقدية ( بیچ صّرف، زیورات کی خرید وفروخت اور کرنسی نوٹوں کا بیان )

#### کاغذی کرنسی کا باہم تبادلہ ' بینچ صَرف' نہیں ہے ( حضرت والا دامت بركاتهم كاتفصيلي موقف )

سوال: - سونا، چاندي کا موجوده نوٹوب ہے مثلاً پاکتانی کرنسي يا ملائشيا کی کرنسي ہے تبادلہ تيج صَرف ہے یانہیں؟ بعنی اس کا روبار میں تقابض فی انجلس ضروری ہے یانہیں؟ کیونکہ کا روبارعمومی طور پر نوٹول کے ذریعے ہوا کرتا ہے، بیاس لئے لکھا کہ حضرت کی شخفیق '' کاغذی نوٹ اور کرنسی کا حکم'' سے بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوٹ سونے یا جاندی کے حکم میں نہیں جیسا کہ صفحہ نمبر ہم پر ہے: '' پھر ایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کے درمیان تبادلے کے وقت اگرچہ کمی زیادتی جائز نہیں،لیکن یہ بیچ صَرف بھی نہیں ہے کیونکہ بینوٹ کرنسی خلقی ثمن نہیں ہے بلکہ ثمن عرفی یا اصطلاحی ہیں۔'' نوٹوں برز کو ۃ کے بارے میں صفحہ نمبر۲۳ پر علامہ احمد ساعاتی کی عبارت یوں نقل کی گئی ہے:

"فالذي أراه حقًّا وادين الله عليه ان حكم الورق المالي كحكم النقدين

میرے نز دیک سیح بات جس پر میں اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہوں یہ ہے کہ زکوۃ کے وجوب اور اس کی ادائیگی کے مسئلے میں ان کاغذی نوٹوں کا حکم بھی بعینہ سونے جاندی کے حکم کی طرح ہے۔

چونکہ بندے سے بیمسئلہ کئی دفعہ یو چھا گیا تو بندے نے جیسے اپنے اسا تذ و کرام خصوصاً مفتی عبداللطيف صاحب دارالعلوم سرحد بيثاور ہے سيكھا تھا كە: '' بيەمعاملە ئىچ صَرف كا ہے، اس لئے اس ميں اُ دھار جائز نہیں'' بتادیا،حتیٰ کہ ہمارے علاقے کے جولوگ ملائشیا میں سونے جیاندی کا اُدھار پر کاروبار كتاب البيوع

iress.com

کرتے ہیں تو حتی الوسط ان کو بھی اس کاروبار ہے منع کیا اور بہت ہے متعلقین اور شار حفر الله منع بھی ہوگئے، لیکن جب حضرت کے مقالے کا مطالعہ کیا تو تر دّد پیدا ہوا، اس لئے بندے نے اپنے اسلام الله کھا محترم مفتی عبداللطف ہے رجوع کیا، حضرت اُستاذِ محترم نے مسئلہ ندکورہ کے بارے میں فرمایا کہ بیہ معاملہ تیج صرف کا ہے، للبذا بغیر تبقابض فی المعجلس کے جائز نہیں۔ای طرح بندے نے بنوری ناون سے جواب منگوایا تو وہ بھی یہی تھا کہ بیہ ندکورہ معاملہ تیج صرف ہے، للبذا بغیر تقابض کے جائز نہیں۔ للبذا بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ کرنی نوٹ کے بارے میں ''حضرع فی ہونے کی وجہ ہے باہم تبار لے کے وقت تقابض ضروری نہیں، احدالبدلین کا قبض ہونا کا فی ہے'' یہ حضرت کی ذاتی رائے ہے یا عمر حاضر کے فقہائے کرام وعلمائے عظام کی موافقت بھی شامل ہے؟ کیونکہ مسئلہ حلال حرام کا ہے، پھر عمر حاضر کے فقہائے کرام وعلمائے عظام کی موافقت بھی شامل ہے؟ کیونکہ مسئلہ حلال حرام کا ہے، پھر عمر حاضر کے فقہائے کرام وعلمائے عظام کی موافقت بھی شامل ہے؟ کیونکہ مسئلہ حلال حرام کا ہے، پھر عمل آپ محتر می درائے پر کیا جائے یا اور حضراتِ محتر مین کی رائے پر؟ کیونکہ اس اُصول پر بہت می جزئیات متفرع ہیں۔

بنده شیرمحمد، فاضل دارالعلوم سرحد پشاور مدرسه عربیه مسجد بلال، بونیر

جواب: - مرتمی ومحتر می زید مجد کم السامی، السلام علیکم ورحمة الله و برکاته!

آپ کا گرامی نامه موصول ہوا، مختلف جنس کی کاغذی کرنسیوں کے باہم تبادلے کے بارے میں احقر کا موقف ہیے کہ بیہ بیچ صرف نہیں ہے، لہذا تقابض فی المجلس ضروری نہیں، احد البدلین پر قبضہ کا فی ہے۔ اور مختلف جنس کی کرنسیوں کے تبادلے میں تفاضل بھی جائز ہے اور نسیئہ بھی، البتہ چونکہ نسیئہ کو وجہ سے نسیئہ کو ایک حیاد بنایا جاسکتا ہے اس کئے نسیئہ کی صورت میں بیضروری ہے کہ نسیئہ کی وجہ سے قبت میں اضافہ نہ کیا جائے بلکہ شن مثل پر بیچ ہو۔

آپ نے پوچھا ہے کہ کیا دُوسرے علاء بھی اس رائے سے متفق ہیں؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ احقر کی بیرائے ہندوستان کے مولانا مجاہدالاسلام صاحب نے وہاں کے بہت سے مفتی حضرات کو بھیجی تھی، ان میں سے اکثر حضرات نے اس سے اتفاق فرمایا، البتہ صرف ایک صاحب کا اختلاف مجھے یاد ہے۔ پاکستان کے بعض علاء نے اتفاق فرمایا، اور اب آپ نے دوعلاء کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا فتویٰ اس سے مختلف ہے، اب معلوم نہیں کہ احقر کے دلائل ان حضرات کے سامنے تھے یا نہیں تھے؟ البتہ عرب ممالک کے بیشتر علاء اس معاملے میں احقر سے اختلاف کرتے ہیں، واضح رہے کہ علامہ احمد ساعاتی رحمہ اللہ کی جو عبارت احقر نے اپنے مقالے میں احقر سے اختلاف کرتے ہیں، واضح رہے کہ علامہ احمد ساعاتی رحمہ اللہ کی جو عبارت احقر نے اپنے مقالے میں نقل کی ہے وہ صرف وجوب زکو ق کی حد تک

 <sup>(1)</sup> شوح الفتح الرّباني للساعاتي، آخر باب زكواة الدّهب والفضّة ج: ٨ ص: ١٥٦.

ا: - کرنی نوٹوں کا خمن ہونا تو آب واضح ہو چکا ہے، لیکن یہ بات غورطلب ہے کہ اِن کو خمن طلقی کہا جائے گا یا خمنِ اعتباری اور خمنِ عرفی ؟ ظاہر ہے کہ انہیں خمنِ خلقی قرار دینے کا کوئی راستہ نہیں، لاز ما انہیں خمنِ اعتباری یا خمنِ عرفی ہی کہا جاسکتا ہے، لہذا ان کا حکم فلوس جیسا ہوگا، کیونکہ وہ بھی خمنِ اعتباری ہیں، بلکہ نوٹوں کا خمنِ اعتباری ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ ان کی ذاتی قدر و قیمت فلوس ہے بھی اعتباری ہیں، بلکہ نوٹوں کا خمنِ اعتباری ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ ان کی ذاتی قدر و قیمت فلوس ہے بھی کم ہوتی ہے، انہیں خمن بنانے والی چیز اعتبار اور اصطلاح کے سوا پچھنہیں، اور فلوس کے بارے میں فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ ان کا باہم تبادلہ صرف نہیں، نہ اس میں تقابض فی انجلس ضروری ہے۔

از کر کرنی نوٹوں کے باہم تبادلہ کو صرف کہا جائے تو لازم آئے گا کہ جن اشیاء میں صرف جاری جاری ہونا ہے، ان میں ایک چیز کا اضافہ ہوگیا، یعنی نصوص سے صرف سونے چا ندی میں صرف جاری ہونا خاب ، اب لازم آئے گا کہ کرنی نوٹ میں بھی سونے چا ندی کے علاوہ صرف جاری ہونا خاب ، اب لازم آئے گا کہ کرنی نوٹ میں بھی سونے چا ندی کے علاوہ صرف جاری ہونا خاب ، اب لازم آئے گا کہ کرنی نوٹ میں بھی سونے چا ندی کے علاوہ صرف جاری ہونا خاب ، اب لازم آئے گا کہ کرنی نوٹ میں بھی سونے جا ندی کے علاوہ صرف جاری ہونا خاب ہوں فقہاء میں نہیں ملتی۔

۳۰- یہ بات میں اپنے مقالے میں واضح کر چکا ہوں کہ نوٹوں کی پشت پر اب نہ کوئی سونا ہے، نہ جاندی ہے، لہٰذا ان کوسونے جاندی کا نمائندہ قرار دے کر بھی ان پرِصَرف کے اُحکام جاری کرنا مشکل ہے۔

۳:- اگران میں صُرف جاری کیا جائے اور ساتھ ہی سونے چاندی میں بھی صُرف کو بدستور جاری سمجھا جائے تو سوال ہے ہے کہ کرنسی نوٹ سے سونا یا چاندی خرید نے کو صَرف کہا جائے گا یا نہیں؟ اگر کہا جائے گا تو عجیب بات ہے کہ غالب الغش سکوں سے سونے یا چاندی کے تبادلے کو کلی طور پر صَرف نہ کہا جائے گا جبکہ غالب الغش سکوں میں پچھ نہ پچھ سونا یا چاندی ہوتا ہے، اور صرف انہی کے وزن کی حد تک ان میں تقابض شرط ہوتا ہے، زیادہ میں نہیں، اور کرنسی نوٹوں کے تبادلے کو کلی طور پر صَرف کہا جائے جبکہ ان میں سونا جاندی بالکل موجود نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>١) راجع للتَفصيل الدر المختارج: ٥ ص: ٩١ وفتح القديرج: ٢ ص: ٢٢ والعناية للبابرتي ج: ٢ ص: ٢٢ ا وتكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٥٨٧ الى ٩٠٠.

 <sup>(</sup>۲) راجع البحر الرّائق ج: ۲ ص: ۳۳۳ (طبع رشيديه) وردّ المحتار ج: ۵ ص: ۲۲۵ و ۲۲۱ (طبع سعيد) ومجمع الأنهـر ج: ۳ ص: ۲۲۱ ص: ۱۲۱ (طبع غفـاريـه) والهـنـدية ج: ۳ ص: ۲۱۹ وراجـع لـلتّفصيل الى تكملة فتح الملهم ج: ۱ ص: ۵۸۱.

ان وجوہ ہے ابھی تک احقر کو اس بچے کے صَرف قرار دینے پر اِطمینان کیاں ہوا، اگر اِن
اِشکالات کا کوئی واضح جواب ل جائے تو احقر کوکوئی اِصرار نہیں ہے، لیکن ابھی تک بہت سے تعکالی ہے
گفتگو کے نتیج میں ان اِشکالات کا کوئی جواب احقر کوئییں ملاء عرب علماء کا بنیادی گئتہ یا تو یہ ہے کہ اللہ کا کائٹ کھے ملک کے مطابق وہ
شمنیت عرفیہ کو بھی شامل ہے، اور نوٹوں میں یہ علت پائی جاتی ہے، لیکن حفنیہ کے مسلک کے مطابق وہ
شمنیت علت ہے اور نہ شمنیت عرفیہ تم فیہ تم میں شمنیت خلقیہ کے مساوی ہے۔ یا چھر وہ حضرات یہ
شمنیت علت ہے اور نہ شمنیت عرفیہ تمام اُدکام میں شمنیت خلقیہ کے مساوی ہے۔ یا چھر وہ حضرات یہ
ترض لینے والا کی غیر ملکی کرنی میں شمن مثل ہے زائد اُدھار اوا نیکی کا معاملہ کرلے گا، لیکن اس کا حل
احقر یہ عرض کرچکا ہے کہ نسمینہ کی وجہ سے قیمت میں اضافے کو ممنوع قرار دے دیا جائے اور نسمینہ کی
صورت میں مبادلے کے لئے شن مثل کو ضروری قرار دیا جائے ، اور کسی محظور سے بچنے کے لئے شن مثل
کی بابندی فقہائے کرائم نے متعدد مسائل میں ضروری قرار دیا جائے ، اور کسی محظور سے بچنے کے لئے شن مثل
کی بابندی فقہائے کرائم نے متعدد مسائل میں ضروری قرار دیا جائے ، اور کسی محظور سے بچنے کے لئے شن مثل
کی بابندی فقہائے کرائم نے متعدد مسائل میں ضروری قرار دیا جائے ، اور کسی محظور سے بینے کے لئے شن مثل
کی بابندی فقہائے کرائم نے متعدد مسائل میں ضروری قرار دی ہے، مثلاً بیسے المعیت میں ، نیز کتابت

دُوسری بات ہے بھی پیشِ نظر رہے کہ جوعرب علماء کرنسیوں کے باہم تباد لے کوصَرف قرار دیتے ہیں، وہ ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ تقابض کے لئے دونوں طرف سے چیک پر قبضہ کرلینا کافی ہے، جواحقر کے نزدیک سخت محل اشکال ہے۔ نیز ان میں سے بعض حضرات نوٹوں کوسونے چاندی

(١ و ٢) لأنّ الشمنية علّة عند المالكية لتحريم ربا الفضل سواء كانت الثمنية حقيقية أو عرفية وجاء في المدوّنة الكبرى للامام مالك ج: ٣ ص: ٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) ولو أنّ النّاس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذّهب والورق نظرة .... لأنّ مالكًا قال: لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذّهب والفرق .... الخ.

وراجع للتفصيل الي تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٥٨٧ الي ص: ٩٩٠.

(٣) تفصیل کے لئے تکملة فتح الملهم ج: اس:٥٨٥ تا ٥٩٠ وفقهی مقالات ج: اس:٣٣ ملاحظة فرمائيں۔

(٣) وفي فتح القدير ج: ٢ ص: ١٨ (ومن باع جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن) بمثل الثمن أو أكثر جاز، وإن باعها من البائع بأقل لا بجوز عندنا.

وفي البحر الرّائق ج: ٢ ص: ٨٢ لم يجز شواء البائع ما باع بأقل ممّا باع .... الخ. .... وقيّد بالأقل احترازًا عن المثل أو أكثر فانّه جاز.

وكذا في الدّر المختار ج: ۵ ص: ۵۴ ومجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٨٨ وخلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٥٠ والكفاية ج: ٢ ص: ٣٢٣.

 (۵) وفي الدر المختار كتاب الاجارة مسائل شتى ج: ٢ ص: ٩٢ (طبع سعيد) ويستحق القاضى الأجر على كتب الوثائق قدر ما يجوز بغيره كالمفتى، فانه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان .... الخ.

وكذا في البزازية على الهندية ج: ٥ ص: ٣٩ وخلاصة الفتاوي : ٣٨ ص: ٣٨ (طبع امجد اكيدمي لاهور).

ناوی عثانی جلدسوم میں قرار دینے کے بعد خودسونے یا چاندی کے عروضِ تجارت ہونے کے قائل ہو اللہ اللہ میں جس کے تکم میں قرار دینے کے بعد خودسونے یا چاندی کے عروضِ تجارت ہونے کے قائل ہو اللہ اللہ اللہ میں ، جوخلاف نصوص ہے۔

\*\*Desturdubooks\*\*

\*\*D

مائل ہیں (اوران کی تعداد احقر کے علم میں بہت کم ہے ) اور احقر کو ان سے گفتگو کی نوبت آئی ، سوان میں ہے اکثر کا نقطۂ نظریہ ہے کہ نوٹوں کی بیثت پر سونا یا جاندی ہوتا ہے، لہذا اس پر سونے جاندی ہی کے اُحکام جاری ہونے جاہئیں، کیکن یہ بات بحالاتِ موجودہ واقعے کے بالکل خلاف ہے، جبیبا کہ احقر اینے مقالے میں اس کوتفصیل سے واضح کر چکا ہے۔

بہرکیف! بیاحقر کی سوچ بچار کا حاصل ہے، تاہم اگر آپ احقر کی بیتحریر مع احقر کے مقالے کے ان علماء کی خدمت میں بھیج ویں جنھوں نے اس معاملے کوصّرف قرار دیا ہے (تا کہ احقر کے دلاکل ان کے سامنے آ جائیں) تو اُمید ہے کہ اِن شاء اللہ مفید ہوگا۔ اگر وہ حضرات احقر کے مذکورہ بالا إشكالات كا جواب عنايت فرما تيس تو براه كرم احقر كوبھي مطلع فرمادين، اگر احقر كي سمجھ ميں آگيا اڙ إن شاءاللّٰداس کا اعلان کردوں گا۔مسّلہ حلال وحرام کا ہے،اس لئے اس میں تثبت ضروری ہے،اللّٰہم أد نا والسلام الحقّ حقًّا وارزقنا اتّباعه وأرنا الباطل باطَّلا وارزقنا اجتنابه\_

(فتوی نمبر ۱۹۹/۲۹)

## ایک ملک کی کرنسی کے باہم تباد لے کی صورت میں تفاضل کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ (عربی فتویٰ)

سوال: - يعلم من مؤلفاتكم - تكملة فتح الملهم والمقالات الفقهية - أن بيع الدولار بالروبيات الباكستانية نساءً يجوز. مع أنكم رجحتم مذهب الامام محمدٌ لئلا يفتح بـاب الـربـوا، فـاذا كان كذلك فلا سبيل الي جواز البيع المذكور لأنه اذا حرم التفاضل حرم النساء بدليل توقف حرمة التفاضل على وجود جزئي العلة (القدر والجنس) وتوقف حرمة النساء على وجود أحدهما، فبينهما عموم وخصوص من وجه، وان كنتم تحكمون في حرمة بمذهب الامام محمدٌ وفي جواز البيع المذكور بمذهب الشيخينُ فهاذا عند الأحقر، تلفيق، محمد حقاني أرجو من سماحتكم أن تبينوا وتوجروا، والسلام\_ مهما رشوال کامهماه

(فتوي نمبر ۱۰۰/ ۲۵۷)

جواب: - لا شك أنّ التفاصل الذي يحرم بوجود القدر والجسم الماني الفاوس السيئة ولكن التفاصل الذي يحرم في الفلوس ليس نتيجة لوجود القدر، لأنّ الفلوس الماني النسيئة ولكن التفاصل الذي يحرم في الفلوس ليس نتيجة لوجود القدر، لأنّ الفلوس الماني بالاجماع وليست وزنية، وانما حرمة التفاصل فيه الى الفصل الخالي عن العوض، وهذا المعنى صرّح به السرخسيّ في المبسوط والبابرتيّ في العناية، ولعلى نقلت عباراتهما في بحثى على هذا السوضوع، وحرمة التفاصل في مثله لا تتلازم مع حرمة النسيئة، ولهذا صرّح العلامة ابن الموضوع، وحرمة التفاصل في مثله لا تتلازم مع حرمة النسيئة، والهذا صرّح العلامة ابن عابدين وغيره ان الفلس بالفلس بالفلس بان يجوز عند محمد رحمه الله، والفلس بالفلس جانز بشرط أن يقبض أحد البدلين في المجلس، وهذا يدلّ على أنّه ان قبض أحد البدلين في المجلس، ومُجل البدل الآخر، فان ذلك يجوز، فهو تصريح بإباحة النساء مع حرمة التفاضل عند محمد رحمه الله في المتعينين، وعند كل من الأئمة الثلاثة اذا كانت بغير أعيانهما. فليس هناك تلفيق.

(۱٬ ۳ و ۲) قال البابرتي رحمه الله في العناية على فتح القدير (ج: ۲ ص: ۱۲ ا طبع مكتبه رشيديه كو ثنه): بيع الفلس بجنسه متفاضلا على أوجه أربعة بيع فلس بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما وبيع فلس بعينه بفلسين بغير أعيانهما وبيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع. أما الأوّل فلأن فلس بغير عينه بفلسين بأعيانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع. أما الأوّل فلأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على اهدار قيمة الجودة منها فيكون أحد الفلسين فضلا خاليًا عن العوض مشروطًا في العقد وهو الربا. وأمّا الثاني فلأنه لو جاز أمسك البائع الفلس المعين وطلب الآخر وهو فضل خال عن العوض . وأمّا الثالث فلأنه لو جاز قبض البائع الفلسين وردّ اليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته فيبقي الآخر له بلاعوض اهـ.

وفي تكملة فتح الملهم ج: ا ص: ٥٨٠ بيع فلوس غير معينة بالتفاضل، كبيع الفلس الواحد بالفلسين اذا لم يعين المستعاقدان أحد البدلين، فانه لا يجوز باتفاق العلماء الحنفية، أما اذا كان البدلان غير متعينين فلان الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعًا لاصطلاح الناس على اهدار قيمة الجودة منها، فيكون أحد الفلسين فضلا خاليًا عن العوض، مشروطًا في العقد، وهو الربا. واما اذا كان الفلس الواحد متعينًا بعينه والآخران بغير أعيانهما، فلأنه لو جاز أمسك البائع المفلس المعين وطلب الآخر، وهو فضل خال عن العوض، واما اذا كان الفلس الواحد غير متعين والآخران متعينين، فلأنه لو جاز قبض البائع الفلسين، ورد اليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته، فيبقى الآخر له بلاعوض اهد وفي الدر المسختار ج: ٥ ص: ١٩ ا باع فلوسًا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير فان نقد أحدهما جاز وان تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز.

وفي التكملة ج: الص: ٥٨٤ بيع الفلوس بمثلها، كالفلس الواحد بالفلس الواحد الآخر، وهذا انما يجوز اذا تحقق القبض في أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان فان تفرقا ولم يقبض أحد شيئًا فسد العقد لأن الفلوس لا تتعين فصارت دَينًا على كل أحد والافتراق عن دَين بدَين لا يجوز.

(٢) وفي المبسوط للسرخسيّ ج:١١ ص: ٢٢٠ (طبع مكتبه غفاريه كونثه) ..... لأنّ الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعًا لإصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة فيها ليكون أحد الفلسين فضلًا خاليًا عن العوض.

(م و ۵) راجع اليارة المحتارج: ۵ ص: ۱۵۰ و ص: ۱۸۰ (طبع سعيد).

ا: - سورو پے والے نوٹ کو چالیس یا پیچاس رو پے کے بات ملک کی کرنی کے ساتھ ملک کی کرنی کے ساتھ کا دوسرے ملک کی کرنی کے ساتھ کی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا ہے۔ والر کی خرید و فروخت کا تھم

سوال ا: - ہماری برمی حکومت نے ملک بر ما میں استعمال کرنے کے لئے ایک سو والا نوٹ رائج کیا تھا، اب ۳ رنومبر ۱۹۸۵ء کو حکومت کی طرف ہے اعلان کیا گیا کہ آج ہے ایک سو والا نوٹ منسوخ کردیا گیا ہے لہذا آج سے بورے برما میں اس کا استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ا س لئے جن جن لوگوں کے باس ایک سو والا نوٹ موجود ہے وہ ا<sup>س</sup>اردسمبر کے اندر اندر اینے اینے متعلقہ بینکوں میں داخل کردیں، اس اعلان کے دو دن بعدیہ اعلان ہوا کہ ایک گھرانے کا صرف ایک ہی فرد ایک ہی مرتبہ بینک میں داخل ہو سکے گا اور جتنی رقم داخل کی جائے گی پانچ ہزار روپے تک فورا تبدیل کرکے دے ویئے جائیں گے اور پانچ ہزار سے زائد ہوگا تو اس میں سے پچاس فیصد فوراً دیا جائے گا اور باقی پچاس فصد بھر بعد میں تحقیق وتفتیش کے بعد واپس تبدیل کرکے دینے کے قابل ہوئے تو دے دیا جائے گا، ورنہ حکومت اس رقم کو ضبط کر لے گی۔ اس اعلان کے بعد ایک سو والے نوٹ کی خرید وفروخت شروع ہوگئی، اس طرح سو کا نوٹ حالیس، بچاس رویے میں بکنے لگا، کیونکہ جن لوگوں کے پاس لاکھوں کی تعداد میں سو کا نوٹ جمع ہے ان کوخطرہ ہوگیا کہ اگر زیادہ تعداد میں روپیہ جمع کیا جائے تو کہیں قانون کی ز دمیں نہ آ جائے۔اب سوال میہ ہے کہ اس طرح سو کا نوٹ کمی بیشی کے ساتھ بیجنا جائز ہے یانہیں؟ سوال۲: - ایک ملک کے مرقبہ رویے کا وُوسرے ملک کے مرقبہ رویے ہے کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ مثلاً ایک شخص پاکتان میں دُوسرے شخص کو پاکتانی سورو پے دیدے تو وہ شخص ملک بر ما میں دوسو برمی رویے اس کے بدلے میں دے تو پیر کمی بیشی جائز ہے یانہیں؟

سوال ۲: - بہت ہے لوگ ڈالر کی خرید وفر وخت کرتے ہیں، شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟

جواب ا: - سورو ہے کے نوٹ کو جالیس یا پچاس روپے میں خریدنا جائز بھیل کی کونکہ آج کل بہنوٹ فلوس کے علم میں آگئے ہیں اور بیع الفلس بالفلسین إمام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر مطلقا اور شیخین کے قول پر غیر معین ہونے کی صورت میں ناجائز ہے، اور فتو کی إمام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر (۲) ہذا نوٹوں کا تباولہ کی بیشی کے ساتھ جائز نہیں۔ اور جو حضرات نوٹوں کوفلوس کے بجائے وَ بِن کی رسید قرار دیتے ہیں ، ان کے قول پر بھی یہ بیع الکالی بالکالی ہونے کی بناء پر ناجائز ہوگی ، لہذا سوال میں جو معاملہ ندکور ہے وہ کسی بھی طرح شرعاً جائز نہیں ہے۔ (۵)

البتۃ اگراپیٰ مالیت کے نقصان ہے بچنا ہوتو اپنے سوروپ کے نوٹ ایسے شخص کے ہاتھ سو ہی روپے میں فروخت کئے جا کمیں جس کے پاس پانچ ہزار ہے کم نوٹ ہوں ، تا کہ وہ بینوٹ بینک میں داخل کرکے متبادل نوٹ یقینی طور پر وصول کر ہیکے۔

(۲) جواب۲: – مختلف ملکوں کی کرنسیوں کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ جائز ہے، بشرطیکہ کم از کم ایک فراتی اپنے روپے پرمجلس بیع ہی میں قبضہ کر لے، لئلا یکو ن افتر افّا عن دَین بدَین۔

جواب ۱۳ - ڈالر کی خرید و فروخت کا بھی یہی تھکم ہے کہ اگر ڈالر کو ڈالر سے بیچا جائے تو مساوات ضروری ہے، اور اگر کسی اور ملک کی کرنسی ہے بیچا جائے تو کمی بیشی جائز ہے، بشرطیکہ کم از کم ایک فریق أحد العوضین پرمجلس بیچ ہی میں قبضہ کرلے۔ (۸)

اگر مختلف ملکوں کی کرنسیوں کوسرکاری سطح پر مقرر کردہ نرخ کے مطابق فروخت کیا جائے تو نمبر ۲ و نمبر ۲ میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق بیع بالکل جائز ہوگی، لیکن اگر اس نرخ سے کم و بیش نرخ مقرر کیا جائے تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر ملک ایسا ہے کہ جہاں سرکاری طور پر مقرر کردہ نرخ کی مخالفت قانونا جائز نہیں ہوگا لیکن ملکی قوانین کی مخالفت اور اپنے آپ جائز نہیں ہوگا۔ (۱۰) وخطرے میں وُ النے کی بنا پر جائز نہیں ہوگا۔ (۱۰)

۵/۲/۲/۱۵ (فتوی نمبر ۳۵/۶۷۷ ب)

را و ۲ و۳) في الهنداية ج:٣ ص:٨٥ (طبيع رحنمانيه) وينجنوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عند أبي حنيفة وأبي ينوسف وقال منحسد لا يجوز لأن التمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تتعين فصار كما اذا كان بغير اعيانهما.....اهـ

(شوه و ۱ و ۵ و ۵) في المستدرك للحاكم: ج۲۰ ص:۲۵ و ۱۲ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) "عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهني عن بيع الكالئ بالكالئ." رقم:۲۳۳۲. "عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهني عن بيع الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة" رقم:۲۳۳۳. والله اعلم.

(٩) "يَأْيُهَا الْمَدِينَ امْنُوْ آ أَطِيغُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ" سورة النساء آيت:٥٥ يُيزِ وَكِيتَ ص ٩٠ كاماشيهُ بسار (١٠) في القرآن الكويم: "وَلَا تُلْقُوا مَأْيُدِيُكُمْ إِلَى النَّهُلُكُمْ" سورة البقرة آيت:١٩٥.

## مختلف مما لک کی کرنسی کے باہمی نتاد لے کا حکم

besturdubooks. Wol سوال: - ایک ملک کی کرنسی کو دُوسرے ملک کی کرنسی کے مقابلے میں بیچنے اور شرح تبادلہ کے بارے میں حکم ہے آگاہ فرمائیں۔

جواب: - ایک ملک کی کرنسی کو دُوسرے ملک کی کرنسی سے بیچنا جائز ہے اور دونوں کے درمیان جوشرحِ تبادلہ باہمی رضامندی سے طے ہوجائے اس کالین دین دُرست ہے۔

DIMITION

## چیک سے سونا جا ندی کی خرید وفروخت سے متعلق "تكملة فتح الملهم" كي ايك عبارت كي توضيح وصيح

سوال: - من العبد عبدالقادر العارفي عفي عنه، الي سماحة أستاذي وشيخي العلامة العثماني حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

أرجو الله العلى القدير لكم الصّحة والعافية الدائمة التامّة كما أدعوه تعالىٰ أن يبقيكم ذخرًا للاسلام والمسلمين ويرزقكم صحّة وعافية دائمة، وأنا بخير والحمدلله.

أستاذي المؤقر! أنا تلميذكم من ايران، قد زرتكم بدار العلوم قبل خمسة أيّام بعد العصر ثم في يوم الأربعاء صاحبتكم لصلاة الظهر بخارج دار العلوم في معمل يقع أمام باب دار العلوم، وتكلّمت حول بعض المسائل ومنها: شراء الذّهب والفضّة نسينة، وأيضًا شراء الـذِّهـب والـفـضّة ودفع الشيك الـمـصـرفي بـدل ثمنها؟ فأجبتموني بأن هاتين المسئلتين جائزتان ولا غبار عللي جوازهما. ولكن جاء في التكملة ١٥/١ في مبحث الشيك المصرفي هكذا ولا يجوز اشتراء الذّهب والفضّة به لفقدان التقابض في المجلس.

أرجو منكم الافادة ولكم الشكر الجزيل، وألتمس منكم الدُّعاء

تلميذكم عبدالقادر العارفي جامعه دار العلوم أهل السُّنَّة خيابان خيام، مسجد مكي، زاهدان بلوچستان، ايران

> جواب: – عزیز گرامی قدرمولا نا عبدالقادر عارفی صاحب مظلهم العالی السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کا گرامی نامه ملا، آپ نے واقعتاً بہت سیج بات کی نشان دہی فرمائی۔ تی کملة فتح الملهم

ress.com

(ج: اص: ۵۱۵) پر میں نے جو لکھا ہے کہ: "و لا یہ جوز اشتراء الذّھب والفضّة به لفقد اللا المتقابض فی السمجلس" اس میں احقر سے غلطی ہوگئ ہے، دراصل بی حکم اس وقت تھا جب نوٹ یا سکے جانگالا المالالا کی اسم حصل سونے کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن اب جبکہ نہ سکہ جاندی سونے کا ہے، نہ نوٹ کی بیشت پر جاندی سونا ہوئے ہیں اور سونے جاندی کی خرید و فروخت نوٹوں سے ہوتی ہے، اور چیک نوٹ ہی کے جاری ہوتے ہیں اور سونے جائز ہے، کیونکہ وہ صرف نہیں، اور تقابض شرط نہیں، میں تھے کردی گئی ہے۔ کھا اُو صحته فی احکام الاُور اَق النقدیة ۔ چنانچہ 'تکملة فتح الملهم'' میں تھے کردی گئی ہے۔ جزاکم الله تعالیٰ خیرا۔

9رار۱۹اماھ (فتویل نمبر ۱۵/۵۱)

### جیولری کے کاروباراورسونے کی خرید وفروخت کے بارے میں اہم نوعیت کے مختلف سوالات کے جوابات (عربی فتویٰ)

سوال: - صاحب الفضيلة الشيخ مولانا محمد تقى العثماني حفظه الله وأدام ثوابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نعمة العفو والعافية وأن يحفظكم وآل بيتكم من كل سوء ومكروه، وأن يجزيكم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، انه سميع مجيب.

صاحب الفضيلة: سبب كتابتى هذه الرسالة الى فضيلتكم كثرة السؤال عن بعض المعاملات التجارية في مجال بيع الذّهب والفضّة، ولا يخفى ما لفضيلتكم من باع طويل في الدراسات الفقهية، لا سيما الاقتصادية منها، فأحببت أن أفيد نفسي وغيرى ناهلا من عذبكم الفياض، مسترشدًا بآرائكم القيّمة، آملا عظيم الأجر لكم عند الله، راجيًا أن يعين ذلك السائلين على السير على الصراط المستقيم.

صاحب الفضيلة: من المعاملات التي كثر عنها السؤال ما يأتي:

ا - زيد تاجر ذهب في المدينة المنوّرة يصنع مصوغاته لدى مصنع في جدة، فيحتاج الى شواء سبائك من الذهب بوزن (١,٠٠٠) جم، فيتصل بالبنك أو بتاجر جملة للذّهب (بكر) لشراء الذّهب فيخبر بأن سعر الكيلو يساوى (٢,٠٠٠) ريال، فيطلب زيد من

<sup>(</sup>١) أحكام الأوراق النقدية ص:١٥٥ تا ١٥٩\_

<sup>(</sup>٢) ج: ا ص: ١٥٥ (طبع مكتبه دارالعلوم كواچي).

E gul - Goress. com

قاوئ عثمانى جلدوم المنافع الم

زيد المريد شراء اللّهب عند ما أراد شراءه وكان يتوقع سعر الكيلو يساوي (٤٢,٠٠٠) ريال، وجد أن سعر الذّهب ارتفع فجاءة اليّ (٤٤,٠٠٠) ريال، وهو يتوقع نزول السعر عمّا قريب، لكنه بحاجة الى الذّهب فيتفق مع بكر على أن يشتري منه الذهب ويرسل له المبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ريال، على أن يبقى السعر مفتوحا، فاذا نزل السعر بعد فترة قفل السعر، وهنا يرد احتمالان: -

الاحتمال الأوّل: أن يرتفع السعر أكثر، ولنفترض أنه وصل الي (٤٥,٠٠٠) ريال فيطلب البائع فرق السعر، فيضطر المشتري الى الدفع، وهو بعد ذلك بالخيار بين أن يقفل السعر بالسعر الحالي، أو ينتظر نزول السعر ويستمر على تلك الحالة.

الاحتمال الثاني: أن ينزل السعر الي أدني من (٤٢,٠٠٠) ريال، ولنفترض أنه وصل الي (٤١,٠٠٠) ريال فيطلب المشترى من البائع قفل السعر، فيقفل البائع السعر، ويرد له المبلغ المتبقى.

٣- يتعامل بعض الناس (بالشراء على المفتوح) السابق الذكر لا لقصد شراء الذِّهب نفسه، ولكن بقصد الاستثمار، وقصدهم من ذلك أن يشتروا الذَّهب بسعر يومه، ولنفترض أنه ( ٤٢,٠٠٠) ريال، ثم اذا ارتفع السعر باعوه، لكن هذه المعاملة تبقى من حيث البيع والشراء الفعلى على الورق فقط، اذ لا يكون فيه استلام ولا تسليم لأنه غير مقصود بـذاتـه، بـل الـمـقـصود هو الاستثمار فقط، وان كان البائع يلتزم بالبيع الفعلي وتسليم الذّهب للمشتري لو طلب منه ذلك، وفي هذه المعاملة أمر آخر كذلك وهو أن البائع يتيح الفرصة للمستثمرين باستثمار كمية كبيرة من الذّهب بمبلغ قليل وعلى سبيل المثال: يمكن للمستثمر أن يشتري ١٠ كيلو جرام من الذّهب والذي يبلغ قيمته افتراضًا (٢٠,٠٠٠) ريال على أن لا يدفع سوى ٢٠٪ من قيمة الصفقة، ويبقى التعامل كما سبق ذكره في الصورة السابقة، وواضح أن البائع لن يسلم الذِّهب للمشتري لأنَّه لم يستلم كامل القيمة بل يتولَّى بنفسه بيعها ليأخذ قيمتها ويدفع المكسب للمشتري الأوّل ان كان هناك مكسب، فان حصلت الخسارة في البيع أخذه من المشترى، لأنَّه بمثابة الوكيل له.

٣- وضمن هذه الصّورة صورة أخرى وهي أن يقوم بكر ببيع كمية من الدِّهب لزيد دون أن يكون زيد قد اشتري شيئًا ولنفترض أن بكرًا باع لزيد كيلو ذهب بسعر (٤٢,٠٠٠) ريال، رغم أن زيدًا لا يملك شيئًا من هذا الذّهب، ولكن بكرًا باع هذا من عنده له الإالقصد من هذا البيع أن لو نزل السعر فيما بعد فان زيدًا يشترى الذهب ويرده لبكر، فاذا زاد السعول المنافع المتوقع فان زيدًا سيخسر فرق السعر وان نزل السعر كسب بقدره.

ويبقى أن أوضح لفضيلتكم أن بكرًا يستفيد من عمليتي البيع والشراء دلالة، وانه يحتفظ بمبلغ من المال أكثر من المنصرف في البيع والشراء تحاشيًا للخسارة في حالة ما اذا تقاعس زيد عن تحمل الخسارة ان وجدت خلال عمليتي البيع والشراء.

۵- بيع آخر وهو أن يحتاج المرء لشراء الذّهب عندما يكون السعر ٥٠,٠٠٠ (أربعين ألف) ريال على أربعين ألف) ريال على أن يسدد له المبلغ بعد مدة (قد تطول الى سنة).

هذا وأرجو من فضيلتكم التفضل بالاجابة عليها مدعما بالأدلّة، ولو لا يقيني بوقف حياتكم الكريمة في خدمة الاسلام والمسلمين لما تجرأت بالكتابة الى فضيلتكم لما أعلم من كثرة مشاغلكم والمسئوليات المنوطة بفضيلتكم، الا أن شدة حاجة الناس الى ايجاد حل شرعى لهذه المعاملات التي هم واقعون فيها شجعني الى الكتابة اليكم، فأرجو قبول عذري في الكتابة، وقبول رجائي في الاجابة.

أثابكم الله على ما تقومون به من خدمات الجليلة للاسلام والمسلمين، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم الدِّين، ويوفقني واياكم للعمل على نهج سيّد المرسلين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلميذكم / محمد يعقوب محمد يوسف الدهلوي

٢١/صفر ٤١٨ ١هـ المدينة المنورة

جواب: - الى الأخ العزيز في الله السيّد محمد يعقوب محمد يوسف الدهلوى، حفظه الله تعالى.

انى أحمد اليكم الله الدى لا الله الا هو، وأصلَى وأسلَم على نبيّه الكريم الهادى الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فلا أدرى كيف أعبّر عن ندمى في التأخير في الاجابة على أسئلتكم الكريمة، وليس لى الله أن أطلب منكم العفو والمعذرة في ذلك، وأرجوكم أن تعذُروني بسبب ازدحام الأشغال وتتابع الأسفار الذي أعانيه كلّ حين.

واليكم الجواب عن الأسئلة:

ا - هـٰـذا الـطـريق للتعامل في شراء الذّهب سليم من النّاحية الشّرعية، فان الاتصال
 بــــاجـر الــذّهب بجدة وطلب حجز كمية من الذّهب ليس إلّا مساومة، والحجز التزام أو وعد

Egyl-Lapress.com

قَاوِيُّ عَمَّانِي جَلَرَسُومِ مِنْ الدِّهِ عِنْدُمَا الدِّهِ عِنْدُمَا يَتْسَلَّم ثَمِنْهُ، أمَّا عقد البيع فانه يقع بعد مُهُ عَمَّولُ مِن قبل التّاجر بأنه سيبيع هذا الدِّهب عندما يتسلّم ثمنه، أمّا عقد البيع فانه يقع بعد مُهُ عَمَّولُ مِن قبل التّاجر بأنه سيبيع هذا الدِّهب عندما يتسلّم التّاجر الدُّهب الي المصنع، ولنن الله المنافق الـدِّهـب الى المصنع، وحين يسلِّم الدِّهب اليه، فإن الأمانة تنقلب ثمنًا، وبهذا تصحّ المعاملة، حتّى على قول من يشترط التقابض في المجلس في مبادلة الذّهب بالأوراق النقدية ، ` أمّا علي ' قول من يقول: أنَّ مبادلة الذَّهب بالنقود الورقية ليست صرفًا، `ولا يشترط فيها التَّقابض، فلا اشكال أصلًا، وإن هذا القول هو الراجح عندي، ` وعند أغلبية علماء الهند وباكستان.

> ٢ - الشَّراء على السَّعر المفتوح" كما شرحتموه في السؤال الثَّاني، لا يجوز أصلًا لأنَّ هٰذا البيع فيه غورٌ بجهالة الثَّمن عند العقد، ولا يقاس جوازه على جواز البيع بما ينعقد عليه السّعر (كما أجازه الحنابلة وبعض الحنفية) لأنّ المراد من السّعر هناك سعر السّوق يوم العقد، أما في صورتنا المسئول عنها، فإنّ المراد من السّعر ليس السّعر يوم العقد، وأنّما المراد السّعر الذي تنتهي اليه السّوق بعد العقد الي مدّة مجهولة، فلا شكّ في أنّ هذه الجهالة مفسدة للعقد، ولا يجوز البيع بهذا الطريق.

> ٣- انَّ هذه الصّورة أشد حرمة، لأنه قد ازداد فيها محظور آخر غير الجهالة والغرر، وهو أنه ليس هناك بيع حقيقي يراد به التّسليم والتّسلّم، وانّما المقصود دفع فروق التَّمن، فهو أشبه بالمضاربة القمارية الرائجة في البُرصات، و لا يجوز بحال.

> أمّا الصّورة الأخرى الّتي ذكرتموها في هذا السؤال، وهو أن البائع يتيح الفرصة للمستشمرين باستثمار كمية كبيرة من الذّهب بمبلغ قليل ... الخ، فان كان هذا على أساس السّعر المفتوح، فهو غير جائز كما بيّنا، أمّا اذا كان السّعر معلومًا متعيّنًا عند الشّراء، ولكن انما يدفع المشتري ٢٠٪ من الثَّمن فقط، فلا يجوز عند من يشترط التقابض في شراء الذهب بالنقود الورقية. أما على القول الآخر، وهو عدم اشتراط التقابض في مبادلة الدَّهب بالنَّقود الورقية، وهو الراجح عندي، فانَّما تجوز هذه المعاملة بشروط تالية:

> > (ألف)- أن يقع البيع باتًا، ويكون الثَّمن متعيِّنًا غير مذبذب.

(ب)- أن يخلِّي البائع بين الدِّهب والمشترى، بحيث يمكن للمشترى أن يقبض الذَّهب المبيع متى شاء.

(ج)- أن يوكّل المشتري نفس البائع ببيع ذلك الذّهب نيابة عنه بعد التّخلية، ويجب أن لا يكون هذا التوكيل مشروطًا في عقد البيع.

(د)- أن يكون الذِّهب المبيع مفصولًا عن غير المبيع، ويكون في ضمان المشترى،

<sup>(</sup>١ إلى ٣) راجع لنفصيل هذين المسلكين و دلائلهما إلى ص: ١٣١ إلى ص: ١٣٥ مع هوامشه.

بحيث إن هلك أو سُرِق فانه يهلك من مال المشترى، وليس من مال البائع.

besturdubooks. Wor وانما تشترط هذه الشروط في ٠٨٪ من المبيع الّذي لم يدفع المشترى ثمنه، يكون بيع الكالئ بالكالئ. أمّا ٢٠٪ من الذّهب المبيع الّذي دُفع ثمنه، فيصحّ فيه التّوكيل وان لم يقع الفصل والتّخلية، لأنّه لا يشترط قيام الأثمان في ملك البائع أو في قبضه عند العقد، كما في مبسوط السرخسي ١٣:١٣.

> ٣- الطَّاهِ و من قولكم: "لو نزل السَّعر فيما بعد، فان زيدًا يشتري الذَّهب ويرده لبكر" أنَّ اللَّهب الَّذي يبيعه بكر لزيد، فكأنَّما يقرض بكرٌ زيدًا هذا القدر من الذَّهب، ثمَّ يوكُّله زيد ببيعه نيابة عنه، فإن كان هذا هو المقصود فإنَّ ذلك جائز بشرط أن يلتزم زيد أنه ير دعين ذلك المقدار الي بكر سواء أنزل السّعر أم ارتفع، فمثلا: يستقرض ٠٠٠ اغرام من الـذهب من بكر، ويلتزم ردّ ٠٠٠ غرام من الذّهب على سبيل القرض (دون البيع) ثمّ يوكله ببيع هذا الذِّهب نيابة عنه دون أن يشترط التوكيل في عقد الإقراض، وفي النهاية يردُّ على بكر ألف غرام من الذهب، سواء أنزل السِّعر أم ارتفع، وفي هذه الحالة يجوز لبكر أن يطالب عمولة على خدماته كوكيل للبيع، ويجب أن تكون هذه العمولة مساوية لأجر مثل هذه الخدمات في السّوق، ولا يزاد على أجر المثل لئلا يكون قرضا جرّ نفعا. وما ذكرتم من أن "بكرًا يستفيد من عمليتي البيع والشراء دلالة .... الخ" ان كان المقصود منه أنه يتقاضى أجرـة السـمسـرة في عمليتي البيع والشـراء، فـقد ذكرت أن أجرة السمسرة انما تجوز على عملية البيع بالنيابة عن زيد. أمّا إقراض الدّهب كما ذكرت او بيع الدّهب الي بكر فلا يجوز تـقاضي الأجر عليه، وان كان المقصود غير ذلك فالمرجو الايضاح، فاني لم أفهم كلامكم هذا حق الفهم.

> ٥- هـٰـذا لا يـجوز عند من يشترط التقابض في مبادلة الذّهب بالعُملة الورقية، ولكن يجوز عند من لا يشترط ذلك، وهو الراجح عندي بشرط أن تكون مدّة التسديد معلومة عند العقد، أما الأدلة فقد بسطتها في كتابي "أحكام الأوراق النقديّة". والخلاصة أن النّقود الورقيّة ليست أثمانا خلقيّة وانما هي أثمان اعتبارية، فهي بمنزلة الفلوس، فيجري فيها حرمة التفاضل فيما بينها اذا كانت من جنس واحد، ولكن لا تجري أحكام الصّرف في مبادلة الـذّهب بها، كما أنها لا تجري في مبادلة الفلوس بالذّهب. والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم، وأرجو أن في هذا الجواب كفاية، فإن كان لديكم مزيد من الاستيضاحات، والله تعالى هو الموّفق! فالمرجو الاستفسار مرّة ثانية.

DIMIA/TITL (فتوی نمبر ۲۷/۴۷)

# besturdubooks. Wordpress. con عالمی مارکیٹ میں کرنسی کے کاروبار کا طریقۂ کار اوراس کی شرعی حیثیت

( تمپنی کے ذریعے ڈالرز کی مخصوص مقدار کی لاٹ خرید کر کرنسی کے کاروبار کی شرعی حیثیت ) سوال: - عرض ہے کہ میں کرنی کا کاروبار کرتا ہوں، جس کی نوعیت اس طرح ہے ہے کہ امریکا سے پوری وُنیا میں مختلف ممالک کے کرنسی نوٹوں کی قیمتوں کا اجراء ہوتا ہے، ہم لا ہور میں بیٹھ کر سیٹلا ئٹ کے ذریعے کمپیوٹر اسکرین پر وہ قیمتیں وصول کرتے ہیں، قیمتیں ملکی حالات کی وجہ ہے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں، ہم ان قیمتوں پر کرنسی کی خرید وفروخت کرتے ہیں، جس کا طریقة اس طرح ہے ہے کہ ہم براہ راست کرنسی کی خرید وفر وخت نہیں کر سکتے بلکہ ایک نمپنی کے ذریعے پیرکاروبار کرتے ہیں، انہوں نے ایک اُصول وضع کیا ہوا ہے، وہ پیر کہ دو لا کھ ڈالرز کی ایک لاٹ ہوتی ہے، جوآ دمی خرید کر پھر اُس کو فروخت کرسکتا ہے،لیکن ہمیں صرف اس کا پانچ فیصد کمپنی کواپنے نام پر جمع کروانا ہوتا ہے، جو کہ صرف ایک ہزار ڈالرز بنتا ہے، ایک ہزار ڈالرز ہے اپنا ا کا ؤنٹ کھلوا کر اب ہم اس قابل ہیں کہ ؤنیا کی ماركيث ميں ہم ايك لا ف خريد سكتے ہيں، ہماري طرف سے بقيدرقم بطور زَرِضانت كمپنى جمع كرواتي ہے، اس طرح ہمارا بظاہر ایک ہزار ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی ،لیکن ہم کاروبار دو لا کھ ڈالرز کا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم دو لا کھ ڈالرز کی کرنسی کی خرید وفروخت کرتے ہیں۔اب ہمیں نفع یا نقصان کیے ہوتا ہے؟ اس کی صورت رہے ہے کہ ہم کمپیوٹر اسکرین پر وُنیا کے مختلف بینکوں کی طرف سے دی گئی قیمتوں کا جائزہ لیتے ہیں، کرنسی کے ماہرین اپنی رائے ویتے رہتے ہیں کہ آیا یہ کرنسی آئندہ قیمت میں بڑھ جائے گی یا کم ہوجائے گی، آپ کے علم میں ہوگا، بہرحال اگر مزید کسی بات کی وضاحت درکار ۽وتو میں حاضر ہوں، کیکن اس خط و کتابت میں وقت لگ جائے گا۔ مجھے اس کے متعلق چند گزارشات ہے مطلع فر مائیں : -

ا- کیا بیسارا کاروبار ناجائز ہے یا اس کی کچھ جزئیات؟

۲- اگر کچھ جزئیات ناجائز ہیں تو ان کی مخضر وضاحت فر مائیں۔

٣- كس طريقے ہے بيكاروبار جائز ہوسكتا ہے؟

اس کے علاوہ ہمیں کرنسی کے متعلق مختلف ملکوں کی خبریں بھی وصول ہوتی رہتی ہیں، اور پھر کمپیوٹر پر ہی مختلف گراف کے ذریعے اُس کرنسی کی صورتِ حال کا جائزہ لیتے ہیں کہ آئندہ لمحات میں اس کرنسی کی کیا صورتِ حال ہوگی۔تو ان تمام قرائن کے ذریعے ہم ایک رائے قائم کرکے اس کوخرید لیتے ہیں، مثلاً اسکرین پر ہمیں پاؤنڈ اسٹرلنگ کی قیمت 1.6700 نظر آرہی ہے، ہم میں کہ آگا ہے وربیعے بنر اید ٹین فون اُس بینک ہے اس قیمت کی تصدیق کرواتے ہیں کہ آیا آپ کی قیمت فروخت بہی کے الکلا ملاکھ وہ ہمیں اس قیمت کے بعد ہم پہلے ان سے زبانی معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک النہ ہم نے خرید کی، پھراس معاہدے کو تحریکی طور پر لکھ کر بذر بعد فیکس اُن معاہدہ کرتے ہیں، اب بدالت ہم نے خرید کی، پھراس معاہدے کو تحریکی طور پر لکھ کر بذر بعد فیکس اُن نقصان اُنھانا ہوگا، اس خریداری ہیں اُس کرنی پر حسی قبضا تو ہوائیں، اور نہ ہی ہوسکتا ہے، اس لئے کہ وہ کرنی پر حسی قبضا تو ہوائیں، اور نہ ہی ہوسکتا ہے، اس لئے کہ وہ کرنی پر حسی قبضا اُنٹی اُنٹی اُنٹی ہوسکتا ہے، اس کے کہ وہ کرنی ہور کی قبت بڑھ گئی تو اس طریق پر کردیا، اور اس قیمت بڑھ کی تو اس کو فروخت کردیا، مثلاً اگر 1.6700 پر خریدا اور 1.6710 پر اُس کو فروخت کردیا، مثلاً اگر 1.6700 پر خریدا اور 1.6710 پر اُس کو فروخت کردیا، اور اس قیمت کی ہوئی ہو کہا، ہے جو 10 اعتشار یہ ہمیں نفع ہیں ہوگا ہوئی ہو ہارا نفع ہے، اگر کرنی کی قیمت کم ہوجا ہوئی ہو ہمارا نفع ہے، اگر کرنی کی قیمت کم ہوجا ہوئی ہو ہمارا نفع ہے، اگر کرنی کی قیمت کم ہوجا ہوئی وہ اس شرح سے ہمیں نقصان اُنھانا پڑے گا، قبضے کی صورت کا جو حوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی کہا ہوئی کہا ہو ہوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی کہارائی کے کہا ہو ہوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی کہا ہو ہوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی کہا ہے۔ کہار اُنٹی ہو ہوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی کہا ہو ہوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی کہا ہو ہوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی کہا ہیں۔

کمپنی کا مفاو: - کمپنی ہمیں کاروبار کروانے کے لئے بیہ ساری سہولتیں میسر کرتی ہے: اولی کون کے ذریعے رابطہ، ۲ - بارکیٹ جہال بیٹی کر ہم کاروبار کرتے ہیں، ۳ - انٹرنیٹ سٹم، ۳ - دو لاکھ ڈالرز کا ڈر بطانت ۔ اس کے علاوہ چند اور سہولتیں بھی ۔ ان تمام سہولتوں کے ساتھ ہم ایک ٹریڈ (لینی ایک دفعہ کرنی کوخرید کر پھر فروخت کرنے ہے ایک ٹریڈ مکمل ہوجاتی ہے) اس ایک ٹریڈ پر کمپنی ہم سے ایک دفعہ کرنی کوخرید کر پھر فروخت کرنے ہے ایک ٹریڈ میں ہمیں نفع ہو یا نقصان ، کمپنی کا 60 ڈالرز کا کمیشن طے ہے، اس ٹریڈ میں ہمیں نفع ہو یا نقصان ، کمپنی کا 60 ڈالرز کا کمیشن طے ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم ایک کرنی کو اُی دن خرید کر فروخت کردیں، اگر آج ہم نے کرنی خریدی ہے اور اُس کی قیمت مناسب نبیں مل ربی ہے، اُس کو ایک دن بعد یا چند دن بعد فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آمپنی ہم ہے 60 ڈالرز کے علاوہ ہر دن کے حساب سے 20 ڈالرز مزید وصول کرے گ، اس کے ڈالرز یومیہ وصول کر ق ہے، اُس پر کمپنی کا دو الاکھ ڈالرز کاروبار میں بطور ڈر بطانت جمع ہوا ہے یا استعال ہور ہا ہے، اس پر کمپنی کا دو الاکھ ڈالرز کاروبار میں بطور ڈر بطانت جمع ہوا ہے یا استعال ہور ہا ہے، اس پر کمپنی کی ڈولرز بومیہ وصول کرتی ہے، اُس ہے میں خرید وفروخت مکمل کرلیں تو پھر صرف 60 ڈالرز کیمیشن بی کمپنی لے گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ۔ جواب عنایت فرما کیں۔

جواب: - کرنس کے کاروبار کی جوتفصیل آپ نے اپنے قط میں لکھی ہے، اس تفصیل کے مطابق بیاکاروبار جائز نہیں، جس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں: --

۲- یہ واضح رہے کہ کرنی کے حکمی قبضے کے لئے بھی یہ کافی نہیں ہے کہ کرنی کی قیمت بڑھنے یا گھنٹے کا نقصان متعلقہ شخص کے ذہبے ہوجائے، بلکہ قبضے کے لئے یہ ضروری ہے کہ خریدی ہوئی کرنی غیر خرید شدہ کرنی سے بالکل ممتاز کر کے الگ کرلی جائے، اور خریداریا تو خود قبضہ کرے یا اس کا کوئی وکیل اس کی طرف سے اے اپنی تحویل میں اس طرح لے لے کہ وہ متعینہ کرنی جل جائے یا چوری ہوجائے تو نقصان خریدار کے ذہبے سمجھا جائے، خاہر ہے کہ بیصورت مذکورہ کاروبار میں نہیں کہ کرنی کو الگ کرلیا گیا ہو، اور خریدار کے کسی نمائندے کی تحویل میں دے دیا گیا ہو۔

واضح رہے کہ شرعی اعتبار سے کرنسی اور دُوسری اجناس کی تعیین میں بیہ فرق ہے کہ دُوسری اجناس اشارے یا علامتوں سے متعین ہوسکتی ہیں،لیکن کرنسی اس وفت تک متعین نہیں ہوتی جب تک کہ اس پرگوئی شخص خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے قبضہ نہ کرلے۔

۳- آپ نے جو طریقِ کارلکھا ہے، اس کی رُو سے خریدار صرف ایک ہزار ڈالرز کی ادائیگی کرتا ہے، باقی کی ادائیگی کرتا ہے، باقی رقم بطور زَرِضانت کمپنی جمع کراتی ہے، مگررقم درحقیقت

<sup>(</sup> ا و ٣ و ٣) وفي الهندية ج: ٣ ص: ٢ ا ويعتبر في التسليم أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول بحق غيره هكذا في الوجيز للكردري، وأجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضًا .... الخ.

وفى البدائع ج: ۵ ص: ۲۳۳ فالتسليم والقبض عندنا هو التَخلية والتخلّي وهو أن يخلّي البائع بين المبيع وبين المشترى برفع الحائل بينهما على وجهٍ يتمكن المشترى من التَصرَف فيه فيجعل البائع مسلّمًا للمبيع والمشترى قابضًا لهُ اهـ.

 <sup>(</sup>٣) وفي البدائع ج: ۵ ص: ۲۱۸ (طبع سعيد) ان الدراهم والدنانير وان كانت لا تتعين بالعقد ولكنها تتغين بالقبض وقبضها واجب.

وفيه أيضًا ج: ۵ ص: ۲۱۹ ان الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين وانما تتعين بالقبض فشرطنا التقابض للتعيين لا للقبض. وفي فتح القدير ج: ۲ ص: ۲۰۱ (طبع رشيديه كوئله) فان الذراهم والدنانير لا تتعين مملوكة بالعقد الا بالقبض الخ. وفي المحيط البرهاني ج: ۸ ص: ۵۵ و ۲۷ (طبع رشيديه كوئله) انّ الدّراهم والدّنانير أن كانا لا يتعيّنان في عقود المعاوضات يتعيّنان عند القبض، فينعقد العقد فيما بين المتعاقدين في الحال مفيدًا الملك عند التعيين بالقبض الخ.

خریدار کے ذمے دین ہوتی ہے۔

besturdubooks. Wordpress.com دُّ وسرى طرف كرنسي بيحجة والاخريداركواس شرعي طريقے پر قبضه نہيں ويتا جس كا ذ<sup>رك</sup> میں کیا گیا،جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رقم دونوں طرف وَین ہوتی ہے،لہٰذا یہ بیج الکالی بالکالی میں داخل ہونے کی وجہ ہے جا تز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

ہ - درمیانی کمپنی جوکمیشن وصول کرتی ہے وہ یا تو ضانت کی فیس ہے یا اس رقم کا معاوضہ ہے جووہ خریدار کی طرف ہے بیجنے والے کو اُوا کرتی ہے، پہلی صورت میں بیر ''اُجوت عملی الکفالة'' ہے والله سبحانه وتعالى اعلم اور دُوسری صورت میں بیقرض پرسود ہے، اور دونوں طریقے ناجائز ہیں۔ (فتوی نمبر ۲/۳۲۳)

كرنسي نوط كي شرعي حيثيت متعلق حضرت والا دامت بركاتهم کی رائے اور''نوٹ' کے بدلے سونے جاندی کی نقتر اور اُدھار خريد وفروخت كاحكم

سوال: - اليّ فضيلة الأستاذ القاضي مولانا محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنّي أن تكونوا بالصّحَة والعافية وأن يجعلكم الله تعالى على الخير في الدارين وبعد:

أستاذنا الفاضل: نشتغل بتجارة بضاعة الزينة مصنوع من الفضّة بيعًا وشراءً، في بـلـدنـا أكثـر التـجارة يدور بالشّيك والسند موقوتًا وغير موقوت، وأحيانًا دون الشّيك أي يـدفع في المستبقل بدون تعيين الوقت في أثناء البيع. هكذا كُنّا نستمر بالتّجارة اليّ أن نسمع أن بيع الفضّة والذّهب أو بضاعة الزينة مصنوع من الفضّة والذّهب لا يجوز بالشّيك والسند موقوتًا لا بـد من دفع النَّقود في أثناء القبض. فنحن المسلمون ينبغي علينا أن نعيش بأحكام الشرعية في أمورنا الدنيوية من أجل ذلك ذهبنا الي علمائنا الأتراك وسألنا عن المسئلة، بعضهم أجابوا بالجواز، لأن الفضّة فقدت كيفية النقد وكأنها صارت كالبضاعة والسلعة. والآخرون قالوا لا يجوز بيع الموقوت ولو كان بالشّيك والسند، لأنّ فيه نص يحرمه.

بيـن هـٰـذيـن جـوابيـن تحيّرنا وتعجّبنا، حتّى بعض مِنّا بدأنا أن نغير عملنا ونبحث عن

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنّسيئة. (مستدرك للحاكم ج: ٢ ص: ٦٥ و ٢٦ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) رقم الحديث: ٢٣٣٢،٢٣٢). وشوح معاني الآثار ج: ٣ ص: ٢١.

عمل جديد لنجتنب عن الشبهات ولنطمئن من كسبنا، وأنا منهم.

besturdubaeks. Wordpress. com الرجاء من فضيلتكم توضيح مشكلتنا وتبيين الحقيقة عند الشرع، لو جوابكم بالفاكس سريعًا فيكون أحسن.

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء في الدارين. بمناسبة شهر رمضان والعيد المبارك كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتنا، في أمان الله، والسلام عليكم.

جواب: - الى الأخ العزيز الأستاذ خيرالدين شاهين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

أما اللَّهب سواء كان تبرًا أو مصوعًا فقد أجمع الأنمَّة الأربعة على أنه لا يعامل معاملة البضائع، وانما يعمل أحكام النّقود في جميع الأمور، لكن "الأوراق النّقدية" قد وقع فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، وان كثيرًا من علماء البلاد العربية جعلوها في حكم الذَّهب سواء بسواء، ولكن خالفتهم في رسالتي "أحكام الأوراق النَّقدية" وذكرت أنها ليست قائمة مقام الذِّهب في جميع الأمور، فلا تجري فيها أحكام الصَّرف، ولذَّلك يجوز عندي أن يشتري اللَّهب أو الفضَّة بالنَّقود، ويجوز أيضًا أن يشتري الذَّهب نسيئة بالأوراق النقديُّةُ، وللكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس اذا كان ذهبا خالصا، وأن يُعرف الأجل عند العقد وقد قبل هذا الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان، والتفصيل في رسالتي "أحكام الأوراق النّقدية". (٢)

أما كون الذِّهب والفضَّة فقدا صفة النقدية، فهذا غير مسلِّم حتَّى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد تقى العثماني بقلم: عبدالله ميمن 21741/9/10 (فتوی نمبر ۴۸/۴۵۹)

(١) وفي المبسوط للسرخسيُّ ج:١٣ ص:٢٥ وان اشتري خاتم فضَّة أو خاتم ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فـلـوسًـا وليسـت الفلوس عنده فهو جائز ان تقابضا قبل التَفرق أو لم يتقابضا لأنَّ هذا بيع وليس بصرف فاتَّما افترقا عن عين بدين لأنّ الختام يتعين بالتّعيين بخلاف ما سبق فانّ الدّراهم والدّنانير لا يتعين بالتّعيين فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين في المجلس ولم يشترط هنا.

وفي الهندية ج:٣ ص:٣٢٣ وان اشتري خاتم فيضّة أو خاتم ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلسًا وليست الفلوس عندة فهو جائز تقابضا قبل التَفرق أو لم يتقابضا لأنَّ هذا بيع وليس بصرف.

وكذا في ردّ المحتار ج: ٤ ص: ١٩٠٠.

وفي البحر الرّائق ج: ٢ ص: ١٩٣٠ (طبع سعيد) وقيد بالذِّهب والفضّة لأنه لو باع فضّة بفلوس أو ذهبًا بفلوس فانه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما، كذا في الذخيرة.

وفي الهندية ج:٣ ص:٣٢٣ ولو باع تبر فضّة بفلوس بغير أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا فهو جائز.

(٢) راجع للتفصيل اليه ص:١٥٥ الى ١٥٩.

نی جلدسوم سونے کا زیور فروخت کرنے میں ٹانکے اور سونے کی مجموعی besturdubooks. اور سونے کی مجموعی besturdubooks

سوال: - زرگروں کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ جبکہ ان کے اُصول مندرجہ ذیل ہوں، ا-سونا اور جاندی اصلی لگاتا ہو،٢-نہایت قابل غور ہے اور وہ بیہ ہے کہ زرگر جب کوئی زیور بناتا ہے تو اس کو جوڑتے وقت اس میں ٹانکے لگا تا ہے، یہ بھی سونا ہوتا ہے، مگر بہت خراب، بغیراس کے زیور کو جوڑنہیں لگتا، جیسے موٹر وغیرہ کو ٹائکہ لگایا جاتا ہے، اور اس ٹانکے کی قیمت بھی ہم اصل سونے کے حساب سے لیتے ہیں، اور جب گا مک دوبارہ واپس وینا جا ہتا ہے تو ہم اس ٹائے کی قیمت اصل سونے کی نہیں دیتے ، صرف اصل سونے کی قیمت ان کو دیتے ہیں۔

جواب: - بیجنے والے کو شرعاً اِختیار ہے کہ وہ اپنی مملوک چیز جس قیمت پر جا ہے فروخت کرے، لہٰذا اگر کوئی زرگر سونے کے ٹانکے کو بھی سونے کی قیمت پر فروخت کرے تو جائز ہے، بشرطیکہ تلبیس نہ کرے اور دھوکا نہ د ہے، لیعنی بتادے کہ اس میں ٹائے کی قیمت بھی شامل ہے۔

والتدسجانه وتعالى اعلم احقر محمرتقي عثماني عفي عنه DITAA/Y/Y (فتؤى نمبر ٦٦٢/١٩ الف)

ا الجواب صحيح بنده محمرشفيع 2/Y/AAM

(١ و ٢) وفي الهداية ج:٣ ص: ٢١١ (طبع مكتبه شركت علميه وفي طبع مكتبه رحمانيه ج:٣ ص: ٣٤٢) .... لأنَ النَّمن حقَّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرَّض لحقَّه اللا اذا تعلِّق به دفع ضرر العامّة .... الخ.

وكذا في الدّر المختار ج: ٢ ص: ٩٩٩ (طبع سعيد) وبدائع الصّنائع ج: ٥ ص: ٢٩١.

وفي البحوث في قضايا فقهيَّة معاصرة ص: ٨ وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتَّجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأثمان وتقديرها .... الخ.

وفي شرح المجلَّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ١١٩ ١١ ص: ١٥٣ (طبع حنفيه كوئثه) كل يتصرَّف في ملكه كيف شاء. وفي المبسوط للسرخسيُّ ج: ٢ ص: ٢٣ وان اشتري خاتم فضَّة أو خاتم ذهب فيه فصَّ أو ليس فيه فصَّ بكذا فلوسًا وليست الفلوس عنده فهو جائز ان تقابضا قبل التَّفرِّق أو لم يتقابضا.

وكذا في الهندية ج:٣ ص:٣٢٣، وفتح القدير ج:١ ص:٢٤٨.

<sup>(</sup>۱) و یکھنے ص:۱۰۲ تا ۱۰۴ کے حواثی۔

# besturdubooks. Wor ﴿ فصل في أحكام السّندات الماليّة والصّكوك والأوراق الماليّة (مختلف مالی دستاویزات، بانڈز اور چیک وغیرہ کا بیان)

فارن الجیجینج بیئررسرٹیفکیٹ خرید نے اوران پر نفع حاصل کرنے کا حکم سوال: - عرض اینکہ حکومت نے ان لوگوں کے لئے جو بیرونِ ملک رہتے ہیں اور اپنا زَرِ مبادلہ باہر ہے لے کر آتے ہیں، ان کے لئے فارن ایجینج بیئررسرٹیفکیٹس کے نام ہے ایک اسکیم جاری کی ہے، جس کے ذریعے باہر سے لائے ہوئے زَرِ مبادلہ کے عوض پیر شیفکیٹ جاری کئے جاتے ہیں، اور اس کا حامل اس کو اِسٹاک ایجیجنج میں بھی نفع پر فروخت کرسکتا ہے۔ از خود پاکستانی بینک بھی ایک سال کے بعد سورو پے کے سرٹیفکیٹ کو ۲۴ اروپے مزید نفع کے ساتھ دوسال کے بعد ۳۱ اور تنین سال کے بعد ۵۲ روپے سودیا نفع کے ساتھ فروخت کر سکتے ہیں اور اگر جا ہے تو ای کے ذریعے بوقت ِضرورت زَرِمبادله بھی حاصل کرسکتا ہے۔ان سرٹیفکیٹ کا خریدنا اوران پرنفع حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ ( گل رشید، ابوظهی امارات )

جواب: - فارن المجیجنج بیئررسرٹیفکیٹ کے بارے میں شخفیق سے ان کی پیے حقیقت معلوم ہوئی کہ جولوگ پاکستان ہے باہر ملازمت کرتے ہیں، وہ اگر زَرِ مبادلہ پاکستان لے کر آئیں تو حکومت کا قانون سے کہ وہ بیرونی زَرِمبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں اور اس کے بدلے حکومت کے طے کردہ نرخ کے مطابق یا کتنانی روپیہ وصول کریں۔ پاکتنان میں رہتے ہوئے زَرِمبادلہ اپنے پاس رکھنا بھی قانونا جائز نہیں اور جب ایک مرتبہ بیرزَ رِمبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرادیا جائے تو اس کے بعد کس وقت اس کو واپس لینا بھی قانو ناممکن نہیں ، اب حکومت نے بیہ فارن ایسچینج بیئررسڑ نیفکیٹ اس مقصد سے جاری کئے ہیں کہ جوشخص باہر سے زَرِمبادلہ لاکر ان کے بدلے بیسر ٹیفکیٹ حاصل کرلے تو اس کو تین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

press.com besturdubooks wood پہلا فائدہ پیرحاصل ہوتا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو دِکھا کر اس کا حامل جب جاہے کرنسی تباد لے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے۔

دُوسِ ا فائدہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص سال بھر تک بیہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھے تو وہ اُسے ساڑھے بارہ فیصد نفع کے ساتھ پاکتانی روپیہ میں بھنا سکتا ہے۔

تیسرا فائدہ پیہ ہے کہ سال گزرنے ہے پہلے یا کسی بھی وقت وہ بازارِحصص (اٹاک ایجیجیج) میں جس قیمت پر جا ہے فروخت کرسکتا ہے۔

چونکہ اس سرٹیفکیٹ کی وجہ ہے اس کے حامل کو زَرِ مبادلہ حاصل کرنے کا استحقاق پیدا ہوجا تا ہے، اس لئے عام طور پر اسٹاک ایمپیجنج میں لوگ اُسے زیادہ قیمت پر خرید لیتے ہیں، مثلاً سور و پے کا سرٹیفکیٹ ایک سو دس رویے میں بک سکتا ہے۔

سرٹیفکیٹ کو دیکھنے اور اس کے متعلق مطبوعہ معلومات کے مطالعے سے بیہ بات واضح ہوئی کہ بیسر شیفکیٹ غیرمککی زَرِمبادلہ کی رسیز نہیں، بلکہ اس پاکستانی روپیہ کی رسید ہے جوکسی باہر سے آنے والے کو زَرِمبادله حکومت کے حوالے کرنے کے نتیج میں حاصل ہوا، فرق صرف اتنا ہے کہ عام پاکتانی روپیہ یا اں کی نمائندگی کرنے والے تمسکات کی بنیاد پر زَرِمبادلہ حاصل کرنے کا کوئی اِستحقاق نہیں ہوتا،کیکن اس سر ٹیفکیٹ کے حامل کو زَرِمبادلہ کے حقوق کا اِستحقاق حاصل ہے، لہذا فقہی اعتبار ہے اس کی صورت یہ بنی کہ حکومت نے باہر سے آنے والا زَرِمباولہ پاکتانی روپے کے عوض میں خرید لیا، کیکن بیہ یا کتانی روپیہ فوراً ادا کرنے کے بجائے اُسے اپنے ذمے میں دَین بنالیا، اور اس دَین کی توثیق کے لئے یہ سرٹیفکیٹ جاری کردیا، اور اس کے حامل کو بیہ اِختیار دے دیا کہ اگر وہ چاہے تو بید دَین اپنے اصل پاکتانی روپے کی شکل میں وصول کرے یا اگر جا ہے تو ادائیگی کے دن کی قیمت کے لحاظ سے زَرِمبادلہ کی شکل میں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ بیر سرٹیفکیٹ حامل کے اس پاکتنانی روپے کا وثیقہ ہے جو حکومت کے ذمے دَین ہے، اب اگر حکومت ایک سال کے بعد بیسوروپے کا وثیقہ ایک سوساڑھے بارہ روپے میں لیتی ہے تو اس کے معنیٰ سے ہیں کہ وہ وَ بن پر ساڑھے بارہ فیصد زیادہ ادا کر رہی ہے، جوشرعاً واضح طور پر سود ہے۔اس طرح اگر اس سرٹیفکیٹ کا حامل یہ وثیقہ بازار حصص میں اس کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت پر فروخت کرتا ہے تو اس کے معنیٰ بھی بیے ہوئے کہ وہ اپنا ڈین زیادہ قیمت پر دُوسرے کوفروخت کر رہا ہے اور بیہ معاملہ بھی سود ہونے کی بناء پر نا جائز ہے۔

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بیر سرٹیفکیٹ غیرملکی زَرِمبادلہ کی رسید ہے، اور اس وجہ سے ان کو پاکستانی روپے میں کسی بھی طے شدہ نرخ پر فروخت کرنا جائز ہونا جا ہے ، اس لئے کہ یہ غیرملکی زَرِمبادلہ کی رسید نہیں ہے، جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ پر غیرمککی زَرِمبادلہ کے بجا کھیں۔ . یا کستانی رویے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔

besturduboc اور وُوسری وجہ بیہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے جب بھی زَرِمبادلہ حاصل کیا جائے تو اتنا زَرِمبادلہٰ ہیں ملے گا جس کے بدلے بیر شیفکیٹ حاصل ہوا تھا، بلکہ تباد لے کے دن غیرملکی زَرِمبادلہ کے نرخ کے مطابق زَرِمبادلہ دیا جائے گا۔ مثلاً کسی شخص نے پچتیں سعودی ریال دے کر سو روپیے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور چھ ماہ بعد جبکہ سعودی ریال مہنگا ہو چکا ہے، تو اُسے اتنے سعودی ریال دیئے جائیں گے جتنے اس روز سو پاکستانی روپے میں حاصل ہوتے ہیں،مثلاً اس دن کے زَر کی شرحِ مبادلہ اگر ۲۳ ریال ہوتو اُسے اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے ۲۳ ریال ہی حاصل ہوں گے۔ پس یہ واضح ولیل ہے کہ بیرٹیفکیٹ سعودی ریال کا وثیقہ نہیں، بلکہ پاکستانی روپے کا وثیقہ ہے، للہذا اس سرٹیفکیٹ کواس بناء پر خریدنا کہ اُسے زیادہ قیمت پر اسٹاک ایجیجنج میں چھ دیا جائے گا، یا سال بھر گزرنے کے بعد اس پر حکومت سے ساڑھے بارہ فیصد نفع حاصل کیا جائے گا، سودی معاملہ ہونے کی بناء پر قطعاً ناجائز وحرام ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس غرض ہے سرٹیفکیٹ خریدے کہ بوفت ِضرورت اس کے ذریعے زَرِمبادلہ حاصل ہوسکے، اور اُسے اسٹاک ایمسینج میں فروخت کرنے یا حکومت ہے اس پر منافع حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہوتو اس غرض ہے خریدنے کی گنجائش ہے،لیکن خریدنے کے بعداُ سے زیادہ قیمت پر بیجنا یا واللدسجانه وتعالى اعلم اس پرحکومت ہے منافع حاصل کرنا ہرگز جائز نہیں۔

(فتوی نمبر ۳۹/۱۷۳۴ و)

إِنكُم ٹيكس ہے بچنے كے لئے فارن الليجينج بيئررسرٹيفكيٹ خريدنے كاحكم سوال: - جناب مولانا محد تقى عثماني صاحب، السلام عليكم

آب كامضمون' فارن اليهينج بيئررسر فيفكيث كاشرعي حكم' فظر سے گزرا، ال مضمون ميں آپ نے صفحہ نمبر ہم پر تنین فوائد ذکر کئے ہیں ، جبکہ ان کا اہم مقصد ایک بیبھی ہے کہ ان سرثیفکیٹس کا حامل ان کو کیش کرانے کے بعداس کی رقم کسی بھی کاروبار میں لگائے گا تو اس سے اس رقم کی پوچیے نہیں ہوگی ، اور إِنْكُم نَيْس مِيں رعايت دى جائے گى ، بيراس سرٹيفليٹ كا اہم فائدہ ہے ، اسى لئے بير شِفَليٹ اسٹاك اليجينج میں زیادہ قیمت پر فروخت ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی Black Money کو White کر لیتے ہیں، اور سمی بھی کا روبار میں لگا سکتے ہیں۔

ا-اب معلوم بیرکرنا ہے کہ ان سرٹیفکیٹ کواٹاک آ بی یں ریارہ یے۔ اب معلوم بیرکرنا ہے کہ ان سرٹیفکیٹ کواٹاک آ بین کہ ان سے بیخ کے لئے Oblite کی نہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کے اِنکم ٹیکس کے قوانین اتنے بیچیدہ ہیں کہ ان سے بیخ کے لئے Oblite کی سے مہما ہو گئی ہے۔

۲- اکثر حضرات ان سرٹیفکیٹوں کو باہر ہے منگواتے ہیں لیکن ان کے کاروبار میں لگانے کی نوبت ایک سال بعد آتی ہے، اور جب ان کو کیش کروانے جاتے ہیں تو حکومت سے ساڑھے بارہ فیصد منافع کے ساتھ رقم ملتی ہے، اب ہم اس منافع کی رقم کا کیا کریں؟ کیونکہ بعض اوقات حالات کے مطابق دوسال بھی گزر جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ہماری نیت صرف رقم کو White کرانا ہے، منافع حاصل کرنانہیں،لیکن منافع اس کوکیش کرانے پر گورنمنٹ خود دیتی ہے،اب اس رقم کو ہم کہاں صرف کریں؟

جواب: -محتر مي ومكرمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

فارن البیجینج بیئررسرٹیفکیٹ کے بارے میں بیعرض ہے کہ جبیبا کہ''البلاغ'' کے فتوے میں کہا گیا ہے کہاشاک ایجیجنج میں اس کو زیاوہ قیمت پر بیچنا بھی ناجائز ہے، اورخریدنا بھی ناجائز، لہذا اِنکم مُنگس سے بچنے کے لئے اگران کوخریدنا حاہیں تو اس کی جائز صورتیں صرف دو ہیں، ایک ہے کہ کوئی شخص واقعةٔ باہرے زَرِمبادلہ لے کرآیا ہو، اور اس کے عوض وہ بیسرٹیفکیٹ حاصل کرے، اور دُوسرا راستہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص میے سرٹیفکیٹ ان کی اصل قیمت پر دینے پر راضی ہوتو برابر سرابر رقم پر اُسے حاصل کیا جائے، شرعاً یہ بچے نہیں ہوگی، بلکہ حوالہ ہوگا۔مثلاً اگر پانچ سورو پے کے سرٹیفکیٹ ہیں تو ان کو پانچ سو روپے کے عوض حاصل کیا جائے ، اور اس کا مطلب سے ہوگا کہ آپ نے اس شخص کو یا نیج سو روپے نقذ قرض دیئے اور اس نے اپنے قرض کا حوالہ حکومت پر کر دیا اور اس حوالے کی توثیق کے لئے بیر ٹیفکیٹ آپ کو دیئے۔ (بی تشریح اس لئے ضروری ہوگی کہ شرعاً دَین کی خرید وفروخت جائز نہیں'، جس کوفقہاء "بيع الدِّين من غير من عليه الدِّين" كَتِّ بين )\_

مذکورہ بالا دوطریقوں کے ذریعے اگر کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے اور پھراس کوکیش کراتے وفت حکومت کی طرف سے زیادہ رقم ملے تو اوّلاً بیرزیادہ رقم لینی نہیں جا ہے ،لیکن اگر کسی وجہ سے

<sup>(</sup>١ و ٣) وفي بـدانـع الـصّناتع ج: ٥ ص: ١٣٨ (طبع سعيد) ولا ينعقد بيع الدّين من غير من عليه الدّين لأنّ الدّين امّا أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذّمة وامّا أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه وكل ذلك غير مقدور التَسليم في حق البائع ولو شرط التَسليم على المديون لا يصحّ أيضًا لأنّه شرط التَسليم علىٰ غير البائع فيكون شرطًا فاسدًا

وراجع للتَفصيل الى الشامية ج: ٣ ص: ١٥ ٥ (طبع سعيد) و تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٣١٣ وبحوث في قضايا فقهيّة معاصرة ص: ٢١ (طبع مكتبة دار العلوم كراچي).

ی می روسیان اهم مولال این اوسیان اوس لینی ضروری ہوتو جتنی رقم زیادہ ملی ہے اس کواپنی جان چھڑانے کی نیت سے سی مستحل نگائی ہے کوصدقہ

## '' فارن اليسينج بيئررسرطيفكيٺ' كاشرعي حكم، چندشبہات اور ان کے جوابات

سوال: -معظم ومحترم جناب مولا نا محمرتقی عثانی صاحب، السلام علیم

شوال المكرّم ٨٠٠م اه يعني جون ١٩٨٨ء ك' البلاغ" ميں فارن كرنسي سرنيفكيث كے بارے میں جنابِ والا کی شخقیق اور رائے نظر ہے گزری ، اس سلسلے میں کچھ معروضات پیشِ خدمت ہیں۔

ا- بیمفروضہ کہ ہر پاکستانی کو وطن واپسی پرسارا فارن ایجیجینج حکومت کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے، وُرست نہیں۔عرصہ دراز سے حکومت پاکتان نے بیدا جازت دی ہوئی تھی کہ واپس آنے والے یا کستانی جھے ماہ تک غیرملکی زَرِمبادلہ اپنے پاس فارن کرنسی ا کاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں، پھر<u>۵۸۵ء</u> کے آخر میں بیرمدت بڑھا کر تین سال کردی گئی ، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ گزشتہ سال جب فارن کرنسی سڑیفکیٹ جاری کئے گئے اس وفت خریدنے والے سارے حضرات یا بیشتر حضرات قانو نا اس بات کے مجاز تھے کہ حکومت کو زَرِمبادلہ نہ دیں، اور اپنے پاس ہی رکھیں، اور جن لوگوں نے بیسرٹیفکیٹ خریدے، ان کے پیشِ نظر یا تو اور جگہوں سے ملنے والی منافع کی شرح تھی، یا وہ اپنے سرٹیفکیٹ کو اسٹاک ایکیجینج میں فروخت کر کے حکومت کی مقرر کر دہ شرح تبادلہ سے زیادہ حاصل کرنا جا ہے تھے۔

٢- جہاں تك اس بات كا تعلق ہے كه" مرشيفكيٹ كا حامل جب جاہے كى بھى ملك كى كرنى تبادلے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے'' یہ پچھ حد تک صحیح ہے، کیونکہ حامل کو یہ کرنسی یا کتان سے باہر ہی ملے گی ، اگر وہ اس سے پاکتان میں فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولنا جا ہے گا تو اُسے اس بات کی اجازت نہ ہوگی ، البتہ وہ حامل جس کا پہلے سے فارن کرنسی ا کا ؤنٹ موجود ہے وہ سرٹیفکیٹ اس ا کاؤنٹ میں جمع کراسکتا ہے۔

٣- گو كه بيدۇرست ہے كە حكومت باہر سے آنے والا زَرِمبادله پا كستانی روپے كے عوض خريد كر فوراً اداكرنے كے بجائے أسے اپنے ذمے دَين بناتی ہے،ليكن فروخت كرنے والا صرف اس لئے حال کے بجائے مستفتل کے رویے میں (جو کہ إفراطِ زَر کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتا جارہا ہے) اور حقیقی شرح تبادلہ ہے کم لینے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں زَرِمباولہ لینے کا اِستحقاق برقرار رکھتا ہے،

ress.com ماہرینِ معاشیات کے مطابق صرف اور صرف "Floating Rate" کی در در در مرف اور صرف اور صرف "Worth" یعنی "Worth" یعنی "OVintrinsic Value" کو مقرر کردہ ریٹ کرنی کی صحیح "Worth" یعنی "Ovintrinsic Value" یعنی "Ovintrinsic Value" کو مقرر کردہ ریٹ کرنی کی صحیح "Ovintrinsic Value" یعنی "Ovintrinsic Value" ی بازار میں اس پر "Premium" زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آج اگر حکومت زبردی پر اُتر آئی اور ڈالر کی قیمت دس روپے طے کردے تو مارکیٹ میں ڈالر دس فیصد (موجودہ) "Premium" کے بجائے نؤے یا سو فیصد پریمیم پر کجے گا، جو کہ اس کی صحیح قیمت ہے۔ میں اس ضمن میں یاد دِلا نا حیاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً بندرہ سال پیشتر جب حکومت نے ڈالر کی شرحِ تبادلہ "4.75" روپے مقرر کی ہوئی تھی، ڈالر بازار میں چودہ روپے کا ملتا تھا، اور حکومت خود چودہ روپے کی قیمت کو بلاواسطہ بونس واؤچر اسکیم کے ذریعے "Support" کر رہی تھی مختلف کرنسیوں میں ایک دُوسرے کے مقابلے میں اُ تارچڑ ھاؤ آتا رہتا ہے جو کہ ان ممالک میں إفراطِ زَراورشرحِ سود کا ایک فنکشن ہے،لیکن جن ملکوں میں کرنسی کی نقل و حرکت پر کوئی یا بندی نہیں یا جہاں حکومت مصنوعی طور پر شرح تبادلہ طے نہیں کرتی ، وہاں مارکیٹ کی شرح اور حکومت کی شرح تبادله میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکه دونوں شرحیں مقامی کرنسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہی نقطۂ نظر ہے کسی حکومت کو (جو کہ اِسلامی حکومت بھی نہیں) اس بات کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ عوام کو ان غیرمما لک میں کمائی کی قیمت دے (جبکہ کشم، پولیس، عدالتیں، انکم ٹیکس،غرض ہر إدارہ انہیں لوٹے پر تیار بیٹیا رہتا ہے) اور اگر وہ کم قیمت دیتی ہے تو عوام اس بات کے کس حد تک مجاز ہیں کہ وہ اپنے زَرِمبادلہ کی صحیح قیمت بازار سے حاصل کرلیں خصوصاً جَبَه ای حکومت نے زَرِمبادلہ کی بازار میں فروخت قانونی قرار دی ہوئی ہے؟

> م - دورانِ شخفیق جنابِ والا کے علم میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ حکومتِ یا کستان کو ہنڈی کے کارد: بارے ہرسال کروڑوں روپے کا نقصان ہورہا تھا، کیونکہ لوگ حکومت کی مصنوعی شرح کو چھوڑ کر پرائیویٹ اداروں کے ذریعے رقوم کی ترمیل کر رہے تھے۔ بیئرر فارن ایمپیجینج سرٹیفکیٹ جاری کرکے اور ان کے اسٹاک ایجیجنج میں فروخت کو قانونی بنا کر دراصل حکومت نے ہنڈی کے کاروبار پر ضرب اُگائی ہے، اور اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ لوگ زَرِمبادلہ کی صحیح قیمت حاصل کرسکیس، لہٰذا ہنڈی کے کاروبار کے سلسلے میں فقہی نقطۂ نظر ہے آگاہ فرمائیں؟

> ان باتوں کے پیشِ نظر کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ سرٹیفلیٹ کو بازار میں بیچنے سے جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ جائز فارن کرنسی کی حقیقی قیمت ہونے کی وجہ ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کمپنیوں کے حصص وغیرہ بازار میں "Par Value" ہے زیادہ یا کم اپنی "Intrensie Value" کی بناء پر

فروخت ہوتے ہیں، البتہ اس بات سے مکمل اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ سال بھر گزرنے کئے بھلاہی پر حکومت کی طرف سے جو ساڑھے بارہ فیصد منافع حاصل کیا جائے گا وہ سودی معاملہ ہونے کی وجہ کیے OPSIUMOUDO فظعاً ناجائز وحرام ہوگا۔

۵- آخری پیراگراف میں جناب والا نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس غرض سے بیہ مرٹیفکیٹ خریدے کہ بوقت ضرورت اس کے ذریعے زَرِمبادلہ حاصل ہو سکے تو اس غرض سے خرید نے کی گنجائش ہے۔ یہ اجازت بھی عام آدمی کے لئے مسائل کھڑے کرسکتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص پاکستان واپسی پرصرف اور صرف ای غرض سے بیرٹیفکیٹ لیتا ہے کہ بوقت ضرورت اس سے زَرِمبادلہ حاصل ہو سکے گالیکن تین سال بعد جب اس کے بدلے زَرِمبادلہ لینا چاہتا ہے تو ایک لاکھرو پے کے سرٹیفکیٹ کی "Surrnder Value" ایک لاکھ باون ہزار روپے ہوجانے کی وجہ سے اُسے زیادہ زَرِمبادلہ ماتا کی "جاون ہزار یقیناً سود ہے اور اس شخص کے پاس اس سے بچت کی کوئی صورت نہیں ۔ حکومت بیرقم اُسے زیردی دے گی، ایک صورت میں کیا وہ سود وصول کرنے کا گناہگار نہ ہوگا؟ بحالت مجبوری کیا وہ باون ہزار روپے خیرات کردے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی اتی لے کر باقی خیرات میں باون ہزار روپے خیرات کردے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی اتی لے کر باقی خیرات میں دیدے؟ لیکن ایی صورت میں روپے کی قیمت میں کی سود سے پوری ہوگی؟

جواب: -محترى ومكرمي جناب منتسم مسعود صاحب، حفظه الله تعالى

السلام علیم ورحمة الله و بر کاته، گرامی نامه ملا، جواب کے لئے جس ذہنی یکسوئی کی ضرورت تھی، وہ پچھلے دنوں مفقو د رہی، اس لئے جواب میں قدرے تا خیر ہوگئی، شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں۔

آپ نے جس تفصیل کے ساتھ فارن ایجینج بیئررسٹیفکیٹ کا پورا پس منظر بیان فرمایا ہے،
اس پر میں بنے دِل ہے آپ کا شکرگزار ہوں۔ باہر ہے دَرِمبادلہ پاکستان منتقل کرنے والوں پر جو
پابندیاں قانونا عاکد ہیں، اور جن کی وجہ ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں ان کا کچھ اندازہ پہلے بھی تھا، آپ
کی مفصل تشریح ہے اور زیادہ ہوگیا۔لیکن ان تمام باتوں ہے فارن ایجینج بیئررسٹیفلیٹ کی موجودہ شرع
حثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ان مشکلات کا اصل حل تو یہ ہے کہ حکومت دَرِمبادلہ بازاری زرخ
پرحاصل کرے، یا پھرشرعاً اس بات کی گنجائش بھی نکل عتی تھی کہ حکومت ان سٹیفلیٹ کو پاکستانی روپ
کا نمائندہ ہوتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت کے دوالے کیا گیا ہے۔ اگر یہ سٹیفلیٹ دَرِمبادلہ
کا نمائندہ ہوتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت کے ذمے دَرِمبادلہ دَین ہے، اب اس کے بعد حکومت
کی بھی آئندہ مرحلے پرائے باہمی رضا مندی ہے طے شدہ قیمت پرخرید علی ہے، اور یہ قیمت بازاری

فقاوی عثمانی جلدسوم

جائے۔ نیز متبادل طور پر بیب بھی ممکن ہے کہ سرٹیفکیٹ کا حامل بازار میں اُسے بطور حوالہ کا کہ کراس کے جائے۔ نیز متبادل طور پر بیب بھی ممکن ہے کہ سرٹیفکیٹ کا حامل بازار میں اُسے بطور حوالہ کا کہ کا مامل کر لے۔

\*\*The state of the sta

رویے کا وثیقہ قرار دیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اس وفت زَرِمبادلہ کو سرکاری نرخ پر پاکتانی روپے سے خرید لیا ہے اور اس پاکتانی روپے کے بدلے یہ سر شیفکیٹ جاری کرویا ہے۔ اب زّ رِمبادلہ اس شخص کی ملکیت میں نہیں رہا، جس کی بنیاد پر مذکورہ دوطریقوں سے اس کی بیچے ممکن ہوتی۔ ر ہا ہے کہنا کہ موجودہ صورت میں اسٹاک ایجیجینج کے اندر جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ زَرِمبادله کی حقیقی قیمت ہونے کی بناء پر جائز ہونا چاہئے۔سو بی توجیہ دو وجہ سے ممکن نہیں، اوّل تو اس کئے کہ وہ زَرِمبادلہ کی نہیں بلکہ یا کتانی رویے کی قیمت ہے، کیونکہ سرطیفکیٹ یا کتانی روپے ہی کا وثیقہ ہے، اور رویوں کے ہم جنس تباد لے میں کمی بیشی جائز نہیں۔اور دُوسری وجہ بیہ ہے کہ سڑیفکیٹ پر بازار میں جو دس یا بارہ فیصد منافع ملتا ہے، نہ وہ کلیۂ زَرِمبادلہ کے سرکاری اور بازاری نرخوں کے فرق پرمبنی ہوتا ہے، اور نہ اس فرق کے مساوی ہوتا ہے۔ اگر بیر منافع دس یا بارہ فیصد ہے تو سرکاری اور بازاری نرخوں کا فرق عموماً اس ہے کم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کو بازار میں بیچنے سے حامل کو ہنڈی کے ذریعے زَرِمبادلہ بھیجنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے جناب کا بیفر مانا احقر کے نز دیک وُرست نہیں کہ حکومت کی طرف سے کھلے بازار میں اس سرٹیقلیٹ کی فروخت کی اجازت بازار سے زَرِمبادلہ کی صیح قیمت حاصل کرنے کی اجازت کے مرادف ہے، اس کے برخلاف صیح صورتِ حال ہیہ ہے کہ حکومت نے بازار میں زَرِمبادلہ کو اس کی بازاری قیمت پر بیچنا تو ممنوع قرار دے رکھا ہے، کیکن اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ زَرِمبادلہ سرکار کو کم قیمت پرِ فروخت کرکے اس قیمت کی بنیاد پر سودی معاملہ کر کے اپنے اس نقصان کی تلافی کر سکتے ہو۔

یہ بات اپنی جگہ وُرست ہے کہ غیرملکی کرنسی کا سرکاری نرخ اس کے بازاری نرخ سے بہت کم مقرّر کرنا جبکہ کھلے بازار میں زَرِمبادلہ کی خرید وفروخت بھی قانو نا ممنوع ہو، ایک طرح کاظلم ہے، جس کی عام حالات میں شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اگر حکومت ایک غلط کام کررہی ہوتو اس سے سودی معاملے کی شرعی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ بدستور ناجائز ہی رہے گا۔

البت چونکہ حکومت نے سرٹیفکیٹ کے حامل سے زَرِمبادلہ جبراً کم قیمت پرخریدا ہے، اس کئے اگر حکومت اُسے سال بھر کے بعد سرٹیفکیٹ پر بارہ فیصد منافع دیتی ہے تو اگر چہ وہ سود ہے کیکن اس میں ہے اتنی رقم رکھ لینے کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے جو سرٹیفکیٹ خریدنے کے دن زَرِمبادلہ کے سرکاری

149

زخ اور بازاری نرخ کے فرق کے برابر ہو، مثلاً کسی نے ایک سو ڈالر دے کر ۱۷۰۰ پاکٹافی برخ کے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جبکہ اس کی بازاری قیمت ۱۵۵۰ روپے تھی، اس میں اس کو بچپاس روپے کا نقصال کا مال کا معلی مرکاری جبر کی وجہ سے ہوا جس پر وہ دِل سے راضی نہیں تھا، اب اگر سال بھر کے بعد حکومت اُسے سرگاری جبر کی وجہ سے ہوا جس پر وہ دِل سے راضی نہیں تھا، اب اگر سال بھر کے بعد حکومت اُسے سرٹیفکیٹ کے بدلے ۲۰۰۰روپے دیتی ہے، تو ان روپوں میں سے ۵۰ روپے اگر وہ اپنے ذاتی نقصان کی تلافی کے طور پر وصول کرلے تو شرعاً اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی روپے اپنے استعال میں لانے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی۔

لین اگر اسٹاک ایجیجینج میں سرٹیفکیٹ نیج کر بارہ فیصد منافع حاصل ہوتو اس میں سے یہ پیچاس رو پے کا نقصان پیچاس رو پے کا نقصان پیچاس رو پے کا نقصان ای فریق سے وصول کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا، وجہ سے کہ پہلی صورت میں سے پیچاس رو پے کا نقصان ای فریق سے وصول کیا جارہا ہے جس نے میں فع دینے والا فریق وہ نہیں ہے جس نے نقصان پہنچایا۔

اس کی مثال ہے ہے کہ اگر ''الف''کسی ناجائز طریقے ہے''ب' کے ۵۰ روپے فصب کرے، پھر وہی ''الف'' سود کے نام ہے اس کو اپنی طرف ہے ۵۰ روپے ادا کرے تو ''ب' کے لئے یہ ۵۰ روپے بختیت ِسودنہیں بلکہ بختیت ِتلافی نقصان لینے کی گنجائش ہے، لیکن اگر ''ج'' اس کو اس کے کسی قرض پر ۵۰ روپے سود دے تو اس کا استعمال اس کے لئے اس بناء پر جائز نہیں ہوجائے گا کہ ''الف'' نے اے ۵۰ روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔

اس تفصیل ہے آپ کے آخری سوال کا جواب بھی ہوجاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص صرف دَرِمبادلہ وصول کرنے کے حق کا تحفظ کرنے کے لئے فارن ایجیج نج بیئر سرٹیفلیٹ خریدتا ہے اور سال بجر کے بعد اس پر حکومت سود دیتی ہے تو اُسے کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ سرٹیفلیٹ کی اصل قیمت (Face Value) اپنے استعال میں لاسکتا ہے، اور اس سے زائد رقم لینے کی بھی گنجائش ہے جو سرٹیفلیٹ خریدنے کے دن (نہ کہ منافع وصول ہونے کے دن) اس کے اداکردہ زَرِمبادلہ کی بازاری قیمت اور سرکاری نرخ کے فرق کے برابر ہو۔ لیکن اس سے زیادہ جتنی رقم حکومت کی طرف سے ملے وہ قیمت اور سرکاری نرخ کے فرق کے برابر ہو۔ لیکن اس سے زیادہ جتنی رقم حکومت کی طرف سے ملے وہ یعنینا سود ہے اور اُسے ذاتی استعال میں لانا جائز نہیں بلکہ اس سے اپنی جان چھڑا نے کی نیت سے اُسے صدقہ کردینا واجب ہے۔

یہاں میہ بھی واضح رہے کہ آپ نے جولکھا ہے کہ''بحالتِ مجبوری کیا وہ باون ہزار روپے خیرات کردے یا جتنی فارن کرنسی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لے کر باقی خیرات میں دیدے'' اس کے بارے میں عرض ہے کہ جتنی فارن کرنسی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لینا دُرست نہیں، بلکہ اس

فارن َ برنسی کے دیتے وقت اس کی بازاری قیمت سرٹیفکیٹ کی اصلی قیمت (Face Value) ہے جتنی
زائد تھی، صرف اتنی وصول کرنے کی گنجائش ہے، اس سے زائد نہیں، اور اِحتیاط تو بلا شبہ اس میں مجھ کی اصلی قیمت (Face Value) پاس رکھ کر باقی سب صدقہ کردی جائے۔
اصلی قیمت (Face Value) پاس رکھ کر باقی سب صدقہ کردی جائے۔

ایک اور بات آخر میں قابل ذکر ہیہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ اِفراطِ ذَر کی بنیاد پر روپے کی قیمت میں کمی کا بھی قیمت میں کمی کا بھی اور دیگر واجبات اور دیون کے لین دین میں افراطِ ذَر کی شرح کیاظ ہونا چا ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے قرض اور دیگر واجبات اور دیون کے لین دین میں اِفراطِ ذَر کی شرح میں تبدیلی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لئے اوائیگی کے وفت اس پہلو کو مرنظر نہیں رکھا جاسکتا۔ اس مسئلے کی مکمل شخص احقر نے اپنے ایک مفصل مقالے میں کی ہے جو اِن شاء اللہ عنقریب ''البلاغ'' میں شائع ہوجائے گا۔

والسلام ۱۳۰۸/۲۸۳۳هه (فتوی نمبر ۳۹/۲۵۳۹ ح) وُعامیں یا در کھنے کی درخواست ہے۔

## فارن كرنسي بيئرر سرتيفكيث كاشرعي حكم

سوال: -محترم مولا نامفتي صاحب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

ابھی فون پر بات ہوئی FCBC اسلیم کی تفصیل ارسال ہے، اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔ بصورت دیگر تجویز کریں کہ اس میں کیا ترامیم اس کو جائز بنانے کے لئے ضروری ہیں، اس اسلیم میں اصل ذَراور نفع دونوں ڈالرمیں لے سکتے ہیں۔

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسکلے کے بارے میں کہ:-

حکومت نے فروری ۱۹۹۸ء میں نئے فارن کرنسی بیئر رسرٹیفکیٹ جاری کئے ہیں، بیہ سرٹیفکیٹ امریکی ڈالراور برطانوی پاؤنڈ کے ہوں گے، اس اسلیم کی مدّت تین سال ہے، کم از کم مالیت ایک ہزار ڈالرزیا یاؤنڈز ہیں۔حکومت نے اس پرمندرجہ ذیل فوائد دینے کا اعلان کیا ہے:-

۱- معل زَراور منافع برحکومت پاکستان کی گارنگ۔

۲ – تین ساله مختصر تکمیلی مدّت ۔

٣- إِنْكُمْ نَيْسِ اور ويلتحدثيكس ہے مشتنی ۔

سم-خریداری کی مالیت لامحدود **۔** 

۵- زیادہ مدت کے لئے خریداری پرزیادہ سے زیادہ منافع۔

۲ - معینہ مدّت سے پہلے کیش کرانے پر کوئی کو تی نہیں۔
 ۷ - اسٹاک ایجیجینج میں قابلِ خرید و فروخت۔
 ۸ - مجاز ڈیلر سے سرٹیفکیٹ بنانے کی سہولت۔

اسٹیٹ بینک نے یہ اعلان کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ کیش کراتے وقت حاملِ سرٹیفکیٹ کو اختیار ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ میں مذکور فارن کرنس کے مطابق فارن کرنس لے لے، یعنی اتنی ہی مقدار میں کرنسی لے جتنی مقدار کا سرٹیفکیٹ ہے، اور منافع بھی اس شکل میں وصول کرے یا اس دن کے ریٹ کے مطابق پاکستانی رویے وصول کرے۔

واضح رہے کہ ان سرٹیفکیٹ پر فارن کرنی ہی کھی ہوئی ہوتی ہے، پاکتانی روپے نہیں، یعنی ایک ہزارامریکی ڈالرز ایک ہزارامریکی ڈالرز کے بعد بینک ہے جو سرٹیفلیٹ جاری ہوگا اس میں ایک ہزارامریکی ڈالرز مذکور ہوں گے، جس دن سرٹیفلیٹ جاری ہوا اس دن کے ریٹ کے مطابق پاکتانی روپے مذکور نہیں ہوں گے، اس سرٹیفلیٹ کی جو اسکیم اسٹیٹ بینک نے جاری کی ہے، وہ سوال کے ساتھ منسلک ہول گے، اس سرٹیفلیٹ کی جو اسکیم اسٹیٹ بینک نے جاری کی ہے، وہ سوال کے ساتھ منسلک ہول کے ساتھ منسلک کی تھی)۔ ان سرٹیفلیٹ کو (سائل نے استفتاء کے ہمراہ انگریزی زبان میں اسکیم کی فوٹوکا پی منسلک کی تھی)۔ ان سرٹیفلیٹ کو خریدنا، اس پر منافع حاصل کرنا اور منافع پر اسی کرنی میں یا پاکتانی روپے میں اسے فروخت کرنا جائز کے بینیہ یہ یہ بینیہ کا میں بینیہ کی اسٹیم کی فوٹوکا پی منافع حاصل کرنا اور منافع پر اسی کرنی میں یا پاکتانی روپے میں اسے فروخت کرنا جائز کی بینیہ یہ بینیہ یہ بینہیں؟

جواب: - نے فارن کرنی بیئرر سرٹیفلیٹ کی جوصورتِ حال سوال میں مذکور ہے اس کے مطابق اس کا حکم یہ ہے کہ فارن کرنی دے کر سرٹیفلیٹ حاصل کرنا دراصل حکومت کو فارن کرنی قرض دینا ہے اور بیسرٹیفلیٹ اس کی سند ہے۔ قرض پر نفع حاصل کرنا حرام ہے، اور قرض کو حوالے کرنا جائز ہے، لہذا ان سرٹیفلیٹ کو نفع حاصل کرنے کی نیت سے لینا ناجائز وحرام ہے، اور بیہ حاصل ہونے والا نفع صود کے حکم میں ہوگا۔ البتہ ٹیکس سے بیخنے کی قانونی سہولت حاصل کرنے کی نیت سے یا رقم کو محفوظ کرنے کی نیت سے یا رقم کو محفوظ کرنے کی نیت سے یا حکومت کو قرض دینے کی نیت سے اگر کوئی شخص بیسرٹیفلیٹ خریدے، اور اس پر منافع منافع حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی شخص بیسرٹیفلیٹ خریدے، اور اس پر منافع منافع حاصل کرنے کا کوئی ادادہ نہ ہوتو اس غرض سے خرید نے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ جب اس پر منافع ملے تو کی پیشکش کی جائے تو گورنمنٹ سے منافع لیا ہی نہ جائے، اور اگر اپنے اختیار کے بغیر منافع ملے تو کی پیشکش کی جائے تو گورنمنٹ سے منافع لیا ہی نہ جائے، اور اگر اپنے اختیار کے بغیر منافع ملے تو اسے بغیر نیت بڑوا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: ۵ ص: ۱۲۱ وفي الاشباه كل قرض جو نفعًا حرام (كتاب المداينات ص: ۱۳۳ ، طبع سعيد كواچي). تيزو يكھے ص: ۲۸۳ كا عاشية تُبرام\_

July press.com

ا جلدسوم المحال ا ہے ڈالر ہی میں فروخت کیا جائے تو اتنے ہی ڈالر لینے جائز ہوں گے جتنے ڈالر کا وہ سرٹیفکیٹ ہے، اس سے کم یا زائد میں بیجنا حرام اور سود کے حکم میں داخل ہے۔ اور اگر اس سرٹیفکیٹ کو پاکستانی روپے میں فروخت کیا جائے تو تبادلے کی شرح اس دن کی بازاری قیمت کے مطابق ہونی ضروری ہے۔البتہ سرکاری شرح تبادلہ پر بیجنا ضروری نہیں، بلکہ مجاز ڈیلرز جس شرح پر اس دن ڈالرخرید رہے ہوں، اس شرح پر سرٹیفلیٹ بیچا جاسکتا ہے، مثلاً سرٹیفلیٹ ایک ہزار امریکی ڈالرز کا ہے، اور تبادلے کے دن عام بازار میں ڈالر کا نرخ جھیالیس روپیہ فی ڈالر ہے، تو پیسرٹیفکیٹ جھیالیس ہزار ہی میں فروخت کیا جاسکتا ہے۔ چھیالیس ہزار روپے سے زائد قیمت لگا کر بیچنا جائز نہیں۔ وجہ بیہ ہے کہ فقہی اعتبار سے سرٹیفکیٹ کی فروخت کا مطلب ہیہ ہے کہ نقتر پاکتانی روپے کے عوض ڈالر نسیے نہ فروخت کئے ، پھر جو ڈالرز واجب الذمہ ہوئے ان کا حوالہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے (بعنی حکومت) پر کردیا۔ جوعلماء نوٹوں کے تباد لے کوصَرف قرار دیتے ہیں، ان کے نز دیک تو اس بیچ میں نسینة بالکل ہی ناجائز ہے، اور احقر کے نز دیک اگر چہ بیصَرف نہیں ہے، اس لئے اس میں تقابض شرط نہیں، لیکن نسینۃ کی صورت میں ثمنِ مثل پر بیچنا اس لئے ضروری ہے تا کہ اسے رِ ہا کا ذریعہ نہ بنایا جاسکے۔ اور پیرٹیفکیٹ چونکہ اصلاً سودی ہے، اس لئے بازار میں کوئی بھی شخص اے بازاری شرح تبادلہ سے زائد پراس وقت تک نہیں خریدے گا جب تک اس کا ارادہ اس سرٹیفکیٹ پر عائد ہونے والے سود سے اِنتفاع نہ ہو، لہٰذا اس سرٹیفکیٹ کے معاملے میں بطورِ خاص ثمنِ مثل کی شرط کی رعایت ضروری ہے۔البتہ ثمنِ مثل سرکاری قیمت نہیں، بلکہ وہ بازاری قیت ہے جومجاز ڈیلرول کے یہاں معروف ہو۔

> خلاصہ بیہ ہے کہ نفع حاصل کرنے کی غرض ہے اس سرٹیفکیٹ کی خریداری جائز نہیں ، البنتہ نفع حاصل نہ کرنے کے مشحکم ارادے کے ساتھ اس نیت سے خریدا جاسکتا ہے کہ اس سے ٹیکس میں قانونی رعایت حاصل کی جائے یا اپنی رقم کی مالیت کا تحفظ کیا جائے ، اور روپے کی گرتی ہوئی قیمت کے مقابلے میں اپنی ملکیت مشحکم کرنسی میں محفوظ کی جائے ، یا حکومت کو بلاسود قرض دیا جائے ۔لیکن جب پیسرٹیفکیٹ حاصل کرلیا جائے تو خواہ حکومت کو واپس کیا جائے ، یا بازار میں فروخت کیا جائے ، دونوں صورتوں میں اس دن کی بازاری شرح تبادلہ کے مطابق ہی فروختگی ضروری ہے، بازاری شرحِ تبادلہ سے زائد پر واللدسبحانه وتعالى اعلم فروخت کرنا جائز نہیں۔

(فتوی نمبر ۳۰۱/۲۲)

besturdubooks.W , «نیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ'' میں ملنے والے منافع کا حکم

سوال: - مسئلہ بیہ ہے کہ نیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا کیسا ہے؟ اور اس میں جومنافع ملتا ہے وہ سود ہے یا حلال ہے؟

جواب: - نیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر جو منافع ملتا ہے شرعاً وہ سود ہے، اور اس کا لینا والتدسجانه وتعالى اعكم

018.4/11/1 (فتوی نمبر ۳۹/۲۲۵۱ ز)

إنعامي بونڈز کی شرعی حیثیت

سوال: - إنعامي بانڈ كى شرعى حيثيت كيا ہے؟ اس كاخريدنا وُرست ہے يانہيں؟ جواب: - اِنعامی بانڈ کا اِنعام لینا شرعاً جائز نہیں، اس میں سود بھی ہے اور قمار کی رُوح والثداعكم

یرائز بانڈز کی خرید وفروخت اور اِنعام کا شرعی حکم

(اوراس سلسلے میں حضرتِ والا دامت برکاتہم کے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی

حقیقت اور قانونی نکتے کی وضاحت)

( سائل موصوف نے اِستفتاء سے قبل حضرتِ والا دامت بر کاتہم کو درج ذیل خط لکھا ) تجرامي خدمت مكرم ومحترم جناب حضرت مولا ناتقي عثماني صاحب زا دمجدكم

السلام عليكم، حضرتِ والا! ايك سوال يا مسئله وجه اختلاف بنا ہوا ہے، وہ بير كه إنعامي بانڈ اسكيم جو حکومت یا کتان نے جاری کی ہوئی ہے، اس میں کوئی رقم لگانا اور اِنعامی بانڈخریدنا اور اِنعام تکلنے کی صورت میں اِنعام کی رقم حلال اور جائز ہے یا قمار اور حرام ہے؟ ہمارے ہاں بعض علماء اس کوحرام اور قمار کہتے ہیں، اور بعض وُ وسرے اس کو حلال اور جائز کہتے ہیں۔ جو جائز کہتے ہیں وہ آپ کے فیصلے کو بنیاد بناتے ہیں، جواس کو حلال اور جائز کہتے ہیں وہ شریعت اپیلٹ بنچ کے فیصلے مندرجہ PLD 1992

<sup>(</sup>۱) ربا کی حرمت ہے متعلق حوالہ جات میں: ۲۶۷ کے حاشیہ نمبرا اور قمار کی حرمت سے متعلق تفصیلی دلائل کے لئے جواہر الفقہ ج: ۲ ص:٣٣٩ مين رساله" احكام القيار" مين ملاحظه فرما كين\_

doress.com

S,C 153 میں آپ کے، پیر کرم شاہ صاحب مرحوم اور تیسرے بھج صاحب کے مندرجات کو خیاد بنا کر حلال کہتے ہیں۔ بیآپ ہی واضح کر سکتے ہیں۔ فیصلے کی نقل فوٹو کا بی لف طذا ہے، اور اِستفتاء بھی لف کا ان مسلط ہے، اس مسلطے میں فتوی صاور فرما کمیں تا کہ ابہام اور اختلاف ختم ہو۔ نیاز مند

> کفایت الله بودله کالونی شجاع آباد

#### (إستفتاء)

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین کہ گورنمنٹ پاکستان کی جاری کردہ اِنعامی اسکیم جس کو ''اِنعامی بانڈ' (Prize Bond) کہتے ہیں، جس پر قرعہ اندازی کے ذریعے بعض نمبروں پر اِنعامات دیئے جاتے ہیں، جس کو اِنعام ملتے ہیں یانہیں ملتے ان کی اصل رقم ہر حال میں محفوظ رہتی ہے، تو کیا ان بانڈز کا خریدنا، سرمایہ لگانا اور اِنعام ملئے کی صورت میں اِنعامی رقم حلال اور جائز ہے یا حرام یا قمار ہے؟ 153 PLD کی روشنی میں، بینوا توجروا (سائل: کفایت اللہ بودلہ، شجاع آباد، ملتان)

### جواب: -محترى ومكرى! السلام عليكم ورحمة القدوبر كاته

آپ کا گرامی نامہ ملا، پرائز بانڈ کے بارے میں بندہ کا فتو کی شروع سے یہ ہے کہ اس کی خریداری اور اس پر ملنے والا إنعام شرعاً ناجائز ہے۔ میرے جس فیصلے کا آپ نے حوالہ ویا ہے، اس میں یہیں کہا گیا کہ پرائز بانڈ جائز ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو ناجائز قرار ویا تھا، اس وقت اُسے مالیاتی معاملات میں کوئی حتی فیصلہ دینے کا اختیار نہیں تھا، یہی موقف شفیع الرجمٰن صاحب کے فیصلے میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد بیتھا کہ پرائز بانڈ کی حلّت و حرمت کے مسئلے کو ہریم کورٹ کی طرف سے کسی آئندہ موقع کے لئے کھلا رکھا جائے۔ البتہ پیرکرم شاہ صاحب مرخوم پرائز بانڈ کے جواز کے قائل تھے، اس لئے انہوں نے اپنے فیصلے میں صراحۃ اس کو جائز قرار دیا، لیکن میرے اور شفیع الرحمٰن صاحب کے فیصلہ میں اس کے جواز یا عدم جواز سے بحث کے بغیر قرار دیا، لیکن میر و کی گئی کہ فیڈ رل شریعت کورٹ کو اس وقت حتی فیصلہ دینے کا اختیار نہیں تھا، اس میں میں میمنوم قانونی طور پر پنہاں ہے کہ جب فیڈرل شریعت کورٹ کو مالی اُمور میں فیصلہ دینے کا حق

<sup>(</sup>۱) تفعیل ایکے نہویٰ میں ملاحظہ فرما کیں۔

کے طور پر چیش کرنا وُرست نہیں ہے۔ اس کے عدمِ جواز پر میرے فناوی جاری ہو چکے ہیں اکھی جونکہ اس فیصلے میں اس کے عدمِ جواز کا حکم لکھنے ہے اس کی قانونی حیثیت کچھ نہ ہوتی ، اور آئندہ اس مسلے لاچوں میں اس فیصلے میں اس کے عدمِ جواز کا حکم لکھنے ہے اس کی قانونی حیثیت کچھ نہ ہوتی ، اور آئندہ اس مسلے کھی ہوتی ، اور آئندہ اس مسلے کھی ہوتی ہوتی کا راستہ بھی بند ہونے کا إمکان تھا، اس لئے میں نے اس جملے پر اکتفا کیا جو'' نتائج میں اس کے عنوان کے تحت پیرگراف نمبر میں درج ہے۔ والسلام

بنده محمر تفقی عثمانی ۱۳۲۵/۲۸ه فتوی نمبر۲/۵۲/۵)

## پرائز بانڈز اوراس پر ملنے والی اِنعامی رقم کا حکم

سوال: - إنعامي (برائز) بانڈ کا مسّلہ در پیش ہے، اس پر اِنعام نگلنے پران روبوں کا استعال جائز ہے یانہیں؟ اور کن کن کا موں میں خرچ کر کتے ہیں؟

جواب: - مرقجہ اِنعامی بانڈز پر جو اِنعام ملتا ہے تحقیق ہے معلوم ہوا کہ اس میں سود کو قمار کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا یہ اِنعام وصول کرنا شرعاً حرام ہے، البتہ اگر کوئی رقم اس طرح غلطی ہے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا یہ اِنعام وصول کرنا شرعاً حرام ہے، البتہ اگر کوئی رقم اس طرح غلطی ہے وصول کرلی گئی ہوتو اُسے بغیر نیت ِثواب کے صدقہ کردینا ضروری ہے، اور بیصدقہ ایبا ہے کہ اپنے مستحق قریبی رشتہ داروں کو بھی دیا جاسکتا ہے۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

۱۲٬۰۱۲ ۱۳۹۲ هـ (فتوی نمبر ۲۳۲۷/۲۲۵)

## برائز بانڈز پر ملنے والی اِنعامی رقم کا حکم

سوال: - پرائز بانڈز کے جو إنعامات ہیں وہ شرع کی رُوسے جائز ہے یا ناجائز؟
جواب: - مروّجہ إنعامی بانڈز میں سودکو قمار کرکے بطور إنعام دیا جاتا ہے، اس لئے اس
انعام کو وصول کرنا شرعاً حرام ہے۔

واللہ سجانہ اعلم
وانعام کو وصول کرنا شرعاً حرام ہے۔

(فتویل نمبر ۱۵/۲۷۱۰)

## اِ نعامی با نڈز اور اس کی رقم سے زکوۃ اور جج ادا کرنے کا حکم سوال: - میری والدہ کی کفالت میرے ذمے ہے، علاوہ اس کے وہ اپنے تین بچوں کو تعلیم

قرآن بھی دیتی ہے، جو ہدیہ وہ وصول کرتی ہے وہ ان کے ذاق سرت ہے۔ یہ رہے ہوں وصول کرتی ہے وہ ان کے ذاق سرت ہے۔ یہ وفت ضرور کھی خیرات میں استعال ہوتا ہے، اس رقم سے والدہ نے کچھ اِنعامی بانڈ بھی خریدر کھے تھے کہ وفت ضرور کھی خورکو ق خیرات میں استعال ہوتا ہے، اس رقم سے والدہ نے کچھ اِنعام آیا، رقم وصول ہوتے ہی جوز کو ق واجب تھی وہ ادا کردی، نیز پچھ حصہ گھر کے خرج میں ملایا گیا، باقی محفوظ ہے، والدہ کی خواہش ہے کہ حج کی سعادت نصیب ہو، کیا وہ اس رقم ہے جج کرسکتی ہے؟

> **جواب: - ا**نعامی بانڈز پر جورقم بطور انعام دی جاتی ہے، قواعد وضوابط دیکھنے ہے معدوم ہوا کہ وہ خالصتاً سود کی رقم ہے، جسے قمار کےطریقے پرتقشیم کیا جاتا ہے،لہٰذااس کا لینا جائز نہیں۔اور اگریہ رقم غلطی سے لے لی ہے تو اسے نیت ِ ثواب کئے بغیر صدقہ کرنا واجب ہے، اس رقم کو نہ حلال آ مدنی کی ز کو قریر خرج کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس سے جج کر سکتے ہیں، نہ ذاتی استعال میں لا سکتے ہیں۔ لہذا جو رقم انہوں نے بطور زکو قانکالی ہے اگر وہ ان کی حلال آمد نی کی زکو قاتھی تو وہ ادانہیں ہوئی ، دوبارہ ز کو ۃ وینا ضروری ہے، اور اگر اِسی اِنعام کی رقم کی زکو ۃ نکالی تھی تو اسے دویارہ نہ نکالا جائے ، اور اس رقم میں ہے جس قدر حصہ گھر کے استعال میں لائی ہیں ، اے بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔

واللدسبحانه وتعالى اعتم احقر محمدتقي عثماني عفي عنه ۳۲۸۸٬۵٬۲۳ (فتوی نمبر ۱۹/۵۹۷ الف)

الجواب صحيح بنده محرشفيع

### إنعامي بإنڈز كاحكم

سوال: - اِنعامی بانڈز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کیوں؟ جواب: - شخفیق سے معلوم ہوا کہ ہر بونڈخرید نے والے کے نام پر ایک معین شرح سے سود لگایا جاتا رہتا ہے،لیکن پھر بجائے اس کے کہ ہرمخص کی رقم پرعلیحدہ سود دیا جائے،تمام افراد کے سود کی مجموعی رقم کو قرعہ اندازی کے ذریعے صرف ان لوگوں پرتقتیم کیا جاتا ہے جن کا نام قرعہ میں نکل آئے ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بانڈ کے اِنعام کی رقم سود کو قمار کر کے ادا کیا جاتا ہے، اس لئے بیرقم لینا حرام ہے۔ والسلام (۳)

\*\*\*

<sup>(</sup>او۲) و یکھئے ص ۱۷۳ کا حاشیہ۔

<sup>(</sup>r) بیفتوی''البلاغ'' سے لیا گیا ہے۔

besturdubooks. Wordpress.com

## ﴿فصل في أحكام الأسهم (شیئرز کے اُحکام)

حلال کاروبارکرنے والی تمپنی کے شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے سوال: - شیئرزخرید کرکسی تمپنی میں حصہ دار بننا اور نفع حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟ مجر کہتا ہے کہ جائز ہے، میں نے مفتی رشید احمد اور مولا نا ظفر احمد تھانوی صاحب سے پہلے فتو کی حاصل کیا تھا۔ جواب: – اگر کمپنی کا کاروبارخلاف شرع نه ہوتو شیئر زخریدنے میں کوئی حرج نہیں ۔ 0/11/197/10

(فتؤي نمبر ۲۷۸/۲۷۸ و)

کونسی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے؟ نيز اساك اليجينج والول كوكميشن دينے كاحكم

سوال: - کونسی تمپنی کے شیئر زخرید نا جائز ہیں؟ اور کس حال میں لیعنی جب تمپنی کس حالت میں پہنچے تو اس کے شیئر زکی خرید وفروخت جائز ہوگی؟ اور اسٹاک ایجیجینج والوں کو اس پر دلالی کا نمیشن وینا جائز ہے یا تہیں؟

جواب: - اگر کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوّث نہیں ہے اور اس کے کچھ ا ثاثے وجود میں آ چکے ہیں تو اس کے خصص کی خرید وفروخت جائز ہے، اور اسٹاک ایکیجینج والوں کو اس پر دلالی کا تمیشن دینا بھی جائز ہے، لیکن جو نمپنی حرام کاروبار میں ملوث ہو، اس کے خصص کی خرید وفروخت جائز نہیں (۲) نیز جس تمپنی کے ا ثاثے ابھی وجود میں نہ آئے ہوں، بلکہ اس کے سارے ا ثاثے نفذ روپے کی شکل میں ہوں اس کے حصے کو اس کی اصل قیمت (Face Value) سے کم یا زیادہ میں خریدنا بیچنا بھی

(فتؤی نمبر ۵۸/۵۸)

<sup>(</sup>ا تا م) ان مسائل کی تفصیل کے لئے حضرتِ والا دامت برکاتہم کی کتاب''اسلام اور جدید معیشت و تنجارت'' ص:۸۶ تا ص:۹۴ ملاحظه فرمائيں۔

## 

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے کرام درج ذیل مسئلے کے بارے میں کہ: آج کل شیئرزی خرید وفروخت کثرت سے ہورہی ہے، علمائے کرام کی طرف سے بیہ کہا جاتا ہے کہ شیئرز کے قبضے میں آنے سے پہلے ان کوفروخت کرنا جائز نہیں، جبکہ اسٹاک ایجیجنج کی مرقبہ صورت حال کے پیش نظر شیئرز پر قبضہ کس محرح ممکن ہے؟ اور شیئرز پر قبضہ کب سمجھا جائے گا؟ اور کب شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہوگی اور کب شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہوگی اور کب جائز نہ ہوگی؟ براہ کرم اس بارے میں شریعت کی روشی میں تفصیلی جواب مرحمت فرما ئیں۔ مائل: عبداللہ، کورنگی مائل: عبداللہ، کورنگی

جواب:-

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدِّين برحم كا كرد من تبعهم باحسان الى يوم الدِّين برحم كا كرد من تبعهم باحسان الى يوم الدِّين

آج کل کمپنیوں کے صص کی بیج وشراء جن طریقوں سے ہوتی ہے، ان کی شری حیثیت کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور پوچھے بھی جاتے ہیں، ان کا شری حکم معلوم کرنے کے لئے اس طریقِ کار کی سیجے واقفیت ضروری ہے جواس بیج وشراء میں اختیار کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت گفتگوان کمپنیوں کے صص کے بارے میں ہور ہی ہے، جن کا کاروبار شرعاً حلال ہے اور ان کے صص کی خریداری حضرت حکیم الاُمت مولانا تھانوی قدس سرۂ کے فتوی "القصص السنی فی حصص الکمہنی" کی رُوسے جائز ہے۔

یہ معلومات حاصل کرنے کے لئے دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء سے اہلِ علم کی ایک جماعت نے کراچی کے اسٹاک ایجیجنج کا دورہ کیا، ایجیجنج کے ذمہ داروں سے عملی صورتِ حال معلوم کی، اور ان کے قواعد وضوابطِ حاصل کرکے ان کا مطالعہ کیا۔ اس تحقیق کے نتیجے میں جوصورتِ حال واضح ہوئی وہ ذیل میں درج کی جارہی ہے۔

بنيادى طور پر قابل ِ تحقيق أمور مندجه ذيل تھے:-

ا- ڈےٹریڈنگ، یعنی ایک ہی دن میں حصص خرید کر اسی دن چھ دینا۔

م-متقبل کے سودے (Forward)۔

۳- بدلے کے معاملات۔

ڈےٹریڈنگ

besturdula asks. Wordpress. com ڈےٹریڈنگ کا مطلب ہیے کہ ایک شخص ایک ہی دن میں حصص خرید کر اسی دن کسی اور کو وہ خصص بیج دیتا ہے، بیرڈ ہےٹریڈنگ فوری سودوں (Spot Transactions) میں بھی ہوتی ہے، اور مستقبل کے سودول (Forward Trading) میں بھی۔ پہلے ہم فوری سودوں کی شخفیق کرتے ہیں۔

فوری سودے (Spot Trading)

فوری سودوں کا طریقِ کاریہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی تمپنی کے خصص خریدتا ہے تو اس خریداری کا اندراج فوری طور ہے KAT میں ہرجا تا ہے، جواسٹاک ایکیچینج میں ہونے والےسودوں کا کمپیوٹرائز ڈ ریکارڈ ہوتا ہے، اور اسٹاک ایسچینج ان سودوں میں فریقین کی ذمہ دار یوں کی ضانت دیتا ہے، اس سودے کو حاضر سودا بھی کہا جاتا ہے، فوری سودوں میں ہرسودے کے تین دن بعدخریدار کو طے شدہ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، اور بیجنے والے کو بیچے ہوئے حصص کی ڈیلیوری وینی ہوتی ہے۔ ڈیلیوری کا مطلب حصص کی بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی کے صص بیچے گئے ہیں اس کمپنی کے ریکارڈ میں سی ڈی سی کے ذریعے ان خصص کی منتقلی خریدار کے نام ہوجاتی ہے۔

فقہی نقطۂ نظر سے یہاں قابلِغور بات ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے تو اس کے لئے شرعاً ضروری ہے کہ پہلے اس چیز پر قبضہ کرے، پھراس کے لئے آگے فروخت کرنا جائز ہوتا ہے، قبضے ہے پہلے رہتے جائز نہیں۔اب حصص کی خریداری میں صورتِ حال سے ہے کہ ڈیلیوری،خریداری کے تین دن بعد ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ خریداری اور ڈیلیوری کے درمیان جو تنین دن کی مدّت ہے، کیا خریدار کے لئے جائز ہے کہ اس درمیانی مدت میں وہ اپنے خریدے ہوئے خصص کسی اور شخص کوفر وخت کردے؟ اگر ڈیلیوری کوشرعی قبضہ قرار دیا جائے تو ڈیلیوری سے پہلے فروخت کرنا بھے قبل القبض قرار پائے گا، اور ناجائز ہوگا،لیکن دُ وسرا اِحتمال ہیہ ہے کہ'' ڈیلیوری'' شرعی قبضے سے عبارت نہیں، بلکہ کمپنی میں حصص کے خریدار کے نام پر اِندراج کو''ڈیلیوری'' کہا جاتا ہے، ورنہ جہاں تک خریدے ہوئے حصص کے جملہ منافع اور نقصانات کا تعلق ہے، وہ خریداری کے متصل بعد خریدار کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں، یعنی اگرخر پداری اور ڈیلیوری کی درمیانی مدّت میں شمپنی کوکوئی نقصان ہوجائے تو وہ نقصان خریدار ہی برداشت کرتا ہے، اور اگر نمینی کو نفع ہوجائے تو اس نفع کا فائدہ بھی خریدار ہی کو پہنچتا ہے۔

یہ بات واضح وہنی جائے کہ حصص کی بیچ کا مطلب سمپنی کے حصص مشاعد کی بیچ ہے، لہذا میہ '' بیچ المشاع'' ہے اور مشاع میں جسی قبضہ ممکن نہیں ہوتا۔ دُ وسری طرف بیچ قبل القبض کی ممانعت کی علّت ہیہ ہے کہ جب تک مشتری مبیع پر قبضہ نہ کرے، یا کم از کم بائع تخلیہ نہ کرے،مبیع بائع ہی کے ضان میں رہتی ہے، یعنی اگر اس دوران وہ ہلاک ہوجائے تو تیج فنخ ہوجاتی ہے، لہذا اگر قبضہ سلے بغیر مشتری نے مبیج کسی اور کوفروخت کردی، بعد میں بائعِ اصلی ہی کے قبضے میں ہلاک ہوگئی تو پہلی بیج فنخ ہوجا کے اللہ اسلی گی، تو اس کے نتیجے میں دُوسری بیج بھی فنخ ہوجائے گی، للہذا اس دُوسری بیج میں شروع ہی ہے غررِ اِنفساخ پایا جا تا ہے۔

علامه كاسمانى رحمه الله تنع قبل القبض كى ممانعت كى وجه بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں: -و لأنه بيع فيه غور الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لأنه اذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأوّل، فينفسخ الثاني.

(۱) (بدائع الصنائع ج: م ص:۳۹۳، مؤسسة التاريخ العربي)

تع قبل القبض كى ممانعت كى اس سے زیادہ واضح علّت بیہ ہے كہ اس سے دہم صالم یضمن لازم آتا ہے، كيونكہ قبضے سے پہلے مبيع كا صان مشترى كى طرف منتقل نہيں ہوتا، اب اگر وہ اسے آگے فروخت كرے اور اس ميں نفع كمائے تو بير دہم صالم يهضمن ہوگا، جس كى ممانعت مندرجہ ذیل حدیث میں آئی ہے:-

لا يحل سلف وبيع و لا شرطان في بيع، و لا ربح مالم تضمن.
(سنن أبي داؤد ج: ٣ ص: ٢٨٣. كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده)
جامع ترندي مين بيحديث ان الفاظ عدم وي ه: -

لا يحلُّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن.

(جامع الترمذى ج:٣ ص: ٥٣٥، باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندة)

اس حديث كى تشريح كرت موت مُلَّا على قارى رحمة الشعلية تحريفر مات بين: يويد به الوبح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع الى ضمانه، فان بيعه فاسد، فى شوح السُّنة: قيل: معناه ان الوبح فى كل شىء انما يحل ان لو كان الخسران عليه، فان لم يكن الخسران عليه كان المعناه على البائع.

(٣) (مرقاة المفاتيح ج:٢ ص:٨٩)

<sup>(</sup>١) ج:۵ ص.١٨٠ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) سنزابي داؤد ج: ۲ ص: ۱۳۹ (طبع مكتبه رحمانيه).

<sup>(</sup>٣) ابواب البيوع، ج: ١ ص: ٢٣٣ (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٥) ج: ٢ ص: ۸٢ (طبع مكتبه امدادیه ملتان).

yoress.com

اورعلامه طیبی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:-

besturdubooks. Wo وربح ما لم يضمن، يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل (۱) من ضمان البائع الي ضمانه، فان بيعه فاسد. (شرح الطيبي ج: ۲ ص: ۵۲) علامه سندهى رحمة الله علية تحرير فرماتے ہيں:-

> (وربح مالم ينضمن) هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأوّل الى ضمانه بالقبض.

(+) رحاشية السندي على المجتبي للنسائي ج: 4 ص: ٣٩٥)

اور حضرت مولا ناخلیل احمد سهار نیوری قدس سر ۂ تحریر فر ماتے ہیں: -

ولا ربح مالم تضمن، أي لا يحل ربح شيءٍ لم يدخل في ضمانه وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل عن ضمان البائع الأوّل الى ضمانه بالقبض. (٣) (بذل المجهود ج:١٥٠ ص:١٨٠، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده)

حاصل ہے ہے کہ کسی چیز کی ہیچ قبل القبض اس لئے ناجائز ہوتی ہے کہ قبضے کے بغیر اس کا صَمَان مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوتا ،لہٰدا اگر وہ نفع پر آ گے بیجنا حیاہتا ہے تو یہ ربسے مسالسم یصن میں داخل ہے، نیز جیبا کہ صاحب بدائع نے فرمایا، قبضے سے پہلے اگر مبیع ہلاک ہوجائے تو بائع کے صان میں ہونے کی بناء پر بیع فننح ہوجائے گی ، اور اس کے نتیجے میں اگلی بیچ بھی فننخ ہوگی ، لہٰذا اگلی بیچ میں شروع بی سے غررِ إنفساٹ یایا جاتا ہے۔

لیکن اگر منمان حنی اور حقیقی قبضے کے بغیر تخلیہ کے ذریعے مشتری کی طرف منتقل ہوجائے تو پھر چونکہ نہ رنج مالم یضمن کا اندیشہ ہے، نہ غرر اِنفساخ کا، اس لئے مشتری کے لئے اے آگے بیجنا جائز ہے، اس لئے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے تخلیہ کو قبضہ کے قائم مقام قرار دیا ہے، فناوی عالمگیری میں ہے: -و اجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضًا، وفي البيع الفاسد روايتان والصحيح انها قبض .... رجل باع خلَّا في دنَ في بيته فخلَى بينه وبيس المشتري فختم المشتري على الدنّ وتركه في بيت البائع فهلك

را) رطع ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٢) ج:٦ صر ٢٢٦ (طبع مكنية لحسن).

رام، كتناب الإجارة ج: ٣ ص: ٢٨٨ و ٢٨٨ (طبع معهد الخليل الإسلامي).

ress.com

بعد ذلک فانه یهلک من مال المشتری فی قول محمد، وعلیه الفتوی ۱۹۸۹ (۱) بعد ذلک فانه یهلک من مال المشتری فی قول محمد، وعلیه الفتوی ۱۹۸۹ (۱) (۱) وفتاوی عالمگیریة ج: ۳ ص: ۱۱، کتاب البیوع، باب: ۴ فصل: ۲) اب و یکهنایه به که مُشاع کی بیج میں قبضه کیم محقق ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی فقہائے کرام ۱۹۸۱ (۱) کا کا کھی نے میں تعلیم اور قبض کا تحقق تخلیم بی سے ہوتا ہے۔ علامہ سر حسی رحمہ اللہ اور تعلیم اور تبع المشاع کی بیج میں تعلیم اور تبع مارنہیں ) اور بیج المشاع کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ۔

وهذا بخلاف البيع، لأن التسليم هناك بالتخلية يتم وذلك في الجزء الشائع يتم. (مبسوط السرخسي ج: ١٥ ص: ١٣١ ، كتاب الاجارة) (٢) صاحب بداير حمد الله في السفر قل كواس طرح بيان فرمايا ہے: - ولأبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز، وهذا لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور، والتخلية اعتبرت تسليمًا لوقوعه تمكينًا، وهو الفعل الذي يحصل به التمكن، ولا تمكن في المشاع، بخلاف البيع لحصول التمكن فيه. (٢)

اس کا مطلب ہیہ ہو کہ اجارہ میں چونکہ مقصود صرف اِنتفاع ہوتا ہے، مِلک نہیں، اور حصہ مشاعہ میں تمکین اِنتفاع نہیں ہو سکتی، اس لئے اس میں تخلیہ متصور نہیں ہو، اس کے برخلاف بیج میں مقصود مِلک ہوتی ہے، لہذا تخلیہ کے ذریعے اس میں تمکین ہو سکتی ہے، چنانچہ صاحبِ عنابیاس کی شرح میں فرماتے ہیں:۔

بخلاف البيع فان المقصود به ليس الانتفاع، بل الرقبة، ولهذا جاز بيع الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلًا. (م) الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلًا. (م) اورصاحبِ كفايها س كومزيد واضح كرتے موئة تحريفرماتے ہيں: ان التخلية اعتبرت تسليمًا اذا كان تمكينًا من الانتفاع ، وانما يكون تمكينًا اذا حصل بها التمكن، والتمكن لا يحصل به فلم يعتبر فعله تمكينًا

طبع رشیدیه کوئٹه.

(٣) عناية على فتح القدير ج: ٨ ص: ١٣ (طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) باب اجارة الدّور والبيوت ج: ١٥ ص: ١٣ ا (طبع غفاريه كولته).

<sup>(</sup>٣) هدایة کتاب الاجارات ج: ٣ ص: ٣٠ (طبع مکتبه رحمانیه) یبال به بات واضح رب که بدایه کے ندگوره ننخ میں "انه آجو ما یقدر علی تسلیمه" کے الفاظ بین، بظاہر وہ کتابت کی فلطی بے کیونکه ایس صورت میں به امام صاحب رحمة الله علیہ کی ولیل نہیں بن علق صحیح الفاظ وہی بین جوحفرت والا دامت برکاتہم نے أو پر فر گرفرمائے بین یعن "انّه آجو صالا یقد و علی تسلیمه" اور فتح القدر بین علی سلیمه" اور فتح القدر بدایه جنگ میں ۱۳۵۳ (طبع رشید به کوئٹ) اور مکتبه شرکت علمیه ماتان کے طبع شده نبوایه جنگ اور مکتبه البشری کراچی کے طبع شده بدایه (ج:۲ ص:۲۹۸) کے نسخ میں بھی ای طرح ہے۔

بخلاف البیع، لحصول التمکن ثمة من البیع والاعتاق وغیر ذلک. (۱) بخلاف البیع، لحصول التمکن ثمة من البیع والاعتاق وغیر ذلک. (۱) دعت القدیر مع العنایة والکفایة ج: ۸ ص: ۲۱ و ۲۲ باب الاجارة الفاسدة، الفاسدة الفاسد الفاسدة الفا

ان تصریحات سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشاع کی بیچ میں حسی قبضہ تو ممکن نہیں ہوتا، کیکن تخلیہ اور حمکین سے قبضے کا مقصود حاصل ہوجاتا ہے، اور مشتری کے لئے اس تخلیہ یا حمکین کے بعد اس مُشاع کوآ گے فروخت کرنا بھی جائز ہوجاتا ہے۔

اب ویکھنا ہے ہے کہ خصص کی بیج میں بائع کی طرف ہے تمکین اور تخلیہ کا تحقق ہوجا تا ہے یا نہیں؟

اگر چہ اسٹاک الیجی بیج کے ذمہ دار اور اس میں کام کرنے والے اس بات پر متفق نظر آئے کہ سودا ہوتے ہی بیچے ہوئے شیئرز کے حقوق اور ذمہ داریاں نریدار کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں، گویا شیئرز فریدار کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں، گویا شیئرز فریدار کہنار کے ضمان میں آجاتے ہیں (اور اس لحاظ سے اگر خریدار انہیں آگے بیچے تو "دب مسالم بصمن" لازم نہیں آتا) لیکن اسٹاک ایجی بیج نے قواعد وضوابط کے مطالع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبضہ شرعی کا تحقق ڈیلیوری سے پہلے نہیں ہوتا، جس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:-

ا- یہ بات فقہ اسلامی میں طے شدہ ہے کہ "قبض کل شیء بحسبہ" کیمی ہر چیز کا قبضہ اسٹی کی نوعیت کے لحاظ سے عرفا مختلف ہوتا ہے، شیئرز کے بارے میں عرف عام یہی ہے کہ سودے کے وقت محض اسٹاک ایجیجنج کے فوری اندراج کو قبضہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ" ڈیلیوری" تین دن بعد ہوگی، ڈیلیوری کے معنی ہی قبضہ دینے کے ہیں، لہذا عرف نے اس کو قبضہ قرار دیا ہے۔

۲-اسٹاک ایجینی میں "بیع مالا یہ ملک الانسان" (Short Sale) کا رواج عام ہے، جب ہم نے اسٹاک ایجینی کا دورہ کیا، اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ حاضر سودوں یعنی فوری سودوں میں شارٹ سیل ممنوع کردی گئی ہے، لیکن تواعد وضوابط سے پتہ چلتا ہے اور بعد میں اسٹاک ایجینی کے صدر

<sup>(</sup>١) طبع رشيديه.

<sup>(</sup>٢) ج: ٨ ص: ٢١ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) كما في البحر الرّائق ج: ٥ ص: ٢٣٨ (طبع سعيد) قبض كل شيءٍ وتسليمه يكون بحسب ما يليق به. وفيه بعد أسطر: قبض كل شيء يكون بما يليق به.

aress.com

صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جو چیزمنع کی گئی ہے وہ بلینک سیل (Blank Sale) ہے، یعنی
الیں بچے جس میں بائع کے پاس نہ تو ملکیت میں ہوں، اور نہ اس نے شیئرز کی خریداری کے لئے میں اس اس نے شیئرز کی خریداری کے لئے میں اس سے قرض کا معاہدہ کر رکھا ہو، لیکن حاضر سودوں میں شارٹ سیل کی اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی
گئی ہے کہ بیچنے والا خریدار کو بتادے کہ وہ شارٹ سیل کر رہا ہے اور یہ کہ اس نے وقت پرشیئرز کی
ڈ بلیوری کے لئے کسی سے قرض لینے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاضر سودوں میں
شارت سیل کا امکان موجود ہے، اور اگر بالفرض قواعد کے لئے ظ سے شارٹ سیل منع بھی ہوتو اس بات کی
گارٹی نہیں ہے کہ وہ اس قاعد سے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔

اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص شارٹ سیل کر رہا ہے، لیعنی شیئرز اس کی ملکیت میں ہیں، پھر بھی بچے رہا ہے تو نہ صرف ہے کہ "ہیے مالا یسلک" :و نے کی بناء پر بیزیج شرعاً باطل ہے، بلکہ اس سے میہ بھی واضح ہوا کہ جو حضرات ہے کہتے ہیں کہ سودا ہوتے ہی شیئرز کے حقوق والتزامات خریدار کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں، وہ بیہ بات شری مفہوم میں نہیں طرف نتقل ہوجاتے ہیں، وہ بیہ بات شری مفہوم میں نہیں کہتے ، کیونکہ بیہ بات وہ شارٹ سیل کی صورت میں بھی کہتے ہیں، حالا نکہ شری مفہوم میں شارٹ سیل کی صورت میں ضان نتقل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا، جب شیئرز بائع بی کی ملکیت میں نہیں ہیں تو وہ خریدار کوئمکین یا تخلیہ کیسے کرسکتا ہے؟ اور اس سے شرعی مفہوم میں ضان کیسے نتقل ہوسکتا ہے؟

س- کراچی اسٹاک ایسینج کی طرف ہے ہمیں جو تواعد وضوابط فراہم کئے گئے ، ان میں حاضر سودول کے قواعد وضوابط (Rules For Ready Delivery Contracts) کی پہلی دفعہ میں سے کہا گیا ہے کہ تمام حاضر سودوں کا تصفیہ آئندہ بننے میں پیر کے دن ہونا ضروری ہے، یعنی پیر کے دن بائع شیئرزکی ڈیلیوری دے گا ، اور خریدار اس کی قیمت بائع کو ادا کرے گا ، لیکن اس دفعہ کی شق بی میں بائع شیئرزکی ڈیلیوری دے گا ، اور خریدار اس کی قیمت بائع کو ادا کرے گا ، لیکن اس دفعہ کی شق بی میں ہے صواحت ہے کہ اگر بائع نے مقررہ وقت تک ذیلیوری نہ دی تو خریدار کوحق ہوگا کہ کس کمپنی کے جتنے شیئرز اس نے بائع سے خریدے تھے، وہ بازار سے خرید لے (جس کو اسٹاک ایسینج کی اصطلاح میں اسٹرز اس نے بائع سے خرید ہے (جس کو اسٹاک ایسینج کی اصطلاح میں اسٹرز اس نے بائع ہا جا تا ہے ) اور شق می میں کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں اگر خریدار کو بازار سے خریداری کرنے میں کوئی نقصان جو (مثلاً وہ شیئرز بازار سے زیادہ قیمت میں میں ) تو بائع کا فرض ہوگا کہ وہ خریدار کے نقصان (Damages) کی تلافی کرے۔

یہ قاعدہ واضح طور پر اس ہات کا اعتراف ہے کہ سودے کے وقت قبصہ نہیں ہوا تھا، کے وقت باکع کی طرف ہے ڈیلیوری نہ دینا، دوہی صورتوں میںممکن ہے، یا تو بائع نے شارٹ سیل کی تھی ، یعنی

<sup>(1)</sup> Regulations For Short Selling Under Ready Market, 2002. Clause

E sul - L'apress.com اس نے وہ خود رکھنے یا کسی اور کو چے وینے کا فیصلہ کرلیا، جب اس کے لئے رائے بدل کرشیئر ز کوخود رکھ لینا یا کسی اور کو بیچنا ممکن ہے تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ سودے کے وقت اس نے خریدار کوتمکین کر دی ہے یا اس کے حق میں تخلیہ کر دیا ہے؟ نیز اس صورت میں اسٹاک ایکیچینج کے قواعد یہ نہیں کہتے کہ جو شیئر ز فروخت کئے گئے تھے بالع کوان کی ڈیلیوری دینے پر مجبور کیا جائے، بلکہ خریدار کو بیرحق دیتے ہیں کہ وہ بالغ کو ڈیلیوری پرمجبور کرنے کے بجائے بازار ہے اس کمپنی کے اسی مقدار میں دُوسرے شیمے نِه خرید لے، اوراس خریداری میں اے کوئی نقصان ہوتو بائع کواس کی تلافی پرمجبور کرے، جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی ہیچ کیک طرفہ طور پر فننج کرے ، اور کسی تیسرے شخص ہے نئی ہیچ کرے۔

> ۳- اسٹاک ایجیجینج کے حضرات بیربھی کہتے ہیں کہ حاضر سودوں کے علاوہ فارورڈ سودوں میں بھی حقوق والتزامات فوراً منتقل ہوجاتے ہیں،صرف کمپنی کے ریکارڈ میں نام کی منتقلی حاضر سودوں کے مقالبے میں زیادہ تأخیر ہے ہوتی ہے، حالانکہ فارورڈ سودوں میں شارٹ سیل کا رواج حاضر سودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ بیہحضرات حقوق والتزامات کی جس منتقلی کا ذکر کر رہے ہیں وہ شرعی مفہوم میں ضان کی منتقلی تہیں ہے۔ اور اس سارے مجموعے سے جو بات واضح ہو رہی ہے، وہ بیہ ہے کہ جس چیز کواسٹاک ایجیجینج کی اصطلاح میں حاضر سودا کہا جار ہا ہے، اس میں سودے کے وقت شرعی مفہوم میں قبضہ تحقق نہیں ہوتا، اور جو حضرات میہ کہتے ہیں کہ سودا ہوتے ہی تمام حقوق و التزامات خریدار کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں، و۔ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اسٹاک ایجینج معاملے کو انتہاء تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، اور شیئرز کی قیمت بڑھے یا گھٹے، بائع ای قیمت پرشیئرز کی ڈیلیوری کرنے کا، اورخریدار وہی قیمت ادا کرنے کا پابند ہے، اور اگر کوئی فریق اپنی پیہ ذ مہ داری پوری نہ کرے اورخریدار کی عدم ادائیگی کی صورت میں بائع کو بازار میں شیئرز فروخت کرنے (Sale Out) میں اور بائع کے قبضہ نہ دینے کی صورت میں خریدار کو بازار سے شیئر زخرید نے میں جونقصان ہو، دُوسرا فریق اس کی تلافی

> ندکورہ بالا دلائل کی روشنی میں شرعی حکم یہ ہے کہ شیئر ز کے خریدار کے لئے اس وفت یک شیئر ز کوآ گے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ڈیلیوری نہل جائے۔ اگر بیچنے والے نے شارٹ سیل کی ہے یعنی شیئر ز ملک میں لائے بغیر فروخت کئے ہیں تو یہ بیج ہی باطل ہے، اور اگر شیئر زبائع کی ملک میں

iress.com

سے، اور عقد بچ کے ارکان مختق ہوگئے ہیں تو یہ بچ دُرست ہے، اسے بیع الکالی بالکالانی کا سالت کے بین کہا جاساتا کہ کمپنی کے شیئر زبائع کی ملکیت میں ہیں اور بچ حال ہے، اور تا خیرِ تسلیم محض 200 اللہ کا اجرا آت کی وجہ سے ہے، یا حب السمیسے لاستیفاء الشمن ہے، اور ہیج عین ہے دَین نہیں، لیکن میں اجرا آت کی وجہ سے ہے، یا حب السمیسے لاستیفاء الشمن ہے، اور ہیج عین ہے دین نہیں، لیکن مخریدار کے لئے آگے بچ کرنا ای وقت جائز ہوگا جب اسے با قاعدہ ڈیلیوری مل جائے، لہذا اس وقت جس طرح ڈے ٹے ٹریڈنگ ہور ہی ہے (جس میں ڈیلیوری سے پہلے شیئرز آگے بچ دیئے جاتے ہیں) وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔

(Futures) کے سودے (Futures

ندکورہ بالا تفصیل حاضر سودوں کے بارے میں تھی، جنھیں "Spot Sales" یا "Contracts" کہا جاتا ہے۔ جب حاضر سودوں میں صورت حال ہے ہے تو مستقبل کے سودوں میں جنھیں Contracts یا Future کہا جاتا ہے۔ بطریقِ اَوُلی ہے تھم ہوگا کہ ڈیلیوری کے بغیر شیئرز کو آگے جنھیں Forward کہا جاتا ہے۔ بطریقِ اَوُلی ہے تھم ہوگا کہ ڈیلیوری کے بغیر شیئرز کو آگے بین کہیں زیادہ بیخیا جائز نہیں، اس لئے کہ ان سودوں میں شارٹ سیل کا رواج حاضر سودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور شارٹ سیل پر جو پابندیاں حاضر سودوں میں ہوتی ہیں، مستقبل کے سودوں میں اتن پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، مستقبل کے سودوں میں اتن پابندیاں نہیں ہیں۔

اٹاک ایجینج کے دورے کے دوران ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ حاضر سودوں اور مستقبل کے سودوں میں اس کے سواکوئی فرق نہیں ہے کہ حاضر سودوں میں ڈیلیوری جلدی ہوجاتی ہے، اور مستقبل کے سودوں میں دریہ ہوتی ہے، لیکن خریدے ہوئے شیئرز کے حقوق والتزامات فوراً منتقل ہوجاتے ہیں، لیکن ان حضرات کا یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ حقوق والتزامات کی منتقلی کا لفظ وہ شرعی مفہوم میں استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں کہ شیئرز کی قیمت ڈیلیوری سے پہلے میں استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ شیئرز کی قیمت ڈیلیوری سے پہلے برطے یا گھٹے، ہرصورت میں بائع طے شدہ قیمت پر ڈیلیوری دینے اور خریدار طے شدہ قیمت ادا کرنے کا یا بند ہوتا ہے۔

ہ اس صورتِ حال کے پیشِ نظر مستقبل کے سودوں (Forward Sale) یا Future Sale کا حکم ہیہ ہے کہ:-

ا - اگر بیچنے والے کی ملکیت میں شیئر زنہیں ہیں اور وہ شارٹ سیل یابلینک سیل کر رہا ہے تو سے بیع مالا یملک ہونے کی وجہ سے ناجائز اور باطل ہے -

<sup>(</sup>١) مستدرك حاكم ج:٢ ص:١٥ و ٢٢ (طبع دار الكتب العلميه بيروت).

<sup>(</sup>٢) في الهداية ج:٣ ص:٣٨ (طبع مكتبه رحمانيه) ..... فصار كحبس المبيع لمّا تعلّق زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعه.

کی تاریخ کے لئے آج ہی ایجاب وقبول کے ذریعے بیچ کی تیمیل کررہا ہے، جسے (Forward Sale) کہا جاتا ہے، یعنی بیچ آج ہی مکمل ہوگئی ہے،لیکن وہ بیچ آئندہ تاریخ کے لئے ہے،تو یہ بیسع مضاف الى المستقبل ہونے كى بناء يرنا جائز ہے۔

> س- اگر بیجنے والے کی ملکیت اور قبضے میں شیئرز ہیں ( یعنی وہ ان کی ڈیلیوری لے چکا ہے ) اور بیج آئندہ تاریخ کے لئے نہیں، بلکہ آج ہی کی تاریخ کے لئے ہوئی ہے، البتہ قیمت أدهار رکھی گئی ہے کہ خریدار قیمت آئندہ کسی تاریخ پر اُدا کرے گا، تو اس صورت میں شیئرز کی ڈیلیوری خریدار کو دینی ہوگی، اور قیمت کی وصولی کے لئے ڈیلیوری دیئے بغیر شیئرز اپنے قبضے میں رکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیج مؤجل ہے، اور رہے مؤجل میں حبس المبیع لاستیفاء الثمن جائز تہیں ہے۔

فناوی عالمگیریه میں ہے:-

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للبائع حق حبس المبيع الستيفاء الثمن اذا كان حالًا كذا في المحيط، وان كان مؤجَّلا فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده، كذا في المبسوط.

(١) (فتاوي عالگميرية ج:٣ ص:٥١، بايبِ:٣ من كتاب البيوع)

سم- اگر بیجنے والے کی ملکیت اور قبضے میں شیئر زہیں ، اور وہ آج کی تاریخ ہی کے لئے خریدار کو چے رہا ہے، اور ان کی ڈیلیوری بھی خریدار کو دیتا ہے، لیکن قیمت، آئندہ تاریخ کے لئے اُوھار رکھی گئی ہے اور خریدار کو ڈیلیوری دینے کے بعد پھر وہی شیئرز (جوخریدار کے نام منتقل ہو چکے ہیں) اپنے یاس گروی رکھ لیتا ہے تو بیصورت جائز ہے۔

علامه صلفی رحمه الله، الدر المختار میں فر ماتے ہیں: -

ولو كان ذلك الشيء الذي قال له المشترى: أمسكه، هو المبيع الذي اشتراه بعينه لو بعد قبضه، لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهنًا بثمنه، ولو قبله لا يكون رهنًا، لأنه محبوس بالثمن.

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اس کے تحت فر ماتے ہیں:-

قوله: لأنه حيننذ يصلح . . . الخ أي لتعيين ملكه فيه، حتّى لو هلك يهلك

 <sup>(</sup>۱) (طبع مکتبه رشیدیه).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج: ١ ص: ٩٤ (طبع سعيد).

على المشترى، ولا ينفسخ العقد ط قوله "لأنه محبوس بالثمن" أي الم وضمانه يخالف ضمان الرهن، فلا يكون مضمونًا بضمانين مختلفين . . . 

besturdubo صورت نمبره اورصورت نمبره کا فرق بھی علامہ ابنِ عابدین رحمہ اللّٰہ کی اس عبارت میں موجود ہے، اس کی مزید وضاحت بندہ کی کتاب"بہ حوث فی قضایا فقہیۃ معاصرۃ" (ص:۱۶ تا ۱۸ اطبع دارالقہم رمشق) میں دیکھی حاسکتی ہے۔

۵- پانچویں صورت بیمکن ہے کہ بیچنے والے کی ملک اور قبضے میں شیئرز میں، اور وہ بیج ابھی نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص قیمت پر آئندہ بیچنے کا وعدہ کرتا ہے، اور خریدار آئندہ اس قیمت پرخریدنے کا صرف وعدہ کرتا ہے، بیچے ابھی مکمل نہیں ہوتی ،علائے معاصرین کی ایک بڑی جماعت (جس میں مجمع اليفيقية الاسلامي جدة تمجي داخل ہے) دوطرفيه وعدملزم كوئجي عقد كے حكم ميں قرار دے كراہے ناجائز قرار دیتی ہے، اور جن فقہاء نے بعض معاملات (مثلا بیج بالوفاء) میں وعد ملزم کو جائز قرار دیا ہے، وہ بھی اے حاجت عامہ ہے مشروط مانتے ہیں، چنانچے فقاویٰ قاضی خان میں ہے:-

لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس.

(۲) (الفتاوي الخانية ج:۲ ص:۲۵)

ندکورہ صورت میں کوئی ایسی حاجت نظر نہیں ہتی جس کی وجہ ہے کوئی حرج عام لازم آئے، بلکہ اسٹاک البیجینج میں سٹہ بازی کے رُجحان کو رو کنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں'' وعدہ'' غیرملزم ہی رہے، کلہٰدااگر دونوں فریق وعدغیرملزم (Non-Binding Promise) کرلیں تو یہ جائز ہے، اس صورت میں اگر کوئی فریق وعدے کو بورا نہ کرے تو وہ دیانۂ تو گنا ہگار ہوگا،لیکن قضاءً اسے مجبور نه کیا جا سکے گا۔

بدلیہ کے معاملات

اسٹاک ایجینج میں بدلہ کے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک صخص بہت ے حصص خرید لیتا ہے، مگر قیمت ادا کرنے کے لئے اس کے پاس رقم نہیں ہوتی ، ایسی صورت میں وہ خریدے ہوئے خصص کسی تبسرے شخص کو اس شرط کے ساتھ چچ دیتا ہے کہ وہ ایک طے شدہ مدّت کے

را) (طبع سعید).

۲۰) (طبع رشیدیه).

<sup>(</sup>سو) موجود و قانون اورطر این کار میں بیاد مدو مزم ہوتا ہے،لبندا بیصورت ناجائز ہے۔(حاشیداز حضرتِ والا وامت برکاتہم)۔

besturdubo

بعد خریدارے وہی حصص زیادہ قیمت پرخرید لے گا، مثلاً الف نے ب سے کیم اپریل کو ایک لا گھلاہ ہے کہ دس بزار حصص خریدے، لیکن اس کے پاس ایک لا کھرو پے نہیں ہیں، لبذا وہ بیدوس بزار حصص ج کو اس شرط کے ساتھ بیچتا ہے کہ سا اراپریل کو وہ بہی حصص ایک لا کھ دو بزار روپے میں واپس خرید لے گا۔

اس طریقِ کار میں شرقی اختبار سے دو خرابیاں ہیں، ایک بید کہ عموماً بدلے کا بید معاملہ ڈیلیوری سے پہلے کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں بیچھے بیان کیا جاچکا ہے کہ وہ بیج قبل القبض رونے کی بناء پر ناجا کر ہے۔ دُوسرے ج کو جو شیئرز بیچے جارہے ہیں وہ زیادہ قیمت پر واپس خریدنے کی شرط کے ساتھ بناچا جاتا ہے، جس کے بارے واپس کرنا ہے جو سود کی ایک شکل ہے، جس کے لئے اس بیچ فاسد روپے لے کرایک لا کھ دو بزار روپے واپس کرنا ہے جو سود کی ایک شکل ہے، جس کے لئے اس بیچ فاسد کو بہانہ بنایا گیا ہے، اس لئے بدلہ کے بید معاملات بھی شرعاً ناجائز ہیں۔

والله سبحانه وتعالی اعلم وعلمه اتم وا تحکم بنده محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۲ رصفر ۱۳۲۷ه-۲ را پریل ۲۰۰۵، (فتوی نمبر ۸۰۳/۲۵)

الجواب صحیح محمد رفیع عثانی عفا الله عنه ۱۳۲۸۵/۲۶

نوٹ: - دار الافقاء جامعہ دارالعلوم کراچی کی مجلس تحقیق مسائلِ حاضرہ کا اجلاس بروز پیر بتاریخ ۲۲ رجمادی الاولی ۲۲ ۱۳۲۱ ہے مطابق ۴ مرجولائی ۲۰۰۵ء منعقد ہوا، جس میں درج بالاتحریر لفظاً لفظاً پڑھی گئی اور مناقشہ کے بعد سب اہلِ مجلس نے اس سے اتفاق کیا۔ اس مجلس میں درج ذیل حضرات نے شرکت فرمائی: -

(نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی)
(نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی)
(أستاذ حدیث جامعه دارالعلوم کراچی)
(نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی)
(رفیق دارالافهاء جامعه دارالعلوم کراچی)
(رفیق دارالافهاء جامعه دارالعلوم کراچی)
(استاذ جامعه دارالعلوم کراچی)
(استاذ جامعه دارالعلوم کراچی)
(استاذ جامعه دارالعلوم کراچی)

حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثانی صاحب مظلهم
حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مظلهم
حضرت مولانا مفتی محمد عبدالله صاحب مظلهم
مفتی محمد عبدالمان صاحب مظلهم
مفتی اصغرطی ربانی صاحب مظلهم
مولانا عصمت الله صاحب مدخله
مولانا محفوظ احمد صاحب مدخله
مولانا محموظ احمد صاحب مدخله
مولانا محموظ احمد صاحب مدخله
مولانا محموم ان اخرف عثمانی صاحب مدخله

ر فیق دارالافتاء جامعه دارالعلوم کراچی) WOKS. الافتاء جامعه دارالعلوم کراچی) مولانا محمد يعقوب صاحب مدخليه مولا نامحمرافتخار بيك صاحب مدخليه مولا ناخليل احمد اعظمي صاحب مدخليه (أستاذ حامعه دارالعلوم كراچي) مولانا احسان كليم صاحب مدخليه (رفيق دارالا فياء جامعه دارالعلوم كراجي) مولا نامحد زبيرحق نواز صاحب مدخليه (أستاذ جامعه دارالعلوم كراجي) مولانا اعجاز احمرصدانی صاحب مدخلیه

ا: - ڈیلیوری سے پہلےشیئر زفروخت کرنے کا حکم ۲:- ایک ماہ بعد کے وعدے پرشیئر زفروخت کرنے کا حکم س:۔ شیئر زفر وخت کرنے کے بعد وصولیؑ رقم کی ضانت کے طور پر وہی شيئرز بطور ربهن ركھنے كاحكم

محترم جناب حضرت جي ، دامت بركاتهم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله و بركاته! شیئرز ہے متعلق جو آپ نے فرمایا ہے، اُس میں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میں تفصیل علىجده لكھ ريا ہوں ۔

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ شیئرز میں نے آج خرید لئے ، ایجنٹ کی معرفت وہ شیئر زمیں اُسی ایجنٹ کی معرفت فروخت کرنا حیا ہتا ہوں ، ڈیلیوی لیعنی CDC میں دو تین دن بعد آتا ہے۔

> جواب: - مَكرّم بنده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ڈیلیوری سے پہلے آ گے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔(۱)

سوال: - شیئرز میں نے خریدے اور اُن کو مہینے بعد کے وعدے پر فروخت کردیئے ، اُسی ایجنٹ کی معرفت جس سے لئے تھے، آپ نے فرمایا کہ بیٹھیک نہیں، البتہ آپ ادائیگی کرنے کے بعد اُس کی ڈیلیوری ویں الیکن آپ نے جو بیفر مایا کہ میں اس کو صانت کے طور پر رکھ سکتا ہوں ، اس کی سمجھ نہیں آئی، ہو سکے تو مہر بانی فرما کر وضاحت فرمادیں، آپ کی مہر بانی ہوگی۔ والسلام طالب دُعا الطاف حسين برخور داريه

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے سابقہ فتوی ملاحظہ فرمائیں۔

جواب: - مطلب میہ ہے کہ جس شخص کوایک ماہ بعد فروخت کرنا ہے، اس میں دو کام کھروری کی جواب نے مطلب میں ایک میں ہوگا ہے۔ جس شخص کوایک ماہ بعد فروخت کریں۔ دُوسرے کو اللم کا کہ کا ہیں ایک میہ کہ آپ پہلے خریدے ہوئے شیئرزی ڈیلیوری لے لیں '' پھراس کو فروخت کو ہیں۔ دُوسرے کو اس کے کہ آپ اسے فروخت تو آج ہی کردیں ، اور ڈیلیوری بھی اس کو دے دیں '' لیکن بعد میں وہی شیئرز آپ اس سے گروی کے طور پررکھ لیں ، تا کہ ایک ماہ بعد اس کو جورقم ادا کرنی ہے ، اس کی ضانت میں میشیئرز رہن بن بن جا ئیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

0/1/47710

ا:-شیئرز کے نفع کو ذرابعهُ آمدنی بنانے کی غرض سے شیئر زخریدنا ۲:- کاروبار میں سودی رقم شامل کرنے والی کمپنی کے شیئرز کی خرید وفروخت کا حکم

٣: - تجارت کی غرض سے شیئر زکی خرید و فروخت کا حکم

سوال!- "Join Stock Companies" کے شیئر زخرید کراس کے Dividend کو در بیئر آمدنی بنانا، شیئر ز "Ordinary" ہیں، بینی نفع ونقصان کی گارنٹی کے بغیر اور نفع ونقصان کے فیصد کے تعین کے بغیر اور نفع ونقصان کے فیصد کے تعین کے بغیر ہیں۔ اور "Companies" جائز شجارت اور صنعت کا کاروبار کرتی ہیں۔ کے تعین کے بغیر ہیں۔ اور "جمی بغیر سود کے کی گئی ہے۔ "Capital Financing" بھی بغیر سود کے کی گئی ہے۔

۲:- اُوپِر والی صورت ،مگراس فرق کے ساتھ کہ "Financing" کے لئے رقم سود پر حاصل کی گئی ہے۔

"!- نمبرا کی صورت، مگر اب شیئر زکی خرید "Dividend" کے بجائے کلیۂ اس شیئر زکی خرید و فروخت کے لئے کی گئی ہے، لیعنی آمدنی کی صورت اب "Capital Gain" پر منحصر ہے، نہ کہ "Dividend" کی آمدنی پر۔

سم: - نمبرا کی صورت ، مگرشیئرز کی خریداری صرف "Capital Gain" کے لئے ہے۔

جواب ا: – اس صورت میں شیئر زخرید نا جائز ہے۔ <sup>(ا</sup>

ب البت سمینی والوں کو بیالکھ دیا جائے گئے گئے گئے البت سمینی والوں کو بیلکھ دیا جائے گئے گئے۔ سود کے لین دین پر ہم راضی نہیں ہیں۔ اور سمینی کے سالانہ اجتماع میں بھی اس بات کا إظہار کر دیا جائے ،خواہ پھروہ اس پر عمل نہ کریں۔

سوومم: -خرید و فروخت کی غرض ہے بھی شیئر زخرید نے بین کوئی حرج نہیں، البنة سوال نہر سورت میں کوئی حرج نہیں، البنة سوال نمبر سورت میں بھی سودی معاملے کے ساتھ اپنی عدم رضامندی کا اظہار کرنا چاہئے، جیسا کہ نمبر المیں گزرا۔ نیز ڈیلیوری ہے پہلے آگے فروخت نہ کئے جائیں۔ واللہ اعلم

۴۹/۱۱/۹۰۱۱ه (فتوی نمبر ۴۰/۲۳۷۵ و)

## اسلامی بدنگاری اورشیئرز کے بارے میں حضرتِ والا دامت برکاتہم کی رائے

(اسلامی بدیکاری اورشیئرز سے متعلق خط و کتابت )

لندن کے ایک عالم مولانا مولی کرماؤی صاحب نے ایک خط کے ذریعے حضرت والا دامت برکاہم سے شیئرز کی خرید و فروخت سے متعلق دریافت کیا، لیکن وہ خط ؤاک کے ریکارؤ میں دستیاب نہ ہوسکنے کی بناء پر حضرت والا دامت برکاہم نے ان کے فیکس کے جواب میں ''اسلامی بینکاری'' سے متعلق اپنی رائے تحریر فرمائی۔ بعد میں سائل موصوف کی طرف سے وہ سابقہ اصلی خط دوبارہ بھیجا گیا جس میں در حقیقت شیئرز سے متعلق دریافت کیا گیا تھا، چنانچہ موصوف کی طرف سے وہ سابقہ اصلی خط دوبارہ بھیجا گیا جس میں در حقیقت شیئرز سے متعلق دریافت کیا گیا تھا، چنانچہ مور حضرت والا دامت برکاہم نے شیئرز سے متعلق ان کے دریافت کردہ اُمور کا تفصیلی جواب دیا۔ یہ خط و کتابت ذیل میں چش کی جار ہی ہے۔ (محمدز بیر)

سوال: - محترم المقام حضرت مولا نامفتى محد تقى عثانى صاحب مدخلد العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعدة أميد ہے كه آنجناب بخير و عافيت مول كے، ديگر حيار ہفتے پہلے الحاج الطاف حسين

<sup>(</sup>۲۶۱) تفصیل سے لئے حضرت والا دامت برکاتہم کی کتاب''اسلام اور جدید معیشت و تتجارت'' عن:۸۵ تا ۸۹ ملاحظه فرما کمیں۔

<sup>(</sup>۳) تفصیل اور حوالہ کے لئے امداد الفتاوی ج:۳ س:۹۱ (طبع مکتبہ دارالعلوم کراچی) اور''اسلام اور جدید معیشت وتجارت'' ص:۸۵ وص:۸۸ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>۳) شیئرز سے تجارت بعن "Capital Gain" کے بارے میں علاء کی مختف آراء اور تفصیل کے نئے حضرت والا وامت برکاتیم العالیہ کی سناب' اسلام اور جدید معیشت و تجارت' ص: ۹۳ تا ۹۳ ملاحظہ فرما کمیں ۔ (محمدز بیر)

برخورداریہ صاحب کی معرفت ایک تفصیلی مراسلہ ارسال کیا تھا، نہ آنے پر یاد دہانی کے لیے آگا ہوں کر رہا ہوں، سخت انتظار ہے، اُمیر ہے کہ حضرتِ والا اپنی گونا گوں مصروفیات میں کچھ وقت فارغ کر 2000 میں معروفیات میں کچھ وقت فارغ کر 2000 میں ہواب ہے آگاہ فرمائیں گے۔ جواب ہے آگاہ فرمائیں گے۔

موی کر ماڈی، لندن

جواب: - گرامی قدر مکرتم جناب مولانا موی کرماڈی صاحب مظلہم السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته

آپ کا گرامی نامہ الطاف برخور دار بیر صاحب کی معرفت ایسے طریقے سے ملا کہ وہ جواب طلب ڈاک میں شامل نہ ہوسکا، اور کاموں کے ہجوم میں ذہن سے نکل گیا۔ اب آپ کا براہِ راست فیکس موصول ہوا تو یاد آیا، اور اُب وہ گرامی نامہ اُنہیں رہا ہے، تاہم جہاں تک یاد ہے، آپ نے سے اِستفسار فرمایا تھا کہ کیا اسلامی بینکاری کے بارے میں میری رائے تبدیل ہوئی ہے؟ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اسلامی بینکاری کے بارے میں جو کچھ بندہ نے اپنی کتاب "اسلام اور جدید معیشت و تجارت' میں لکھا ہے، یا انگریزی کتاب''انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانس' میں لکھا ہے، چند بہت جزوی معاملات کے سوااس کے بارے میں بندہ کی رائے تبدیل نہیں ہوئی۔اس پر تنقید میں جورسائل نظر سے گزرے، جن میں ہے ایک بر آنجناب کی تقریظ بھی ہے، اُن کے مطالعے کے بعد بھی بندہ کی رائے وہی ہے جوان کتابوں میں مذکور ہے۔ البتہ اس بات کا اظہار میں نے متعدد مقامات پر کیا ہے کہ میں اس موضوع میں ضرورت کی وجہ ہے داخل ہوا تھا، یہ میری ذاتی دیجیبی کا موضوع نہیں ہے، نیز میں سمجھتا ہوں کہ اِسلامی مالیاتی اِ داروں کو مرابحہ، اِ جارہ وغیرہ پر ہی قانع ہوکر نہ بیٹھنا جا ہے بلکہ شرکت اور مضار بت کی طرف پیش قدمی کرنی جاہئے۔ نیز میں اپنے دیگرعلمی منصوبوں پر کام کرنے کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرنا جا ہتا ہوں ، اس لئے ان إداروں كے شريعہ بورڈ کی رُکنيت سے رفتہ رفتہ عليحد گی إختيار کررہا ہوں۔ اُمید ہے کہ اس وضاحت ہے بندہ کا موقف واضح ہوگیا ہوگا، اگر مزید کوئی بات دریافت والسلام طلب ہوتو بندہ سے براہِ راست رابطہ فر مالیں۔

بنده محمد تقی عثانی ۱۸ر۱۲ر۱۴۸ه ا:- شیمرز کی خربیر و فروخت میں اُمت کی کوئی مجبوری اور اِضطرار میلانه این اُمت کی کوئی مجبوری اور اِضطرار اُلانه این اُمت کی کوئی مجبوری اور اِضطرار اُلانه این اسلام اور جدید معیشت و تجارت 'میں جواز کے فتوی کی روشنی میں اِضطرار و مجبوری کے مفہوم اور درج کی وضاحت )

۲: - شیمرز کے فتوی جواز اور ' اِنعام الباری ' کی این عبارت کی وضاحت ایک عبارت کی وضاحت

محترم المقام جناب حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظله العالی السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته

بعدہ آمید ہے کہ آپ حضرت بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیگر آ نجناب کا إرسال کردہ فیکس موصول ہوا، میرا اگلا خط سامنے ہوتا تو شاید جواب تشنہ نہ رہتا، بہرحال اس خط کی کا پی دوبارہ ارسالِ خدمت ہے۔ اس کے علاوہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی شائع کردہ کتاب ''إبداد الفتاویٰ'' جلد: ۳۳ کے صفحہ: ۴۹۹ کی کا پی بھی إرسال ہے، جس میں حضرت تھانویؒ نے پچھلے چند صفحوں کی دس باتوں پرعر بی زبان میں تیمرہ فرماتے ہوئے آخیر میں کھا ہے کہ: ''یقول اشو ف علی ان هذا التو سع کله فی امثال هلدہ المعاملات لمن ابتلیٰ بھا او اصطر المیھا واما غیرہ فالتوقی الورع'' اس عبارت میں حضرت نے صاف لفظوں میں کہدویا ہے کہ پچھلی ساری سہوتیں صرف اضطراری یا مجوری کی حالت میں ہیں۔ نے صاف لفظوں میں کہدویا ہے کہ پچھلی ساری سہوتیں صرف اضطراری یا مجوری کی حالت میں ہیں۔ سورت نکالی ہے، اس میں اُمت کے سامنے شیئر زخرید نے کے لئے کوئی الی مجبوری ہے یہ میری ناقص صورت نکالی ہے، اس میں اُمت کے سامنے شیئر زخرید نے کے لئے کوئی الی مجبوری ہے یہ میری ناقص صورت نکالی ہے، اس میں اُمت کے سامنے شیئر زخرید نے کے لئے کوئی الی مجبوری ہے یہ میری ناقص سے مجھ میں نہیں آتا، بلکہ ''انعام الباری'' جلد: ۲ میں شیئر زکومثل سٹے، سرمایہ دارانہ نظام اور عجیب وغریب عجم میں نہیں آتا، بلکہ ''انعام الباری'' علیہ ہوتا ہے، الہذا:۔

ا-شیئرز کی خرید و فروخت کے جواز پر اُمت کے لئے کونی الیی اِضطراری اور مجبوری کی حالت آپ کے نز دیک ہے؟ کچھ وضاحت فر مائیں تو مناسب ہوگا۔ نیز

۲- شیئرز کے جواز اور جلد: ۲ کی سٹے ہونے میں کوئی تضاد تو نہیں؟ یا مجھے غلط نہی ہور ہی ہے؟ برائے مہر بانی تکلیف فر ماکر مطلع فر ما ئیں تا کہ اطمینان ہو۔ میں ایک مہر بانی تکلیف فر ماکر مطلع فر مائیں تا کہ اطمینان ہو۔

مویٰ کر ماڈی ، لندی

besturdubooks. Wordpress. com محترمي جناب حضرت مولانا مفتى محدتقي عثاني صاحب مدظله العالي السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

بعدۂ اُمید ہے کہ آنجناب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیگر آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ تقریباً دوسال کی محنت کے بعد ہند و پاک اور برطانیہ کے مختلف مفتیانِ کرام کے مطبوعہ اور غیرمطبوعہ فناویٰ اورموجودہ زمانے کے پیچیدہ مسائل کافی تعداد میں میرے یاس جمع ہوگئے ہیں، جس کے سترہ سو صفحے کی تین جلدیں تیار ہوئی ہیں۔اس کتاب کا نام''عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور اُن کاحل'' تبجویز

ان تنین جلدوں میں آنجناب کے بھی حسبِ منشاء مختلف فتاویٰ شامل کئے ہیں، جن میں سے ایک فتویٰ''اسٹاک ایجیجینج میں شیئرز کی خرید و فروخت اور ان پر قبضے کا شرعی حکم'' اور دُوسرا''شیئرز کی خرید وفروخت'' بھی شامل ہے۔

ان تین جلدوں کی کتابت، تصحیح وغیرہ مکمل ہونے پر طباعت کے لئے کراچی کا سفر کرنے ہی والاتھا کہ اس درمیان دارالعلوم لندن کے مہتم حضرت مولا نا مفتی محمر مصطفیٰ صاحب کا ایک تفصیلی فتو کی بنام''شیئرز کے متعلق ایک اِستفتاء اور اس کا جواب'' ......صاحب نے مجھے دیا، جس میں حضرتِ والا ے شیئرز کے جواز پر عدم اتفاق کا اظہار ہے (کا پی ارسالِ خدمت ہے)۔

اس کے علاوہ مکتبہ حبیبیہ کراچی کا شائع کردہ رسالہ بنام'' تکملۃ الردّ الفقہی علیٰ جسٹس مفتی محمد تقی عثانی'' بھی پڑھنے کو ملا، بیرسالہ بڑی تعداد میں برطانیہ کے علمائے کرام تک پہنچایا گیا ہے، اس کے مقدے کے صفحہ نمبر ۲ پر حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب شیخ الحدیث وصدرمفتی جامعہ کلفٹن کراجی نے آپ کے متعلق لکھا ہے کہ:

چنانچه مفتی صاحب نے اپنی کتاب انعام الباری شرح سیج البخاری جلد: ۲ صفحہ:۲۵۱ پر وضاحت کے ساتھ اسٹاک ایجیجنج میں شیئرز کی خرید و فروخت کے متعلق لکھا ہے کہ''شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایجیجینج میں سٹہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور عجیب وغریب قتم کا بازار ہے'' بحوالیہ ما ہنامہ'' ندائے شاہی مرادآ باد'' آگے اس صفحے پر مکۃ المکرّمۃ کی ایک علمی گفتگو کا آنجناب کا فرمان نقل کیا ہے کہ'' یہ ایک حیلہ نکالا گیا ہے، اس کے حیلہ ہونے میں کوئی شبہبیں، میں رفتہ رفتہ ان معاملات ے الگ بھی ہور ہا ہوں ، اس لئے کہ بہت موگیا اور یودی سرگرمیاں اس پر لگادینانہیں جا ہتا۔''

آگے صفحہ: کے پرمفتی حبیب اللہ صاحب نے آپ حضرات نے جو اسٹاک آئی کی دورہ کیا تھا، اس کی رُوئیداد تحریر کرکے لکھا ہے کہ وہاں ہے جو معلومات حاصل کیس اس کے نتیجے میں ان جمال ملائی کا ماران کی رُوئیداد تحریر کرکے لکھا ہے کہ وہاں ہے جو معلومات حاصل کیس اس کے نتیجے میں ان جمال میں اس کے نتیجے میں ان جمال میں اس کے دستی میں اس کے نتیجے میں اس کی کہ در فیع صاحب طریقوں کو ناجائز، حرام، سود اور باطل قرار دیا ہے۔ جس پر آنجناب اور حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی کے علاوہ دارالعلوم کرا جی کے دیگر مفتیانِ کرام کے دستخط موجود ہیں۔

آ گےصفحہ: ۸،۷ پرمفتی حبیب اللہ صاحب نے جس درد و کرب کے ساتھ'' ما یوس کن صورتِ حال'' کے ذیلی عنوان کے ماتحت جو پچھ لکھا، حقیقت یہ ہے کہ نہایت ہی قابلِ توجہ ہے ........ حاصل کلام: –

حضرت مفتی صاحب! چونکہ میں نے ''عصرِ حاضر کے پیچیدہ مسائل اور اُن کا حل' میں آنجناب کے ذکر کردہ بید دوفتو ہے بھی شامل کئے ہیں، اور اس میں شیئرز کی حلت اور جواز موجود ہے، جبکہ حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب کی عبارت کے مطابق شیئرز کے سٹہ ہونے، حرام، ناجائز اور باطل ہونے پر آنجناب کے تصدیق دستخط ہونے سے میں عجیب شکش کا شکار ہوگیا ہوں، میرے ناقص علم کے مطابق مجھے تو اس میں تضادِ بیان کا شبہ ہور ہا ہے، برائے مہر بانی اوّل فرصت میں مجھے مطلع فرمائیں اور بنائیں اور بنائیں۔

الف: - کیا آنجناب نے شیئرز کی حلت کے فتویٰ سے رُجوع فرمالیا ہے؟ جیسا کہ مفتی حبیب اللّٰہ صاحب کے ''انعام الباری'' کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے۔

اگر رُجوع کرلیا گیا ہے تو صاف الفاظ میں وضاحت فرما کر جمیں مطلع فرما کیں ، اور اگر آپ اپنی سابقہ تحقیق پر قائم ہیں تو برائے مہر بانی حسب بالا عبارت پر تبصر ہ فرما کر جمیں آگاہ فرما کیں۔ اُمید ہے کہ تکلیف فرما کر اِطمینان بخش جواب سے جلد مطلع فرما کیں گے۔

نوٹ: - شاید آپ نے مجھے بہجان لیا ہوگا، پچھلے سال برطانیہ میں ایک دن کے لئے آپ کی تشریف آوری پر اوقات ِنماز کے مشاہدات پر گفتگو کے لئے مولانا یعقوب مفتاحی صاحب سیریٹری حزب العلماء (یو۔ کے ) کے ساتھ بندہ بھی حاضرِ خدمت ہوا تھا۔

احقر موی کر ماڈی، لندن ۲راار۲۲ ۱۳۴ھ

> گرامی قدر مکرتم جناب مولانا موی سلیمان کر ماڈی صاحب زیدمجد کم السامی السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

آنجناب کا گرامی نامہ بذر بعید فیکس موصول ہوا، اور اس کے ساتھ پچھلے گرامی نامے کی کا پی بھی

ملی۔ آپ نے اوّلاً ''إمداد الفتاویٰ' ص: ۴۹۹ کی عبارت نقل کر کے فرمایا ہے کہ: ''اس عبالہ ہے میں حضرت ؓ نے صاف لفظوں میں کہد دیا ہے کہ پیچیلی ساری سہولتیں صرف اِضطراری یا مجبوری کی حالت میں کہد دیا ہے کہ پیچیلی ساری سہولتیں صرف اِضطراری یا مجبوری کی حالت میں عرض میہ ہے کہ حضرت ؓ نے میارت اوّل تو مالِ مخلوط کے سلسلے میں لکھی ہے، دُوسرے حضرت ؓ نے خودشیئرز کی خریداری کو بشروط جائز قرار دیا ہے۔ اگر بیا جازت صرف اِضطراری حالات کے لئے ہے تو یہ سوال حضرت ؓ کی تحریر پر بھی ہوسکتا ہے کہ اُمت کے سامنے شیئرز خریدنے کے لئے کوئی ایسی مجبوری ہے؟ حضرت ؓ کی تحریر پر بھی ہوسکتا ہے کہ اُمت کے سامنے شیئرز خریدنے کے لئے کوئی ایسی مجبوری ہے؟ حقیقت میہ ہے کہ حضرت ؓ کا مقصد اِصطلاحی اِضطرار نہیں ہے جس میں مدید کھانا حلال ہوجاتا ہے، بلکہ کاروباری حاجت اور اِبتلائے عام ہے، جسیا کہ خود حضرت ؓ نے ص: ۴۹۵ پر فرمایا ہے کہ: ''لیں اِبتلائے عام ہے، جسیا کہ خود حضرت ؓ نے ص: ۴۹۵ پر فرمایا ہے کہ: ''لیں اِبتلائے عام ہے، جسیا کہ خود کی دیا جاتا عام کی وجہ سے اس مسئلے میں دیگر آئمہ کے قول پر فتو کی دے کر شرکت نہ ذکورہ کے جواز کا فتو کی دیا جاتا ہے'' نیز جوعبارت حضرت ؓ نے ص: ۴۹۵ پر کا کا تعلق ہواز ہی کا ہے۔ ہور علی بات ہے، جہاں تک فتو کی کا تعلق ہواز ہی کا ہے۔

نانیا آنجناب نے ''انعام الباری' جلد: ۲ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ بندہ نے شیئرز کوسٹہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ بندہ نے صرف''انعام الباری' میں نہیں، بلکہ دُوسری متعدد تحریروں میں بھی بیعرض کیا ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت میں اگر اُحکام شریعت کی رعایت نہ کی جائے تو اُس سے سٹہ بازی کا دروازہ کھاتا ہے، لیکن اگر اُحکام شریعت کا کحاظ رکھا جائے تو سٹہ بازی کہ جوہی نہیں عتی، مثلاً شریعت کا تھم ہیہ ہے کہ کسی بھی چز کی بچے قبل القبض نہیں ہوسکتی، اگر تنہا اس تھم کو اسٹاک ایکی چی پر نافذ کردیا جائے تو سٹہ بازی کا دروازہ مکمل طور پر بند ہوجاتا ہو ۔ کیونکہ سٹہ کے کاروبار کی ساری بنیاد ہی بچے قبل القبض اور بچے مضاف الی المستقبل پر ہے۔ اگر سے دونوں چیز بیختم ہوجائے۔ لیکن اگر شیئرز کی خرید و فروخت حاضر سودوں میں ہو، اور قبضے سے پہلے آگے بچے نہ کی جائے تو اس میں نہ سٹہ کا کوئی احتمال ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام کی کوئی اور خرابی اس میں لازم آتی ہے۔ بیالیہ ہی ہے جیسے روئی، گندم اور دُوسری اُجناس میں بھی سٹہ ہوتا ہے، لیکن اس لئے ہوتا ہے کہ ان اُجناس کی بڑی قبل القبض یا مضاف الی المستقبل کی جاتی ہے، ان محظورات سے اِجتناب کے ساتھ اگر ان اُجناس کی خرید و فروخت ہوتو نہ اس میں سٹہ ہے، اور نہ وہ شرعا ناجائز ہیں۔

ہم نے دارالعلوم کے علماء کے ساتھ اسٹاک ایجیجنج کا دورہ کر کے جس معاملے کی تحقیق کی تھی،

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے ویکھنے ص: ۲۲۳ کا حاشیہ نمبر ۳۔

وہ یہ تھی کہ شیئرز پر قبضہ کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے نتیج میں یہ بات تا بھی کہ قبضہ خریداری کے فوراً بعد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے، لہذا ہم نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جلاص اللہ اللہ کا خریداری ہوئی ہے، اگر اُس ون قبضہ نہیں ملا (جیسا کہ پاکستان میں یہی صورت ہے) تو پھر اُسی ون اللہ اللہ اللہ خص شیئرزکو آگے بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ قبضہ ملنے کے بعد بیچنا جائز ہوگا۔ نیز اسٹاک ایجینے میں بدلے کے شیئرزکو آگے بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ قبضہ ملنے کے بعد بیچنا جائز ہوگا۔ نیز اسٹاک ایجینے میں بدلے کے نام سے جو سودے ہوتے ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ ہماری میتح ریز 'البلاغ'' میں شائع ہو پچی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قبضے وغیرہ کی شرعی شرائط پوری کر کے کوئی خرید وفروخت کی جائے تو وہ بھی ناجائز ہے۔

مکہ مکرتمہ میں بندہ کی جس گفتگو کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں میں نے شیئر زکی خرید وفروخت کو حیلہ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا صحیح سیاق وسباق اسلامی بینکاری کے بعض طریقوں سے متعلق تھا، جس کی حقیقت میں اپنے پہلے خط میں آپ کولکھ چکا ہوں۔

أميد ہے كه مذكوره بالا گزار شات سے شيئرز كے بارے ميں بنده كا موقف واضح ہوگيا ہوگا۔ اللّٰهُمَّ اَدِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّادُزُقُنَا اتِبَاعَه، وَاَدِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّادُزُقُنَا الْجَتِنَابَه۔ والسلام بنده محمد تقی عثمانی عفی عنہ

اارمحرم الحرام ۱۳۲۸ هه (فتوی نمبر۱۱۲۳۳)

#### "Vested Stock" کے شیئرز کی خرید وفروخت کا حکم

سوال: -محترم مفتی تقی عثانی صاحب! السلام علیکم ورحمة الله و برکاته آپ کے خط کا شکریے، اُمید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے، اس خط کے ساتھ دو اُمور کے کاغذات منسلک ہیں۔

ا- "Stock Options" پر زکوۃ کا مسکلہ، آپ کے ارشاد کی تعمیل میں میں نے کمپنی کے ذمہ دار اُفراد سے پوچھا کہ اسٹاک شروع میں کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے اور "Issued Capital" کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کمپنی کے لوگ مجھے تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اور انہوں نے کسی اور Tax" حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کمپنی کے لوگ مجھے تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اور انہوں نے کسی اور Advisor سے مشورہ کرنے کو کہا ہے۔ میں نے دُوسرے مسلمان برادران سے پوچھا جواسی کمپنی میں

press.com

کام کرتے ہیں اور ان کے نز دیک اشاک پہلے کمپنی کی ملکیت ہوتا ہے اور بعد میں ملازم کو کیلاجاتا ہے، اس خط و کتابت کی نقل منسلک ہے، اب اس کے مطابق ایسا راستہ بتادیں کہ شک و شبہ رفع ہوجائے اور ملامل اگر زکوۃ دینی ہے تو دی جائے، پوری تفصیل دُوسرے کاغذ (پہلے خط) میں موجود ہے۔ والسلام جواب: -محترمی وکرتی! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

"Vested Stock" کے بارے میں آپ کا سوال دوبارہ موصول ہوا، جو جوابات آپ نے منسلک کئے ہیں ان سے صورتِ حال پوری طرح واضح نہیں ہوئی، لیکن ان سوالات کا مقصد اصل میں پرخ میدنے کا "Face Value" کے حق کو استعال کر کے ان شیئر زکو "Face Value" پرخریدنے کا جواز ان سوالات کے جواب پرموقف ہے۔ لہٰذا ان سوالات کے واضح جواب کے بغیر میں بیاتو عرض نہیں کرسکتا کہ ایسے شیئر زلینا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جس شخص نے اپنا بیرحق ابھی استعال نہ کیا ہو، یعنی شیئر زنہ لئے ہوں، اُس پران کی زکو ق فرض ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ جب تک شیئر زعملاً نہ لئے ہوں، ان پرزکو ق فرض نہیں ہے۔ والسلام

والسلام ۲ ۸۸رواهماره (فتوی نمبر ۳۳۹/۹)



# besturdubooks. Wordpress. com ﴿فصل في القرض والدّين (قرض اور دَین ہے متعلق مسائل)

#### '' قرضِ حسن'' سے کیا مراد ہے؟ اور قرضِ حسن کی واپسی کے اطمينان كاطريقه

سوال: - ایک بیوہ اپنی زرخرید زمین پر اپنا ذاتی رہائشی مکان بنوانے کے لئے ایک کروڑیتی تشخص سے بلاسودی قرضہ بطور قرضِ حسنہ لینا جا ہتی ہے، اور ہر ماہ قسط وار اوا کرتی رہے گی ، وہ شخص بینک کے تحفظ پر قرضِ حسنہ دینے کو تیار ہے تا کہ اگر قسط کی ادائیگی میں تأخیر یا ناغہ ہوتو بینک عدالتی کارروائی کرکے وصول کر سکے قرضِ حسنہ کی واپسی کے لئے مقروض کو عدالتی مرقبہ قوانین کے تحت یا بند کرنا ضروری اور لا بدی ہے یانہیں؟ شرعاً قرضِ حسنہ کی واپسی کا اطمینان کس طرح کیا جائے؟ بیوہ کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے عزیز وا قارب کے یہاں رہ رہی ہے۔

جواب: - قرض حسن ہے مراد وہ قرض ہے جس پر سود کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے ، البیتہ قرض کی واپسی کے لئے اطمینان کا کوئی انتظامی معاملہ کرنا قرض حسن کے منافی نہیں ہے، مثلاً اگر کسی شخص کی کفالت طلب کی جائے، یا کوئی چیز رہن رکھ لی جائے، (بشرطیکہ اس رہن شدہ چیز سے قرض دینے والا كوئى فائدہ نه أٹھائے)، تو شرعاً جائز ہے۔ اى طرح قرض لينے والے سے كوئى تحرير لے لى جائے جس کے تحت اے عدالت کے ذریعے قرضے کی واپسی پرمجبور کیا جاسکے تو پیربھی وُرست ہے۔ آپ نے بینک

<sup>(</sup>١) وفي الهداية كتاب الكفالة ج: ٣ ص: ١٢٢ (طبع مكتبه رحمانيه) وأمّا الكفالة بالمال فجائزة معلومًا كان المكفول به أو مجهولًا اذا كان دينًا صحيحًا .... الخ.

<sup>(</sup>٢) وفيي صحيح البخاري ج: ١ ص:٣٩٣ (طبع قديمي كتب خانه) عن الأعمش قال: ذكرنا عند ابر اهيم الرّهن في السلف فقال: لا بأس به ... الخ.

وفي الهداية كتابُ الرِّهن ج: ٣ ص: ١٨ ٥ (طبع رحمانيه) ولا يصحّ الرِّهن ألا بدّينِ مضمون لأنّ حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب .... الخ.

<sup>(</sup>٣) في الدّر المختار كتابُ الرّهن ج: ٢ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) لا يحلّ له أن ينتفع بشيءٍ منه بوجهٍ مّن الوجوه وان أذن له الرّاهن لأنّه أذن له في الرّبا لأنّه يستوفي دينه كامّلا فتبقى له المنفعة فضّلا فيكون ربا وهذا أمرٌ عظيمٌ.

وفي ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٢ لا يحلّ للمرتهن الانتفاع به مطلقًا .... الخ.

وكبذا في البحر الرّائق ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع رشيديه) وملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٢٧٣ (طبع مكتبه غفاريه

کے تحفظ کے بارے میں جو یو حچھا ہے اس کی پوری صورت واضح نہیں ہوئی ، اس معاملے کی تفصیل <sup>الکو</sup> besturdubo تو اُس کا تھم بتایا جاسکتا ہے، البتہ مذکورہ بالا صورتوں میں نے جوصورت بھی اختیار کی جائے جائز اوراس ہےمقروض کی امداد کا ثواب اِن شاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ والثدسبحا نبداعكم

01492/1/11

(فتؤي نمبر۲۱۴/ ۲۸ الف)

### سودی قرضے سے مکان بنوا کر بینک ملازمت کی پیشن کی رقم قرض میں ادا کرنے کا حکم

سوال: - ایک شخص سودی بینک میں ملازم تھا، اُس نے اس دوران بینک سے قرضہ لے کر مکان بنوایا، بعد میں مشخص ریٹائر ہوگیا تو کیا مشخص پنشن خود لینے کے بجائے اس کو قرضے کی ادائیگی میں دیدے تو اس کی گنجائش ہے؟ (مولانا) محمد عامر

أستاذ جامعة الرشيد،احسن آباد كراجي

جواب: - سودی بینک ہے جو قرض لیا گیا وہ قرض صحیح ہوگیا، اگر چہ سودی معاملہ کرنے کا (۲) سخت گناہ ہوا، اس اصل قرض کا لوٹا نا حلال مال ہے واجب ہے، لہٰذا اگر نوکری حرام تھی تو اس کی پنشن ے قرض ادا کرنا وُرست نہیں۔ سے قرض ادا کرنا وُرست نہیں۔

01770/17/19

(١) وفيي بدائع الصنائع ج: ٧ ص: ٢ ٣٩ (طبع سعيـد) وأمّا حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في القرض للحال وثبوت مثله في ذمّة المستقرض .... الخ.

وفي الدّر المختار ج: ٥ ص: ١٢٣ (طبع سعيد) ويملك المستقرض القرض بنفس القبض عندهما .... الخ. اور بینک ہے قرض لینے میں اگرچہ واپسی کے وقت'' سوؤ' دینے کی شرط ہوتی ہے، مگر اس کے باوجوو'' قرض'' کا معاملہ دُرست

جوجائے گا کیونکہ'' قرض'' ان معاملات میں شامل ہے جوشرط لگانے سے فاسد نہیں ہوتے بلکہ شرط خود باطل ہوجاتی ہے۔

وفي الذر المختار ج: ٥ ص: ١٦٥ (طبع سعيد) القرض لا يتعلّق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط. وفيه أيضًا ج: ٥ ص: ٢٣٩ وما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد .... سبعة وعشرون .... القرض .... الخ.

وفي الشامية ما يصح أي في نفسه ويلغو الشرط. تيز و يَحْتَ امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ١٦٩.

(٢ و ٣) وفي الهندية باب:٢٤ ج: ٥ ص:٣٧٤ (طبع رشيديه) ولو كان الدَّين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمرًا وأخذ ثمنها وقضاه صاحب الدِّين كره له أن يقبض ذلك من ذينه كذا في السراج الوهاج.

وفي الـدّر المختار ج: ٦ ص: ٣٨٥ (طبع سعيد) وجاز أخذ دَين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه بخلاف دَين على المسلم لبطلانه .... بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقى الثمن على ملك المشترى.

وفي البحر الرّائق ج: ٨ ص: ٢٠١ (طبع سعيد) اذا كان لشخصِ مسلم ذين على مسلم فباع الَّذي عليه الدَّين خمرًا وأخذ ثمنها وقضى الدِّين لا يحلُّ للمدين أن يأخذ ذلك بدينه .... الخ.

وفي ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر كتاب الكراهية، فصل في البيع ج: ٣ ص: ٢١٣ (طبع مكتبه غفاريه كوئنه) ولو باع مسلم خمرًا وأوفىٰ دَينه من ثمنها كره لربّ الدِّين أخذه وان كان المديون دُمّيًا لا يكروه.

وكذا في الدر المنتقىٰ علىٰ مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٣ ١ ٢ (طبع غفاريه).

وفي الهداية كتاب الكراهية ج: ٣ ص: ٣٦٨ (طبع امداديه ملتان).

وفي تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع ج: ٤ ص: ٢٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت). (محمدز بيرض تواز)

کے ور ثاء میں تقشیم کرنا لا زم ہے، اور والدین اور بہن بھائیوں يرخرچ کي گئي رقم ''قرض'' شار ہوگي يانہيں؟

> سوال: - مكرى ومحترى، السلام عليكم! براه كرم مندرجه ذيل مسئلے كے متعلق جواب ارسال فر ما کرمشکور فرما ہے۔ میری عمر اس وفت تقریباً + ۷ سال ہے، میرے یا کچ بھائی اور دو ہمشیرگان ہیں، قبلہ والد صاحب مرحوم گورنمنٹ ملازم تھے اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، ۱۹۳۵ء میں پنشن لے لی تھی، ۱۹۲۸ء سے میری صحت خراب ہوگئی تھی اس لئے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرسکا تھا، اور پریشان رہا کرتا تھا، جب والدصاحب ریٹائر ہو گئے تو میری پریشانیوں میں اضافہ ہوگیا، کیونکہ مجھے اپنے یاؤں پر کھڑا ہونے کی فکر تھی ، لہذا تجارت کو میں نے اپنا ذریعیہ معاش بنانا جا ہا تھا، جس کی والدصاحب نے رضامندی دے دی تھی اور میں نے وُکان داری شروع کردی تھی، والد صاحب ہمیشہ مذہبی خیال کے تھے اور تبلیغی کاموں میں ولچیبی لیا کرتے تھے، پنشن کا بیشتر حصہ اس قشم کے کاموں میں خرچ ہوا کرتا تھا، لہذا إخراجات كا بیشتر بار مجھ پر پڑا، اس وقت میرے ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی بہن سب زیر تعلیم ہی تھے، دُ کان میں تھوڑی تی یونجی گلی تھی ، آمدنی کم اور اِخراجات بہت زیادہ تھے، دیگر چیزوں کو ملاکر پندرہ ہیں افراد کا خرچ تھا، میں نے سوچا کہ اس طرح تو ڈکان کا دیوالیہ نگل جائے گا، لہذا اہلیہ کا زیور فروخت کیا اور دیگرلوگوں ہے قرض لے کر تجارت میں لگایا اور شب و روزمحنت کی ، ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ آب و ہوا کی تندیلی کے لئے کہیں نکل جاؤں، مگر گھر کے حالات اور بھائی بہنوں کی تعلیم کا خیال کرتے ہوئے میں نے ایسانہیں کیا، اور اپنی صحت کی بھی پروانہیں گی، خداوند تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اور سب بھائی بہن اپنی اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور برسر روزگار بھی ہو گئے تھے کہ ے، ۱۹۴ء میں یا کتان بن گیا، ہندوستان میں ہم سب ایک ہی جگہ رہتے تھے مگر ۱۹۴۸ء میں یا کستان آنے کے بعد شروع میں دوجگہ تقتیم ہو گئے تھے، چونکہ میرے پاس فلیٹ میں جگہ کم تھی اس لئے والدین مرحوم اور دیگر بھائی بہن ؤوسرے بھائی کے ساتھ تھے، والدہ صاحبہ نے یہاں آنے کے بعد ہی حالات دیکھ کر مجھ سے اِخراجات دینے کی فرمائش کی، جس کی میں نے لغمیل کی، چونکہ یہاں تجارت کی ابتدا ہی تھی اور دو بھائیوں نے مجھے فریب دیا اس کئے میری مالی حالت جلد خراب ہوگئ اور میں مقروض ہوگیا، میں نے دُ وسرے بھائیوں سے مدوطلب کی مگر بے سود،'' پڑھی نمازِ جنازہ بھی اپنی غیروں نے ، مرے تھے جن کے لئے وہ رہے وضو کرتے'' والدین ہے ہی کچھ روپیہ بطورِ قرض لیا تھا، دُوسروں کا بھی انجھی تک

كرسكے، ورنه ميري ذراى پنشن ميں كيا ہوسكتا تھا، بيسب خداوند تعالیٰ كی مهربانی كا نتيجہ ہے۔ والد صاحب اکثر والدہ صاحبہ سے بیجھی کہا کرتے تھے کہ عبدالقیوم کے ساتھ بہت بے انصافی ہوئی ہے اور نیز بہت ظلم ہوا ہے۔ والدین کا انتقال شروع میں ہو چکا ہے، میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ والدین سے جورقم بطورِ قرض لی تھی مندرجہ بالا حالات میں اس کا کیا ہوگا؟ زکوۃ کا حساب کرنا ہے اس لئے براو کرم جلداز جلد جواب عنايت فرما كرمشكور وممنون فرمايئے گا۔

> جواب: - آپ نے والدین ہے جورقم قرض لی تھی ، اگر انہوں نے قرض زندگی میں معاف تہیں کیا تو اس کی ادائیگی آپ پر واجب ہے، جب بھی موقع ملے بدرقم والدین کے تر کے میں شامل کرکے ان کے دُوسرے ترکے کی طرح اس کو اُن نتمام ورثاء پرتقسیم کریں جن میں خود آپ بھی شامل ہوں گے، یعنی جتنا حصہ آپ کے حصے میں آئے وہ جھوڑ کر باقی رقم ان کے دُوسرے ورثاء تک پہنچانی ہوگی ،اس سے پہلے آپ نے اپنے والدین یا بہن بھائیوں پر جوخرچ کیا،اگراس وقت اس تصریح کے ساتھ کیا تھا کہ بہآپ ان کو قرض وے رہے ہیں تب تو آپ ان سے واپس لے سکتے ہیں، کیکن اگر خرچ کرتے وقت پینصریح نہیں کی تھی تو وہ آپ کی طرف سے ہدیہ شار ہوگا ، جس کا آپ کو اِن شاءاللہ نُواب ملے گا،لیکن آپ واپسی کا مطالبہ ہیں کر سکتے۔ والثدسجانه وتعالى اعلم

(فتوی نمبر ۲۰۸/۱۲۰۸ ج)

## قرض کے لین دین میں تحریر اور گواہی کا اہتمام کرنا بہتر ہےضروری تہیں

سوال: - رشتہ داری ہونے کی صورت میں دُوسرے کو ایسی رقم دینا جس کی واپسی ضروری ہو، گواہوں کی موجودگی میں تحریر لکھنا ضروری ہے یانہیں؟

۳: – گواہ موجود ہونے کی صورت میں بھی کسی کو ایسی رقم دی جائے جس کا واپس لینا ضروری ہواورتحریر نہ کھی جائے تو کیا رقم دینے والا گنہگار ہے یانہیں؟

جواب ا: - قرض کے معاملے میں بہتریبی ہے کہ تحریر لکھی جائے اور دو گواہ موجود ہوں،

ress.com قرآنِ کریم میں دیون کے سلسلے میں اسی طریقے کی تعلیم دی گئی ہے، کیکن ا besturdubook دے دیا جائے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ والتدسبحانه وتعالى اعلم ۳: - تېين

01194/4/14 (فتوی نمبر۱۲۳/۲۸ پ)

#### حوالہ میں مختال لیۂ ( قرض خواہ ) کی رضامندی ضروری ہے اور قرض کے حوالہ اور مقاصہ کی ایک مخصوص صورت

سوال: - عرض اینکه میں عبدالمجید ولد نور محمد حلفیه مندرجه ذیل بیان لکھوا تا ہوں که میرا سودا سیکورٹی آفیسر تکلیل احمد کے ساتھ ایک کوارٹر کے بارے میں مبلغ دس ہزار رویے میں ہوا تھا، کوارٹر کے سودے میں متفق ہوکر امان گل دُ کان دار کے پاس آئے ، امان گل کے سامنے شکیل احمد نے کہا کہ ہم نے کوارٹر آٹھ ہزار روپے میں لیا، دو ہزار منافع لول گا، سودا اس طرح ہوا کہ دو ہزارٌ روپے نقذ دو، باقی ایک ہزار روپے ماہانہ قبط میں ادا کی جائے۔اس پر امان گل وُ کان دار نے کہا کہ میں شکیل احمد کو اُوپر دُ کان کے اُدھار پندرہ سورو ہے ہے، باقی پانچ سورو بے میں نے امان وُ کان دار سے قرضہ لے کر شکیل احد کو دیئے، بعد میں شکیل احد کو کوارٹر کا قبضہ دینے کے لئے کہا کہ کوارٹر ہم کو دو، اور کوارٹر کے لئے كاغذات لكه كردو، ميں اور شكيل احمد عدالت ميں گئے، اور شكيل احمد نے دستاويز لكھ دى۔ بعد ميں ہم نے یندرہ سوقر ضہ لے کر شکیل احمد کو دیئے۔ جب کوارٹر پر قبضہ دینے چلا تو اصل مالک آ گئے اور پہتہ چلا کہ شکیل احمد نے بیر مکان کرایہ پر لیا تھا، اس فراڈ کا کیس مکان کے مالک نے کیا، مجھے اور شکیل احمد کو تھانے میں بلایا گیا، وہاں جا کرمعلوم ہوا کہ شکیل احمد بہت فراڈی آ دمی ہے،جعلی کام کئی دفعہ کر چکا ہے، میں شکیل احمد کو تھانے میں جھوڑ کر امان کے پاس گیا اور اُس کے فراڈ کی تمام حالت بیان کی ، پھر ہم امان گل کو تھانے میں لے کر آئے ، امان گل کو کہا کہ بیشکیل احمد فراڈی آ دمی ہے لہٰذا وُ کان فروخت نہ ہوگی ، بندرہ سورویے ان سے لےلو، میں اب ان پیسوں کا ذمہ دارنہیں ہوں ، اور ابھی شکیل احمہ جو اَب موجود ہے ان سے وصول کرو، میری ذمہ داری ختم ہے، آپ جانو اور تکیل احمہ جانے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے بعد شکیل احمد تین جار ماہ یہاں رہا، اب وہ چلا گیا۔اس صورت حال کا شرعی حکم بیان فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى في كلامه المجيد: "يَسَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ آ اِذَا تَدَايَنُتُمُ بِذَيْنِ اِلْيَ اَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ" (سورة البقرة: ٢٨٢).

جواب: - اس معاملے کی حقیقت ہے ہوئی کہ عبدالمجید نے امان گل وُکان دار کھے ہوو ہزار
روپے شکیل احمد کو مکان کی قیمت میں اداکر نے کے لئے قرض لئے ، ان دو ہزار میں سے پانچ سورو کی سورو کی نقد امان گل سے وصول کئے اور ڈیڑھ ہزار روپے کا شکیل احمد کے دین سے مقاصہ کرلیا۔ بہر صورت!
عبدالمجید پر اَمان گل کے دو ہزار روپے بطور قرض واجب ہوگئے ، اس معاملے کا کوارٹر کی اس تی سے کوئی
تعلق نہیں ہے ، جو عبدالمجید اور شکیل احمد کے درمیان ہوئی ، الہذا اس تیج کے ختم ہوجانے سے اس قرض پر
کوئی اثر نہیں پڑا۔ عبدالمجید پر واجب ہے کہ وہ امان گل کا پورا قرضہ دو ہزار روپے اداکرے ، اور شکیل
احمد نے اس کے ساتھ جو دھوکا کیا ہے اس میں شکیل احمد کے خلاف چارہ جوئی کرکے اپنے دو ہزار روپ
اس سے وصول کرے ، شکیل احمد سے وصول کرنے کی ذمہ داری امان گل پر ڈالنا جبکہ امان گل نے اس کو
بطور حوالہ قبول نہیں کیا ، شرعاً دُرست نہیں ہے ، امان گل ، عبدالمجید سے دو ہزار روپے کا مطالبہ کرنے میں
واللہ اعلم

۳۹/۱۵۵۷ هر) (فتوی نمبر ۱۵۵۷/ ۳۹ و)

ز کو ۃ اور فطرے کی رقم سے مسجد کو قرض دینے کا حکم اور مسجد سے ابیبا قرض اُ تارنے کا طریقہ سوال: -محتری ومکری جناب مفتی تقی عثانی دامت برکاتهم ، السلام علیم ورحمۃ اللہ بحوالہ جناب کا فتو کی مؤرخہ ۲۹رر تیج الاوّل ۱۳۵ھ جس کی کا پی منسلک ہے، مزید صورتِ حال کی وضاحت کے لئے عرض ہے کہ:

ا: - جناب کے فتو کی کی نقل سابقہ کمیٹی کے جملہ ممبران کواس استدعا کے ساتھ ارسال کی گئی کہ حسب فتو کی فطرے کی رقم کی وصولی کے لئے بندوبست کریں اور موجودہ سمیٹی تعاون کے لئے حاضر ہے، جواباً مکمل خاموثی ہے۔

<sup>(</sup>١) وفي الدّر المختار كتاب الحواله ج: ٥ ص: ١٣٨ (طبع سعيد) الحوالة شرط لصحّتها رضا الكل بلا خلاف. وفي الشامية تحت رقوله رضا الكل) أمّا رضا المحتال فلأنّ فيها انتقال حقّه الى ذمّة أخرى والذّمم متفاوتة .... الخ. وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٣٧ (طبع سعيد كراتشي) وتصح في الدين لا في العين .... برضا المحتال والمحال عليه لأن المحتال هو صاحب الحق وتختلف عليه الذمم فلا بدّ من رضاه لاختلاف الناس في الايفاء.

وفي الهندية ج:٣ ص:٣٩٥ و ٢٩٦ (طبع رشيديه كولئه) وأما شرائطها .... وبعضها يرجع الى المحتال له .... وأما الذي يرجع الى المحتال له .... ومنه الرضا.

وفي البيدانع ج: ٢ ص: ٢ ا (طبع سعيد كراتشي) وأما الشرائط .... وبعضها يرجع الى المحال .... وأما الذي يرجع الى المحال عليه فأنواع .... ومنها الرضا.

وفي الهداية كتاب الحوالة ج:٣ ص:٣٦١ (طبع رحمانيه) وتصحّ الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه.

":- موجودہ تمینی نے اپنے پہلے اجلاسِ عام میں بیاعلان کیا ہے کہ وہ ایک مد کی رقم وُوسری مدمیں خرچ کرنے کی رسم تزک کرتی ہے،اس اُصول پر سختی سے کاربند بھی ہے۔

اب لوگوں نے جو چندہ تغییر متجد کے لئے دیا ہے اس اعتاد پر دیا ہے کہ ان کی رقم تغییر متجد پر خرج ہوگی، اگرید رقم قرض کی ادائیگی میں صرف کی جاتی ہے تو چندہ دہندگان کے ساتھ وعدہ خلافی اور آئندہ کے لئے عدم اعتاد کا باعث بھی ہوسکتی ہے، جس کا انہیں سابق میں تجربہ بھی ہوچکا ہے۔ موصولہ رقم چیک، ڈرافٹ کے علاوہ نامعلوم مسلمانوں کی نفتر رقم بھی ہے، جس کی واپسی یا قرض میں ادائیگی کی اجازت محال ہے، مندرجہ بالا حالات کے پیشِ نظر از رُوئے فتو کی نہ تو فی الحال قرضِ مذکورہ کی ادائیگی مکن نظر آرہی ہے اور نہ ہی تغییر مجد کے اِمکانات، ہر دو کام فی الوقت مفلوج ہیں۔ تغییر کام کو جاری رکھتے ہوئے قرضِ مذکورہ کی طرف لوگوں کو توجہ دِلاتے رہیں تو اُمید ہے کہ اس مد میں بھی وہ ابتداء کریں گے، جبکہ وہ اپنی رقم جو تغییر پر خرچ کرنے کے لئے دی ہے خرچ ہوتے دیکھ لیں تو اطمینان ہوجائے۔ دریافت طلب مسلمان ہوجائے۔

۔ الف: - کیا از رُوئے شرع ایساممکن ہوسکتا ہے کہ تغمیرِ مسجد کی مدمیں جمع شدہ رقم تغمیرِ مسجد ہی پر صَرِ ف کی جائے ، یعنی تغمیرِ مسجد کو آ گے بڑھایا جائے ، اور کام کی ابتداء کی جائے جو رُ کی ہوئی ہے؟

رے ن باب انتخام ہے۔ دریں اثناء قرض ، فطرہ کی مدییں جورقم وصول ہوائی مدیمیں خرچ کی جائے۔ بینوا توجروا!
جواب: - زکوۃ اور فطرے کی رقم ہے کسی ایسی مدے لئے قرض لینا جائز نہیں جس کی وصول یابی یقینی نہیں ، لہذا مسجد کوقرض یابی یقینی نہیں ، لہذا مسجد کوقرض یابی یقینی نہیں ، لہذا مسجد کوقرض دینا پہلی انتظامیہ کے لئے جائز نہیں تھا، لیکن اب جبکہ بیرقم مسجد کے ذمے قرض ہوچکی ہے تو مسجد کے چندے ساس کی ادائیگی ضروری ہے ، اور پہلی انتظامیہ بی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں سے جد کا قرض اُتار نے کے لئے چندہ کرے ، اور اسے زکوۃ اور فطرے کے مستحقین پرخرچ کرے۔ مسجد کی بئی انتظامیہ کو بھی اس بین تعاون کرنا جائے ، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں انتظامیہ بل جمل کر مسجد کے لئے چندہ فراہم کریں ، تاکہ مسجد کا قرض اُتر جائے۔ چونکہ قرض کی رقم سے مسجد کے اِخراجات پورے کے گئے متھے اس لئے جولوگ مسجد میں قرض اُتار نے کے لئے چندہ دیں گے اِن شاء اللہ انہیں مسجد بی کو

مر ۲۵۲<sup>ess,co</sup> البوع چنده دینے کا ثواب ملے گا۔ جب تک بیرقرض ادا نہ ہومسجد کی مزید نقمیر روک دینی چاہئے ، اور قرض ادا besturdub کرنے کے بعد تغمیر شروع کرنی چاہئے ، البتہ اس مسجد میں نماز پڑھنا بلاشبہ جائز ہے۔

واللدسيحانيه وتعالى اعلم ٢٩ ررئيع الاول ١٨٧٧ه (فتوی نمبر ۲۴۷/۷۰)

> ا:-راشی سے لئے ہوئے قرضے کی عدم واپسی کا حکم ۲: - بینک کی سودی رقم سے قرض ادا کرنے کا تھم

سوال! - (خلاصةَ سوال) ایک افسر کا رِشوت کا روپیهیسی شخص بر قرض ہے، اگر مقروض اس افسر کا قرضہ ادا نہ کرے جس طرح کہ سود کا روپہیہ دینا ضروری نہیں ہے، اسی طرح رشوت ہے کمائے ہوئے روپے کا قرضہ نہ دیا جائے ، کیا گناہ ہوگا؟ توبہ کی تو ضرورت نہیں ہے؟

سوال ۲: - اگر بینک ہے سود لے مُرکسی شخص کا قر ضدادا کردیا جائے یا کہ جوقر ضہ بلاسود . ہے ال بلاسود قرضے کو بینک ہے سود لے کرادا کردیا جائے؟

جواب! - رشوت کا معاملہ کرنا ہی سرے ہے ناجائز تھا، اس گناہ پر اِستغفار کرنا جا ہے، پھرا گرامجی تک وہ روپیہاں نے رشوت خور اُفسر کونہیں دیا ہے تو وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے، لیکن معاملہ ُ رشوت پر توبہ اِستغفار کرنا چاہئے ، اور اگر اُفسر نے رشوت کی رقم نسی وُوسرے ہے وصول کر کے قرض دیا ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔

جواب ا: - جس شخص کا قرضه ادا کیا جار ہا ہے اگر وہ مستحقِ صدقہ ہے (خواہ قرض ہی کی وجہ ہے ہو) تو ایسا کرنے کی گنجائش ہے کہ سود کی رقم اس کو دے دی جائے پھر وہ اپنا قرض ادا کر دے،مگر خود اپنا ؤوسرا قرضہ اس سے ادا کرنا جائز نہیں ، اور بہرصورت بہتریہی ہے کہ بینک ہے سود لیا ہی نہ واللداعكم جائے۔

احقرمحمرتقي عثاني عفا اللدعنه 2111/12/15/16 (فتوی نمبر ۱۴۲۵/۱۸۱۱ف)

الجواب صحيح محمه عاشق إللى بلندشهرى

<sup>(</sup>١) في السمشكوة كتاب الامارة والقضاء ج: ١ ص:٣٣٧ (طبع مكتبه رحمانيه) "عن عبدالله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي و المرتشى. "

سودی قرضہ لے کر کاروبار کرنے کا حکم

سوال: - عرصہ سولہ سال ہے میں ایک کمپنی میں بحثیت تقسیم کار کے کاروبار کرتا ہوں، کلا گزشتہ سال تک تو سرمایہ کافی تھا مگراب کام کی خرابی کی وجہ سے سرمایہ بالکل قلیل ہے، شرکاء نے مجبوری سے بینک سے بذریعہ او وَر ڈرافٹ روپیہ لینا شروع کیا جس کا سود بھی دینا پڑتا ہے، ایسے کام کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟

۲- مندرجه بالا كاروباركسي حيلے سے جائز ہوسكتا ہے؟

٣- اگر مندرجه بالا کاروبار ناجائز ہے تو ہم اپنی حلال کمائی کیے الگ کریں؟

سم - استغفار اور توبہ ہے بیا گناہ معاف ہوجائے گا؟

جواب او۲: - سود پرقرض لے کاروبار کرنا بالکل حرام ہے، اس سے بہر صورت بچنا ضروری
(۱)
ہے، اب راستہ یہ ہے کہ آئندہ کے لئے سودی قرضہ نہ لینے کا عزم کر کے اپنے گنا ہوں پر تو بہ و استغفار
کیا جائے، اور آئندہ کاروبار چلانے کے لئے سود پرقرض لینے کے بجائے کسی صاحب ثر وَت شخص کو
کاروبار میں شریک کرلیا جائے۔

س- سود پر قرض لینے کا معاملہ ناجائز وحرام ہے، کیکن چونکہ آمدنی میں کوئی سود کی رقم شامل نہیں ہے اس لئے تو بہ اِستغفار کے بعداس آمدنی کو اِستعال کیا جاسکتا ہے۔

ہ - توبہ و اِستغفار خلوصِ دِل کے ساتھ اور اس کے آ داب وشرا نطا کوملحوظ رکھ کر کی جائے تو ہر

والله سبحانه اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه

0/1/1/A

(فتوی نمبر۱۴/۱۸ الف)

گناہ کی مغفرت کی اُمید ہے۔ الجواب صحیح ·

محمه عاشق الهى بلندشهرى

کسی کا مقروض سے رقم لے کراس کے قرض خواہ کو دینے سے قرض کی ادائیگی کی ایک مخصوص صورت اور اس کا حکم ادائیگی کی ایک مخصوص صورت اور اس کا حکم

سوال: - حاجی إمام بخش کی سالی کے لڑکے کا لڑکا اللہ ڈنو اور حاجی إمام بخش کے بھانج

(٣) حواله ك لئة و يكيف ص:٢٠١ كا حاشية نبرا-

<sup>(</sup>۱ و ۲) في الشامية ج: ۵ ص: ۱۲۲ کتاب البيوع، كل قرض جر نقعًا ....الخ فهو حرام. كذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني ص: ۲۵۷ (طبع قديمي). كذا في تكملة فتح الملهم ج: ۱ ص: ۵۷۵ كتاب المساقات (طبع دار العلوم). ييز و يُحكَّص: ۲۷۸ كا عاشيد

سوڈھو، غلام قادر ہے، بیسب اہلِ معاملہ ہیں، واقعے کی تفصیل ہیہ ہے:-

besturdubooks. Wordpress. con الله ڈنو نے غلام قادر ہے ایک بوری گندم قیمتاً حاصل کی ، الله ڈنو نے سوڈھو ہے ایک عدد ریڈیو حاصل کیا، مگر مذکورہ بالا دونوں اشیاء کی قیمت ادانہیں کی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ ڈنو نے بھینس فروخت کی تو غلام قادر نے بزرگ ہونے کی حیثیت سے حاجی اِمام بخش سے کہا کہ: ''اللہ ڈنو کے پاس پیے ہیں، ہمیں پییوں کی ضرورت ہے، اس لئے ہمیں پیے دِلادیں، آپ کہیں گے تو وہ ہمیں پیے دیدے گا ویسے نہیں دے گا۔''غلام قادر کے دِل میں بیہ بات تھی کہ اگر اللہ ڈنو پیسے دے گا تو ہم ریڈیو اور گندم میں قطع کرلیں۔

> حاجی اِمام بخش نے اللہ ڈنو ہے کہا کہ: '' کیا تمہارے یاس پیے ہیں؟'' اللہ ڈنو نے جواب دیا:''ہاں! پیسے ہیں'' حاجی اِمام بخش نے کہا کہ:'' دوسورو پے مجھے دے دو'' اللّٰد ڈنو نے اِمام بخش کو دو صدرویے دیئے جو إمام بخش نے اپنے بھانجے غلام قادر کو اُسی وقت دے دیئے۔ پچھ دنوں کے بعد حاجی اِمام بخش اور بھانجوں مذکورہ بالا کے درمیان ناراضگی ہوگئی، ادھر الله ڈنو اور مذکورہ بالا دونوں بھانجوں میں دوستی بڑھ گئی۔ ایک فیصلے میں غلام قادر نے حاجی امام بخش سے کہا کہ: '' آپ نے جواللہ ڈنو سے دوصدرویے لئے تھے وہ ادا کریں'' اس پر حاجی امام بخش نے کہا کہ:''وہ روپے تو لے کرمیں نے تم کو دے دیئے تھے،تم جانو اور وہ جانے ،تم دونوں دوست ہو۔'' کیکن غلام قادر نے دوصد رویے کی وصولی سے قطعی انکار کردیا، حاجی اِمام بخش نے غلام قاور کے بڑے بھائی سوڈھو سے کہا کہ: ''میں نے دوصدرویے اللہ ڈنو سے لے کرغلام قادر کو دیئے تھے، اس میں سے ایک صدرویے غلام قادر نے آپ كو بعوض رياريوادا كئے بيں، كيا يه وُرست ہے؟" سوڈھو نے اقرار كيا كه غلام قادر نے رياريو كے عوض ایک صدروپید دیا ہے، مگر غلام قادر نے انکار کیا کہ میں نے سوڈھوکو اپنی طرف سے ایک صدرویے دیئے۔ایک فیصلہ کنندہ نے بیر بیانات س کر کہا کہ:''تم کو پیسے ملے ہیں،تم جھوٹے ہو'' دُوسرے فیصلہ كننده كابياصرار ہے كە: ''إمام بخش نے الله دُنو ہے غلام قادر شاہد كے رُوبرو پيے لئے ہيں، للمذاتم دو صدروییے بھرو۔''اس مضمون برغور فر ما کرشریعت کا فیصلہ صا در فر ما نئیں۔

> جواب: - اگر حاجی اِمام بخش نے اللہ ڈنو کو یہ بتا کر روپیہ لیا تھا یا بعد میں بتادیا تھا کہ اس روپے کے ذریعے غلام قادر کی واجب الا دارقم جوتمہارے ذمے تھی تمہاری طرف سے ادا کردی ہے، اور غلام قادر نے واقعة وہ رقم وصولی کرلی ہے تو حاجی امام بخش پر کوئی تاوان نہیں آتا۔ اور غلام قاور کے ا نکار کاحل بیہ ہے کہ حاجی امام بخش اس بات پر گواہ پیش کرے کہ اُس نے غلام قادر کوروپیہ دیا ہے، اگر

دومرد با ایک مرداور دوعورتیں اس کے حق میں گواہی ویں تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، اور آگری گواہ بیش نہ کرسکے تو غلام قادراللہ کی قتم کھائے کہ میں نے حاجی امام بخش سے مذکورہ روپیزیبیں لیا، اگر وہ یہ الله الله تعلقہ فتم کھائے کہ میں نے حاجی امام بخش کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگرفتم کھالے تو غلام قادر الله تعلقہ موجائے گا، اور حاجی امام بخش کو بیدرو بے بھرنے پڑیں گے، لیکن اگر غلام قادر نے جھوٹی قتم کھائی تو اس پر دُنیا و آخرت میں سخت و ہال کا اندیشہ ہے، لہٰذا وہ اپنی موت و آخرت کو دیکھ کر کام کرے۔

وائڈ ہیجانہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا مرکز کے کام کرے۔

( فتوی نمبر ۱۳۷/ ۲۸ الف)

#### قرض لینے اور اُدھار یا فشطوں برخر بداری کا شرع حکم نیز جج اور عمرہ کی ادائیگ کے لئے قرض لینے کا حکم

سوال: - آج کل قرض لینے اور اُوھار یا قسطوں پر خریداری کا بہت رواج ہوگیا ہے، سوال یہ ہے کہ قسطوں پر خریداری کا بہت رواج ہوگیا ہے، سوال سیہ ہے کہ قسطوں پر قرض لینے یا اُوھار معاملہ کرنے کی شرع حیثیت کیا ہے؟ نیز مجے اور عمرہ اوا کرنے کے لئے قرض لینے یا اُدھار معاملہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - سود کے بغیر قرض لینا اگر چہ جائز ہے، جبکہ ادائیگی کی نیت کی ہو، لیکن احادیث شریفہ سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مقروض بننا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، اور جب تک کوئی واقعی حاجت در پیش نہ ہو، حتی الامکان اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اس ناپسندیدگی کا ثبوت اس بات سے مانا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض بننے سے اللہ تعالی کی پناہ ما نگا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مانکشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم انّى أعود بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم، قال: ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.

(صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، باب من استعاذ من الدين ٩٤ ٢٣، طبع: دارالسلام)

 <sup>(</sup>١) في مشكوة المصابيح، باب الأقبضية والشهادات ج: ٢ ص:٣٣٨ (طبع مكتبه وحمايه) عن عمرو بن شعيب
 عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيّنة على المدعى واليمين على المدعى عليه." رواه التومذي ج: ١
 ص: ١٣٨١ (طبع مكتبه وحمانيه).

<sup>(</sup>٢) في صحيح السملم ج:٢ ص:٣٢٦ (طبع قديمي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالضدق! فان الصدق يهمدي التي البر، وإن البريهدي الى الجنة .... وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي الى الفجور، وإن الفجور يهدي الى النار ...."(هـ (رقم الحديث: ٢٢٢١)، باب قبح الكذب وحسن الصدق و فضله).

ع جد سوم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیں وُعا فرمایا کرتے ہتے، اور فرمای کا بیک ہماز بیں وُعا فرمایا کرتے ہتے، اور فرمای کا بیک کا بیک میان میں میان میں میں بینے ہے آپ کی بناہ مانگتا ہوں۔توکس کہنے سے اور مقروض بننے ہے آپ کی بناہ مانگتا ہوں۔توکس کہنے میں بناہ کا کھوں بناہ کے کھوں بناہ کا کھوں بناہ کا کھوں بناہ کے کہنے کے کھوں بناہ کا کھوں بناہ کے کھوں بناہ کا کھوں بناہ کے کھوں بناہ کو کھوں بناہ کے کھوں بناہ کو کھوں بناہ کے کھوں بناہ کو کھوں بناہ کے کھوں بناہ کا کھوں کے کھوں بناہ کھوں بناہ کھوں بناہ کو کھوں بناہ کے کھوں بناہ کو کھوں بناہ کو کھوں بناہ کو کھوں بناہ کے کھوں بناہ کو کھوں بناہ کو کھوں بناہ کو کھوں بناہ کو کھوں بناہ کے کھوں بناہ کو کھوں بناہ کے کھوں بناہ کو کھوں بنا کو کھوں بناہ کو کھوں بنا کو کھوں بنا کے کھوں بنا کو کھوں بنا کے کھوں بنا کو کھوں بنا کے کھوں بنا کو کھوں بن ما تلکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب کوئی مخص مقروض بن جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو حبصوت بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اُس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

> اور روایات میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی ایسے صاحب کا جنازہ لایا جاتا جن کا اِنقال مقروض ہونے کی حالت میں ہی ہوگیا ہو، اوران کے ترکے میں اتنا مال نہ ہوجس سے اُن کا قرض ادا کیا جاسکے تو آپ اُس پر بذاتِ خود نمازِ جنازہ پڑھانے کے بجائے ڈ وسرے صحابہ کونماز پڑھانے کا حکم ویتے تھے۔ چنانچیسچیج بخاری میں حضرت ابوہر رہے و رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ:

> > ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بالرجل المتوفي عليه الدين، فيسال: هل ترك لدينه فضلا؟ فان حُدِّتْ أنه ترك لدينه وفاء صلَّي، والَّا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم.

(۱) (صحيح البخاري، كتاب الكفالة حديث:٢٢٩٨)

ای طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھانے سے اِنکار فرمادیا،لیکن جب ایک صحالی ( حضرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے إعلان فر مایا کہ میں ان کا پورا قرض أتار نے کا ذمه لیتا ہوں، تب آپ نے اُن کی نمازِ جنازہ پڑھی۔حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ىلى ئۇل

> أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتى بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ قبالوا: نبعيم، قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: عليّ دينه يا رسول (۲) (أيضًا حديث:۲۲۹۵) الله! فصلى عليه.

متدرک حاتم میں اس پریہ اضافہ ہے کہ جب حضرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اُس کا قرض ادا كرديا تو آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "الآن بسودت عليه جلدته" (رواه المحاكم في

۱۱) ج: ا ص:۳۰۸ (طبع سعید).

٣٠: الصحيح للبخاري ج: ١ ص:٣٠١ (طبع سعيد).

ress.con

كتاب البيوع، حديث: ٢٣٣٦، وقال: صحيح، وأقره عليه الذهبي، طبع: دار الكتب العلمية، وقال: صحيح، وأقره عليه الذهبي، طبع: دار الكتب العلمية، وقال: ٢٣٣٦، وقال: صحيح، وأقره عليه الذهبي، طبع: دار الكتب العلمية، في الله تعليم الله عليه وسلم كابيار القل فرمات عليه وسلم كابيار من عامر رضى الله تعالى عنه في كريم صلى الله عليه وسول الله ؟ قال: الدين. المعلم المنها، قالوا: وها ذاك يا رسول الله ؟ قال: الدين.

(مسند أحمد، مسند عقبة بن عامر رضی الله عند، حدیث: ۱۷۳۲۰ طبع: مؤسسة الرسالة) ترجمه: - تم اپنے آپ کواَمن حاصل کرنے کے بعد خوف میں مبتلا نه کرو۔ صحابہ کرام ؓ نے پوچھا: یا رسول الله! وہ خوف کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مقروض بننا۔

ان تمام روایات ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مدیون یا مقروض بننا کوئی بہندیدہ بات نہیں ہے، اس لئے فقہائے کرامؓ نے فرمایا ہے کہ اپنے اُورِ قرض کا بوجھ کسی حقیقی حاجت کی وجہ ہی ہے لینا حیاہے ، اس کے بغیر نہیں۔ حیاہے ، اس کے بغیر نہیں۔

البتة بعض صحابہ ﷺ الیمی روایتیں بھی منقول میں کہ وہ مقروض یا مدیون بننے کو بسند کرتے تھے، مثلاً حضرت میمونه رضی القد تعالیٰ عنہا کے بارے میں روایت ہے کہ:

كانت ميمونة تدان فتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي وصفيّي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدّان دينا فعلم الله عزّ وجلّ أنه يريد قضاءه إلّا أدى الله عزّ وجلّ عنه في الدنيا.

(السن الكبرى للنسانی، كتاب البیوع، حدیث: ۱۳۸۵) (۱۰ ترجمه: -حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها أوهارلیا كرتی تهیں، اور بهت لیت تهیں، چنانچه أن كے گھر والول نے أن ہے بات كی، اور انہیں ملامت كی، اور نارانسگی كا اظہار كیا۔ اس پر حضرت میمونڈ نے قرمایا: میں اُوهار لینانہیں چھوڑ علق، جبکہ میں نے اپنے محبوب رسول الله صلی الله علیہ وسلم كو بی فرماتے ہوئے سنا ہے كہ: ''جو تحض بھی كوئی ایسا اُوهار لیتا ہے جس كے بارے میں الله تعالی كومعلوم ہے كہ اُس كا ارادہ اُس اُوهار كو آوا كرنے كا ہے، تو الله تعالی اُس كی طرف سے وُنیا ہی میں اوا میگی فرمادیے ہیں۔''

يمي حديث إمام بيهي رحمة الله عليه في بحص روايت كى ب، اور أس كالفاظ يه بين: عن ميمونة أنها كانت تبداين، فقيل لها: انك تداينين فتكثرين وأنت موسرة؛ فقالت: انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الله عليه وسلم يقول: من الله على ذلك، الله على ذلك، فأنا ألتمس ذلك المال الله على ذلك، فأنا ألتمس ذلك المستقراض العون. (السنن الكبرى للبيهقى، كتاب البيوع، باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية، ج: ۵ ص: ۳۵۳، طبع: شرح السنة ملتان)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مالی اِعتبار سے خوش حال ہونے کے باوجود اُدھار کا معاملہ کرتی تھیں، اور اُسے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وسیلہ قرار دیتی تھیں۔

ای طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے بارے بیس روایت ہے کہ: اُنھا کانت تداین فقیل لھا: ما لک و الدین، ولیس عندک قضاء؟ فقالت: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: ما من عبد کانت له نیة فی اُداء دینه اِلَّا کان له من الله عون، فأنا اُلتمس ذلک العون.

(السنن الكبرى للبيهقى، كتاب البيوع، ج: ۵ ص: ۳۵۴ طبع شرح السنة ملتان) ترجمه: - وه أدهار ليا كرتى تحييل، نو ان سے كها گيا كه: آپ كيول أدهار ليتى بيل جبكه آپ كي ان ادائيگى كا إنتظام نهيں؟ اس پر انهول نے فرمايا كه: ميں نے رسول الله عليه وسلم كو بي فرمات ہوئے سنا ہے كه: جس بندے كى بھى بيہ نيت ہوتى ہے كه وہ اپنا قرض اداكرے، نو الله تعالى كى طرف سے اُس كى مدد ہوتى ہے، اس كے ميں وہ مدد تلاش كرتى ہوں۔

اور إمام طحاوی رحمة الشعليه نے اس روايت كى مزير تفصيل اس طرح ذكر فرمائى ہے:
كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه اذا صلى الصبح يمر على أبواب
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فرأى على باب عائشة رجلا جالسا فقال:
ما لى أراك جالسا ههنا؟ قال: دين لى أطلب به أمّ المؤمنين، فبعث اليها
عمر: يا أم المؤمنين! أما لك في سبعة آلاف درهم أبعث بها اليك في
عمر: يا أم المؤمنين! أما لك في سبعة آلاف درهم أبعث بها اليك في
صلى الله عليه وسلم يقول: من ادّان دينا ينوى قضاءه كان معه من الله عز وجل حارس، فأنا أحب أن يكون معى من الله عز وجل حارس.

(شرح مشكل الآثار للطحاوي، حديث: ٢٨٩ طبع مؤسسة الرسالة)

جیٹا دیکھا، تو اُس سے یو جھا کہ کیا ہات ہے کہ تم مجھے یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہو؟ اُس نے کہا کہ: میرا قرض ہے جو میں اُمِّ المؤمنین ہے مائلنے آیا ہوں۔اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ: ''اُمَ المؤمنین! میں جو ہر سال سات ہزار درہم آپ کے یاس بھیجتا ہوں، کیا وہ آپ کے لئے کافی شہیں ہوتے؟'' حضرت عاکشہ نے جواب دیا: '' ہے شک کافی ہوتے ہیں،لیکن ہم پران میں بہت سیے حقوق ہیں،اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ''جوشخص بھی ایسا اُ دھار لے جس کی ادا نیکی کا وہ ارادہ رکھتا ہو، تو اللہ کی طرف ہے اُس کے لئے ایک حفاظت كرنے والامقرر كرديا جاتا ہے البذامين به ايسند كرتى ہوں كه الله تعالى كى طرف ہے ایک حفاظت کرنے والا میرے ساتھ رہے۔''

> ان احادیث وآثار ہے اُدھار لینے کی جو اِظاہر پیندیدگی نظر آرہی ہے، وہ اُن احادیث ہے متعارض معلوم ہوتی ہے جو اُوپر ذِکر کی گئی ہیں ، اس ظاہری تعارض کوحل کرنے کے لئے امام طحاوی رحمة اللّٰہ علیہ نے مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ بیرہے کہ ناجائز اور مذموم اُ دھار وہ ہے جس میں انسان اُس کی ادائیگی ہے غافل ہوجائے، اور غفلت میں بڑا رہنے کی وجہ سے وہ قرض اس پر سوار ہوتا چاہا حائے ، اور اُس کا خوف اُس پرمسلط ہوجائے۔ چنانچہوہ پیصدیث روایت فرماتے ہیں :

> > عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغفلة في ثلاث: الغفلة عن ذكر الله عزُ وجلٌ، ومن لدن أن يصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وأن يغفل الرجل عن نفسه في الدين حتى رشرح مشكل الآثار للطحاوي حديث:٣٢٩٥) يو کبه.

چنانچيد حضرت عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه كي حديث: "لا ته حييف و ۱ أنه فسكم" روايت كرنے كے بعد إمام طحاوى رحمة الله عليه فرماتے ميں:

فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو أن شاء الله فوجدنا النهي

عبد مقصودا به الى اخافة الأنفس بالديون وكان معقولا أنه لا يخيف NOKS. NOKS. الله مقصودا به الى اخافة الأنفس بالديون وكان معقولا أنه لا يخيف NOKS. الله مقصودا به الى اخافة الأنفس بالديون وكان معقولا أنه لا يخيف المحليلة المحديث. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت کر کے امام طحاوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

> وكان ما كان من الديون التي لا تركب من هي عليه العمل في خلاصه منها وبراءته منها اللي أهلها بخلاف الديون التي يغفل من هي عليه عن براءته منها والخروج منها الي أهلها فمن كان من أهل هذه المنزلة الثانية كان مـذمـومًـا وكـان مـخيـفًا لنفسه من الدين الذي عليه سوء العاقبة في الدنيا بسوء المطالبة وفي الآخرة بما هو أغلظ من ذلك فأما ما كان من الدين الـذي هو عليه على الحال الأول من هاتين الحالتين فغير خائف على نفسه ما يخافه على نفسه من كان على الحال الأخرى في الدين الذي عليه بل من كان على الحال المحمودة من هاتين الحالتين في الدين الذي عليه مرجوا له الثواب فيما هو عليه من ذلك والعون من الله عزَّ وجلَّ اياه على ما هو عليه فيه كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. (شرح مشكل الآثار للطحاوي، باب: ٢٦٢، ج: ١١ ص: ٢٧ الى ٢٩ طبع مؤسسة الرسالة)

إمام طحاوی رحمة الله علیه کی تطبیق کا حاصل میہ ہے کہ جب انسان غفلت کی حالت میں کوئی قرض اینے ذمہ لے، اور اُس کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہوتو بیہ ناجائز اور مذموم ہے، اور حضرت میمونہ اور حضرت عا مَشه رضي الله تعالى عنهما كے واقعات اس غفلت والے وَين ميں داخل نہيں، بلکہ وہ چونکہ ادا ليكي کا اِرادہ رکھتی تھیں، اور اس کے اسباب بھی اُن کے پاس موجود تھے، اس لئے اُن کا مدیون بننا جائز تھا، اور بیہ بات بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بیہ اُدھار کسی حاجت ہی کی وجہ سے لیا ہوگا ، اس لئے اِمام طحاویؓ نے اُس کو ذِکر کرنے کی ضرورت نہیں مجھی ، اور چونکہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی تھی ، اس لئے نہ صرف بیہ کہ اُس میں کوئی کراہت نہیں تھی ، بلکہ وہ موجب ثواب بھی تھا،کیکن ہر شخص اینے آپ کو اُمہات المؤمنین پر قیاس نہیں کرسکتا، جب کوئی مقروض بنتا ہے تو جس غفلت، خوف اور دُوسرے مذموم حالات کا ذِکر اُحادیث میں آیا ہے، اُن کا اِختال رہتا ہی ہے، اس کئے فقہائے کرام نے استقراض کے جواز کو حاجت کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، جس کا مأخذ وہ حدیث ہے جس میں قرض دینے

كوصدقه سے افضل قرار دِيا گيا ہے، أس ميں الفاظ ميہ ہيں كه:

besturdubooks.Wordk فـقـلت: يـا جبريل! ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: أن السائل قد يسئل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلَّا من حاجة.

(سنن ابن ماجة، أبواب المدقات، حديث: ٢٣٣١ طبع دار السلام)

بیہ حدیث اگر چہ ایک راوی خالد بن بزید کی وجہ سے ضعیف ہے، ( کما فی مصباح الزججہ ) کیکن اتن بات کہ ستیقرض کوکسی حاجت ہی کی وجہ سے قرض لینا جا ہے ، احادیث کے مجموعی مزاج ہے بھی واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ فقہائے کرائم نے حاجت کے وقت بھی جواز کے لئے ''لا ہائیں'' کی تعبیر اِختیار کی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اس سے پر ہیز کرنا ہی بہتر ہے، چنانچے فتاوی عالمگیر یہ میں فرمایا گیا ہے:

> لا بأس بأن يستدين الرجل اذا كانت له حاجة لا بد منها، وهو يريد (عالمگيرية، كتاب الكراهية ج:٥ ص:٣٩٦) قضاءهار

البيته حاجت ميں دُنيوي اور دِني دونوں طرح کي حاجتيں داخل ہيں، اور ان کے تعين ميں اختلاف رائے بھی ممکن ہے۔ اُمہات المؤمنینؑ کا جوممل اُوپر ذِئر کیا گیا ہے، اُس میں یہ بات واضح ہے کہ اُن کواینے کھانے بینے کی ضرور ہات کے لئے قرض لینے کی اس لئے ضرورت نہیں تھی کہ اُن کا سال کھر کا نفقہ اُنہیں مل جایا کرتا تھا، حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مذکورہ بالا سوال وجواب میں اس کی تصریح ہے، اور حصرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیہ اِعتراف بھی اُس روایت میں موجود ہے کداُن کو دِیا جانے والا سالانہ نفقہ اُن کے لئے کافی ہوتا ہے، کیکن انہوں نے کچھ ؤ وسرے حقوق کا ذِکر فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیمل متعدّد روایات ہے ثابت ہے کہ وو بَلْتُرْت صدقات وخیرات کیا کرتی تھیں، چنانچینچے بخاری میں ہے کہ:

وكانت لا تمسك شيئًا مما جاءها من رزق الله إلَّا تصدقت.

(٢) (صحيح البخاري، مناقب قريش، حديث: ٣٥٠٥)

لبندا ظاہر یہ ہے کہ انہیں قرض لینے کی ضرورت صدقات وخیرات کی وجہ ہے پیش آتی تھی ، اور اُن کا مزاج میہ تھا کہ کسی ضرورت مند کو اُس کی ضرورت بیری کئے بغیر واپس کرنا اُنہیں گوارانہیں تھا، جا ہے اس کے لئے خود تنگی گوارا کرنی پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی اور دُنیاوی دونوں فتم کی

<sup>(</sup>١) طبع رشيديه وبلوچستان بک ديو.

<sup>(</sup>۲) الصحیح للبخاری ج۱ ص:۹۹۵ (طبع سعید).

حاجتوں میں قرض لینے کی گنجائش ہے۔

ما بول میں رسید میں جو جا ہے۔ احادیث مذکورہ بالا، صحابہ کے آثار اور فقہائے کرام کی تصریحات کی روشنی میں مندرجہ ذیل besturdup احکام مستبط ہوتے ہیں:

ا- اگر قرض لیتے وقت ادا یکی کی نیت عی نہ ہوتو الیا قرض لین حرام ہے، چنانچے فقاوی عالمگیر بیمیں ہے: ''ولو استدان دینا وقصد أن لا يقضيه فھو آكل السحت''۔

۲- اگر کسی دِین یا دُنیوی حاجت کے لئے قرض لیا جائے، اور ادا ٹیکی کی نیت بھی ہو، اور ادا ٹیکی کے ظاہری اسباب بھی موجود ہوں تو ایسا قرض لینا بلا کراہت جائز ہے۔

۳۰- اگر قرض کسی حاجت کے واسطے لیا جارہا ہو، اور لیتے وقت ادائیگی کی نیت تو ہو، لیکن ادائیگی کی نیت تو ہو، لیکن ادائیگی کے اسباب موجود نہ ہوں، تو ایسا قرض لینا عام حالات میں مکروہ ہے، إلا بیہ کہ ضرورت کے درجے تک پہنچ حائے۔

ہم۔ قرض لینے کی کوئی حقیقی دینی وؤنیوی حاجت ہی نہ ہو، خواو ادائیگی کی نیټ اور اسباب بھی موجود ہوں، تو اُس صورت میں قرض لینا کم از کم مکروہ ضرور ہے۔

ان اُصولوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے آج کل اُدھار پر چیزیں خریدنے کا جو عام رُ جھان پیدا ہو گیا اُدھار پر چیزیں خریدنے کا جو عام رُ جھان پیدا ہو گیا ہے، اُس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو چیز اُدھار خریدی جارہی ہے، کیا اُس کی واقعی حاجت ہے؟ اگر واقعی کوئی ایسی حاجت کی چیز ہو جو ایک متوسط زندگی گزار نے کے لئے عرفا ضروری مجھی جاتی ہو، مثالاً وہ گھریلو سامان جومتوسط ورجے کے آ دمی کے گھر میں ہوتا ہی ہے، تو بے شک اُدھار یا فضطوں پرخرید نے کی گئوانش ہے، بشرطیکہ قرض کی ادائیگی کی نہت اور اُمید بھی ہو، لیکن صرف اشیائے تعیش کی خریداری کے لئے اپنے آپ کومقروض بنانا کراہت سے خالی نہیں۔

جہاں تک دین حاجتوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں فقبائے کرائم نے اس مسکے پر بحث فرمائی ہے کہ اس مسکے پر بحث فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص پر زکو قایا حج فرض ہو گیا ہو، اور اُن کی ادائیگ کے لئے اُس کے پاس مال ندہو تو کیا وہ قرض لے کر جج یاز کو قادا کر ہے!

اس سلسلے میں ایک اثر حضرت طارق بن عبدالرحمٰن رحمہ الله تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے

ىبىل كە: بىرى كە:

سمعت ابن أبي أوفي يُسنل عن الرجل يستقرض ويحج، قال:

یستوزق الله، و لا یستقرض. قال: و کنا نقول: لا یستقرض الّا أن یکون له و قانان من هم و کنان الله و کنان

ليكن فقهائ كرام كى تقريحات كى روشى مين اس كا مطلب وجوب استقراض كى نفى ہے، جواز كى نفى نہيں۔ چنا نچے حضرت امام شافعى رحمة الله عليه اس حديث كونقل كرنے كے بعد فرمات بين:
ومن لم يحن في مالله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد
السبيل، ولسكن اذا كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو
الاستدانة فيه حتى يحج. ركتاب الأم للشافعي جند صند عليه دار قتية

اور حنفیہ میں سے إمام ابو يوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت تو يہ منقول ب كه أس پر واجب ہے كہ قرض لے، لیکن أو اس کا غالب واجب ہے كہ واجب نو نہیں ہے، لیکن اگر اُس کا غالب مگان میہ ہے كہ وہ گوشش كر كے قرض اداكرد ہے گا تو اُس كے لئے افضل يہى ہے كہ وہ قرض لے كر فرض زكو ق یا جج اداكرد ہے، لیكن اگر غالب مگان میہ ہوكہ ادائي كى نہيت كے باوجود وہ قرض ادائیوں كر سكے گا تو افضل میہ ہے كہ قرض دائیوں كر سكے گاتو افضل میہ ہے كہ قرض ند لے، چنانچہ در مختار میں ہے:

وقالوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفاءه، ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك، أى لو ناويا وفاء اذا قدر كما قيده في الظهيرية.

اس كے تحت علامه شامی گلصتے ہیں:

"قوله وسعه أن يستقرض الخ" أى جاز له ذلك، وقيل: يلزمه الاستقراض كما في لباب المناسك، قال مُلّا على القارى في شرحه عليه: وهو رواية عن أبي يوسف، وضعفه ظاهر، فان تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق العباد، انتهلى. قلت: وهذا يرد على القول الأوّل أيضًا ان كان

<sup>(</sup>١) ص: ١٨٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) باب الاستسلاف للحج ج: ٤ ص:٣٧٣ (طبع موقع جامع الحديث).

<sup>(</sup>٣) باب الاستسلاف للحج ج: ٢ ص: ١ ١١ (طبع دار المعارف).

besturdubooks. Word bestur المراد بقوله "ولو غير قادر على وفاءه" أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلا، أما لو علم أنه غير قادر في الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على الوفاء فلا يرد، والظاهر أن هذا هو المراد أخذا مما ذكره في الظهيرية أيضًا في الزكوة حيث قال: ان لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكوة فان كان في أكبر رأيه أنه اذا اجتهد بقضاء دينه قدر، كان الأفضل أن يستقرض، فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضاءه حتى مات، يرجى أن يقضى الله تبارك وتعالىٰ دينه في الآخرة. وان كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضاءه، كان الأفضل له عدمه، انتهى. واذا كان هذا في الزكوة المتعلق بها حق الفقراء، ففي الحج أوللي.

(رد المحتار، كتاب الحج ج: ٢ ص: ٥٥ و ٥٥٨ طبع: ايج ايم سعيد)

یہ ساری بحث حج فرض ہے متعلق تھی ، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر حج فرض ہو چکا ہو، اور کسی کے پاس ادائیگی کا اِنتظام نہ ہو، تو اُس کے لئے نہ صرف بیا کہ قرض لینا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ اگر اُس کا غالب گمان ہے ہو کہ وہ کوشش کر کے قرض ادا کردے گا تو قرض لینا افضل ہے۔

عمرے کا معاملہ رہے کہ مذہب میں راج رہے کہ عمر میں کم از کم ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤ كده ہے، اور أس كے بعد مستحب ہے، چنانچه در مختار ميں ہے:

> والعمرة في العمر مرة سُنّة مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة (۱) (شامی ج:۲ ص:۳۷۲) و جو بها.

چونکہ عمرہ واجب نہیں ہے، اس لئے اگر کسی شخص کے باس ادائیگی کا فوری اِنتظام نہ ہوتو اُس کے لئے عمرے کی خاطر قرض لینا بظاہر مکروہ ہوگا، اور اگر فوری طور پر رقم کا اِنتظام نہیں ہے، کیکن اُس کے ذرائع آمدنی کے لحاظ ہے اُمید ہے کہ عنقریب اتنی رقم کا اِنتظام ہوجائے گا جوعمرے کے اِخراجات کے لئے کافی ہوتو اُس کے لئے بھی افضل ہیہ ہے کہ وہ اِنتظار کرے، اور قرض لینے کے بچائے اُس وفت عمرہ کرے جب اِنتظام ہوجائے،اس سے پہلے قرض لے کرعمرہ کرنا عام حالات میں خلاف اُولیٰ ہے، کیونکہ فقہائے کرامؓ نے حج کو جانے والے کے لئے مستحب قرار دیا ہے کہ اگر اُس کے ذمے پہلے سے کوئی وَین ہے تو جج کو جانے سے پہلے اُسے ادا کر کے جائے ، اگر وہ وَین معجّل ہے تب تو اُس کی ادائیگی ج سے پہلے واجب ہے، اور اگر مؤجل ہے تو بھی افضل یہ ہے کہ دَین ادا کرے، پھر جائے۔ چنانچہ

غنية المناسك مين سه:

besturdubooks.wo و كنذا مندينون لا مال له يقضي، فانه يكره له الخروج الى الحج والغزو إلّا بإذن الغريم ..... هذا في الدين الحال. أما في المؤجل فله أن يسافر قبل حلول الأجل ..... ولكن يستحب أن لا يخرج حتّى يوكل من يقضى عنبه عنند حلوله ..... ولو كان له مال فيه وفاء للدين يقضى الدين أو لا و جوبا اذا كان معجلاً، وان كان مؤجلاً فالأفضل أن يقضى الدين.

wress.com

جب یہنے سے واجب ذین مؤجل میں بھی افضل ریہ ہے کہ وہ اُسے ادا کر کے جائے تو خاص جے نفل بانفلی عمرے کے لئے ایک ؤین پیدا کرنا بھی یقییناً خلاف اُولی ہوگا۔

لئيكن بعض صورتيں ايس ہوسكتی ہيں جن ميں أہے بيہ خيال ہو كہ جب رقم كا انتظام ہوگا ، أس وفت عملی طور پرعمرہ کرناممکن نہیں رہے گا، مثلاً ہے کہ اُس وفت ویز انہیں مل سکے گا، یا کوئی عورت ہے جسے محرَم نہیں مل سکے گا، یا جن ساتھیوں کے ساتھ جانا جا ہتا ہے، وہ میسرنہیں آسکیس گے، یا اُس کے اپنے حالات اُس وفت کسی اور وجہ ہے سفر کی اجازت نہیں دیں گے، تو اس صورت میں جبکہ اُس کے ذرا کع ہ مدنی کے لخاظ ہے قوی اُمید ہو کہ وہ قرش ادا کر چکے گا، تو اُمید ہے کہ ان شاءاللہ اُس کے لئے قرض لینا یا قسطوں پر اخراجات کی اوا ٹیگی کرنا خلاف اُولی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حج فرض کے لئے اگر اوا ٹیگی کا انتظام نہ ہونے کے باوجود قرض لینا افضل قرار دیا گیا ہے ، نوجج نفل یا عمرے کے لئے ادا نیکی کا اِنتظام ہونے کی شرط کے ساتھ ایسا کرنا بلا کراہت جائز ہونا چاہیے ، والتدسجانہ وتعالیٰ اعلم۔

یبیال یہ بات بھی واضح کرنا مناسب ہے کہ قرض لینے کی جو کراہت یا مذمت ہے، اس سے مراد وہ صورت ہے جسے عرف میں مقروض بننا کہا جاتا ہے،لیکن بعض مرتبہ دو اُشخاص یا تاجرول لیکے درمیان اس قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں کہ وہ مال کی کمی کی وجہ ہے نہیں، بلکہ عملی سہولت ُن بنا پر مختصر مدّت کے لئے اور ا کے معاملات کرتے رہتے ہیں، پھرکسی قریبی تاریخ میں حساب کر لیتے ہیں، مثلاً نَتْ استجر اریا اُس کے مشابہ معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی اگر چہ ٹھیٹھ معنی میں استقراض ہی ہے، لیکن عرف عام میں اس کو قرض کا معامد نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ برشخص ہر وفت ادا بیگی یا مقاصہ کرسکتا ہے، اور یہ استفراض کسی مالی تنگل کی وجہ ہے نہیں ہوتا، بلکہ معاملات کی کثر ت کی وجہ ہے بار بارادا میگ کرنے کے بچائے کئی معاملات کے اِکٹھے ہونے پر یکبارگی ادا کرنے کوفریقین آ سان سمجھتے ہیں، اور اُسی کی

بنیاد پر کام کرتے رہتے ہیں، لہذا بظاہراس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور فقہائے کرائم نے نظار بھر ارکو

کسی کراہت کے بغیر جو جائز قرار دیا ہے، وہ اس کی دلیل ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

والله سبحانه وتعالى اعلم محمد تقى عثانى دارالا فياء دارالعلوم كراچى ۱۲ رشعبان ۱۳۳۰ه

\*\*\*

besturdubooks. Wordpress. com ﴿فصل في المسائل الجديدة والمتفرّقة المتعلّقة بالبيع (خرید وفروخت کے جدیداورمتفرق مسائل)

> ا-سی آئی ایف معاہدے کی شرعی حیثیت اور پورٹ تک پہنچنے سے پہلے مال بائع کی ملکیت ہے ۲- ایف او بی معاہدہ اور اس کی شرائط کا شرعی حکم

سوال: - قابلِ احترام جسنس مولا ناتقي عثاني صاحب، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة اُمید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ایک کتاب''اسلام کا قانون معاہدہ'' تحریر کر رہا ہوں، بیتصنیف انگریزی میں ہوگی،عنوان "Islamic Law of Contract" (اسلامک لاء آف کنٹریکٹ) ہے۔ چندعنوانات کے بارے میں مواد کافی کاوش کے باوجودنہیں مل کا، براہ کرم مجھے فتوی کی شکل میں اس کا جواب مہیا فرما ئیں، جواب بے شک اُردو میں مہیا فرما ئیں، میں انگریزی میں ترجمہ کرلول گا، اگر جواب عربی میں دینا جا ہیں تو اس کا فائدہ بیہ ہوگا کہ میں اُسے من وعن شائع کرسکوں گا۔ کتاب مذکورہ بالا آخری مراحل میں ہے اور اِن شاءاللہ جلد منصۂ شہود پر آ جائے گی ، شائع ہونے پر ایک کا پی آ پ کی خدمت میں ارسال کروں گا۔ان سوالات پر فتویٰ درکار ہے جو دُوسرے صفحے پر ہیں۔'

<sup>(</sup>۱) ہے۔والات نقل فناوی کے رجنز ایعنی ریکارڈ میں موجود نہیں ،البذا اس خط میں سائل کے ذکر کردہ می آئی ایف اور ایف او بی معاہدات اوران کی شرائط کی تفصیل معلوم نہیں ہو تکی۔ تاہم آ گے حضرت والا دامت برکاتیم کے جوابات سے بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی خریداری کے ان دومعاہدات میں ہے ی آئی ایف میں''انشورنس'' کی شرط کے علاوہ اس فتم کی شرائط طے کی گئیں کہ جن ہے بائع کی طرف ہے مال جہاز تک پہنچانے کے باوجود بائع کی ملکیت رہے گا، جبکہ ایف او بی معاہدہ میں اس تتم کی گئی شرائط طے کی گئیں جن کی ڑو ہے پورٹ پر مال پہنچنے کے بعد بائع کا ذمہ ختم ہوکر جہاز رال ممپنی خریدار کی وکیل طے پائی۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں خزیدار کا قبضہ شرعا کاب محقق ہوگا؟ اور پورٹ پر چینچنے سے پہلے بلاکت کی صورت میں اقتصان تھی کا متصور ہوگا؟ نیز پورٹ پر پینچنے سے قبل خریدار مال آ گے فروخت کرسکتا ہے یا نہیں؟ چنانچے حضرت والا دامت برکاتہم نے ان دونوں معاہدوں کی مختلف شرائط کی ڑو ہے الگ الگ جواب مرحمت فرمائے۔سوالات کی پکھیے مز يرتفصيل خود حضرت والا وامت بركاتهم كے جوابات سے بھی معلوم ببوعتی ہے۔ (محدز بير)

البوع جواب: - سی آئی ایف معاہدے کی جوشرائط اُوپر ذکر کی گئی ہیں ان میں سے الشولارہ کی کی besturdubo شرط اس کئے دُرست نہیں کہ انشورنس کے مروّجہ طریقے عموماً سودیا قمار پرمشمل ہوتے ہیں، باقی تمام شرائط وُرست ہیں۔اوران کا اثریہ ہوگا کہ جب تک مال اس پورٹ پر نہ پہنچ جائے جہاں پہنچانا طے ہوا ہے، اس وقت تک ہیں سمجھا جائے گا کہ مال ابھی بیچنے والے کی تحویل میں ہے،خریدار کے قبضے میں نہیں آیا، للہذا اگر اس دوران مال ضائع یا خراب ہوتو بیچنے والے کا نقصان سمجھا جائے گا۔' نیز جب تک مال مذکورہ پورٹ تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک خریدار اُسے اپنی ملکیت ہونے کی بناء پر آ گے کسی کوفروخت نہیں کرسکتا۔' اس کے علاوہ اگر انشورنس اسلامی اُصولوں کے مطابق ہوتو پہنچنے سے پہلے نقصان کی صورت میں ہرجانے کا دعوے دارخریدار کے بجائے بیچنے والا ہوگا۔

(۱) تفصیل کے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانامفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ '' بیمہ؛ زندگی'' ملاحظہ فرما کیں۔

 (1) وفي خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٩٠ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) هلاك المعقود عليه قبل القبض ان كان بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المعقود عليه بأن كان المعقود عليه حيوانًا فقتل نفسه فانَ البيع يبطل في هذا كلّه امّا اذا كان الهلاك بـآفة سـماوية أو بفعل المعقود عليه فلا يشكل وكذلك اذا كان بفعل البائع لأنّ المبيع في يده مضمون بالثمن قبل القبض بدلالة انَّه لو هلك سقط ثمنه من المشتري ولا يجوز أن يكون مضمونًا بالقيمة .... الخ.

وفي الشامية ج: ٣ ص: ٥٦٠ (طبع سعيـد) لو هـلک المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بأمر سماوي بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقبوضًا .... الخ. وكذا في فتح القدير ج: ٥ ص: ٢ ٩٩ (طبع رشيديه).

(m) کیونکہ ایسی صورت میں رہیج قبل القبض ہوگی جو نا جائز ہے۔

وفي مسند أحمد ج:٣ ص:٣٠٣ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! اني اشتري بيوعًا فما يحل لى منها وما يحرم على؟ قال: فاذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه.

وفي سنين الترمذي رقم الحديث:١١٥٥ وسنن أبي داؤد رقم الحديث: ١٣٠٣ وسنن النسائي رقم الحديث: ١٣٥١ عـن عبـدالله بـن عـمرِو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ سلف وبيع و لا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. (بحواله مشكوة المصابيح ص:٢٣٨).

في الهداية ج:٣ ص:٨٦ و ٧٩ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتّى يقبضه لأنَّه نهى عن بيع مالم يقبض ولأن فيه غور انفساخ العقد على اعتبار الهلاك اهـ.

وفي فتح القدير ج:٥ ص:٢٦٦ قال أبو حنيفة وأبو يوسفُّ يمتنع البيع قبل القبض في ساتر المنقولات ويجوز في العقار الذي لا يخشيٰ هلاكه اهـ.

وفي المبسوط للامام السرخسيّ ج: ١٣ ص: ٨ قال ومن اشترى شيئًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه ولا يوليه احدًا ولا يشرك فيه .... ليس لمشتري الطّعام أن يبيعه قبل أن يقبضه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض وكذلك ما سوى الطعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض عندنا اهـ.

وفي الدر المختار ج: ٥ ص: ١٣٤ (فلا) يصح .... (بيع منقول) قبل قبضه ولو من بالعه اهـ.

وفي البدائع ج: ٥ ص: ١٣٦ (ومنها) وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع فان لم يكن لا ينعقد وان ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه الا السلم خاصة وهذا بيع ما ليس عنده ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم اهـ.

و في تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٣٥١ (طبع مكتبه دار العلوم) قال أبوحنيفةٌ وأبو يوسفُّ يمتنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات، ويجوز في العقار لا يخشي هلاكه.

ress.com

۲:- ایف او بی معاہدے کی جوشرائط اُوپر ذکر کی گئی ہیں، ان کی رُو سے میلامعلیم ہو شرعاً وُرست ہے، اوران کا اثر یہ ہے کہ جس جہاز پر سامان لادا گیا ہے، اس کی جہاز رال سمپنی کو یہ سمجھا جا الصحال کا کہ وہ خریدار کی طرف سے مال پر قبضہ کرنے کی وکیل یا ایجنٹ ہے، اس کے جہاز پر مال سوار ہونے سے میں محمطا جائے گا کہ بیچنے والے کی تحویل ختم ہوگئی اور خریدار نے اپنے نمائندے کے ذریعے مال پر قبضہ کرلیا، اب اگر سامان راستے میں خراب یا ضائع ہوتو اس کی ذمہ داری خریدار پر ہوگی، اور خریدار کے بینے سے جمل کے بیجمی جائز ہوگا کہ جب اُسے یہ اطلاع مل جائے کہ جہاز رال کمپنی نے مال وصول کر لیا ہے تو اس کے بعد وہ اُسے آگے کی اور کوفر وخت کردے۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم علی ہوتو سے کہ جہاز رال کمپنی نے مال وصول کر لیا ہے تو اس کے بعد وہ اُسے آگے کی اور کوفر وخت کردے۔

ارا رو ۱۳۰۹ه ه (فتو کی نمبر ۲۳۹/ ۴۸ الف)

دارالا فتاء جامعه دارالعلوم کراچی کے ''برناس'' کے فتو کی برزالا فتاء جامعه دارالعلوم کراچی کے ''برزناس'' کے فتو کی برڈاکٹر عبدالوا حدصا حب کا اِشکال اور اس کا جواب سوال: - بخدمت گرامی حضرت مولاناتقی عثانی صاحب مدظله العالی السلام علیم ورحمة الله دبرکاته!

کچھ عرصے ہے دارالعلوم کے دارالافتاء سے چندایک ایسے فتوے دیئے گئے ہیں جن پر تعجب ہوا، اور خیال ہوا کہ توثیق وتصبح ہے تبل جناب کو ان پر بھر پور نظر ڈالنے کی فرصت نہ ملی ہوگ ۔ یہ بھی اختمال ہے کہ میں ان کوصبح طریقے سے نہ بمجھ سکا ہوں گا اور میں نے اصل کتب سے صبح نتیجہ اخذ نہ کیا ہوگا۔ بہرحال میرے لئے یہ یقیناً ایک اُلجھن کی بات بن گئی ہے کیونکہ جناب کی ذات اور دارالعلوم کا ادارہ عام لوگوں میں ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، لوگ جب معارضے کے طور پر آپ کا نام استعمال کرتے ہیں تو یجھ کہنا بہت مشکل ہوجاتا ہے، فوری اہمیت کے چندایک مسائل یہ ہیں:۔

ا:-Biznas کے بارے میں فتوئی، اس کے بارے میں جو میں نے لکھا تھا اس کی ایک کا پی ملفوف ہے۔ دارالعلوم ہے۔ ۲۸۲۰ سر ۲۸۲۳ ھے وفتوئی لکھا گیا اس میں اوّل تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دُوسری صورت میں اگر Product کی قیمت بازاری قیمت سے زیادہ لی گئی ہوتو واضح قمار ہوگا، کمپنی

(۱) وفى الهداية ج: ۳ ص: ۱۹۰ باب الوكالة بالبيع والشراء (طبع مكتبه رحمانيه) فان هلك المبيع فى يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن لأن يده كيد المؤكل فاذا لم يحبسه يصير المؤكل قابضًا بيده. وكذا فى البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٥١ باب الوكالة بالبيع والشراء (طبع سعيد) فلو هلك فى يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن لأن يده كيد المؤكل فاذا لم يحبس يصير المؤكل قابضًا بيده. وكذا فى خلاصة الفتاوى ج: ٣ ص: ١٥٨ الفصل الخامس فى الوكالة بالشراء.

کے حق میں اس کا رِشوت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، قمار مہیں، والقدائم۔ بہرحاں بیر پر بیاں کے والا میں اس کا رِشوت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، قمار مہیں زیادہ ہے یا برابر ہے یا کم ہے، اس کی والا کا میں زیادہ ہے یا برابر ہے یا کم ہے، اس کی والا کا میں نیادہ میں نیادہ ہونا جا متا ہے وہ خود تحقیق کرے، اگر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شامل مونا جا متا ہے وہ خود تحقیق کرے، اگر شخص رہ مدر شامل مونا جا متا ہے وہ خود تحقیق کرے، اگر شخص رہ مدر شامل مونا جا متا ہے وہ خود تحقیق کرے، اگر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شامل مونا جا متا ہے وہ خود تحقیق کرے، اگر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شامل مونا جا متا ہے وہ خود تحقیق کرے، اگر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شامل مونا جا متا ہے وہ خود تحقیق کرے، اگر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شامل میں کا مدر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شامل میں کا مدر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شخص رہ مدر شامل میں کے دور شخص رہ مدر شامل میں مدر شامل مدر کے حق میں اس کا رِشوت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، قمار نہیں، واللہ اعلم ۔ بہر حال بیتو پریشانی گلاچین نہیں، اس نتیج میں اس کا دِل اس بات برمطمئن ہو کہ بروڈ کٹ کی جوفیس اس نے ادا کی ہے وہ واقعۃ بازاری قیمت کے برابر ہے تو اس میں شمولیت اختیار کرے ور نداس سے اجتناب کرے۔''

> حالانکہ عام لوگ اس کی کیا شخفیق کر سکتے ہیں؟ دارالعلوم کے مفتی صاحبان تو اینے جانے والوں ہے اس کی باسانی شخفیق کر سکتے ہیں، وہ معلوم کر کے حتمی جواب لکھتے تو عام لوکوں کو سہولت ہوتی۔ ہم لوگ تمپنی والوں سے پوچھیں گے جو ان کو بازاری قیمت کے برابر یا کم ہونے کا ہی یقین ولائیں گے.

> تیسری صورت میں بیاتو لکھا ہے کہ:''اگر بروڈ کٹ کی بازاری قیمت جمع کردہ رقم کے کم از کم برابر بھی ہوتب بھی یروڈکٹ کے مقصود نہ ہونے کی وجہ سے بی تمار کے مشابہ ضرور ہے، نیز اس میں کمیشن ایجنسی پروڈ کٹ کی خریداری کے ساتھ مشروط ہونے کی خرابی بھی ہے، لہٰذا اس ہے اجتناب کرنا عاہے'' ممبرشپ حاصل کرنے والوں کی عظیم اکثریت ای تیسری صورت میں داخل ہے، اس حقیقت اور واقع نفس الامری کونظرانداز کرکے''اگر'' کے ساتھ جواب دینا عجیب لگتا ہے، پھر اس بات کو اگلی بات کہد کر بالکل ہی کمزور کردیا، یعنی''اس میں وکالت پروڈ کٹ کےمعاملے کےساتھ مشروط ہے ...الخے'' پھر جو إشكال اور اس كا جواب لكھا گيا ہے وہ بھى نا قابل فہم ہے، شايد اصل صورتِ حال ذہن میں متحضر نہ رہی ہو، اس کو میں نے اپنے جواب میں خاصی وضاحت ہے لکھا ہے۔ نتیجہ ریہ ہے کہ''برناس'' والے ہرایک کے سامنے آپ کے فتوے کواپنے حق میں پیش کررہے ہیں۔

والسلام عليكم

عبدالوا حدغفرليه ۱۳۲۳ مضان المبارك ۱۳۲۳ ه

(مذکورہ اِستفتاء کے ساتھ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے اپنا درج ذیل مضمون بھی ارسال فرمایا)

بزناس يا دين و دُنيا كا ناس توجه فرمايئے

(حضرت مولا نامفتی ڈاکٹرعبدالواحد صاحب، جامعہ مدنیہ لا ہور)

کچھ عرصے سے بزناس (Biznas) کے نام سے ایک ممپنی کام کررہی ہے، کراچی اور اسلام

e55.CO

آباد کے بعداس نے لاہور میں زور پکڑا ہے، یہ کمپنی انٹرنیٹ (Internet) پر کام کرتی ہے الاہرستر ڈالر کی فیس کے عوض ممبر کو کمپیوٹر کے کچھ کورس اور ویب سائٹ کی پیش کش کی جاتی ہے، اس حد کیل فیص معاملہ بظاہر ٹھیک نظر آتا ہے، کیونکہ جس کو پیش کش سے فائدہ اُٹھانے میں دِلچیبی ہو وہ فیس دے تو معاملہ جائز ہے۔

لیکن اس کمپنی کے کام کے پھیلاؤ کا راز اس کے کام کے دُوسرے رُخ کی وجہ ہے۔ وہ رُخ بیت ہے۔ وہ رُخ بیت کہ ستر ڈالر کی فیس دے کر بننے والے ممبر کو کمپنی آگے کمائی کرنے کی پیش کش کرتی ہے، جس کے مطابق اگر بیمبر براہ راست اور بلاواسطہ دو مزید ممبر بنائے اور ان دونوں میں ہے ہرایک آگ مزید دو دوممبر بنائے بیہاں تک کہ بالآخر کم از کم نوممبر بن جائیں تو کمپنی پہلے ممبر کواپنی کمائی میں حصہ دار بنالیتی ہے۔

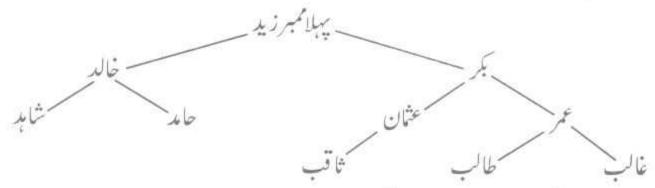

دائیں طرف تین ممبراور بائیں طرف چھمبر ہوئے۔

کمپنی والے کہتے ہیں کہ کل ممبر جب مثلاً چودہ ہوجا ٹیں گے تو کمپنی آپ کو بچاس ڈالر دے گی، اور جب کُل تیس ہوجا ئیں تو وہ آپ کوسو ڈالر دے گی، بلاواسطہ مزید ممبر بنانے پر وہ آپ کو پانچ ڈالر فی کس اور دے گی۔

حکم.

یہ کاروبار مکمل طور پر ناجائز ہے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر چہ یہ دلالی کی صورت ہے لیکن اس میں دلالی کی شرائط مفقود ہیں۔ دلال (Broker) کو اپنی محنت پر دلالی ملتی ہے لیکن برناس کے گور کھ دھندے میں اپنی محنت پر اوّلاً تو کوئی اُجرت نہیں ملتی اور اگر اُجرت ملتی ہے تو دوممبر بنائے دوممبر بنائے کہ مطابق زید نے اپنی محنت سے دوممبر بنائے لیعنی بکر اور خالد، لیکن فقط اس محنت پر جو کہ زید کی اپنی محنت ہے، زید کوکوئی اُجرت و کمیشن نہیں ملتی، اگر زید آگے مزید محنت نہ کرے اور صرف بکر اور خالد محنت کریں اور مجبر بنائیں اور وہ بھی آگے ممبر بنائیں بیال تک کہ دیئے گئے نقشے کے مطابق کم از کم نوممبر بن جائیں تب زید کوکمیشن ملے گا جو کہ تمام ممبران کے عدد کے تناسب سے ہوگا، اور اگر بکر اور خالد بھی آگے محنت نہ کریں اور ممبر سازی کا سلسلہ آگے نہ

چاتو زیدگوا پی محنت پر بھی کچھ نہ ملے گا، حاصل ہیہ ہے کہ اس معاملے میں مندرجہ ذیل خرابیا کلاتیں:-ا:- زیدگی اپنی محنت کی اُجرت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آگے سات ممبراور بنیں، اور Oupon وہ بھی وہ سات ممبر جو دُوسروں نے بنائے ہوں۔ اُجرت کو اس طرح کی شرط کے ساتھ مشروط کرنے سے خود معاملہ فاسداور ناجائز ہوجا تا ہے۔

۲: – زید دوممبر بنانے کے بعد بالکل محنت نہ کرے، بنائے ہوئے ممبر آگے محنت کریں اور سے
سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے تو دُوسروں کی محنت کے معاوضے میں زید بھی شریک ہوتا ہے، اس لئے کمپنی
چودہ ممبر پورے ہونے پر زید کو پچاس ڈالر دیتی ہے اور تمیں ممبر مکمل ہونے پر زید کوسوڈ الر دیتی ہے، سے
بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔

عام طور پریدمغالطہ دیا جاتا ہے کہ آگے جوممبر ہے آخران کی بنیاد زید ہی کی تو محنت تھی ،اگر وہ براور خالد کوممبر نہ بناتا تو آگے سلسلہ کیسے چلتا؟ علاوہ ازیں زیداب بھی دُوسروں کومحنت کی ترغیب تو ویتا ہے ،اس مغالطے کا جواب یہ ہے کہ محض محنت کی ترغیب دینا تو خودمحنت نہیں ہے، جس کاعوض ہو، اِللَّ یہ کہ کہ کی گواس کام پر ملازم رکھ لیا جائے ، دُوسرے کو کام کر نے ن کی ترغیب دینے کو دلالی نہیں کہتے ۔اس کے زیدصرف اپنی محنت پرعوض کاحق دار ہوسکتا ہے ،اس کی بنیاد پرآگے جو دُوسرے لوگ کام کریں ان کے خونتانہ میں شریک نہیں ہوسکتا۔

تنبیہ: - شریعت کا ضابط ہے کہ: "الا مور بہ مقاصد ہا" یعنی کا موں اور معاملات کا دار و مدار مقاصد پر ہوتا ہے، جب ہم برناس (Biznas) کمپنی کے کام کی نوعیت کو دکھتے ہیں تو اس کے دو جھے ہیں۔ ایک وہ حصہ جس کو وہ اپنی Products کہتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کے ٹریننگ کورس اور ویب سائٹ کی فراہمی ۔ وُ وسرا وہ حصہ جس کو وہ اپنی Marketing کہتے ہیں، یعنی آگے ممبر بنانا ، اور اس پر اپنے ممبروں کو اپنی آمدنی میں شریک کرنا۔ ان دو حصول میں ہے کمپنی کا جواصل مقصد ہے وہ اس کی Marketing کو اپنی آمدنی میں شریک کرنا۔ ان دو حصول میں ہے کمپنی کا جواصل مقصد ہے وہ اس کی اواقع بینی ممبرسازی کا حصہ ہے ، اور Products کا حصہ تو محض بید وکھانے کے لئے ہے کہ وہ فی الواقع جارتی بنیا دوں پر کام کر رہی ہے۔ ہمارے اس دعوے پر بیہ مشاہدہ کافی دلیل ہے کہ اس کمپنی کے جو لوگ ممبر بن رہے ہیں ان میں ہے ، اور نہ ہی کسی کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ سے ان کو کوئی ولیس ہے ، اور نہ ہی کسی کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ سے ان کو کوئی ولیس ہے ، اور نہ ہی کسی کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ سے ان کو کوئی ولیس ہے ، اور خہ ہی کسی کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ سے ان کو کوئی ولیس ہے ، اور حس سے بنا چکے ہیں کہ وہ سرے سے ناجائز اور حرام ہے ، اس کے طریقۂ کار کے بارے میں ہم وضاحت سے بتا چکے ہیں کہ وہ سرے سے ناجائز اور حرام ہے ، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انو کھی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقۂ پہلے بھی چلائے گئے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انو کھی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقۂ پہلے بھی چلائے گئے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انو کھی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقۂ پہلے بھی چلائے گئے اور

جواب: - گرامی قدر مکرم جناب مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، زیدمجد کم السامی السلام علیکم ورحمة الله و برکانة!

میں انہائی ندامت کے ساتھ آپ کے ایک گرای نامے کا جواب غیر معمولی تا خیر ہے دے رہا ہوں، جو غالبًا شوال میں مجھے ملاتھ اور اس میں وارالعلوم سے جاری ہونے والے تین فتووں کے بارے میں توجہ دِلائی گئی تھی، جوخطوط مراجعت اورغور وفکر چاہتے ہیں، ان کی میرے پاس الگ ترتیب رہتی ہے، اور اب صورت حال ایک ہوگئ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فوری تقاضا مسلط رہتا ہے، آنے والوں کی کثرت، فوری ڈاک کی بھر ماراور اُسفار کا سلسلہ، ان کی وجہ سے قابلِ مراجعت اُمور شلتے چلے والوں کی کثرت، فوری ڈاک کی بھر ماراور اُسفار کا سلسلہ، ان کی وجہ سے قابلِ مراجعت اُمور شلتے چلے جاتے ہیں۔ آنجناب کے ملتوب میں چونکہ تین مسائل سے، کسی وقت ایک مسئلے پر پچھ در غور یا مراجعت کا وقت ملا، مگر پچرکوئی عارض سامنے آگیا، اس طرح باوجود یکہ وہ مکتوب ہر روز میری میز پر رہا، لیکن جواب لکھنے کی پوزیشن میں نہ آسکا، بیباں تک کہ یہ وقت آگیا۔ بہرحال! اس تا خیر پر تہ دِل سے معذرت خواہ ہوں، اور ساتھ ہی شکرگز ار ہوں کہ آپ نے ان اُمور کی طرف توجہ دِلائی۔

آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ: '' توثیق وضیح ہے بل جناب کوان پر بھر پورنظر ڈالنے کی فرصت نہ ملی ہوگی'' واقعہ یہ ہے کہ اپنی طرف ہے کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ ڈوسرے فیاوی کی توثیق سوچ سمجھ کر ہی کرواں ، چنانچہ ایسے اوقات میں اوگوں کو فتوے لانے ہے روکتا ہوں جب ذہن فارغ نہ ہو،لیکن فتوی کا کام ہی ایسا ہے کہ ہر وفت غلطی کا ڈرلگا رہتا ہے ، بالخصوص ایسے مسائل میں جہاں صریح جزئیہ وستیاب نہ ہو، اور میرے پاس زیادہ تر ایسے ہی مسائل دارالافتاء ہے آتے ہیں۔اللہ تعالی ہی سے ڈعا ہے کہ وہ حفاظت فرما کیس۔

اب ان تین مسائل کے بارے میں اپنی گزارشات عرض کرتا ہوں۔

ا: - پہلا مسئلہ برناس کا ہے، بندے نے آنجناب کے ارشادات پر بار بارغور کیا، اس سلسلے میں آنجناب نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، پہلی ہے کہ''اگر پروڈ کٹ کی قیمت بازاری قیمت سے زیادہ لی گئی ہوتو کمپنی کے حق میں اس کا رشوت ہونا تو سمجھ میں آنا ہے، قمار ہونانہیں۔'' بندے کی ناقص رائے میں اس میں قمار کا پہلواس طرح ہے کہ جو قیمت زیادہ دی جار ہی ہے وہ اس موہوم أميد پر داؤ پر لگائی

<sup>(</sup>۱) مزید موالات اوران کے جوابات متعاقبہ باب کے تحت سمیں گئے، ان شاہ ایڈر ( محمد زمیر )

جاری ہے کہ مارکیٹنگ سٹم کے نتیج میں اس ہے کہیں زیادہ رقم حاصل ہوگی، اور اس طرک کاہم میں جاری ہے کہ مارکیٹنگ سٹم کے نتیج میں اس ہے کہیں زیادہ رقم حاصل ہوگی، اور اس طرک کاہم میں تعلیق التملیک علی الخطر پایا جارہا ہے، البتہ اگر اس کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ بیز ائد قیمت دلالی کا کو کاری کا کاری کا کی کہا ہوگئی ہے، بہر صورت بیر ام ہے۔ عقد کرنے کے لئے دی جارہی ہے تو اس میں رشوت کا پہلو بھی ہے، بہر صورت بیر مام ہے۔

آنجناب نے دُوسری بات بیکھی ہے کہ: ''پروڈ کٹ کی قیمت کے کم یا زیادہ ہونے کا فیصلہ عام آدمی پر چھوڑنے کے بجائے خود تحقیق کرکے اس کا تھم لکھنا چاہئے تھا'' تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے متعدد جانے والوں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پروڈ کٹ کی قیمت یا فیس بازار میں مرق ج قیمت سے متعدد جانے والوں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پروڈ کٹ کی قیمت یا فیس بازار میں مرق ج قیمت سے زیادہ نہیں ہار کئی بار کیپوں سے براہِ راست واقف نہیں ، اس لئے بہ نظر احتیاط مناسب سمجھا کہ اس واقعے کے بیان کی ذمہ داری خود لینے کے بجائے متعلقہ افراد کو پابند کیا جائے کہ وہ خود بھی اس کی تحقیق کرلیں۔

تیسری بات آپ نے جو فتوے میں آگھی ہے کہ: ''دولال کو اپنی محنت پر دلالی ملتی ہے، لیکن برناس کے گور کھ دھندے میں اپنی محنت پر اوّلاً تو کوئی اُ ترت ملتی نہیں، اور اگر اُجرت ملتی ہے تو دُوسرے کی محنت کی شرط پر۔'' یہ برٹی اہم بات ہے، اور فتو کی گھنے سے پہلے بندے نے اس پرخصوصی اہمیت کے ساتھ فتو کی لکھنے والے صاحب کو متنبہ کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے متعلقہ افراد سے تحقیق کی اور صراحة بتایا کہ ہر شخص ابتدا میں جو دوگا بک یا ممبر بناتا ہے، اس پر بھی اس کو ساٹھ روپ فی ممبر ملتے ہیں، جیسا کہ ان کے بیان کردہ پلان اور استفتاء میں صفحہ ۴ اور ۵ پر یونی لیول پلان کے زیر عنوان بیان کیا گیا ہے۔ بندے نے اس فہم کی بنیاد پر مذکورہ فتوے کی توثیق کی ہے، آنجناب کے ارشاد کے بعد بندے نے ان سے مکر راس پہلو کی تصدیق کے کہا، اور انہوں نے تصدیق کی، لیکن اگر واقعۂ صورتِ حال وہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہا پی محنت پر کھی نہیں ماتا، بلکہ کمیشن دُ وسروں کی محنت پر موقوف رہتا ہے، اور ریہ بات ثابت ہوجائے تو بندہ اس فتوے سے یقینا رُجوع کر لے گا، اگر اس بارے میں یقینی بات آپ کو بددرجۂ شوت معلوم ہوتو ضرور مطلع فرمائیں۔

اور اگریہ ثابت نہ بھی ہوسکے تب بھی چونکہ اس قتم کی اسکیمیں کے بعد دیگرے آرہی ہے،
اس لئے ان کے بارے میں اجتماعی غور وفکر مناسب معلوم ہوتا ہے، اور بندے نے اپنے دار الافقاء کے حضرات سے کہا ہے کہ وہ اہلِ فنو کی کی ایک مجلس میں اس مسئلے کور کھر اِجتماعی غور کا اہتمام کریں۔
دھنرات سے کہا ہے کہ وہ اہلِ فنو کی کی ایک مجلس میں اس مسئلے کور کھر اِجتماعی غور کا اہتمام کریں۔

۱۳۲۴، ۱۳۲۳ اه (فتوی نمبر ۱۳۱/۱۸) حضرتِ والا دامت برکاتہم کی کتاب' فقہی مقالات' (جلداوُلا) میں فشطوں برخرید وفروخت، مرابحہ مؤجلہ، حقوقِ مجردہ کی خرید وفروخت الالالالالالالالی وغیرہ سے متعلق چندشبہات اوران کے جوابات

#### (وضاحت)

(دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے مفتی غلام قادر نعمانی صاحب نے بیج بالتقسیط ، مرابحہ مؤجلہ اور بہنگوں میں اس کے إجرا قرض ، حقوقِ مجردہ کی خرید و فروخت اور مردّجہ گیڑی ہے متعلق حضرتِ والا دامت برکاتہم کے مقالوں پر کچھ اشکالات تحریر فرمائے ، اور حضرتِ والا دامت برکاتہم کو خط لکھا جس کے ساتھ ان شبہات پر مشممال اپنی مطبوعہ تحریر بھی مجھیے ۔ پہلے وہ خط ، اس کے بعد ان کی تحریر ، پھر حضرتِ والا دامت برکاتہم کا جوائی خط اور اِشکالات کے جوابات پر مشتمال فتوی ذیل میں پیشِ خدمت ہیں ) (مرتب عفی عنه )

### (خط ازمفتی غلام قادرنعمانی صاحب)

گرامی قدر محترم المقام جناب شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمرتفی صاحب عثمانی مدخله العالی سلام مسنون کے بعد، اُمید ہے مزاج گرامی خیریت سے ہول گے، گزارش میہ ہے کہ بندے نے 'دفقہی مقالات' جلداوّل کا کچھ سرسری مطالعہ کیا، اس میں کچھ اِشکالات سامنے آئے، وہ اِرسالِ خدمت ہے، اُمید ہے کہ ہمیں جواب سے نوازا جائے گا۔ والسلام

اخوکم فی الله غلام قا درعفی عنه دارالعلوم حقانیه، اکوژه ختک

### (شبهات پرمشمل تحریه)

دورِ حاضر کے محقق اور جدید معاشیات کے ماہر شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثانی کی فقہی خدمت قابلِ تعریف ہے۔ مولانا عثانی صاحب نے اس دور کے نو وارد جدید مسائل کے حل کا راستہ تلاش کیا ہے، اور علمائے اُمت کے لئے اکثر مسائل میں راہنمائی فرما کر شخیق کی راہ ہموار کی۔ اور علماء خصوصاً اور عوام عموماً ان کی شخقیق کے فائدے سے مستفید ہوئے۔ لیکن یہ بھی ظاہر بات ہے کہ قدیم زمانے سے اکثر مسائل میں علماء کا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف رائے کی وجہ سے اسلام میں مذاہب اربعہ مرتب ہوئے ہیں، اور اُمت مسلمہ نے سلیم کئے ہیں۔ تاہم بندے نے جناب والا کی گراں قدر تصنیف 'دفقہی مقالات' جلد اوّل کا مطالعہ کیا، اس تصنیف میں بعض مسائل میں مصنف صاحب نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور اس رائے میں بجھ اِشکالات ہیں، لہذا مصنف صاحب مصنف صاحب نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور اس رائے میں بجھ اِشکالات ہیں، لہذا مصنف صاحب

کی آراء پر نظرِ ثانی کی ضرورت ہے تا کہ بیہ اِشکالات زائل ہوکر کتاب کی تنقیح کی جائے۔ کہ چونکہ بیہ کتاب عام ہوچکی ہے البندا مناسب بیہ ہے کہ بیتحریر نشر کی جائے تا کہ قار نمین حضرات کے شکوک وشبہا کص الله کتاب عام ہوچکی ہے لہٰذا مناسب بیہ ہے کہ بیتحریر نشر کی جائے تا کہ قار نمین حضرات کے شکوک وشبہا کص الله کا الله کتا ہیں۔

اِشکال! - مسّلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ سامان وغیرہ اشیاء نفع کے ساتھ قرض فروخت کر دیتا ہے تو اس کی دوصورتیں ہو عمتی ہیں، ایک صورت پیہے کہ بائع نفع کی مقدار بیان نہ کرے اور سامان فروخت کردے۔ وُ وسری صورت بیہ ہے کہ بائع نفع کی مقدار بیان کرے، مثلاً یوں کیے کہ دس مہینے تک مدّت قرض ہوگی اور اصل قیمت کے علاوہ ایک ہزار نفع ہوگا۔ فقہ میں پہلی صورت کو مساومہ کہتے ہیں اور دُوسری صورت کو مرابحہ مؤجلہ کہتے ہیں۔اب دونوں صورتوں میں بیچ تام ہونے کے بعد اگر بائع ، مشتری سے بیر کیے کہ اگر آپ قرض کی مدت پوری ہونے سے پہلے قرض ادا کریں تو میں اس مدّت کے عوض میں آپ کو اتنی رقم معاف کر دُوں گا۔ تو یہ مدّت کے مقابلے نفع میں معافی اور کمی سیج مساومہ میں جائز نہیں ہے، اور مرابحہ مؤجلہ کی صورت میں اس تعجیل کی وجہ سے نفع میں کمی کرنا جائز ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ جب دائن مدیون سے بنجیل وّین کا مطالبہ کرے تو اس بنجیل کی صورت میں بقدر تعجیل مدّت دائن مدیون سے نفع میں کمی کرے گا۔مثلاً بائع نے دس مہینوں تک ایک ہزار نفع پر مرابحہ مؤجلہ کا معاملہ کیا ہے، اب بائع پانچ مہینے پہلے دَین کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس مطالبہ کی صورت میں مدیون سے یانچ مہینوں کے حساب سے نفع کم لیا جائے گا، تو ایک ہزار کے نفع میں پانچ سونفع حچھوڑ دے گا،اور پانچ سونفع وصول کرے گا۔مصنف صاحب نے اس مسئلے کی توثیق کے لئے اپنی کتاب''فقہی مقالات'' ج:ا ص:۱۱۱ پرمتعدّد کتابوں کے حوالے پیش کئے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں (ر قہ المحتار لابن عابدين ج: ٢ ص: ٥٥٧ آخر الحظر والاباحة ) يهي مسّله كتاب البيوع مين فصل في القرض ہے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں بی بھی لکھا ہے کہ علامہ حانوتی ، علامہ بجم الدین اور علامہ ابوالسعو د نے بھی ای پرِفتویٰ دیا ہے۔ و کیھئے: شامی ج:۵ ص:۱۷۰۔ اور یہی مسّلہ حاشیۃ البط حطاوی علی البدر میں بھی ذرکور ہے، دیکھئے: ج.۳ ص: ۱۲۰ وج: ۴ ص: ۱۲۳ سے بعینہ یہی مسئلہ تنقیع الفتاوی الحامدیه میں بھی مٰدکور ہے۔ان حوالہ جات کے علاوہ جناب مصنف صاحب کی عبارت میں ص: کاا پر ای مسئلے پر فتاوی الانقووی، التنویو اور شرح المجلة للاتاسی کے حوالے بھی مذکور ہیں۔مصنف صاحب کے حوالوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان مذکورہ کتابوں میں اسی پر فتویٰ ہے کہ تعجیلِ وَین کی صورت میں مرا بحدموَ جلہ میں بائع نفع میں کمی کرے گا۔

مصنف صاحب کی رائے: - ندکورہ بحث کے بعد مصنف صاحب س: ۱۱۸ پی آئی رائے مصنف صاحب س: ۱۱۸ پی آئی رائے مصنف صاحب کی رائے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں بیچ مساومہ اور بیچ مرابحہ کا کوئی فرق نہیں ہے (جمین مسئلے میں بیچ مساومہ اور بیچ مرابحہ کا کوئی فرق نہیں ہے (جمین مسئل مسئلے میں بیچ ماومہ فقہائے کرام نے جو فرق بیان کیا ہے وہ میچ نہیں ہے) اس کے بعد فرماتے ہیں: لہٰذا میری رائے میں کی بیٹوں میں رائح ہیں ان میں مندرجہ بالافتوی پڑمل کرنا مناسب نہیں ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اشکال: - اشکال بیہ کہ اتنے بڑے بڑے فقہائے کرام نے (جو مذکورہ بالا حوالہ جات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے) بیچ مساومہ اور بیچ مرابحہ کے حکم میں فرق کیا ہے اور مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بیچ مساومہ اور بیچ مرابحہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فقہائے کرام کے فرق سے انکار محلِ تأمل ہے۔ اور فرق یقیناً موجود ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ نیج مساومہ میں مدّت کے مقابلے میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہے، جبکہ مرابحہ مؤجلہ میں مدّت کے مقابلے میں قیمت میں اضافہ ہے۔ دُوسرا فرق بیہ ہے کہ جہاں فقہائے کرام نے نفع میں کمی بیشی کو ناجائز قرار دیا ہے وہ مشروط ہے، اور جہاں فقہائے کرام نے نفع میں کمی کا قول کیا ہے تو اس صورت میں ہے کہ پہلے ہے کمی بیشی مشروط نه ہو۔ اور مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ معاملات جو اِسلامی بینکوں میں رائج ہیں ان میں مندرجہ ذیل فتوی پرعمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جہاں تک بینک کے معاملات کا تعلق ہے تو عدم جواز اس صورت میں ہے کہ بینک کے معاملات میں سامان کی اصل قیمت میں تر ڈ دہو یا تعین اجل میں تر ڈ د ہواورا گر مرابحہ مؤجلہ میں سامان کی قیمت بھی متعین ہواور اُجل بھی متعین ہوتو اس صورت میں جواز ہے اور مصنف صاحب نے اس صورت کے جواز پرص:۸۳ پر قول کیا ہے، اور اس کے جواز پر اُنکمہ أربعه اورجمہور فقہاء کا مسلک نقل کیا ہے، لہذا فقہائے کرام کا فتویٰ مطلقاً غیرمناسب سمجھنا وُرست نہیں ہے، بلکہ مناسب مسئلے کی تفصیل ہے، تا کہ مسئلے کی نوعیت بھی واضح ہواور فقہائے کرام کا فتو کی بھی مجروح نہ ہو۔مصنف صاحب نے اپنی رائے کی توثیق کے لئے میہ وجہ بیان کی ہے کہ اگر مندرجہ بالافتویٰ پڑممل کیا گیا تو اس صورت میں بیچ مرابحہ اور قسطول پر بیچ کی ان سودی معاملات سے زیادہ مشابہت ہوجائے گی جن میں مختلف مدتوں کے ساتھ ارتباط کی وجہ سے اصل واجب ہونے والی رقم میں شک رہتا ہے کہ وہ کم ہوگی یا زیادہ۔مصنف صاحب نے اپنی رائے کی توثیق کے لئے جو وجہ بیان کی ہے، یہ انتہائی کمزور ہے، اس وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے فتوی پرعمل کرنے ہے اگر چہ سودی معاملات ہے مشابہت ہوجائے گی کیکن بیرمشابہت نقصان وہ نہیں ہے، اس کئے کہ فقہاء نے مرابحہ مؤجلہ میں قلت نفع پر قول کیا ہے، اور سودی معاملات میں زیادت ِ نفع پر اصرار کیا جاتا ہے، لہذا قلت ِ نفع پر قول کرنے

ے سودی معاملات سے مشابہت کم ہوجائے گی ، اور زیادتِ نفع پر قول کرنے سے سودی معاملا اللیم بھی ہوجائے گی ، اور زیادتِ نفع پر قول کرنے سے سودی معاملا اللیم بھی مشابہت کم ہوجائے گی ، حبیبا کہ مصنف صاحب کی رائے ہے، لبندا فقہائے کرام کی رائے رائج ملائلان کا مصنف صاحب کی رائے مرجوح ہے۔ ہے ، اور مصنف صاحب کی رائے مرجوح ہے۔

اشکال ۱۲: - مسئلہ میہ ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کی مدّت پوری ہونے سے پہلے مدیون کا انتقال ہوجائے تو کیا وہ دَین پہلے کی طرح مؤجل ہی رہے گایا وہ دَین فی الفور واجب الا داء ہوگا ، اور دائن کو مدیون کے ورثاء سے اس دَین کی ادائیگی کا فوری مطالبے کا حق حاصل ہوجائے گایا نہیں؟ اس مسئلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔ حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ مدیون کی موت کی وجہ سے دین مؤجل فوری واجب الا دا ہوجاتا ہے ، اور إمام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت اسی طرح منقول ہے ، کین حنابلہ کے نزد یک مختار قول میہ ہے کہ اگر مدیون کے ورثاء اس دَین کی تو ثین کردیں اور اس کی ادائیگی پر اِطمینان دِلادیں تو اس صورت میں وہ دَین مدیون کی موت سے فوری واجب الا دانہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے کی طرح مؤجل ہی رہے گا۔

مصنف صاحب کی رائے: - مصنف صاحب بذکورہ مسئے میں اپنی رائے تا م کرتے ہوں دفقہی مقالات 'ج ہا س ایک رائے تا م کا ایر کھتے ہیں: میرے زدیک اس مسئے کا حل یہ ہے کہ اگر چہ جمہور فقہاء کا مسلک ہیہ ہے کہ مدیون کی موت ہے وہ ڈین فی الفور واجب الادا ہوجائے گالیکن تیج بالقیط اور مرابحہ مؤجلہ جن میں خمن کا پچھ حصہ مدت کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے اگر ان میں ہم فوری واجب الادا کے قول کے لیس تو اس صورت میں مدیون کے ور ناء کا نقصان ہے، لہذا مناسب ہہ ہے کہ دوقو لول میں ہے ایک قول کے لیا جائے کہ ادائے ڈین کی جو میں سے ایک قول کو اختیار کرلیا جائے ، یا تو متأخرین حفیہ کا قول لے لیا جائے کہ ادائے ڈین کی جو میت متفق علیہ تھی اس کے آئے میں جتنا وقت باتی ہے اس وقت کے مقابلے میں جتنا خمن آتا ہے، وہ ساقط کردیا جائے، لہذا مدیون کے ترکے میں سے صرف آیا م گزشتہ کے مقابل جو خمن ہو وہ وصول کرلیا جائے ۔ یا پھر حنابلہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جس طرح وہ ڈین مؤجل تھا اب بھی اس طرح مؤجل جائے ۔ یا پھر حنابلہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جس طرح وہ ڈین مؤجل تھا اب بھی اس قرح مؤجل جائے البتہ اس کے لئے شرط ہے کہ مدیون کے ور ناء کسی قابل اعتاد ذریع ہے اس ڈین کی وجہ سے شرف میں جو تذیذ بذب کی صورت ہوتی اور جس کی وجہ سے صورۃ صودی معاملات سے مشابہت ہوجاتی ہو۔ خو میں نہیں جو تذیذ بذب اس صورت میں نہیں۔

مصنف صاحب کی رائے پر اشکال:-اس رائے میں دونتم کے اشکال ہیں:-ا-اپنا مذہب جھوڑ کرکسی دُوسرے مذہب کو اِختیار کرنا اس وفت جائز ہے جب کوئی ضرورتِ ۲- حنابلہ کے مذہب کو ترجیج دینے میں یہ اِشکال ہے کہ اگر ترکہ تقسیم نہ کیا جائے ، اور مدت قرض تک موقوف کیا جائے تو پھر تیبیوں اور بیواؤں کے ان حقوق میں تاخیر آ جائے گی جو ترکہ میت سے متعلق ہیں، اور اگر ترکہ تقسیم کیا جائے یعنی وَین ادا کرنے سے پہلے تو اس ترکے سے وَین متعلق ہے، اور وَین کی ادائیگی سے پہلے ترکہ تقسیم کرنا ورشادِ خداوندی کے خلاف ہے، ارشادِ خداوندی ہے: "هِنُ 'بَعُدِ وَصِیَّةِ یُوصِیُ بِهَا اَوْ دَیْنِ"۔

۳- مصنف صاحب نے اس سے پہلے بیج بالقسط کے جواز کا قول کیا ہے، اس قول کے بعد مرابحہ مو جلہ میں تاویلات کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ بیج بالقسط اور مرابحہ مو جلہ کا حکم ایک ہی ہے۔

اشکال ۲۰۰۰ - مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب کا حق شرب یعنی کسی نہریا چشمے سے بانی لینے کا حق ہو، تو اس حق شرب کی بیج جائز ہے یا نہیں؟ اس حق شرب کی بیج کے بارے میں فقہائے اُحناف کے اقوال مختلف ہیں، چنانچے حفی مسلک کی ظاہر روایت یہ ہے کہ حق شرب کی بیج جائز نہیں ہے، اور بعض فقہائے کرام نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی بیج جائز قرار دی ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حق شرب کی بیج جائز نہیں ہے، اور بعض شرب کی بیج جائز نہیں ہے، چنانچہ رد المحتار، مبسوط السو حسی، فتح القدیو، عنایة، ان کتابوں میں عدم جواز یرفتو کی ہے۔

مصنف صاحب کی رائے: - جناب مصنف نے ''فقہی مقالات' کے: اصنا مصنف مصنف مصنف صاحب کی رائے: - جناب مصنف کے ۔ لیکن ان کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف صاحب کی رائے حق شرب کی تیج کے جواز کا ہے۔ مصنف صاحب کی عبارت ملاحظہ فرما ئیں، مصنف صاحب کلھے ہیں: حنفی مسلک کی ظاہر روایت سے ہے کہ حق شرب کی تیج جائز ترار دی ہے۔ کہ حق شرب کی تیج جائز قرار دی ہے۔ (اس کے بعد لکھے ہیں) کی بیاد پرحق شرب کی تیج جائز قرار دی ہے۔ (اس کے بعد لکھے ہیں) لیکن نظرِ غائر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن فقہاء نے حق شرب کی تیج کا عرف قائم ہونے کے باوجوداس کے جواز سے منع کیا ہے، ان حضرات نے غرراور جہالت کی وجہ سے منع کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ حق شرب مال نہیں۔ اورص: ۱۹۸ پر لکھے ہیں: اِمام سرھی ؓ نے دوبارہ یہ مسئلہ کتاب المز ارعۃ میں نام مرھی ؓ نے دوبارہ یہ مسئلہ کتاب المز ارعۃ میں

البوع ما البوع البوع البوع

زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور اُخیر میں بیچ شرب کوعرف کی وجہ سے جائز کہنے واکلا پھٹائ میں ان کا قول ذکر کیا اور ان کے قول پر کوئی تنقید نہیں کی ہے۔ اور ای صفحے کے اُخیر میں لکھتے ہیں ۱۸۵ کا المائی ہوتے میں کہ بعض متاخرین اُحناف نے لکھا ہے جن حقوق کی بیچ جائز نہیں ہے، مثلاً حق تعلی ، حق مسیل ، حق شرب، ان کا عوض لینا بطریق بیچ تو جائز نہیں ہے، لیکن صلح کے طریقے پر ان کا عوض لینا جائز ہے۔ علامہ خالد اتا گی مال کے بدلے میں وظائف سے دستبرداری کا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اقول و علی ما دخکروہ من جواز الاعتیاض عن حق ذکروہ من جواز الاعتیاض عن حق المحددہ بمال ینبغی ان یجوز الاعتیاض عن حق المعیل بمال ...الخ" جناب مصنف صاحب کی ص:۱۹۲ پر عبارت اس بات کی نشاندہ کی کرتی ہے کہ جناب مصنف صاحب حق شرب کی بیچ کے جواز کی طرف رفحان رکھتے ہیں۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال:-مصنف صاحب ص:۱۸۷ پر فرماتے ہیں کہ ظاہر روایت یہ ہے کہ حق شرب کی بھے جائز نہیں ہے، پھر بہت سے مشائخ نے عرف کی بنیاد برحق شرب کی بیج جائز قرار دی ہے۔مصنف صاحب کا بیدوعویٰ وُرست نہیں ہے کہ بہت سے مشاکح نے حق شرب کی بیج جائز قرار دی ہے، کیونکہ مصنف صاحب نے حقِ شرب کی بیج کے جواز پر دوحوالے پیش کئے ہیں، جبکہ خودمصنف صاحب نے عدم جواز پر جارحوالے پیش کئے ہیں، اور عدم جواز ظاہر روایت ہے، اور جوا زبعض متأخرین کی رائے ہے۔ پھر کیسے بیہ کہا جاسکتا ہے کہ بہت سے مشائخ نے حق شرب کی بیچ جائز قرار دی ہے۔ دُوسری بات میہ ہے کہ مصنف صاحب نے اپنی رائے کے اِثبات کے لئے مبسوط سرھی کا حوالہ دیا ہے اور بیحوالہ کل تامل ہے کیونکہ صاحبِ مبسوط نے حق شرب کی بیچ کا عدم جواز صراحة نقل کیا ہے، اور جواز کا قول ضمناً نقل کیا ہے۔ اور پھر اس جواز کے قول پر رَدّ بھی کیا ہے۔ نیز مصنف ص:۱۸۹ پر لکھتے ہیں: إمام سرحسیؓ نے دوبارہ بیمسئلہ کتاب المز ارعۃ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اُخیر میں بیج شرب کوعرف کی وجہ ہے جائز کہنے والے مشائخ متأخرین کا قول نقل کیا ہے اور ان کے قول بركوئي تنقيرنہيں كى ہے۔ "و بعض المتأخرين من مشائخنا .... الخ" مصنف صاحب نے اہتمام کے ساتھ مبسوط کا حوالہ نقل کیا ہے اور اس کی نسبت مشائخ متا خرین کی طرف کی ہے۔ حالانکہ اس جگہ بیہ تصریح ہے کہ جمہور متاَخرین نہیں بلکہ بعض متاَخرین مراد ہیں اور اس بعض متاَخرین کا مصداق صاحبِ مبسوط كے نزديك ايك بى شيخ ب، صاحب مبسوط لكھتے ہيں: "وكان شيخا الاسلام يحكى عن استاذہ انه کان یفتی بجواز بیع الشرب ...الخ" پھرایک ہی شخ سے بہت سے مشاکخ ہے تعبیر کرنا ہے جا ہے۔ نیز مصنف صاحب نے ص:۸۹ پر اپنی رائے کے اِ ثبات کے لئے بعض متأخرین کا قول

ress.com نقل کیا ہے اور جمہور کے قول سے چتم پوتی کی ہے۔ جبلہ انصاف ہ نقاصہ بیرے کے خلاف میں ہور کے قول سے چتم پوتی کی ہے۔ جبلہ انصاف ہ نقام کی انتخاب میں بعض متأخرین کے قول کو ترجیح وینا اُصولِ اِفتاء کے خلاف میں بعض متأخرین کے قول کو ترجیح وینا اُصولِ اِفتاء کے خلاف میں بعض متأخرین کے تولید میں بعض متأخرانی نے کھا ہے کہ حق شرب کی بیچ جا ترنہیں ہے،لیکن صلح کے طریقے پران کاعوض لینا جائز ہے۔

> مصنف صاحب نے اس تحریر کے بعد علامہ خالد ا تائ کا قول نقل کیا ہے، یہاں بھی یہ وہم ہوتا ہے کہ متأخرین اَحناف کوئی جماعت ہے، حالانکہ مصنف صاحب نے ایک ہی عالم خالد ا تائ کا قول نقل کیا ہے، اور خالد اتا سی نے فتوی نہیں دیا ہے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے، وہ لکھتے ہیں: "اقول وعلى ما ذكروه من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ينبغي ان يجوز الاعتياض عن حق التعلى وعن حق الشرب وعن حق المسيل بمال .... الخ" اورمصنف صاحب نے علامہ خالدا تائ کی تجویز کو جواز برحمل کرے متأخرین اُ حناف کومنسوب کیا، مطلقاً متأخرین اً حناف کو جواز کی نسبت ڈرست نہیں ہے۔

> إشكال ٢٠: - مسئلہ بيہ ہے كہ حقوق مجردہ ليعني آل حقوق كيه اعيان نه ہو، ان ميں ايك حق اسبقیت ہے، حق اسبقیت سے مراد ہیہ ہے کہ مباح الاصل چیز پرسب سے پہلے قابض ہونے کی وجہ سے انسان کو ما لک بننے کا جوحق یا اس مال کے ساتھ جوخصوصیت حاصل ہوتی ہے، اس کوحق اسبقیت کہا جاتا ہے،مثلاً افتادہ بنجر زمین کو قابلِ استعال بنانے سے مالک بننے کا حق حاصل ہوجا تا ہے۔

> مصنف صاحب کی رائے:-مصنف صاحب ص:۱۹۷ پر لکھتے ہیں: فقہائے اُحناف اور مالكيه كى كتابوں میں مجھے نہيں ملا كه كس فقيد نے حق اسبقيت كى بيع كا مسكلہ چھيڑا ہوا، فقہائے أحناف اور مالکیہ نے تو پیہذکر کیا ہے کہ افتادہ بنجر زمین پرنشان لگانے سے وہ شخص زمین کے استعمال کرنے اور ز مین کا مالک بننے کا زیادہ حق دار ہوجاتا ہے، لیکن مجھے اس حق کی بیج کی بحث ان فقہاء کے بہاں نہیں ملی، قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ ان کے نز ویک بھی حق اسبقیت کی بیچ جائز نہ ہو، الاً یہ کہ دست بر داری کے

> خلاصہ بیہ ہے کہ اگر چہ بعض فقہاء اس تیج کو جائز کہتے ہیں،لیکن فقہاء کی بڑی جماعت کی رائے اس کے عدم جواز کی ہے، البتہ حق اسبقیت ہے مال لے کر بطور صلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے زویک جائزے۔

> مصنف صاحب کی رائے پر اشکال:-مصنف صاحب پہلے پیفرماتے ہیں کہ فقہائے اً حناف اور مالکید کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا کہ کس فقیہ نے حقِ اسبقیت کی بیج کا مسئلہ چھیڑا ہو، اور

فقاوی عثانی جلدسوم میں فرماتے ہیں البتہ حق اسبقیت سے مال لے کر بطور سلح کے دست بردار ہوجانا فقبهاء کملا فتی الم

اً حناف اور مالکیہ کی کتابوں میں نہیں ملاء اور بعد میں یوں کہتے ہیں کہ حق اسبقیت ہے مال لے کر بطور صلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزویک جائز ہے۔ جب مصنف صاحب کو پہلے بید مسئلہ کتابوں میں ملانہیں پھر فقہاء سے جواز کہاں سے ثابت ہوا؟ لہذا فقہائے اُحناف کی طرف بیانست جواز ۇرست تېيىل ہے۔

۲-مصنف صاحب نے حقِ اسبقیت کے مسئلے میں اُحناف کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی ہے ،محض قیاس آرائی پرمسئلہ حمل کیا ہے۔ آخر اس قیاس آرائی کی کیا ضرورت ہے؟ رائح یہ ہے کہ حق اسبقیت کی بیع بھی جائز نہیں ہے جبیبا کہ فقہائے کرامؓ نے تصریح کی ہے، اور حق اسبقیت سے دستبر داری کے طور یر بھی مال لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جواز کا فتوی ویا جائے تو بہت سے لوگ سرکاری زمینوں میں نشانات لگا کراس کی بیچ اور دستبرداری کے طور پر مال لینے میں مصروف ہوجا نیں گے۔

إشكال ۵: -مصنف صاحب ص: ۲۱۷ پر لکھتے ہیں: ہمارے زمانے کی موجودہ پگڑی جو مالک کرایہ دارے لیتا ہے جائز نہیں ہے۔اور پگڑی کے نام پر لی جانے والی بیرقم شریعت کے کسی قاعدے یر منطبق نہیں ہوتی ، لہٰذا بیرقم رِشوت اور حرام ہے ، البنۃ پگڑی کے مروّجہ نظام میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں ممكن بين.

ا – ما لک ِ مکان و دُ کان کے لئے جائز ہے کہ وہ کرایہ دار سے خاص مقدار میں کیمشت رقم لے لے، جے متعینہ مدت کا پیشگی کرایہ قرار دیا جائے ، یہ یکمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی۔اس کیمشت لی ہوئی رقم پر اِجارہ کے سارے اَحکام جاری ہوں گے۔ یہاں مصنف صاحب مروّجہ پگڑی کی متبادل صورتُ بتارے ہیں، اور اس متبادل صورت میں اسی مروّجہ بگیڑی کوفروغ ملتا ہے، کیونکہ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بیکمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی ، جب یہ بیکمشت رقم سالانہ یا ما ہانہ کرا یہ کے علاوہ ہو پھرتو یہ وہی پگڑی ہوگی جو پہلے اس کی حرمت پر بحث کی گئی ہے، لہذا عبارتِ طذا کی وضاحت حاہے۔

إشكال ٢:-مصنف صاحب مكان و دُكان كے إجارے كے مسئلے كى وضاحت كرتے ہوئے ص: ۲۱۸، ۲۱۸ پر لکھتے ہیں: اگر إجارہ متعین مدت کے لئے ہوتو ما لک مکان و دُ کان کے لئے جائز نہیں کہ شرعی عذر کے بغیر اِ جارہ فٹنخ کردے، اگر مالک عذر شرعی کے بغیر دورانِ مدت اِ جارہ فٹنخ کرنا جا ہے

البوع مابالبوع مابالبوع

تو کرایہ دار کے لئے جائز ہے کہ اس سے عوض کا مطالبہ کرے اور اس کا یہ اِقدام بالعوض الکیلیج ختی ہے دستیں رہوگی ہ دستبرداری ہوگی ، یہ عوض اس کے علاوہ ہوگا جس کا کرایہ داراپنی سیمشت دی ہوئی رقم میں سے اِجارہ کا کا کا کہ باقی م باقی مدّت کے حساب سے حق دار ہوگا۔ مسجہ مع الفقہ الاسلامی جدہ نے اپنے چوشے اجلاس منعقدہ ۱۳۰۸ ہے میں یہی فیصلہ کیا ہے۔

مصنف صاحب کی رائے:- مصنف صاحب آگے چل کرص: ۲۱۹ پر لکھتے ہیں: اُحناف کے بیال رائے یہ ہے۔ مصنف صاحب آگے چل کرص: ۲۱۹ پر لکھتے ہیں: اُحناف کے بیہال رائے یہ ہے کہ حقّ وظیفہ کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن مال کے بدلے میں اس سے وستبرداری جائز ہے، اسی طرح مکان یا وُکان کے حقّ کرایہ داری کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن مالی معاوضہ لے کراس سے دستبردار ہونا جائز ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال: - مصنف صاحب نے حق وظیفہ سے دستبرداری کی صورت میں مالی معاوضے کو جائز صورت میں مالی معاوضہ اور ای طرح حق کرایہ داری سے دستبرداری کی صورت میں مالی معاوضے کو جائز قرار دیا ہے، اور اس جواز کی نبست فقہائے اُحناف کی طرف کی ہے۔ یہ جواز کی نبست فقہائے اُحناف کی طرف دُرست نبیں ہے (یعنی حق کرایہ داری کے معاوضے کی نبست)، کیونکہ مکان یا دُکان سے دستبرداری کی صورت میں مالی معاوضہ لینا یہ اُحناف کا مسلک نبیں ہے، اور نہ مصنف صاحب نے اس پراَحناف کی کوئی دلیل پیش کی ہے، بلکہ یہ مصنف صاحب کا قیاں ہے جوانہوں نے ص:۲۱۸ پر قائم کیا ہے۔ البتۃ اگر اس کو علائے جدہ کا فیصلہ کہا جائے تو دُرست ہے، جیسا کہ مصنف صاحب نے ص:۲۱۸ پر تاس کی تصرح کی ہے۔

(جواني خط أز حضرتِ والا دامت بركاتهم )

گرامیٔ قدر مکرتم جناب مفتی غلام قادر صاحب مظلیم العالی

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کا گرامی نامہ مؤرخہ ۹ ردیمبرون آئے آپ کے اس مضمون کے ساتھ ملاجس میں آپ نے احقر کے ''فقہی مقالات' کے بارے میں کچھ اشکالات ذکر فرمائے تھے۔ میں نے اس کا جواب اس زمانے میں لکھنا شروع کردیا تھا، لیکن بعض مسائل میں مراجعت کی ضرورت تھی، اس لئے وُوسری مصروفیات حائل ہوگئیں، اور میں جواب مکمل نہ کرسکا۔ اتفاق سے مولانا محمد زاہد صاحب کچھ عرصہ پہلے تشریف لائے اور اُحقر نے آپ کی تحریر انہیں دِکھائی، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی اس پرغور فرمالیں، انہوں نے باقی ماندہ جھے کے بارے میں اپنی رائے خود ہی لکھ دی، میں نے اسے دیکھا تو مجھے وہ

ورست معلوم ہوئی، اب بیتحریر جس کا نقریبا نصف حصہ بیرا مصابی ہے۔ کا درست معلوم ہوئی، اب بیتحریر جس کا نقریبا نصف حصہ بیرا مصابیح رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و اللاط میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و اللاط کے ایس کا معلوم میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و اللاط کے ایس کا معلوم میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و اللاط کے ایس کا معلوم میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و کا معلوم ہوئی، اب معلو

محرتقي عثاني 01777/6/5

> (إشكالات كے جوابات از حضرتِ والا دامت بركاتهم العاليه) گرامی قدر ومکرتم جناب مفتی غلام قادر صاحب م<sup>ظله</sup>م العالی

> > السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کا گرامی نامہ اور اس کے ساتھ منسلک تحریر موصول ہوئی، آپ نے جس وفت نظر کے ساتھ اُحقر کے''فقہی مقالات'' کا مطالعہ کیا، اور اس سلسلے میں اپنی آراء سے نوازا، اس کے لئے میں آپ کا بنہ دِل سے شکر گزار ہوں۔اُحقر کی جب کوئی فقہی تحریر اہلِ علم کی نظر ہے گزرتی ہے تو اُحقر کوخوشی ہوتی ہے، اور اس بات کی توقع قائم ہوتی ہے کہ اس سے تحریر پر نظیرِ ثانی کا موقع ملے گا، جس سے غلطیوں کی اِصلاح ہوسکتی ہے۔ چونکہ آپ نے تبصرہ اِرسال فرماکراً حقر سے بھی رَوِّمل معلوم کیا ہے، اس لئے چندگزارشات پیشِ خدمت ہیں:-

۱-''مرابحہ مؤجلہ'' کے سلسلے میں اُحقر نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی متعلقہ عبا تیں نقل کرنے کے باوجود جو خیال ظاہر کیا ہے کہ مصارفِ اسلامیہ کو اس پڑعمل نہیں کرنا جاہتے ، اس کی وجوہ مندرجه ذیل ہیں:-

(الف) مرابحہ کے سلسلے میں میفتوی جوعلامہ ابنِ عابدینؓ اور علامہ بجم الدین وغیرہ نے دیا ہے، بیاصحابِ مذہب سے منقول نہیں، اصحابِ مذہب کا قول ''ضع و تعجب '' کے سلسلے میں معروف (ی) ے، جواَحقر نے بھی نقل کیا ہے، اس میں اصحابِ مذہب نے مرابحہ اور غیر مرابحہ میں کوئی تفریق نہیں فر مائی'' کہذا یہ علمائے متأخرین کا فتویٰ ہے، جسے نہ اصحابِ مذہب کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے، اور نداسے اس درجے کی قوت حاصل ہے جو اُصحابِ مذہب کے اقوال کو ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١) ويُحِكَرِدَ السمحتار ج: ٢ ص: ٥٥٧، قبيل كتاب الفرائض، وج: ٥ ص: ١٠٠، و حاشية الطحطاوي على الدّرّ المختار ج: ٣ ص: ١٠٠٠ و ج: ٢ ص: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢ و٣) وفيي شيرح السيبر الكبيبر للمسرخسيُّ رقم: ٢٧٣٨ ج:٣ ص:١٣١٢ ضعوا وتعجَّلوا ومعلوم ان مثل هلَّه المعاملة لا يجوز بين المسلمين فان من كان لهُ على غيره دَين الى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجَل بعضه لم يجز كره ذلك عمر و زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم.

نیز دیگرحوالہ جات کے لئے ' وفقتهی مقالات'' ج: اص: ۱۰۰ تا ۱۱۴ ملاحظہ فر ما کیں۔

(ب) بید دُرست ہے کہ''مرابحہ موّجا'' میں قیمت کا پچھ حصہ''اجل'' کے مقاصلہ میں ہوتا ہے،لیکن''اجل'' کے مقابلے میں''عوض'' کا پچھ حصہ ہونا اس وقت جائز ہے جب بیہ معاوضہ حکال کا اللہ کا سیمیں ہوں میں ہوں چینا نچہ جہاں ''اعتیاض عن الأجل" کو جائز کہا ہے اس ہے مراد بیہ ہے کہ اصل بچے کسی اور چیز کی ہے، اور خیمن میں''اجل'' کی وجہ سے اس مبیع کی قیمت میں اضافہ کردیا ہے۔ اس کو ''ھسدایة'' میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے:''الا تو ی ان الشمن یزاد لأجل الأجل'' کی کو مقصود میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے:''الا تو ی ان الشمن یزاد لأجل الأجل'' کی کو مقصود بنا کر اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں، جس کو صاحب ہدایہ نے فرمایا:''الاعتیاض عن الأجل حواہ'' لہٰذا اگر اصل مرابحہ میں اجل کی وجہ سے مبیع کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تو یہ ''اعتیاض عن الأجل '' می کو ایک ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہے کہ بیہ ''اعتیاض عن الأجل'' ہے ہی نہیں، بلکہ پورائش مبیع ہی کا ہے، البتہ اس کے تعین کے وقت ''اجل'' کو محوظ رکھا گیا ہے۔

لیکن اگر متاخرین کے مذکورہ بالافتوی پڑمل کرتے ہوئے بیہ کہا جائے کہ اگر مشتری''اجل'' سے پہلے ادائیگی کردے تو وہ قیمت میں کمی کاحق دار ہے تو اس صورت میں بیہ ''اعتیاض عن الأجل'' ضمنی نہیں، بلکہ مقصود ہوگا، کیونکہ قیمت میں کمی کے وقت سوائے اجل کے اور کوئی چیز موجود نہیں۔

(ج) یہ کہنا کہ چونکہ خمن میں اضافہ 'اجل' کی وجہ سے کیا گیا ہے، لہذا تعجیل کے وقت وہ اضافہ ساقط ہونا چاہئے ، اس لئے بھی محلِ نظر ہے کہ یہ استدلال اس وقت دُرست ہوسکتا ہے جب بالغے نے اپنے طور پر مشتری کو تعجیل پر مجبور کیا ہو، لیکن جہال مشتری خود اپنی طرف سے خمن جلدی لے آیا، جب بائع نے ایسا کوئی مطالبہ مشتری سے نہیں کیا تو یہ استدلال دُرست نہیں بنتا، کیونکہ اجل مشتری کا حق ہوت ہوا ہے، بھر مشتری اس کو استعال کرے یا نہ کرے، اس سے عقد کی مؤجل ہونے پر کوئی فرق نہیں بڑتا، یعنی بائع اب بھی اس بات کے لئے تیار ہے کہ وہ اجل کو استعال کرے، لہذا اپنی طرف سے تعجیل کی صورت میں خمن میں کھی کا لازمی مطالبہ دُرست نہیں۔

(د) مصارفِ اسلامیہ کے حالات کے پیشِ نظر میرا ذاتی تجربہ بیہ ہے کہ اگر وہاں اس فتو کی پر عمل کیا گیا تو مآل کا رسود کا وہی میٹر چلنا شروع ہوجائے گا۔

إشكال نمبرا:-

مرابحه مؤجله اور بیج بالقسط میں حنابله کا بیقول اختیار کرنے کی تجویز دی گئی ہے کہ مدیون

<sup>(</sup>١ و ٢) وفي الهداية كتاب البيوع ج:٣ ص: ٨٨ (طبع مكتبة رحمانيه) الا يوى انه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (٣) وفي الهداية كتـابُ الـصلح بابُ الصلح في الدَّين ج:٣ ص:٢٥٧ (طبع مكتبه رحمانيه) .... وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام.

<sup>(</sup>٣) وكمح : المغنى لابن قدامة كتاب المفلس ج: ٣ ص: ٣٨٧ -

البوع مابالبوع مابالبوع

کی موت کی صورت میں اگر ورثہ وَین کی رہن یا گفیل وغیرہ کے ذریعے توثیق کردیں تو والان پرستور مؤجل رہے گا'، اورموت کی وجہ سے حال نہیں ہوگا۔اس پریہ اِشکال کیا گیا ہے کہ یہ اِ فقاء بمذہب الغیرہ، ہے جو بلاضرورت ِشدیدہ جائز نہیں۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ عام مسائل میں بالعموم اور معاملات مالیہ کے مسائل میں بالخضوص ضرورت شدیدہ کی بجائے محض حاجت عامہ یا ابتلائے عام کی وجہ سے بھی اکابر سے إفتاء بمذہب الغير منقول ہے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی حکیم الأمت حضرت تقانویٌ کو بینصیحت فرمائی تھی، اور إمداد الفتاویٰ جلدسوم میں بھی اس کی متعدّر مثالیں ملتی ہیں، للہذا جن بزرگوں نے ضرورتِ شدیدہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ان کی مراد بھی ضرورت سے حاجت ہی ہے، اور فقہائے کرائم کے کلام میں حاجت پر لفظ ضرورت کے اطلاق کی مثالیں بہت می ہیں۔ یہاں جس حاجت کی وجہ ہے یا جس مشقت اور ضرر ہے بیخے کے لئے بیتجویز دی گئی ہے اس کا ذکر مذکورہ مقالہ'' فتسطوں پرخرید وفروخت'' میں موجود ہے۔ باتی ہیہ بات کہالیی کوئی حاجت یا مشقت متحقق ہے یا نہیں تو اس کا تعلق اَمرِ واقعہ ہے ہے جس میں ذوق یا تجربے یا مشاہدے کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہوجانا کوئی بعید بات نہیں۔ مذکورہ مقالہ دراصل مالیاتی إداروں کے معاملات کے پسِ منظر میں لکھا گیا ہے، اور مالیاتی إداروں کے معاملات میں مدیون کی موت پر دَین کے حال ہوجانے سے بہت ی مشکلات پیدا ہوسکتی ہیں، جس کا اندازہ ان إداروں کے ساتھ تعامل رکھنے والوں کو بخو بی ہے، تاہم اگریه مشکل کسی طرح حل کرلی جائے تو یقیناً وَین کا حال ہوجانا راجج ہوگا۔

رہی ہیہ بات کہ اس صورت میں وین اگر مؤجل رکھا جائے اور ترکہ حلول اجل سے پہلے تقسیم

<sup>(</sup>١) وكَيْحَةُ: المغنى لابن قدامة كتاب المفلس ج: ٣ ص: ٨٦-

<sup>(</sup>۳) نیز حضرت گنگنوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتوی میں بھی تحریر فرمایا کہ: ضرورت کے وقت روایت غیر مفتیٰ بہا پر اور فدہب غیر پرعمل کرنا ڈرست ہے، اگر چہ اَوْلیٰ نہیں خصوصاً اِضطراری وعموم بلویٰ میں۔ کہذا فعی رقہ المعحنار، و کیھے فناویٰ رشیدیہ ص: ۱۹۸ (طبع قدیم ایج ایم سعید)۔

<sup>(</sup>٣ و٣) جيما كرحكيم الأمت حضرت مولانا اشرف على تفانوى رحمه الله نے امداد الفتاوى جـ ٣٠ ص ١٠٦ شي سلم كے ايك مسئلے (وقت ميعاد تك مبيع كے برابر پائے جانے ميں ضرورت كى بناء پر إمام شافعى رحمه الله كے مسلك پر، اور ج٣٠ ص ٣٩٥ شي شركت كے ايك مسئلے (عروض ميں شركت) ميں ابتلائے عام كى بناء پر إمام ما لك رحمه الله كے مسلك پر فتوى ديا ہے۔ اى طرح اور بھى كئى مثاليس موجود ہيں۔ (٥) منها ما جاء فسى تبيين الحقائق للزيلعي كتاب الكواهية ج ٤٠ ص ٢٥٠ (طبع سعيد) و لا يقبل قول الكافر فى المقاملات و الله الكوان و المعاملات خاصة للضرورة .... و الحاجة ماسة اللى قبول قوله لكثرة و قوع المعاملات و لا يقبل فى المعاملات لعدم الحاجة .... الخ.

وفي الاشباه والنظائر لابن نجيمٌ ج: ١ ص: ١٢٦ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

ress.com

لئے تر کے میں سے اپنا حصہ لینا بھی ناجائز ہے، آخر دَین کو حال قرار دے کربھی تو بیمکن ہے کہ دائن از خود ور ثه کومہلت دیدے، ظاہر ہے کہاس صورت میں اس مدّت ِمہلت کے دوران ور ثه تر که تقسیم کر لیتے ہں تو فقہ حنفی کی رُو ہے بھی بیرنا جا ئز نہیں ہوگا۔

474

#### إشكال نمبرس:-

اس اِشکال کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے بطور تمہید بیعرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ''حقوق مجردہ کی خرید وفروخت'' کا اصل مقصود (جیسا کہ اس رسالے کی تمہید میں بھی ذکر کیا گیا ہے) حق مرور، حق تعلّی ، حق تسلیل اور حق شرب وغیرہ ان حقوق کے حکم کی محقیق نہیں ہے جو فقہاء کے کلام میں صراحة مذکور ہیں، بلکہ اصل مقصود اس دور میں نئے پیدا ہونے والے حقوق جن کی خرید و فروخت آج کل بکثرت ہورہی ہے کا حکم جاننے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لئے ظاہر ہے کہ حقوق کی قدیم اقسام کے بارے میں فقہاء کی عبارات اور دلائل میں غور کرکے ان اُصول کا اِستنباط کرنا ہوگا جن کی بنیاد پر فقہاء نے بیداً حکام ذکر کئے ہیں، اور ان اُصول کی روشنی میں حقوق کی جدید اقسام کی بیج یا نزول بعوض كاحكم معلوم ہوسكے گا۔

حقِ شرب کے بارے میں بھی رسالہ مذکورہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کامقصود بھی بذاتِ خود حقِ شرب کی بیج کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں فیصلہ کن بات کہنانہیں ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اصل مقصود اس مسئلے میں بھی فقہاء کی عبارات سے عمومی ضایطے کا اِشنباط ہے، اور لب لباب بوری بحث کا بیہ ہے کہ بعض فقہاء نے تو عرف کی وجہ ہے حق شرب کی بیچ کو جائز قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے عرف کے باوجود ناجائز قرار دیا ہے اس کی وجہ بھی پینہیں ہے کہ بیعرف و تعامل کے باوجود قابل بیج نہیں بنا، بلکہ ناجائز ہونے کی اصل وجہان فقہاء کے نز دیک غرر اور جہالت ہے، اور یہ بات ثابت کرنے کے لئے متعدد عبارات کا حوالہ دیا گیا ہے اور آخر میں ان سے جونتیجہ نکالا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:-فقہائے اُحناف نے بیج شرب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے حقوق کے مسئلے میں بعینہ وہی باتیں معلوم ہوئیں جوحقِ مرور اورحقِ تسپیل کی بیچ کے مسئلے میں ان کی بحثوں ہے معلوم ہوئیں ، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ'' حق اگر کسی عین مال

aress.com ا جلدسوم المحالات المحالية المحالات ال

رسالے میں ذکر مذاہب اور عبارات سے اس قاعدے کے اِشنباط میں مانع ہو۔

باقی رہی جناب کی بیہ بات کہ مذکورہ رسالے میں سے شرب کے بارے میں صراحة رائے قائم نہیں کی گئی لیکن مصنف کی شخفیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جواز کے قائل ہیں۔تو صریح رائے ذکر نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جو اُو پرتمہید میں ذکر کی گئی کہ بذاتِ خود اس مسئلے کی شخفیق مقصود نہیں بلکہ مقصود اُصول کا اِستنباط ہے،مصنف کی رائے جو بوری بحث سے سمجھ میں آتی ہے وہ مطلقاً جواز کی نہیں ہے بلکہ یوری بات جوسمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرب کی بیچ غرر اور جہالت کی وجہ سے ناجائز ہے، اس وجہ ے نہیں کہ وہ عرف اور تعامل کے باوجود قابلِ بیج بننے کی بذاتِ خود صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا اگر کہیں اس کی بیج کا عرف ہواور غرر اور جہالت بھی نہ یائی جائے (مثلاً جدید آلات سے یانی کی پیائش ممکن ہو) تو ان فقہاء کی عبارات کی رُو سے بیزیج جائز ہوگی ، اور بیخض ایک آ دھ فقیہ کی رائے نہیں ہے بلکہ رسالے میں ذکر کروہ تمام عبارات سے یہی بات لگتی ہے۔

### إشكال نمبريم: -

جناب نے یہ اِشکال فرمایا ہے کہ پہلے تو ٹکھا گیا ہے کہ فقہائے مالکیہ و حنفیہ کے ہاں حق اسبقیت کی بیج کا حکم ان کی کتابول میں نہیں ملا، اور پھر آ گے چل کر حکم لکھ بھی دیا ہے، ان دونوں باتوں میں تعارض ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ حکم لکھتے وقت یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بہ حکم ان کتابوں میں مصرح ہے بلکہ بیکہا گیا ہے کہ بیتکم ان کے قواعد سے سمجھ میں آتا ہے اور بیقواعد رسالے میں پہلے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ جناب نے تحریر فرمایا ہے: "آخراس قیاس آرائی کی کیا ضرورت ہے؟ راج ہے کہ حق اسبقیت کی بیج بھی جائز نہیں'' مذکورہ رسالے میں بھی عدم جواز ہی کو قیاس کا تقاضا قرار دیا گیا ہے، البتة اگریہ بات قیاس آرائی کے بغیر کسی صرح جزئیہ سے ثابت ہور ہی ہے تو اُمید ہے کہ جناب اس ہےمطلع فر ماکر احسان فر مائیں گے۔

باقی رہی حقِ اسبقیت سے نزول بعوض کی بات تو بیہ بات پہلے ص:۱۶۱ پر بیری، شامی اور

LLL

#### إشكال نمبر۵ و۲:-

اس اشکال کا حاصل بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ پگڑی کی مروّجہ شکل کا جومتبادل پیش کیا گیا ہے اس میں بھی ای بگڑی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بیہ اشتباہ بظاہر درج ذیل اُمور کی طرف دھیان نہ جانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے:-

ا - مرقحہ پگڑی میں لی گئی رقم شرعا کسی بھی قابلِ اعتیاض چیز کا عوض نہیں ہے، بلکہ یہاں پیشکی لی گئی رقم اُجرت کا حصہ ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ یکمشت رقم ماہانہ یا سالانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کرائے کا حصہ ہی نہیں، بلکہ مطلب سے ہے کہ کرایہ کو دو حصوں میں تقسیم کرلیا گیا ہے، ایک حصہ یکمشت پیشگی وصول کرلیا گیا ہے اور دُوسرا ماہانہ یا سالانہ وصول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے اِجارہ فنح ہوجائے تو کیمشت رقم میں سے باقی ماندہ مدت کے مقابل جو رقم آئے گی وہ مؤجر متأجر کو واپس کرے گا، ای طرح اگر مالک مکان یا دُکان متأجر کومقررہ مدت سے پہلے زکالنا اور بغیر عذر شری کے اِجارہ کرنا چاہتا ہے اور متأجر نے عوض کا مطالبہ کئے بغیر رضامندی سے اِجارہ فنخ کرد یا تو بعد میں کسی عوض کا مطالبہ کئے بغیر رضامندی سے اِجارہ فنخ کرد یا تو بعد میں کسی عوض کا مطالبہ بیں کرسکتا صرف باقی ماندہ مدت کی رقم وصول کرسکتا ہے۔

۲- مکان یا وُکان مقررہ مدّت سے پہلے خالی کرنے کی صورت میں مستأجر پگڑی کی جورقم واپس لیتا ہے وہ مرقبے پگڑی میں کسی ثابت شدہ حق کا عوض نہیں ہوتا، جبکہ یبال مدّت مقررہ تک إجارہ کرنے سے اسے قرار کا حق حاصل ہوگیا ہے جوایک مین کے ساتھ متعلق ہے، اور شفعہ کی طرح صرف دفع ضرر کے لئے مشروع نہیں ہے، اس لئے اس کی بیع جائز نہ بھی ہوتب بھی پہلے ثابت شدہ قاعدے کے مطابق نزول بعوض جائز ہے، یہاں مستأجر کو اصل حق رقم وصول کرنے کا نہیں مل رہا، بلکہ قرار کا حق مل رہا ہے، لہذا اس کے پاس پہلا اختیار یہی ہے کہ وہ آڑجائے کہ میں مقررہ مدّت سے پہلے نہیں نکلوں گا، معاوضة کے کر وشیر داری توصلح کی ایک شکل ہے۔

<sup>(</sup>۱) و تکھنے:''فقهی مقالات''ج:اص:۱۹۰ (طبع میمن اسلامک پبلشرز)۔

جناب نے یہ جو کہا ہے کہ حقِ کرایہ داری کا عوض لینے کے جواز کی نسبت فقہا کی جفیہ کی جناب نے یہ جو کہا ہے کہ حقِ کرایہ داری کا عوض لینے کے جواز کی نسبت فقہا کی جفیہ کی طرف دُرست نہیں، بلکہ یہ محض مصنف کا قیاس اور علمائے جدہ کی رائے ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ میں مصری مسلامی مسئلہ کتب فقہ میں صراحة تو مذکور نہیں، جس طرح جواز مصری نہیں، اسی طرح عدم جواز بھی مصری نہیں، اسی صورت میں دُوسری فقہی نظائر اور قواعد ہے ہی تھم لگانا پڑتا ہے، یہاں بھی یہ تھم پہلے تفصیل سے ذکر کردہ قواعد اور نظائر ہی کی روشنی میں لگایا گیا ہے۔ (۱)

### حکومت کی طرف سے ملنے والی چیز اگر ضرورت سے زائد ہو تو اسے فروخت کرنا جائز ہے

سوال: - میں جو دھندا کرتا ہوں اُس کے لئے چینی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے حکومت کی طرف سے ڈیڑھ من چینی ملتی ہے، دھندا کم ہونے سے بھی وہ چینی نیج جاتی ہے، کیا یہ چینی مناسب نفع پر پیچ سکتا ہوں؟

والثداعكم

جواب:- چھ سکتے ہیں۔

01594/1/16

# مکان بنا کرکرایہ پر دینے یا این آئی گی یونٹ میں شرکت کرنے میں سے کوئی صورت بہتر ہے؟

سوال: - زید کے پاس کچھ رقم ہے، اس کے ذہن میں آمدنی حاصل کرنے کی چندصورتیں ہیں، آپ ہی اس کا فیصلہ کریں۔ ایک تو میہ کہ مکان بنا کر کرامیہ پر دیں۔ ثانیاً گورنمنٹ کے جاری کردہ این آئی ٹی یونٹ میں شرکت ہے۔بعض لوگ تجارتی مکان بنانے کو دُرست نہیں جانے۔

جواب: - مکان بنا کر کرایہ پر دینا بلاشبہ جائز ہے، اور اس کام میں رقم لگائی جاسکتی ہے۔ البتہ این آئی بی کے طریقۂ کار کی ہمیں تحقیق نہیں ہے، اس کا مفصل طریقۂ کار معلوم کر کے آپ بھیج دیں تو جواب دیا جاسکے گا، خاص طور سے مندرجہ ذیل با تیں معلوم کی جائیں: ا-اس میں نفع کسی معین شرح سے تقسیم ہوتا ہے یا متناسب طریقے ہے؟ ۲-یونٹ خرید نے والا نقصان کی صورت میں نقصان برداشت کرتا ہے یا نہیں؟ ۳-عوام کی رقم کس کام میں لگائی جاتی ہے؟

۳۸۸/۵/۲۷ هـ (فتوی نمبر ۲۱۸/۱۹ الف) ess.con

حکومت کے لئے اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا حکم ۱۳۵۸ کا اس اس اس کا کھی اس کا کھی اس کا کھی کی طرف سے قیمت نوٹ ہوتی ہے ان سے زائدر قم پر ڈیلر الاکا کا کا کھی کا طرف سے قیمت نوٹ ہوتی ہے ان کو مقرّرہ قیمت سے زائد پر فروخت کرسکتا ہے؟ اور جن چیزوں پر گورنمنٹ نے کنٹرول کردیا ہے ان کو مقرّرہ قیمت سے زائد پر فروخت کرنا کیا ہے؟

جواب: - جب عوام كو ضرر بهنج كا انديشه به وتو كومت كو أشياء ك نرخ پر كنفرول كرنا جائز هم اليي صورت بين متعين قيمت سے زاكد بين مال فروخت كرنا تاجروں كے لئے جائز نهيں ہور مختار بين ہے: "اذا تعدى لأرباب غير القوتين و ظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال ابو يوسف ينبغى أن يجوز" والمكارى المفلس والطبيب الجاهل و هذه قضية عامة اذا عم الضرر كما في المفتى الماجن والمكارى المفلس والطبيب الجاهل و هذه قضية عامة فتدخل مسئلتنا فيها لأنّ التسعير الحجر معنى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة و عليه فلا يكون منينا على قول ابى يوسف" فقط (شائي جن ۵ صن سينا) والتداعلم بالصواب الجواب صحيح احقر محر شفيع عفى عنه المحر المحر المحر المحر المحر المحر المحر المحر المحر الفي المحر المحر

# وُ کان دار کے بیٹے کا اپنے والد کی وُ کان سے مال کسی کے ہاتھ کم قیمت پر فروخت کرنا

سوال: - ایک شخص وُ کان دار ہے، اس کے تین بیٹے ہیں، دو دُ کان پر والد کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس شخص کا بڑا لڑکا جو ہے وہ بندہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی چھوٹی می وُ کان ہے، غریب آ دمی ہیں، آپ میرے سامان قیمت ِخرید پر کم وہیش خرید لیا کریں، میں رعایت پر دے دیا کروں گا بشر طیکہ میرے والداور میرے چھوٹے بھائی کو

<sup>(</sup>١) الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٠٠ كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) رق المحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٠٣، وكذا في البحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٤٠، كتاب الكراهية (طبع رشيديه)، كذا في المحيط البرهاني ج: ٨ ص: ٢٦٨ (طبع مكتبه غفاريه).

ن اوی عثانی جلدسوم می از است می می از است می می بازم کے آپ فتوی دیں کہ بندہ لے سکتا ہے یا نہیں ابلاء کا است کا میں است کے لئے مالک لیمی کا میں میں اس کے لئے مالک لیمی کا میں میں اس کے لئے مالک لیمی کا میں میں اس کے دکھاں کی کہ کے دکھاں کے دکھا کے دکھاں کے دکھا کے دکھا کے دکھاں کے والد کی مرضی کے بغیر رعایةً سامان فروخت کرنا جائز نہیں، ایسی صورت میں اس سے رعایت پر سامان خریدنا بھی جائز نہ ہوگا، اور اگر وہ وُ کان میں حصہ دار ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ باقی شرکاء کی مرضی کے بغیرالیمی رعایت سے سامان فروخت کرنا اس کے لئے جائز نہیں جو عام طور سے تا جرنہ کرتے ہول ، ہاں اگر دُکان کا مالک وہی ہو اور باپ اور بھائی اس میں بطورِ ملازم یا تبرّعاً کام کرتے ہوں تو اس صورت میں اس کے لئے رعایت کرنا بھی جائز ہے، اور آپ کے لئے اس سے رعایت پر سامان خریدنا والتدسبحانه اعلم

> 014-1/1-/11 (فتوی نمبر ۳۲/۱۵۹۸ ج)

(١) في مشكونة المصابيح ج: أ ص: ٢٦١ (طبع رحمانيه) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه."

في الدر ج: ٢ ص: • • ٢ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه ولا ولايته .... اهـ.

(٢) في الذر المختار ج: ٥ ص: ٩٨ (طبع سعيد) الحرمة تتعدد مع العلم بها. وقال الشاميُّ تحته: امَّا لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم بعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر فهو حرامً.

وفيه أيضًا قبل ذلك وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال: هو محمول على ما اذا لم يعلم بذلك.

وفي الاشباه الحظر والاباحة ص: ٨٨ الحرمة تتعدى مع الأموال مع العلم الله في حق الوارث ....الخ.

(٣) وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز ص:٣٥٣ رقم المادّة: ١٩٢ (طبع حنفيه كوئثه) كل يتصرّف في ملكه كيف يشاء. وكذا في شوح المجلّة للأتاسيّ ج: ٣ ص: ١٣٢ (طبع مكتبه حبيبيه كونثه).

وفي بـدائع الصنائع كتاب الشرب ج: ٢ ص: ١٦٠ (طبع سعيد) وحق الكل متعلق بالماء ولا سبيل الى التصرف في الملك والمشترك والحق المشترك الابرضاء الشركاء.

وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدّقائق كتاب الشركة ج:٣ ص:٢٣٥ (طبع سعيد) وكل اجنبي في قسط صاحبه أي وكل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لا يجوز لهُ أن يتصرّف فيه الّا باذنه كما لغيره من الأجانب .... الخ. وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر أوائل كتاب الشركة (الشركة ضربان) (وكل منهما) أي كل واحدٍ من الشريكين أو الشركاء شركة ملك أجنبي في نصيب الآخر حتّى لا يجوز له التّصرف فيه الّا باذن الآخر كغير الشريك لعدم تضمنها الوكالة .... الخ.

(٣) وفي الهداية باب الكراهية فصل في البيع ج:٣ ص:٣٥٣ (طبع رحمانيه) ولأنَّ الثمن حق العاقد فاليه تقديرة ....الخ. وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٤٣ حطُّ بعض الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة .... الخ.

وفي الهداية ج:٣ ص: ٨٠ (طبع رحمانيه) ويجوز للمشتري ان يزيد البائع في الثمن ويجوز للبانع ان يزيد للمشتري في المبيع ويجوز ان يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك .... الخ.

وكذا في الدّر المختار فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيها ج: ٥ ص: ١٥٣.

۲۳۸

## 8ky Biz 2000 کی ویب سائٹ خرید نا اوراس تمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا

besturdubooks. Wordpress. com سوال: -محترم ومكرم عالى جناب قبله حضرت مفتى محمرتقى صاحب، زادكم الله علماً وشرفاً بعد سلام مسنون ، امریکا میں تلسااو کلامیں دسمبر ۱۹۹۸ء میں ایک تمپنی کی ابتداء ہوئی ہے، اس ممینی کا نام''اسکائے بیز ۲۰۰۰' (Sky Biz 2000) ہے، اس ممینی کا کام مکٹی کیول مارکیٹنگ رے لا (Multy Level Marketing)

> ا- سوال یہ ہے کہ میں نے اس کمپنی کی ویب سائٹ (Web-Site) خریدی ہے جس کے ذریعے میں اینے کاروبار کو یوری دُنیا میں پھیلا سکتا ہوں، جبکہ اخبارات کے ذریعے یہی اِشتہار اگر دیا جاتا تو جہاں تک وہ اخبار جاتا ہے وہاں تک اپنے کاروبار کی پیکٹی (Publicity) ہوتی ہے،کیکن ویب سائٹ کے ذریعے عالمی پیانے پر پبلٹی ہوسکتی ہے۔اس کمپنی کے ممبر بننے سے دُوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمپنی انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف تھم کی تعلیمات دیتی ہے، مثلاً بیمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے: ا – ونڈوز ۹۵ (Windows 95) ۲۰ – ونڈوز ۹۸ (Windows 98) ۳۰ – ونڈوز ۳۱ (Windows 95) ۱۰ – ونڈوز ایم (Windows 3.1) ۳- انٹرنیٹ ایجوکیشن ، ۵- ویب سائٹ ایجوکیشن ، ۲- ویب بلڈر (Web Builder) ، ۷- لنگ سرچنگ، ۸- ہوم بیزک بزنس وغیرہ۔

> اگر مذکورہ تغلیمات مجھے اور میرے گھر کے افراد کو کسی کلاس میں جاکر حاصل کرنا ہوتو اس سب ہی افراد کی مجھے الگ الگ فیس دینی پڑے گی۔ دوم یہ کہ جمیں اس کلاس کے اوقات کی پابندی کرنی ہوگی ، جبکہ اس کمپنی ہے ویب سائٹ خرید کر اور ممبر بن کر ایک ہی فیس ہے میں اور میرے گھر کے سارے افراد اپنی فرصت کے وقت مذکورہ تعلیمات حاصل کرسکتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ پیسوں کی بھی بچت ہے اور وقت کی عدم پابندی پیجمی بہت بڑا فائدہ ہے۔

> ۲- اس کمپنی ہے جو بھی چھ ہزار ایک سورو ہے دے کر ویب سائٹ خریدتا ہے یا اس کمپنی کا ممبر بن کرتعلیم حاصل کرتا ہے تو نمپنی اپنی ویب سائٹ کےخریدار کوایک کاروبار بھی ویتی ہے، اپنی نمپنی کے ممبر کو ایک ایجنسی دیتی ہے، جس میں تمپنی کی طرف سے پیشرط ہے کہ بننے والاممبر تمپنی کے نو ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرے جس میں ایک دایاں اور ایک بایاں (Left, Right) ہوتا ہے، ایک ہی طرف نوممبر نه ہوں، بلکہ ایک طرف حیار ہوں تو دُوسری طرف پانچ ، ایک طرف چھ تو دُوسری طرف تین، اس طریقے سے ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرنے پر تمپنی ستر ڈالر کا چیک ایجٹ پر تجھیجتی ہے، اسی

طرح بیسلسله چلتا رہتا ہے مثلاً نوخریدار تیار کرنے پرستر ڈالر، پھراَٹھارہ پر۳۵ ڈالر، پھر ۲۷ پر۱۳۵ ڈالر، besturdubo' پھر ۲۶ پر ۵۷ ڈالرعلیٰ ہٰذاالقیاس،اسی طرح یہ کمپنی اپنے ایجنٹ کو کمیشن دیتی رہتی ہے۔

 س- سیمپنی کمپیوٹر سوفٹ ویئز، ہارڈ ویئز، اور پہننے کے کپڑے وغیرہ بناتی ہے، تو اس طریقے ہے ویب سائٹ خرید کر ایجنٹ بن کر کاروبار کرنے میں جس کی تفصیل اُوپر بتائی گئی ہے، نیز ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرنے میں ہمیں اپنا وفت لگانا پڑتا ہے، اپنی گاڑی، اپنا فون استعمال کرنا ہوتا ہے، لیعنی کہ اچھی خاص محنت کے بعد خریدار تیار ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کمپنی کمیشن کے طور پر اینے نفع میں ہے ایجنٹ کو نفع دیتی ہے، جس کی تفصیل اُوپر ذکر کی گئی۔

اب دریافت طلب اُمریہ ہے کہ میں اس کمپنی سے ویب سائٹ خرید کر انٹرنیٹ کے ذریعے ا پنے کاروبار کو عالمی بیانے کا بنانا جا ہتا ہوں، نیز کمپنی کاممبر بن کر مذکورہ بالا تعلیمات حاصل کرنا جا ہتا ہوں، نیز ایجنٹ اس طریقے پر محنت کر کے تمپنی کے ویب سائٹ کے خریدار تیار کر کے اپنی محنت کے عوض کمپنی ہے کمیشن لینا حابتا ہوں، تو میرا پیکیشن لینا کیسا ہے؟ کیا شرعی اعتبار سے مجھے اجازت حاصل ہے یانہیں؟ اُمید ہے کہ جواب سے مطلع فرما کیں گے۔ والسلام

محدعلی سیرگر

گلینهٔ کل، را ندیر ، سورت

محد کلیم لو باروی

محمدا كرام الدين غفرلهٔ

عارف حسن عثاني

خادم دارالا فتآءاشر فيه

خاوم دارالا فتاء دارالعلوم اشر فيه را ندير خادم دارالا فتاء اشر فيه، را ندير

جواب: – صورتِ مسئوله میں ویب سائٹ خریدنا اور اس نمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا، نیز اس کمپنی کا ایجنٹ بن کر کمیشن حاصل کرنا جائز ہے، البتہ بی تمام معاملات الگ الگ ہونے جاہئیں، یعنی کمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا ایجنٹ بننے سے مشروط نہ ہو، <sup>(۲)</sup> بلکہ تمام معاملات ایک وُوسرے ے الگ ہوں۔" واللدسبحا نبداعكم

(فتوى نمبر۳۸/۴۷)

مختلف کمپیوٹر سوفٹ ویئر زخریدنے کا حکم ( جبکہ بعض سوفٹ ویئرز چوری کے ہوتے ہیں ) سوال: - میں ایک کمپیوٹر سائنس کالج کا طالب علم ہوں، ہمیں سوفٹ ویئر کی اکثر ضرورت ress.com

رہتی ہے، اور نے سے نئے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ہم کمپیوٹر اور انفار ملیشن ٹیکنالو بھی ہیں ہوری وُنیا کے برابر چل سکیس، اس ضرورت کے پیشِ نظر ہم چند طلباء نے مل کر ایک سوسائٹ کے تحت سے کام شروگ کا کہ کہ کہا کہ ہم کالج کے پیسیوں سے بیٹیوں سے مختلف اور نئے سوفٹ و بیرًز خرید کر طلباء کومفت گھر میں کہا کہ ہم کالج کے پیسیوں سے یا طلباء سے سوفٹ و بیرًز نہیں خرید سکتے اس کے لئے کالج نے میں امیں استعال ہونے والے اجازت اور سرمایہ بھی ہمیں دے دیا تھا، گر چندلوگوں نے کہا کہ پاکستان میں استعال ہونے والے سوفٹ و بیرًز چوری کے (Pirated) ہوتے ہیں، پھرلوگ اس کی کا پیاں کر کے تقسیم کرتے ہیں، کیا تعلیم اور فلاح و بہود کے لئے ایسا سوفٹ و بیرً استعال کرنا جائز ہے؟

جواب: - مكرم بنده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کلی طور پر بیہ کہنا تو ممکن نہیں کہ پاکستان میں استعال ہونے والے تمام سوفٹ ویئرز چوری کے ہوتے ہیں، لہذا اس مفروضے پرخریداری کو بالکلیہ ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ جوشخص سوفٹ ویئر نیچ رہا ہے، اس بات کا ذمہ دار وہ خود ہے کہ وہ کہاں سے کس طرح لایا؟ جب تک ہمیں متعین طور پریفین سے معلوم نہ ہو کہ یہ چوری کا ہے، ہم خرید سکتے ہیں۔ (۱) والسلام والسلام والسلام دیم درید سکتے ہیں۔ (۱)

(1) وفي فيض القدير رقم الحديث: ٨٣٣٣ ج: ١١ ص: ٥٦٥٣ (طبع مكتبه مصطفى الباز، الرياض) من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها واثمها.

وفي الشامية ج: ٥ ص: ٩٨ نقل الحموى عن سيدى عبدالوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن، وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال هو محمول على ما اذا لم يعلم بذلك، اما لو راى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر فهو حرام.

وفي أحكام المال الحرام ص:٣٣٣ فمن علمت أنه سرقة أو خانه في أمانة .... لم يجز ان أخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة .... الخ.

وفي الدّر المختار ج: ٥ ص: ٩٨ الحرمة تتعدّد مع العلم بها الا في حقّ الوارث .... الخ.

وفي الهندية ج: ۵ ص:٣٦٣ كل عين قائمة يغلب على ظنّه أنّهم أخذوها من الغير بالظّلم وباعوها في السّوق فانّه لا ينبغي أن يشتري ذلك وان تداولتها الأيدي.

وفي خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص:٣٥٣ رجل علم بجارية أنّها لرجل فرأى يبيعها ويقول وكلني صاحبها ببيعها وسعه أن يبتاعها منه.

نیز'' چوری کے مال کی بیع'' ہے متعلق دیکھئے: فناوی رشیدیہ ص:۹۹ (طبع سعید)۔

سوال: - میں یہاں پر شائع کردہ انگریزی زبان کا اخبار روزانہ خریدتا ہوں، اس کی Payment کی صورت مندرجہ ذیل طریقے سے ہوسکتی ہے:-

> ہر ماہ کے اختتام پرمہینہ کا بل دے دیا جائے۔ ہر ۳ ماہ کا ایڈوانس دے دیا جائے۔ ہر ۲ ماہ کا ایڈوانس دے دیا جائے۔ یورے ایک سال ایڈوانس دے دیا جائے۔

ان متنوں صورتوں میں اخبار والوں کی طرف سے دوسہولتیں ملتی ہیں، ا-اخبار مجموعی طور پر ستایر تا ہے،۲-اخبار والے بغیر کوئی اضافی رقم لئے اس اخبار کے ایڈ وانس میں اتنی ہی مدّت کے لئے Accident Insurance کر لیتے ہیں، یعنی اگر موت کسی حادثے کی وجہ سے ہوجائے تو اخبار کی طرف سے لواحقین کومخصوص رقم دے دی جاتی ہے۔ پیرطریقہ اخبار والوں نے اپنے اخبار کی Sale کو بڑھانے کے لئے کیا ہوا ہے، کیا اس ٹائپ کی Insurance کروانا جائز ہے؟ جہال کہ کوئی اضافی Premium وغیرہ نہ دینا پڑے۔

ڈاکٹرظہوراحمہ بمعرفت مولا ناخلیل احمرصاحب (ابوظهی ،متحده عرب إمارات)

جواب: – اخبار کابل ایڈوانس دینے کی صورت میں جو رعایت خریدار کوملتی ہے، اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ خریدار نے ادارے کورقم قرض دے دی ہے، اس لئے وہ قرض کے مقابلے میں رعایت دے رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بیررعایت جائز نہ ہو'' کیونکہ بیا لیک نفع ہے جو قرض ہے حاصل کیا گیا۔ 'کیکن دُ وسری حیثیت بیہ ہے کہ بیدرعایت قرض کی وجہ ے نہیں، بلکہ خریدار کے ستقل گا مک ہونے کی وجہ ہے ہے، اور چونکہ بیرتا جروں کا طریقہ ہے کہا ہے

aress.com

متنقل گا کوں کورعایت دیا کرتے ہیں، اس لئے وہ بیرعایت دے رہے ہیں رہ کا۔ اس صور ۱۹۵۵ مینان حاصل کرنے کے لئے ہے کہ بیخض واقعۂ مقرّرہ مدّت تک اخبار خریدتا رہے گا۔ اس صور ۱۹۵۵ معلوم ہوتی ہے، تا جروں کا ۱۹۵۵ معلوم ہوتی ہے، تا جروں کا ۱۹۵۰ معلوم ہوتی ہے، تا جروں کا عرف اور علمائے عصر کا تعامل بھی اس کی تائید کرتا ہے ، کہذا احقر کے نزدیک راج یہی ہے کہ اس رعایت کو لینے کی شرعاً گنجائش ہے۔ رہا انشورنس کا معاملہ! سواگر انشورنس کی بیرقم اخبار کا ادارہ خود ادا كرتا ہے، اور بيكسى بيمه كمپنى سے وصول نہيں كرنى برقى، تو مذكورہ صورت ميں اس كے لينے كى بھى گنجائش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس انشورنس کے لئے اخبار کے خربیدار نے کوئی پریمیم ادانہیں کیا، بیہ یک طرفہ اِنعام ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے مختلف تاجر اپنی مصنوعات کو فروغ دینے کے لئے یک طرفہ طور پرمختلف اِنعامات کا اعلان کرتے رہتے ہیں ،خریدار کواپنی رقم کا پورا پورا معاوضہ خریدی ہوئی چیز کی صورت میں مل جاتا ہے، اور ملنے والا إنعام تاجر کی طرف سے یک طرفہ إنعام ہوتا ہے۔ البینہ اگریے رقم انشورنس تمپنی ہے وصول کرنی پڑتی ہو، تو وہ دو وجہ سے ناجائز ہے، اوّل تو اس لئے کہ اس صورت میں اخبار کا ادارہ ضرور انشورنس تمپنی کو کوئی پریمیم ادا گرے گا، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ وہ تمپنی کے ساتھ سود اور قمار کا معاملہ کرے گا، اور بیرقم اس حرام معاملے کے نتیجے میں حاصل ہوگی، دُوسرے میہ کہ انشورنس تمپنی کی بیشتر آمدنی سودیا قمار پرمشمل ہوتی ہے، اس لئے اس سے رقم لینا بھی والسلام جائز نەبوگا\_ 21/11/11/10

(١ ت ٣) وفي الشامية ج: ٣ ص: ١ ٥ ولو أعطاه دراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء الستريت منك يجوز وهذا حلال وان كانت نيته وقت الدفع الشراء لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع وانما ينعقد البيع الآن بالتعاطى والآن البيع معلومٌ فينعقد البيع صحيحًا قلت ووجهه ان ثمن الخبز معلوم فاذا انعقد بيعًا بالتعاطى وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله ... الخ. اورجب بيرقم اخبارات كاثمن عاقمتمن على رعايت شرعاً جائز ہے۔

وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٧١ (طبع رشيديه) الزيادة في الثمن والمثمن جائزة حال قيامهما ...الخ (الباب السادس عشر في الزيادة في الثمن والمثمن والحط والابراء عن الثمن).

وفحي الهداية ج: ٣ ص: ٨٠ (طبع رحمانيه) ويجوز للبائع أن يزيد للمشترى في المبيع ويجوز أن يحطَّ عن الثمن ويتعلَق الاستحقاق بجميع ذلك. وفي حاشيته لأن الزيادة لما التحقّت بأصل العقد صارت كالموجودة عند العقد. ثيرَتَفْصِيل كے لئے دكھے ص: ١١٣ كا فتوكي اوراس كا حاشيهُ تبرا تا تمبر ٢٠ \_

(٣) وفي الهندية ج:٣ ص: ١٥٣ حطَّ بعض الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزّيادة .... الخ. وفي شرح المجلّة لخالد الأتاسي ج: ٢ ص: ١٨٢ رقم المادّة: ٢٥٦ حطَّ البائع مقدارًا من الثمن المسمِّى بعد العقد صحيحٌ ومعتبرٌ وكذا حطَّ جميعه ..... وبعد أسطر ..... وهذا اذا كان بلفظ الحطَّ ومثله. وكذا في شرح المجلّة. وكذا في الدر المختار ج: ٥ ص: ١٥٣ فصل في التصرّف في المبيع والثمن قبل القبض والزّيارة والحطَّ فيها .... الخ.

وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: ٣ ص: ١١١.

#### کیا نفع کی شرعاً کوئی حد متعین ہے یا نہیں؟

besturdubooks.wo سوال: - کیا کاروبار میں نفع کی کوئی حدشرعاً مقرّر ہے؟ شرعی نقطۂ نظر ہے اگر کوئی شخص زیادہ نفع لے تو بیدؤرست ہے؟ طلعت محمود، راولپنڈی

جواب: - كاروبار ميں شرعاً نفع كى كوئى حدمقرر تہيں ہے، البتة دھوكا نہيں ہونا چاہئے، پھر ا پنے حالات کے لحاظ سے جتنا نفع کوئی لینا جا ہے اس پر شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ والسلام

#### تجارتی إنعامی اسکیموں کا شرعی حکم

حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نے تجارتی اِنعامی اسلیموں سے متعلق ورج ویل مضمون لکھ کر حضرت والا دامت برکاتہم ہے رائے طلب کرنے کے لئے ارسال فرمایا، جس كا حضرت والا دامت بركاتهم نے جواب تحرير فرمايا، مضمون اور اس ير حضرت والا دامت بر کاتبم کی رائے درج ذیل ہے۔ (مرتب)

إنعام وہ ہوتا ہے جو کسی مطلوب وصف پر حوصلہ افزائی کے لئے دیا جاتا ہے، مثلاً امتحان میں اوّل و دوم وغیرہ آنے پر انعام دیا جاتا ہے تا کہ علم میں جس کا سیکھنا مطلوب وصف ہے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے یا گھڑ دوڑ میں جواوّل و دوم آئے اس کو اِنعام دیا جاتا ہے کیونکہ گھڑ دوڑ میں جہاد کی تربیت ہے اور بیتر بیت حاصل کرنا وصف مطلوب ہے، پیدل دوڑ اور تیراکی وغیرہ بھی جہاد کی تربیت کی نیت سے ہوں تو یہ بھی مطلوب ہیں۔

ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والبغل والحمار والابل وعلى الأقدام لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوبًا وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام أي بالجعل أما بدونه فيباح في كل الملاعب. (در مختار ج: ۵ ص: ۲۸۵).

<sup>(</sup>١ و ٣) وفي سنن ابن ماجة باب من كره أن يسقر ص:٩٥١ (طبع قديمي كتب خانه) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قـال: غلا السّعر على عهـد رسـول الله صـلـي الله عـليـه وسلم فقالوا: يا رسول الله! قد غلا السعر فسعّر لنا، فقال: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرّ ازق.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٣١ (طبع رشيديه) من اشترى شيئًا وأغلى في ثمنه جاز .... الخ.

وفي الهداية ج: ٣ ص: ٣٢٣ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه السلام: لا تسعَروا فانَ الله هو المسعّر القابض الباسط الرّازق. ولأنّ الثمن حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه الا اذا تعلَّق به دفع ضرر العامّة.

وكذا في بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ١٢٩ والدّر المختار ج: ٧ ص: ٩٩٩ (طبع سعيد)

وفي البحوث في قبضايا فقهية معاصرة ص: ٨ وللبانع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأثمان وتقديرها .... الخ.

<sup>(</sup>۲) حوالہ کے لئے دیکھنے ص:۱۰۲ تا ص:۱۰۴ کےحواثی۔

رقوله فيباح في كل الملاعب) أي التي تعلم الفروسة وتعين عبي سبه وقوله فيباح في كل الملاعب) أي التي تعلم الفروسة وتعين عبي سبه القهستالي الملاعب) الملاعب أي التي تعلم الفروسة وتعين عبي سبه وفي القهستالي الملاعب الملاعب) الملاعب القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل وفي القهستالي الملاطبة الملاوسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة الملاوسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة الملاطبة الملاوسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة الملاطبة الملاوسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة الملاطبة الملاط

حل الجعل وطاب .... ان شرط المال في المسابقة من جانب واحد وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا ألا اذا أدخلا ثلاثًا محلَّلا بينهما بفرس كفؤ لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما والا لم يجز .... وكذا الحكم في المتفقهة فاذا شوط لمن معه الصواب صح. (در مختار ج: ٢ ص:٣٠٣) وان شرطاه لكل على صاحبه ولا والمصارعة ليست ببدعة الَّا للتلهي فتكره .... وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء (أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي .... (در مختار و ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٠٠).

مٰدکورہ بالا انعبارتوں کا حاصل ہیہ ہے کہ مسابقت یا توعلم میں مہارت حاصل کرنے میں جائز ہے یا صرف ان کاموں میں جائز ہے جن میں جہاد کی تربیت ہواور وہ بھی جبکہ جہاد کی نیت ہے ہو، اگر محض کھیل کود کے طور پر ہوتو اس وقت مسابقت اگر چہ بغیر اِنعام کے ہومکروہ ہے، جہاد کی تربیت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لئے دوطرفہ اِنعام تک کو جائز رکھا، مگر قمار سے نکالنے کے لئے اس میں محلل کو داخل کیا۔

اب ہم کاروباری اِنعام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

ا: - پہلی بات بیے کہ زیادہ خریداری خواہ وُ کان دار کی ہو یا صارف کی ، بیکوئی وصف مطلوب نہیں ہے، اس میں نہ تو جہاد کی تربیت ہے، نہ علمی مہارت کی مخصیل ہے، اور نہ ہی کسی اور پیندیده خلق مثلاً خدمت خلق وغیره کی مختصیل ہے، لہٰذا اس میں مسابقت کی ترغیب دینا اُصولی طور پر غلط

۲: - وُوسری بات بیے کہ بائع جس کسی صورت میں بھی مبیع میں اضافہ کرتا ہے خواہ وہ إنعام کے نام ہے ہو، وہ اصل مبیع کا حصہ قراریا تا ہے، اورمشتری قیمت میں جس نام ہے بھی اضافیہ کرے وہ اصل قیمت میں اضافہ شار ہوتا ہے۔

وصح الزيادة في المبيع ولزم البائع دفعها ان في غير سلم زيلعي وقبل المشتري وتلتحق أيضًا بالعقد، فلو هلكت الزيادة سقط حصتها من الثمن وكذا لو زاد في الثمن عرضًا فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره. (در مختار ج: ٣ ص:١٨٧).

جب سے بات واضح ہوئی کہ مزعومہ اِنعام کی صورت درحقیقت مبیع یائمن میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:-

ا: - إنعام اليي چيز ہو جومبيع اور تمن بن سکے -

۲: - اس کے وجود میں خطر واندیشہ نہ ہو کہ نہ جانے ہویا نہ ہو۔

سو: - اس کی مقدار میں جہالت یا تر ڈونہ ہو۔

besturdubooks.W ا ًرا ایسی صورت پائی جائے کہ جس میں بیر تینوں شرطیں پائی جاتی ہوں تو وہ اِنعام صحیح ہوگا ، اور ا گر کوئی ایسی صورت ہوجس میں پہلی یا دُوسری یا تیسری شرط یا تینوں ہی مفقو د ہوں تو اِنعام تیجے نہ ہوگا۔ إنعام تحجيح ہونے کی مثال

لینن جائے کی بیکنگ کے اندر بسکٹ کی ایک جھوٹی بیکنگ ملتی رہی ہے، اسی طرح کسی ٹوتھ پیپٹ کے ساتھ دانتوں کا برش رکھ دیا جائے پاکسی فرج کے ساتھ ٹوسٹر یا سینٹروچ میکر دیا جائے پاگھی کی مقدار میں ۲۰ فیصد اضافہ دیا جائے توضیح ہے کیونکہ بیاشیا بہیج بھی بن سکتی ہیں اور ان کے وجود اور ان کی مقدار میں کسی قشم کی جہالت اور تر ڈونہیں ہے۔

إنعام سيحج نه ہونے كى مثاليں

۱: – بیلی شرطمفقو دیمو

اس کی مثال ہے ہے کہ کمپنی والا یہ طے کرے کہ جوہم ہے اتنی مالیت کا سامان خریدے گا، ہم اس کوعمرہ کرائیں گے ماہم اس کو ڈرائیورسمیت گاڑی فراہم کریں گے جس پر وہ مری کی سیر کے لئے جاسکتا ہے۔ان صورتوں میں تمپنی منافع مہیا کر رہی ہے جن پر اِجارہ ہوتا ہے بیچے نہیں ہوتی ،لبذا وہ مبیع ننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ، اس لئے بیہ اِنعام بھی وُرست نہیں ہے۔

۲: - دُ وسري شرط مفقو و ہو

اس کی مثال رہے ہے کہ کمپنی ؤ کان داروں ہے یا کوئی بھی بائع اپنے خریداروں ہے کیے کہ جو لوگ اتنا اتنا سامان خریدیں گے ہم ان کو کو بن ویں گے اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کریں گے جس کے ذریعے صرف ان خربیداروں کو اِنعام ملے گا جن کے نام کا قرعہ نکلے گا۔ اس صورت میں ہوسکتا ہے كەزىدىك نام كا قريد نكلے اور ہوسكتا ہے كەنە نكلے۔

سو: – تیسری شرط مفقو د ہو

اس کی مثال رہے ہے کہ تمپنی وُ کان داروں ہے کہے کہ جو ہم سے اتنا سامان خریدیں گے ہم سب کو اِنعام دیں گے، کیکن قرعہ اندازی ہے خریداروں کو کم وہیش مالیتوں کے اِنعام ویں گے۔ ىه: - تىنونى ترطيس مفقود ہوں

اس کی مثال رہے ہے کہ سمپنی اپنے خریداروں سے کیے کہ جو کوئی ہم سے اتنی اتنی خریداری

البوع ما البوع کرے گا ہم اس کوکو پن دیں گے، اور پھر قرعہ اندازی کریں گے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کو ہم besturdubo! عمرہ کرائیں گے۔جس کا مطلب میہ ہے کہ ہم سعود میہ آنے جانے کا ادر وہاں رہائش کا بندوبست کریں گے،لیکن اس کوٹکٹ نہیں دیں گے۔

سا:- تیسری بات بہ ہے کہ چونکہ اِنعام مشروط ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں شرط فاسد ہوتی ہےتو اس ہے سودا بھی فاسد ہوجا تا ہے۔

ا- جب تمپنی کے اعلان کے مطابق خریدار سامان خریدتے ہوئے یوں کہے کہ میں اس شرط پر ا تنا سامان خریدتا ہوں کہ آپ کو مجھے عمرہ کرانا ہوگا یا مری کی سیر کے لئے گاڑی فراہم کرنا ہوگی ، چونکہ بیہ شرط سودے کے تقاضے کے خلاف ہے اور اس میں خریدار کا فائدہ ہے، لہذا بیشرط فاسد ہے، اور اس کی وجہ سے سارا سودا ہی فاسد ہوجا تا ہے، اور بائع اورخریدار دونوں گناہگار ہوتے ہیں، اور دونوں پر لازم ہے کہ وہ اس سودے کوختم کریں اور اگر جاہیں تو اس شرط کے بغیر نئے سرے ہے سودا کریں۔

۳- انعامی اسکیم پیہو کہ جواتنا سوداخریدے گا اس کو کار کی قرعہ اندازی میں شریک کیا جائے گا، اب جو شخص اس انعامی اسکیم کے مطابق سودا خرید تا ہے اور کوین کھر کر دیتا ہے تو جبیبا کہ ہم نے اُویرِ ذکر کیا کاربھی مبیع کا حصہ بنے گی کیکن چونکہ بیہ معلوم نہیں کہ وہ ملے گی یانہیں ، اس لئے مبین کی مقدار بھی مجہول ہے، اس لئے اس میں قمار کے ساتھ بیچ بھی فاسد ہوئی۔

تنبيهات

ا-بعض اوقات کمپنی کے ملازم ،خریدار کو کہتے ہیں کہ اگر تمہین اس اِنعامی اسکیم میں پچھ تر ڈ د ہے تو ہم تمہاری طرف ہے کو بن خود مجرد ہے ہیں ، اور اس کو قرعہ اندازی میں شامل کرد ہے ہیں۔ سمپنی کے ملازم کے اس طرح کرنے سے قیاحت میں پچھ کی نہیں آتی کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم کو بن خود بھردیتے ہیں تو وہ خریدار کے وکیل بن گئے اور وکیل کا تصرف مؤکل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ؤوسری بات یہ ہے کہ جب یہالیک منکر ہے تو اس وقت ملازموں کے کہنے پر غاموثی ڈرست نہیں بلکہ نبی کرنا واجب ہے۔

۲- کمپنیوں والے جواننے بیش قیمت انعامات دُ کان داروں کو دیتے ہیں بیرسر ماُیہ دارانہ نظام کا طریقنہ ہے، اصل ہمدردی تو صارف سے ہونی جاہئے کہ اس کو رعایت ملے، ورنہ ڈ کان داروں کو دیئے گئے انعامات کا بوجھ بھی بالآخر صارفین پر بڑے گا، کیونکہ عام طور سے انعامات کو بھی اخراجات میں شار کر کے اشیاء کی قیمت طے کی جاتی ہے۔

۳-بعض اوقات کمپنی والے اپنی مصنوعات کی کسی ایک یا چندایک پیکنگ میں انعامی پر چی

Egyll-liggess.com

فقاوی عثمانی جلدسوم کے لائج میں زیادہ خریداری کریں، چونکہ وہ اِنعام کسی ایک کالا چند ہے میں ایک کالا چند ہیں تاکہ لوگ اس اِنعام کے لائج میں زیادہ خریداری کریں، چونکہ وہ اِنعام کے نگنے کا وجود خطر و اندیشے کا شکار ہے، اور کئے اس اِنعام کے نگنے کا وجود خطر و اندیشے کا شکار ہے، اور کالا کھی میں وہ کا دیار کے لئے اس اِنعام کے نگنے کا وجود خطر و اندیشے کا شکار ہے، اور کالا کھی میں وہ کالی کھی وہ کالی کھی وہ کالی کھیں وہ کالی کھی دو سامان خرید تا ہے وہ ایک درجے میں جوا کرتا ہے۔

حضرت مولانامفتی محد شفیع صاحب رحمه الله ای کیمثل ایک صورت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' مختلف قسم کی نمائشوں کے اندر داخلے کا ٹکٹ ہوتا ہے، اور نمائش کے منتظمین پیداعلان کرتے ہیں کہ جوشخص مثلاً دس روپے کا ٹکٹ بیک مشت خریدے گا وہ اپنے اس ٹکٹ کے ذریعے عام لوگوں کی طرح نمائش میں بھی داخل ہوسکے گا اور ان ٹکٹول پر بذر بعیہ قرعہ اندازی کچھ اِنعام مقرّر ہوتے ہیں ،جس کا نمبرنکل آئے اس کو وہ اِنعام بھی ملتا ہے۔

یہ صورت صریح قمار ہے تو نکل جاتی ہے کیونکہ ٹکٹ خریدنے والے کو اس ٹکٹ کا معاوضہ بصورت واخلہ نمائش مل جاتا ہے،لیکن اب مدار نیت پر رہ جاتا ہے، جوشخص موہوم اِنعام کی غرض سے بیہ تکٹ خریدتا ہے وہ ایک گونہ قمار کا ارتکاب کر رہا ہے'' (جواہرالفقہ ج:۲ ص:۳۵۱)۔

ایک شخص نے ایسی کوئی شے خریدی اور اس میں اِنعامی پر چی نکل آئی جبکہ اس کو پر چی اسکیم کاعلم تھا اور اگر علم نہ تھا تو اس نے شے کو اپنی ضرورت ہے خریدا تھا، اِنعام کے لالچ میں نہیں خریدا تھا، اس صورت میں بھی اس شخص کو اس پر چی پر اِنعام لینا جائز نہیں، کیونکہ ایک تو اس میں ناجائز اسکیم کے ساتھ تعاون اورشراکت ہے اور دُوسرے نیت تو ایک مخفی چیز ہوتی ہے لہٰذا حکم اس پرنہیں لگتا بلکہ ظاہر پرلگتا ہے، اور ظاہر بیہ ہے کہ جب بیر انعام وصول کررہا ہے تو اس کے لئے اس نے شے خریدی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم عبدالواحد

(حضرتِ والا دامت بركاتهم كا جوابِ)

جواب: – گرامی قدرمکرم جناب مولا نامفتی عبدالوا حدصاحب زیدمجد کم السامی آپ کامضمون'' تجارتی اِنعامی اسکیموں کا شرعی حکم'' دارالا فتاء کے توسط سے بندے گوموصول ہوا، آنجناب نے چونکہ فرمائش کی ہے کہ اس پراپنی رائے کا اظہار کروں، اس کئے عرض ہے کہ بندے کے خیال میں یہ اِنعام زیادہ فی المبیع نہیں ہے، بلکہ ایک ہبہ متبداُہ کا کیک طرفہ وعدہ ہے۔ بائع اور مشترى ميں ہے كوئى بھى اسے زيادة في المبع تبير سمجھتا، نہ عرف عام ميں اسے زيادة في المبيع سمجھا جاتا ہے، اور شرعاً بھی میضروری نہیں ہے کہ بیج تام ہونے کے بعد جب بھی بائع مشتری کو کوئی چیز بلاقیمت وے تو اے زیادہ فی المبیع قرار دیا جائے ، نیزیہ بھی ضروری نہیں کہ اِنعام ہمیشہ مسابقت پر ہی دیا جائے ،

غیر معصیت دونوں میں استعمال ہو سکتی ہواہے بہ نیت ِ معصیت خرید نا ناجائز ہے، اور نیت معصیت کی نہ (۶) ہوتو جائز، اور "جو اھر الفقه" میں حکم دیانت ہی کا بیان فرمایا گیا ہے، قضاء کانہیں۔

لہٰذا آنجناب کی تحریر بار بار پڑھنے اور غور کرنے کے باوجود صحیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جو حضرت والدصاحب قدس سرۂ نے "جو اهو الفقه" میں تحریر فرمائی ہے۔

حضرت والدصاحب قدس سرۂ نے "جو اهو الفقه" میں تحریر فرمائی ہے۔

بندہ محمد تقی عثمانی

امریم رہمائی و الاہم رہمائی و الفقی نہر عمارہ و الفقی نہر عمارہ و المریم رہمائی و الفقی نہر عمارہ و الفقی نے الفقی نہر عمارہ و الفقی نہر عمارہ و الفقی نہر عمارہ و الفقی نے الفقی نہر عمارہ و الفقی نہانی نہر عمارہ و الفقی نہر ال

(1) ونعام كأكس مسابقت بإمسابقت مشرومه كم ساته مختف و مسلك بونا شروري تيس جيما كه انعام مصفلق درق وبل عبارات سدوات ب

في القاموس الفقهي ص:٣٧ الجائزة العطية.

فى تناج العروس ج: ٣ ص: ١٩ الجائزة العطية من اجاز يجيز اذا أعطاه وأصلها ان أميرًا وافق عدوا بينهما نهر فقال: من جاز هذا النهر فله كذا، فكلما جاز منهم واحدًا أخذ جائزة. وقال أبوبكر فى قولهم أجاز السلطان فلانا بجائزة. أصل الجائزة أن يعطى الرجل الرجل ماء ويحيره ليذهب لوجهه فيقول الرجل اذا ورد ماء لقيم الماء اى أعطني ماء حتى اذهب لوجهي وأجوز عند ثم كثر هذا حتى العطية جائزة فقال الجوهرى اجازه بجائزة سنية أى بعطاء ..... ومن المجاز الجائزة التحفة واللطف ..... ومثله في جمهرة اللغة.

فيي البقاموس المحيط ج: ٣ ص:٢٥٦ أنعهما الله تعالى عليه وأنعم بها ونعيم الله تعالى عطيته ونعم الله تعالى بك كسلمنع والنعلمك والنعلم بك عيلًا أقر بك عين من تحيه أو أقر عينك بمن تحيه. وفيه ج: ٣ ص:٣٣٣ الجائزة العطية والمتحفة واللطف ومقام الساقي من البئو.

في روح السمعاني ج: ١ ص:٢٥٨ والانعام ايصال الاحسان الى الغير من العقلاء كما قاله الراغب فلا يقال أنعم على فرسه ولذا قيل ان النعمة نفع الانسان من دونه بغير عوض.

في البيط اوى ج: الص: ٣٠٠ (طبيع رحمانيه) والانعام ايصال النعمة وهي في الأصل الحالة اللَّتي يستلذه الانسان فأطلقت لما يستلذها من النعمة وهي اللين.

في البحوث لشبخت العثماني حفظه الله ورعاه ج: ٢ ص: ٢٢٩ وان مثل هذه الجوائز اللّتي تمنح على أساس عمل عسما عسما المستخد العثماني حفظه الله وهبة الأنها ليس لها مقابل وان العمل الذي عمله الموهوب له لم يكن على أساس الاجارية أو البحالة حتى يقال ان الجائزة أجرة لعمله وانما كان على أساس الهبة للتشجيع وجاء في الموسوعة الفقهية (المكويتية) الأصبل ابناحة الجائزة على عمل مشروع سواء كان دينيًا أو دُنيويًا الأنه من باب الحث على الخير والاعانة عليه بالمال وهو من قبيل الهبة.

نیز'' انعام'' ہے متعلق مزید تفصیلات کے لئے حضرت والا دامت برکاتیم کی کتاب بحوث فی قضایا فقهید معاصر فی میں رسال ''أحکام البعو الله'' ج:۲ ص:۲۲۳ مل خطر فرمائمیں۔

(٣) وفي قاضى خان ج:٢ ص: ٢٨١ ويكره أن يبيع المكعب المفطّنض من الرّجال اذا علم أنه يشترى ليلبس .... الخ.
 ثير وكيهيّ ص: ٨٣٠ تا ص: ٨٦١ كي دوائي \_

## بلد موم فروختگی کے لئے وکیل کو دیا ہوا سامان چوری ہوجائے مور کا ہوگا یا مالک کا؟ تو نقصان وکیل کا ہوگا یا مالک کا؟

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۵۷ الف)

کاروبار بیچنے کے بعد مشتری کی طرف سے مقرّرہ مدّت تک تمن ادانہ کرنے کی صورت میں بیچ کو فسنج کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ سوال: - اگرایک شخص دُوسرے کو کاروبار بیچ لیکن مشتری نے مقرّرہ مدّت تک مکمل شن یا اس کا کچھ حصہ ادانہیں کیا، جبکہ وہ دیوالیہ بھی نہیں ہوا ہے، تو چونکہ مشتری نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو کیا بائع کو بیچن حاصل ہے کہ وہ بیچ کو فسنج کرے اور اس کے نتیج ہیں اپنا کاروبار واپس لے لے، اور شمن کا

<sup>(</sup>اوع) حوالہ کے لئے رکھنے شوح المجلة لسليم رستم باز ص:۵۸۴ رقم المادة:۱۳۲۳ وص:۳۳۲ رقم المادة:۵۸۷ (طبع مكتبة حنفيه كوئٹه)۔

<sup>(</sup>٣) وفي شعب الإيمان للبيهقي ج: ١٣ ص: ١١ ٥ رقم الحديث: ٢٠٥٠ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنس العبد المحتكر اذا رخص الله الأسعار حزن واذا غلى فرح. وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم ج: ٢ ص: ١٣ كتاب البيوع رقم الحديث: ١٢٣ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون. وكذا في مصنف عبدالرزاق، باب الحكرة ج: ٨ ص: ٢٠٠ رقم الحديث: ٢٨٩٣ . وفي الدر المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٨ وكره احتكار قوت البشر كتين وعنب ولوز والبهائم في بلد يضر بأهله. وفي الهداية ج: ٣ ص: ٢٠٨ ويكره الاحتكار في اقوات الآدميين والبهائم اذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله، وكذا في البدائع للكاسائي ج: ۵ ص: ٢٠١ وخلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٥٣ والبحو الرائق ج: ٨ ص: ٢٠٠٠.

جتنا حصہ وصول کر چکا ہے وہ مشتری کو واپس لوٹادے؟ مثال کے طور پر بائع نے آیک کروٹر روپے کا کاروبار بیچا اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا لیکن مقررہ مذہ تک مکمل ثمن یا اس کا بچھ حصہ اوا تبییل کی جمہور میں بھی جو کہ مشتری نے اس معاہدے کے مطابق ثمن اوا نہیں کیا تو کیا بیہ جائز مسلامالالالالالالی ہوئے کہ بائع بھے کو فتح کر کے اپنی بیغ (کاروبار) واپس لے لے اور جتنا شمن اس نے وصول کیا ہے وہ مشتری کو واپس لوٹادے؟ مجھے اس کے جواز کی کوئی عبارت فقباء کے کلام میں نہیں ملی ہے، کیونکہ جب بھے مکمل ہوگئی تو بائع کا حق صرف ثمن میں باتی ہے اور وہ کاروبار بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں نشقل ہوگیا ہے، للبذا بائع کے لئے اسے واپس لینا جائز نہیں۔ برائے مہر بانی بے وضاحت سیجے کے لئے اسے واپس لینا جائز نہیں۔ برائے مہر بانی بے وضاحت سیجے کے لئے اسے واپس لینا جائز نہیں۔ برائے مہر بانی بے وضاحت سیجے کے لئے اسے واپس لینا جائز نہیں۔ برائے مہر بانی بے وضاحت سیجے کے لئے جائز ہے؟

ایم ایس عمر ایدود کیت دُربن، جنوبی افریقه

جواب: - اگر کسی چیز کے بیچے وقت عقد میں بیشرط لگائی جائے کہ: "اگر خرید نے والے نے مقررہ مدّت تک کل رقم یا اس کا پچھ حصہ ادانہیں کیا تو بیشج ختم ہوجائے گئ" تو بیصورت "حیساد المسقد" کی ہوار تیج میں بیشرط لگا نا جائز ہے، اور بیشرط اپنے وقت پرمؤٹر بھی ہوگ، چنا نچے فقہائے کرام جمہم اللہ نے فر مایا ہے کہ اگر خرید نے والے نے مقررہ مدّت تک کل رقم یا اس کا پچھ حصہ ادانہیں کیا تو یہ بچے فاسد ہوجائے گی اور خرید نے والے اور بیچنے والے دونوں پر واجب ہوگا کہ اس بچے کو فنح کریں، للبذا ایس صورت جال میں اگر وہ مبیج اس حالت پر باقی ہوجس حالت میں اسے بیچا گیا تھا تو کریں، للبذا ایس صورت میں بائع کو بیحق حاصل ہے کہ وہ مبیج خرید نے والے سے واپس لے لے اور خمن کا جتنا ایس صورت میں بائع کو بیحق حاصل ہے کہ وہ مبیج خرید نے والے سے واپس لے لے اور خمن کا جتنا حصہ اس نے وصول کیا ہے وہ خرید نے والے لیے والے سے واپس لے کے اور خمن کا جتنا

تاہم اگر بھے میں "حیاد النقد" کی شرط ندلگائی جائے تو الی صورت میں بیچنے والے کے لئے کے طرفہ طور پر بھے کو فنخ کرنا اور معجے کو خرید نے والے سے واپس لینا جائز نہیں کیونکہ جب ایک بار طرفین کی رضامندی کے ساتھ ایجاب وقبول ہو کر بھے کمل ہوجائے تو فریقین میں سے کسی کے لئے بھی کی طرفہ طور پر بھے کو فنخ کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا بلکہ ایس صورت میں بیچی ہوئی چیز خرید نے والے کی ملکیت میں منتقل ہوجاتی ہے اور بیچنے والے کا حق صرف شمن میں باتی رہتا ہے، جس کی اوائیگی پر وہ خرید نے والے کی ملکیت میں منتقل ہوجاتی ہے اور بیچنے والے کا حق صرف شمن میں باتی رہتا ہے، جس کی اوائیگی وہ خرید نے والے کو دو اختیار حاصل ہیں:۔

<sup>(</sup>او) حوالہ جات ای فتوی میں آگے آرہے میں۔

ا:-خریدنے والے کوراضی کر کے اصل ثمن پرا قالہ کرے۔

۲: - ثمن کی وصول یا بی کے لئے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے۔

besturdubooks. Word البيته حضرت مولانا مفتى رشيد احمد صاحب رحمة الله عليه ني "أحسن الفتاوي" ج:٣ ص:۵۳۳ میں تحریر فرمایا ہے کہ:'' بلکہ بدون شرط بھی جب مشتری ہے ثمن کا وصول کرنا متعذر ہوجائے نو بائع کو فننج رہیج کاحق حاصل ہے' ان کے اس فتویٰ کی بنیاد صاحب ہدا بیعلامہ مرغینا نی رحمہ اللہ کی مذکورہ

عبارت ہے:-

. والأنه لما تعذر استيفاء الشمن من المشترى فات رضا البائع، فيستيد (١) (هداية ج:٣ ص:١١٥) بفسخه.

تر جمہ: - جب مشتری ہے ثمن کا وصول کرنا متعذر ہوجائے تو اس بیع میں بائع کی رضا مندی فوت ہوگئی ہے،لبذا بائع کو بیع کے فتنح کرنے کاحق حاصل ہے۔

لیکن در حقیقت صاحب ہدایہ کی مذکورہ عبارت سے ذکر کروہ مسئلے پر استدلال کرنے میں تسامح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صاحبِ ہدایہ کی بیرعبارت خاص اس صورت حال ہے متعلق ہے جس میں خریدنے والے نے اس بات ہے انکار کردیا ہو کہ وہ بائع ہے مبیع خرید چکا ہے، جس کا مطلب میہ ہوا کہ بیع پہلے ہی خرید نے والے کوشلیم نہیں ہے، لہٰذا اگر بیچنے والا بھی ثمن وصول نہ ہونے کی وجہ ہے اس بیع کوختم کردے تو یہ فتنخ فریقین کی طرف ہے ہوجائے گا جو کہ معتبر ہے۔لیکن بیک طرفہ طور پر بیچ کو فتنخ کرنا صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمہ اللہ کے نز دیک بھی جائز نہیں، چنانچہ صاحب ہدایہ نے اسی صفح پر آ گے جاکریہ بیان فرمایا ہے کہ جب بیچ ایک بار مکمل ہوجائے تو بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی کو بھی یک طرفہ طور پر بیچ کو فتنح کرنے کاحق حاصل نہیں ہے،عبارت درج ذیل ہے:-

لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد.

ترجمہ: - متعاقدین میں ہے کوئی ایک یک طرفہ طور پر بیج کو فتح نہیں کرسکتا جس طرح ان دونوں میں ہے کوئی ایک بیک طرفہ طور پرعقد نہیں کرسکتا۔

اس کے برخلاف آپ نے سوال میں جس صورت حال کو ذکر کیا ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، وی میں نہ تو مشتری نے کاروبار کے بالکع ہے خرید نے سے انکار کیا ہے اور نہوں نے بالکع کو <del>آئے</del> کے فتح کرنے کی پیشکش کی ہے، بلکہ وہ صرف وفت مقررہ بریمن ادانہیں کرسکا ہے، ایسی صورت حال میں بائع

 <sup>(</sup>۱) کتاب ادب الفاضی ج: ۳ ص:۱۵۳ (طبع مکتبه رحمانیه).
 (۲) کتاب ادب القاضی ج:۲ ص:۱۵۳ (طبع مکتبه رحمانیه).

کے لئے یک طرفہ طور پر بیج کو فتنح کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اللَّ بید کہ بیج کرتے وقت خیار النقد کی besturdubooks. شرط لگائی جائے،جس کی تفصیل اُو ہر ذکر کی جا چکی ہے۔

في شرح المجلة ج:٢ ص:٢٥٤

المادّة: ٣١٣ اذا تبايعا على أن يؤدي المشترى الثمن في وقت كذا وأن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد (الي قوله) وان بين السدة أكثر من ثلاثه أيام، قال أبو حنيفة رحمه الله: البيع فاسد، وقال محمد رحمه الله: البيع جائز. وفي البحر عن غاية البيان أن أبا يوسف مع الاصام فيي قوله الأوّل والذي رجع اليه انه مع محمد، وقد اختارت جمعية المجلة قول محمد رحمه الله مراعاة لمصلحة الناس في هذا الزمان، كما صبوحيت ببذلك في تنقير يبرها المتنقيدم للموجوم عالى باشا الصدر (١) الأعظم.

في شرح المجلة لسليم رستم باز ص: ٢٦١

المادّة: ٣ ا ٣ اذا لم يؤد المشترى الثمن في المدّة المعيّنة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدًا ولكل من العاقدين فسخه اذا بقي المبيع على حاله. وفي الكفاية بهامش فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٢١

و العَلامة النسيفي ذكر في الكافي اشكالًا في هذا الموضع فقال ذكر في الهداية لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد لأنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق وذكر قبله ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستبد بفسخه، والتوفيق بين كلاميه صعب، قلت لا تناقض بين كلاميه فيحتاج الى التوفيق لأن مراده بقوله لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ فيما اذا كان الآخر على العقد معترفًا به كما اذا قال أحدهما اشتريت وأنكر الآخر لا يكون انكاره فسخًا للعقد، اذ لا يتم به الفسخ وفيما اذا قال اشتريت منى هذه الجارية وأنكر فالمدعي للعقدهو البانع والمشتري ينكر العقد والبائع بانفراده علي العقد فيستبد بفسخه أيضًا. (٣)

<sup>(</sup>١) رقم المادّة: ٣١٣ ج: ٢ ص: ١٥٠ (طبع مكتبه حبيبيه كولته)

 <sup>(</sup>٢) شرح المجلة للأتاسي رقم المادة: ٣١٥ ج: ٢ ص: ٢٥٨ (طبع مكتبه حبيبيه كونشه).

<sup>(</sup>٣) طبع رشيديه كوتنه.

وفي بدائع الصنائع ج:٥ ص:٣٠١

besturdubooks.wor وأما بيان ما يرفع حكم البيع فنقول وبالله التوفيق حكم البيع نوعان، نوع يبرتيفع ببالفسخ وهو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين وهو حكم كل بيع غير لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربع والبيع الفاسد ونوع لا يرتفع الا بالاقالة وهو حكم كل بيع لازم وهو البيع الصحيح الخالي عن الخيار. (·)

والتدسبحانه وتعالى اعلم

۳/۵/۲۳اه (فتوی تمبر ۴۹/۸۷۳)

ہاؤس بلڈیگ فنانس کاریوریشن سے جائیدادخریدنے کا حکم

سوال: - مولا نامفتی عبدالواحد صاحب نے حضرتِ والا دامت برکاتہم کی خدمت میں ایک سوال بھیجا جس میں اُنہوں نے ہاؤیں بلڈنگ فنانس کار پوریشن کے تفصیلی طریقیۂ کار کا ذِکر فرما کر حضرت ہے رائے دریافت کی ، پیسوال ریکارؤ میں موجود نہیں ، مگر جواب سے سوال کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ جس کا خلاصہ سیہ ہے کہ H.B.F.C کے تفصیلی طریقۂ کار کی روشنی میں اس سے جائیداوخریدنا یا ہنوا نا جائز ہے پانہیں؟ حضرت والا دامت برکاتہم کا جواب درج ذیل ہے۔ ( مرتب )

(r) جواب: - ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن جس طریقِ کار پڑمل کررہی ہے، اس کا جائزہ لینے کے بعد دارالعلوم اور احقر کی طرف ہے جوفتویٰ دیا جار ہا ہے، وہ یہی ہے کہ بیہ معاملہ بحثیت مجموعی جائزنہیں۔

آپ نے جومسائل اُٹھائے میں ، ان میں ہے دومسئلے تو ایسے میں جن کا شرعا کوئی جواز نہیں ہے، ایک شریک ہے ابتدائے معاملہ میں فیس وصول کرنا ، اور ؤوسرے عدم ادائیگی کے نوٹس کی قیمت رقم کے تناسب سے مقرر کرنا

البیتہ جہاں تک معدوم کے اجارے یا معدوم کی بیٹے کاتعلق ہے،اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں جوصورت تھی وہ بیتھی کہ بی<sup>د د</sup> شرکت ملک' ( نہ کہشرکت عقد ) قرار دے کرشرکت ، اجارہ اور بیے، متیوں حقود الگ ایٹے اپنے اپنے وفت پر کئے جا کمیں۔ البتہ شروع میں فریقین کے درمیان ایک

ر)) طبع سعید.

H.B.F.C (r) کے ذریعے جاسیاد خرید نے اور بھوائے کے بارے میں معامر جمادی ان وفی سیسیاھ کو جامعہ دارالعلوم آمایتی میں مجلس تعقیق مسائل حاضرو کا اجلائ ہوا، جس میں طویل غور وگفر کے بعد عدم جواز کا فیصلہ کیا گئیا جس کی تفصیل حضرت وان داست برکاتیم کے جواب میں مذکور ہے۔

جب عملاً بیدائمکیم نافذ کی گئی ہے تو بیشرائط بھی ملحوظ نہ رہ تکیں۔ چنانچہ اس ائٹیم کے اجراء کے بعد احقر نے مالیاتی اِداروں کے ایک اجتماع میں جس میں ایکے لی ایف سی کے سر براہ بھی موجود تھے یہ مسائل اُٹھائے، کیکن جو غلط طریق کارچل ٹکلا تھا، وہ بدل نہیں سکا۔ احقر کئی سال سے مالیاتی اداروں کے طریق کارے ؤرست کرنے کے لئے کوشاں ہے،لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ <sup>(ا</sup>

جوصورت احقر نے اُورِ لکھی ہے، اس پر اپنی رائے ہے بھی مطلع فر مائیں ، اور اُئر اپنے ایف بی بی کوکسی اور بہتر طریق پر چلانا آپ کی رائے میں ممکن ہوتو اس ہے بھی احقر کوآ گاہ فر مائمیں۔ احقر پونکہ ان مسائل پر کام کرتا رہتا ہے اس لئے آپ کی رائے اور تعاویز احقر کی رہنمائی کریں گی۔ جزاكم الله تعالى \_ والسلام

والرئيج البول كاوم الهير



### 

besturdubooks. Wordpress.com

# ﴿فصل فى الرّبوا وأحكام ربوا البنوك والمؤسسات المالية الحديثة ﴾ والمؤسسات المالية الحديثة ﴾ (سود ك أحكام اور مختلف بينكول اور جديد مالياتى ادارول عيم تعلق مسائل كابيان)

ا: - حربی یا ذمی کا فروں سے سود لینے کا حکم ۲: - حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا حکم اور اس کی صورت سا: - بینک کے سود کا حکم

سوال ا: - کیا حربی یا ذمی کافروں سے سود لینا جائز ہے یانہیں؟

۲:- بینک میں رقم جمع کرنا حفاظت کی غرض ہے جبکہ اُس پر سود نہ لیا جائے جائز ہے یانہیں؟
 ۳:- بعض عالم کہتے ہیں کہ بینک ہے سود حاصل کرلو، پھر اس کوغریبوں میں تقسیم کردو، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟
 اس میں کوئی حرج تو نہیں؟

جواب ا: - سود قر آن وسنت کے صریح ارشادات کے مطابق حرام قطعی ہے، اس کا لینا دینا سب ناجائز ہے، مسلمان اور ذمی ہے سود کے لین دین کی حرمت پرتو اجماع ہے، البتہ دار الحرب کے

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "وَأَحَلُّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا" (البقرة:٢٧٥).

<sup>&</sup>quot;يَانَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا" (البقرة: ٢٤٨)

<sup>&</sup>quot;يَنَّايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبْوا أَضُعَافًا مُّضَاعَفَةً" (آل عمران: ١٣٠)

وفى صحيح المسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءً. ج: ٢ ص: ٢٤ (طبع قديمي كتب خانه) وجامع الترمذي كتاب البيوع ج: ١ ص: ٢٢٩ (طبع سعيد) وسنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ١١ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

 <sup>(</sup>٢) وفي الـدر الـمختار ج: ۵ ص: ١٨٦ (طبع سعيد) ولا ربوا بين حربي ومسلم. وفي ردّ المحتار احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والدّمي و كذا عن المسلم الحربي. ثير و كيئة: امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٥٥ ١ .

besturdub

کافروں ہے سود کالین دین بعض فقہاء جائز کہتے ہیں ،ؤوسرے فقہاءاہے بھی ناجائز قرار دیتے ہیں اور (۱۰) فقری اس پر ہے۔

7:- بینک میں حفاظت کی غرض ہے رقم رکھوائی ہے تو سب سے بہتر اور بے غبار صورت ہے ہے کہ لاکر میں رکھوائے ، البتہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے کی بھی گنجائش ہے جس پر سودنہیں لگایا جاتا، اور جن مدآت پر سودگلتا ہے مثلاً سیونگ اکاؤنٹ یا فکسڈ ڈیازٹ، ان میں رقم رکھوانا ڈرست نہیں۔

10 میں: - سود بینک سے وصول نہ کرنا چاہئے ، اگر نلطی سے وصول کرایا ہوتو صدقہ کرد ہے ، کیونکہ وصول کر کے صدقہ کرد ہے ، کیا ہوتے سے میں گناہ کرکے گفارہ کیا جائے ، اس سے بہتر ہے کہ شروع ہی سے گناہ نہ کرے۔

والقدسجانه وتعالی اعلم ۱۸/۳۹۸هه (فتوی تمبر ۲۹/۱۹۲ الف)

اس فنویٰ کے جواب نمبر ۱۳ ہے متعلق اس مقام پر حصرتِ والا دامت بر کاتبم العالیہ نے ایک اہم وضاحت تحریر فرمائی ہے جو درج ذیل ہے:

#### (اجهم وضاحت از حضرت والا دامت بركاتهم العاليه)

یہ اور آ گے بھی اس قتم کے متعدّد فقاوی میں یہی موقف اِختیار کیا گیا ہے کہ بینکوں سے سود لیا ہی نہ جائے ، اور عام حالات میں یہی موقف اِختیاط کا تقاضا بھی ہے، لیکن بعد میں بعض علائے کرام،

(١ تــا ٣) وقي الـدُر المختار كتاب البيوع باب الرّبا ج:٥ ص:١٨٦ (طبع سعيد) ولا ربا بين حربي ومسلم ثمه لأنّ ماله ثمة مباح فيحلَ برضاه مطلقًا بلا عدر .... الخ.

وفي البحر الرَّانق باب الرَّبا ج: ٦ ص:٣٥٠ (طبع سعيد) لا ربا بينهما في دار الحرب عندهما خلافًا لأبي يوسف .... الخ

وراجع أيضًا هـداية بـاب الرَّبُوا ج:٣ ص:٨٥ (طبع رشيديه كوئنه) و تبيين الحقائق ج:٣ ص:٣٤٣ وفتح القدير ح:١ ص١٨٨ واعلاء السنن ج:١٣ ص:٣٥٩ و أحكام القرآن للتهانوكي ج:١ ص:٣٤٨.

ورائس جمہور فتہا، حضرت امام ما نک ، امام احمد بن حنیل ، إمام شافعی جمہم القد اور علمائے اُحناف میں سے امام الو یوسف دحمد اللہ کے زویک وارائحرب میں نفار سے سود لیمنا ناجائز ہے، جبکہ امام ابوضیفہ اور امام محمد جمہما اللہ کے زویک اس کی گفتی نش ہم احتیاط کا نقاضا کی ہے کہ اس کی گفتی نش ہم احتیاط کا نقاضا کی ہے کہ اس سے مطلقا احرّ از کیا جائے ، جبیما کہ مفتی اعظم پاکستان حصرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فروی دارالعلوم و یو بند میں تحریر فرمایا ہے ، تنصیل کے لئے احداد المفتین میں :۸۵ تا ۱۵۸ اور احداد الفقاوی جائے ، اس ایمنا کی تفتیل میں ۔ نیز دیکھے حصرت والا اور میں ایمنا کی گئی ہے۔ نیز دیکھے حصرت والا است برکاتھم العالیہ کی کتاب بعدوث فی قضایا فقہید معاصر ہیں : ۳۵ ارطبع: دار الفلم)۔

( م ) اوپر حضرت والا کی اہم وضاحت کے ساتھ ساتھ صفحہ تمبیر: ۱۴ و ۱۴۱ کے حواثق اور مزید اہم تفصیل کے لئے حس: ۱۲۹ کا فتوی ملاحظہ غربہ نمن۔ غیرمسلم ممالک میں بینک کے سود کا حکم (عربی فتویٰ)

سوال: - فضيلة الشيخ حضرة مولانا مفتى محمد تقى عثمانى حفظ، الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فانى اعرض الى سماحتكم أن يفتينى بما أشكل على، أو لا أعرفكم بما أشكل على، أو لا أعرفكم بما أشكل على، نحن نسكن فى سنكيانغ كاشغر فيض آباد (الصين الشعبية) كما تعرف أحوالنا والناس يضع الفلوس فى البنك والبنك للدولة والدولة كافرة وسياستهم وقانونهم الشيوعية. اذا يضع الفلوس يرجع مع الربح اذا أخذ الفلوس يرجع مع الربح هل يجوز ربح البنك أم لا؟ والمسئلة فى الهداية: "لا ربا بين المسلم والكافر" أفتونى بما نزل والحديث والاجماع والقياس والواضح لأنكم عندى أفقه الأمة فى هذا العصر.

جواب: - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تسلمت رسالتكم واليكم جواب الأسئلة التي قد ارسلتموها الي:

ا - ان الربح أو الفائدة التي تعطيها البنوك اليوم داخلة في الرّبا قطعًا، وقد أفتى معظم الحنفية بأن الرّبا حرام في دار الحرب أيضًا، وما ذكرتم من المسئلة المذكورة في الهداية من أنه لا ربا بين المسلم والحربي، فإن ذلك قول مرجوح لم يأخذ به الفقهاء المحققون، وإن أدلة ذلك مبسوطة في المجلد الثالث من امداد الفتاوى للشيخ أشرف على التهانوى رحمه الله تعالىٰ.

۱۳۱۳/۳۸۱۵ هـ (فتوی نمبر ۱۲۳/۳۸)

بینک سے سود لینا، اس میں اکاؤنٹ کھولنا اور بینک میں ملازمت کرنا سوال: - بینک سے سود لینا اور بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یانہیں؟ اور بینک کی

<sup>(</sup>١) هداية باب الرَّبُوا ج:٣ ص:٨٨ (طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وراجع للتفصيل اليٰ ص:١٥٤.

مان زمت کا کیاتھم ہے؟

جواب: – بینکوں کا سود لینا اور دینا حرام ہے، شدید ضرورت ہوتو روپیہ کرنٹ ا کاؤنٹ بیل رکھوایا جائے، اور تصریح کردی جائے کہ اس روپیہ پر سود نہ لگائیں، بینکول میں چونکہ زیادہ تر سود کا کاروبار ہوتا ہے اس لئے اس میں ملازمت ڈرست نہیں۔ (۱)

۱۲۸۷/۱۲،۴ ها ۱۲۸ (۱۳۰۰ هـ ) ( فغو ئی نمبر ۱۸۰۰ (۱۸ الف)

#### بینک کی طرف سے ملنے والے منافع کی مختلف صورتیں اور اس کے استعال کا حکم

سوال: - میری عمر تقریباً ۱۵ سال ہے، کئی سال سے بیار ہوں، نمازیں مسجد میں جماعت ہے ادا کرنے ہے قاصر ہوں، گھر میں بھی فرض نماز کے عادوہ بقیہ نمازیں بیٹھ کرادا کرتا ہوں، میں اس قابل نہیں رہا کہ کوئی تحارت، ملازمت یا ٹیوٹن وغیرہ کرسکوں، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں رویے رکھنے ہے اندیشہ نہ ہو، میرے پاس جو بیسہ تھا میں نے سال بہسال اس کی زکو ۃ اوا کی ہے اور بینک سے جو سود ملا اس کو اس سال تک اپنے اُوپرِ صرف نہیں کیا ہے،ضرورت مندوں اورمستحقین کو دے دیا ہے، کیونکہ مجھے بیہ معلوم ہوا ہے کہ بینک میں جو پہیہ سود کا حجھوڑ دیا جاتا ہے وہ ناجائز طریقوں میں خرج کرلیا جاتا ہے۔مئی ۱۹۷۵ء میں، میں اپنا مکان فروخت کر کے اور جو پچھ بیبہ تھا وہ لے کر لا ہور اپنے لڑ کے کے پاس جو بینک میں ملازم ہے چلا آیا تھا، یہاں پہنچ کر میں بہت زیادہ بیار ہو گیا اور جب سے اب تک مختلف حکیموں اور ڈاکٹر ول کا علاج کرا رہا ہوں، جس میں کافی روپیہ خرچ ہوگیا، میرے لڑے نے وہ روپے بینک میں جمع کرویئے کہ اس ہے جو سال بہ سال منافع ملے گا وہ خرچ کرتے رہیں گے، چنانچہ میں نے یہی کیا، پانچ سال کے لئے روپہ جمع کرنے کے بعد جورقم میرے پاس تھی اس میں سے سچھ ہاتی ہے باتی پیدخرچ ہو چکا ہے۔ دوم مجھے علاج کے لئے وُوسری جگہ جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے مگر اب میرے پاس ضروری اخراجات کے لئے بھی پیپہنہیں ہے، اور نہ بینک سے یانچ سال تک نکل سکتا ہے، اب کیا ایسا کرسکتا ہوں کہ: ا- اکتوبر ۹۷۹ء میں جو منافع کا پیسہ ملے گا اس کو میں اپنے مذکورہ بالا اخراجات میں صَرف کرسکتا ہوں؟ اور یا پنج سال بعد جب اصل رقم ملے گی اس میں ہے کسی مستحق کو

<sup>(</sup>۱) و کیجئے میں ۳۸۴ کا حاشیہ نمبر ہم نیز مزید د کیجئے میں: ۲۶۷ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>۲) یہ بینک کی اس ملازمت کا تکلم ہے جس میں براو راست سودی معاملات انجام دیئے جاتے ہوں۔ اور جس ملازمت کا سودی معاملات سے تعلق نہ ہواس کا پینکم نیس یہ چینک مہزمت کی میہ روقت میں بوران کی مکمل تفصیل کے لئے اسی جلد کی آنا ہے الاجارة میں ص ۳۹۳ تا ص ۳۹۶ ملاحظ فرمائیں۔

دے دُول گا۔۲: - دُوسری صورت ہیہ ہے کہ کسی سے بلاسودی قرض لے لوں ، جب منافع کا بیسہ کلالج لئیں کوادا کردول؟ ۳: - یا جب اصل رقم واپس ہواس وقت ہی سب حساب کر کے اس میں سے نکال دول، ۵۰۱۵ میں کوادا کردول؟ ۳: یا جب اصل رقم کی اصورت جائز ہو گئی ہے؟ اگر مذکورہ بالا تینول شکلیں جائز نہ ہول تو پھر کیا صورت جائز ہو گئی ہے؟

جواب: - بینک، منافع کے عنوان سے جو کچھ دیتا ہے شرعاً وہ سود ہے جو قطعاً حرام ہے،
اس کا لینا دینا، کھانا اور کھلا نا سب حرام ہے، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت سخت وعیدیں آئی
ہیں، ایک حدیث کی رُو سے سودخوری کا ادنی درجہ ایسا ہے جیسے اپنی مال کے ساتھ زنا کرنا، اس لئے
ہیں، ایک حدیث کی رُو سے سودخوری کا ادنی درجہ ایسا ہے جیسے اپنی مال کے ساتھ زنا کرنا، اس لئے
ہذکورہ حالات میں بھی سود لینا حلال نہیں بلکہ سود لینے کی نیت سے پیہ جمع کرنا بھی دُرست نہیں، اگر
بینک میں روپیر رکھنا ہی ہوتو ایسے اکاؤنٹ میں رکھنا لازم ہے جس میں سود نہ ماتا ہو، جیسے کرنٹ اکاؤنٹ
اور لاکرز وغیرہ، اور موجودہ جمع شدہ رقم پر اگر بینک نے سود دے دیا ہے تو اس کا وصول کرنا جائز نہیں
ہے، صرف اصل جمع شدہ رقم واپس لے سکتے ہیں، غرباء کو دینے کی نیت سے بھی سودنہیں لے سکتے،
البتہ اگر فلطی سے وصول کر ہی لیا ہے تو اس حرام سے جان چھڑا نے کی نیت سے بھی سودنہیں کو دے
دیں، مُذکورہ صورتیں ناجائز ہیں۔

اگرآپ کی بیوی اورکوئی نابالغ اولا دنہیں ہے اورکوئی ایسا عزیز رشتہ داربھی نہیں ہے جس کا نفقہ آپ پر واجب ہوتو آپ پر مذکورہ بالغ لڑ کے اور اس کی بہوکا کوئی نان نفقہ کسی طرح کا واجب نہیں، صرف آپ پر اپنا خرج واجب ہے جے آپ اپنی موجودہ رقم سے کرتے رہیں، بالفرض اگر بیرقم ختم ہوگئی اور آپ کمانے کے لائق نہ ہوئے تو شرعاً آپ کا نفقہ آپ کے بالغ لڑکے کے ذمے ہوگا، وہ برداشت کرے گا۔ بہرحال حرام کے استعمال کا کوئی راستہ نہیں، البتہ جوصورت آپ نے لکھی ہے کہ بینک فی الحال جورقم سود کے نام سے دے رہا ہے اُس کو وصول کر کے خرج کرلیں پھر پانچ سال بعد جواصل رقم ملے اُس میں سے سود کی رقم کی مقدار صدقہ کردیں، شرعاً اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، جب اکتوبر میں بینکہ گئے مقد منافع کے نام سے دے، اُس کو آپ اس نیت سے وصول کریں کہ بیآپ کے اصل قرض بینکہ کچھ رقم منافع کے نام سے دے، اُس کو آپ اس نیت سے وصول کریں کہ بیآپ کے اصل قرض

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے دیکھئے ص:۲۸۴ کا حاشیہ نمبری۔

<sup>(</sup>۲ و۳) حوالہ کے لئے و یکھنے ص:۲۶۷ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) وفي مشكوة المصابيح باب الرّبوا الفصل الثالث ج: ١ ص:٣٦ (طبع قديمي كتب خانه)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله سلى الله عليه وسلم: الرّبؤا سبعون جُزاً أيسوها أن ينكح الرّجل أمّه. وفي الـمـرقـاة ج: ٢ ص: ٢٥ أن ينكح الـرّجـل أمّـه أي يطأها، وفي رواية الرّبا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه.... وفي رواية الرّبا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل اتيان الرّجل أمّه .... الخ.

<sup>(</sup>۵ و ۲) د کیھئے ص:۲۹۸ پر حضرت والا کی اہم وضاحت نیز د کیھئے ص:۱۲۰ وص:۱۲۱ کے حواثق اور مزید اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتوئی۔

کی رقم ہے، اور پھر جب پوری رقم اس طرح واپس مل جانے تو اُس کے بعد حاصل ہو کے لالی رقم کو صدقہ کردیں، کیونکہ بینک میں رو پیدر کھوانے کا معاملہ شرعاً قرض ہے اور قرض دینے والے کو اختیار مجمولات کا معاملہ شرعاً قرض ہے اور قرض دینے والے کو اختیار مجمولات کا مطالبہ کردے، خواہ قرض مؤجل کہہ کر دیا گیا ہو۔
کہ وہ اپنی رقم جب جا ہے واپس کرنے کا مطالبہ کردے، خواہ قرض مؤجل کہہ کر دیا گیا ہو۔

والتدسيحانه وتعالیٰ املم ۱۳۹۱/۹۸۲۹هه (فتوی نمبر ۲۳۹۱/۵۲۵)

#### بینکوں کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟

سوال: - بینک میں جمع شدہ رقم ہے اگر ہم سود حاصل نہ کریں تو بینک اس کو خلاف شرع کاموں میں خرچ کریں گے، خلاف شرع کاموں ہے اس رقم کو بچانے کے لئے اگر ہم سود لے کرکسی غریب طالب علم، بیوہ یا بیتیم بیچے کی مدد کردیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: - پہلے یہ مجھ لیجئے کہ بینک آپ کے جمع شدہ روپے پر جورتم سود کے طور پر لگاتے ہیں وہ شرعی امتیار ہے آپ کی ملک نہیں ہوتی ، اور جورتم آپ کی ملکیت نہ ہو، آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ دہ کسی اور کوصد قدیا ہہہ کریں ، یہ وُرست ہے کہ بینک عام طور ہے یہ رقم ناجائز کاروبار ہے حاصل کرتے ہیں ، لیکن اگر کوئی مخص حرام مال کمائے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے ، آپ اے نصیحت تو کر سکتے ہیں مگر اس ہے وہ مال ناچائز طریقے ہے لے کرکئی خریب کوئیس دے سکتے۔

رہا بیہ معاملہ کہ سود کی رقم اگر بینکوں میں چھوڑ دی جائے تو اس سے ان کے ناجائز کامول میں اعانت ہوگی، سواس شم کی اعانت تو محض بینک میں رو پید جمع کرانے ہے بھی ہوتی ہے، اس لئے علما، کا کہنا یہ ہے کہ بینک میں رو پید جمع کرانا ضروری ہوتو آسے جالو تھا تہ (Current Account) میں جمع کرایا جائے، جس میں گردش کا احمال چونکہ کم ہوتا ہے اس لئے اس پر عام طور ہے سود لگایا ہی نہیں جاتا۔

خلاصہ یہ کہ سود کی رقم ازخود لیمنا تو جائز نہیں ، ہاں اگر اتفاقاً کسی جبہ سے سود آپ کے پاس پہنچ جائے تو مجبور اس کا راستہ یہ ہے کہ اُسے کسی غریب پر صدقہ کردیا جائے۔'' والٹداعلم (۴)

<sup>(</sup>۱) ما دلاروس ۱۰۹۰ پر مفترت وار دامت برکالبم کی اہم وضاحت نیز دیکھتے نس:۱۳۰ اے حواثق اورص ۴۸۳ کا حاشیہ نمبر ۱۳ مزید اہم آئنسینل کے لئے میں:۱۲۹ کا فتو کی ملاحظہ فرمائنس ۔

<sup>(</sup>r) يَأْذِي أَنْ بِمَا نُ " ثَارُ وَرَقِيَّ النَّا فِي ١٣٨٤ مِنْ النَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّ

## بینک کے کرنٹ اکا ؤنٹ کا تھم اور غلطی سے سودی اکا ؤنٹ میں میں مورک ہوں ہوں ہوں ہوں کا و نٹ میں مورک ہوں ہوں کا تھم مورت میں ملنے والے سود کا تھم رکھوانے کی صورت میں ملنے والے سود کا تھم

سوال: - بینک میں رقم جمع کرنے پر کچھ سود بھی ماتا ہے، اگر سود بینک سے نہ لیا جائے تو بینک کاعملہ سود کی رقم ایپنے مصارف میں لاتا ہے، اگر لیا جائے تو اس کا کیا مصرف ہے؟

جواب: - بینک میں اکاؤنٹ رکھنا ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ بیالاکرز میں رکھنا چاہئے، جس پرسود نہیں لگایا جاتا، اور خلطی ہے اگر سود والے اکاؤنٹ میں رکھ دیا اور اس پرسودلگ گیا تو سود کی رقم کسی غیر صاحب نصاب آ دمی کوصد قد کردی جائے، لیکن ابتداء ہے ہی اپنے اختیار کے ذریعے سودی اکاؤنٹ میں روب پیرکھوانا اور سود وصول کرنا جائز نہیں ۔ واللہ اعلم

۲رار۳۹۷اه (فتوی نمبر ۳۸/۱۳ الف)

#### حفاظت کی غرض ہے بینک میں رقم رکھوانے کا حکم

سوال: - کیا بینک میں حفاظت کی غرض ہے رقم رکھوانے کی اجازت ہے؟ جواب: - بینک میں اگر حفاظت کی غرض ہے رقم جمع کرائی جائے اور اس پر سود نہ لیا جائے قراس کی شرباً اجازت ہے۔

سارورےوسا۔ ( نتوی ٹیسر ۱۸۰۹ء ت)

#### بینک ہے سود وصول کر کے غرباء میں تفسیم کرنے کا حکم

سوال: - سود لے کرغر ہا، میں تقسیم کردیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ حکومتی قانون ..... خلاف ہے، شریعت ہیں کیا تھکم ہے؟

جواب: - بینکوں سے سودی رقم کے بارے میں شخفیق یبی ہے کہ اس کو وصول ہی نہ کیا

<sup>(</sup>۱) ما حظ ہو حس ۴۹۸ پر حضرت والا دامت برکاتهم کی اہم وضاحت نیز دیکھتے حس:۱۲۰،۱۲۰ کے حواثی اورحس ۴۸۴ کا حاشیہ نمبر ۴ اور مزید اہم تنصیل کے لئے حس:۱۲۹ کا فتونل ملاحظ فرمائیں۔

كتاب الوياه القمار والتأمين

(۱) جائے، البتہ اگر کسی وجہ سے وصول ہوجائے تو اس کوغر باء میں صدقہ کردیا جائے۔ واللہ اعلم ۳۰ جی besturduboo احقر محمرتق عثانى عفى عنه الجواب فيجيح محمه عاشق اللي عفي عنه 2017/17/17/18

(فتؤی نمبر ۱۸/۱۳۳۸ الف)

ا: - ڈاک خانے میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے اضافے کا حکم ۲:- پراویڈنٹ فنڈ پر''سود'' کے نام ہے ملنے والے اضافے کا حکم

سوال ا: - ہم چندافراد ایک ادارے کے ملازم ہیں، ہم لوگوں کا پچھ رویبہ بطور صاحت کا فی عرصہ ہوا محکمے نے ہماری تنخوا ہوں سے وضع کرکے پوسٹ آفس میں جمع کرادیا ہے، اب کا فی عرصے کے بعد ہم نے وہ رویبیہ ڈاک خانے ہے مع سود وصول کیا جو وقتی طور پر ہم لوگوں کو اصل رقم کے ساتھ مل گیا، باقی احتیاطاً ہم نے بیضرور کیا کہ اصل رقم ہم نے صُر ف کردی، مَکرسود کوصَر ف نہ کیا، اب اگریپہر قم سستحق کوبغیرنیت ثواب دے دیں تو جائز ہے؟

**جواب! - آپ کو ڈاک خانے ہے جوسود کی رقم ملی ہے، اے کسی نمیر صاحب نصاب آ دِی** یر بغیر نیت پتواب کے صدقہ کر دیں ، کیونکہ اس کا معاملہ پراویڈنٹ فنڈ سے مختلف ہے۔

سوال ٢: - جي بي فنڌ کي رقم مع سود وصول کرنا جائز ہے يانبيں؟ (يعني گورنمنت جورقم تنخواه ہے وضع کرکے ریٹائر ہونے کے بعد مع سود دیتی ہے )۔

جواب۲:- یراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادتی ''سود'' کے نام سے دی جاتی ہے، وہ در حقیقت سود نہیں ہے،لہٰذا اس کو حاصل کرکے استعال کرنا جائز ہے۔ <sup>(\*)</sup> واللداعنم الجواب سيحج احقرمجمرتقي عثاني عفي عنه محمد عاشق الهي عفي عنه ۰ ایرا ۸۸/۱ ان

(فتؤی تمبر ۲۳۳ ۱۹۱ف)

(۱ تا۳) و کیھیے ص ۴۲۸ پر حفرت والا دامت برکافہم کی اہم وضاحت، نیز مال حرام کے صدقہ کے بارے میں حفرت والا دامت برکافہم کی الكِ البِمُ تحقيق كتاب المبيوع كي "فصل في أحكام المالِ الحوام والمخلوط" مِن ص:١٣٩ م ص:١٣٠ بر لما تظفر باكس (47) "تفصیل کے لئے دیکھنے رسال" پراویڈنٹ فنڈ پر زکو ۃ اورسود کا مسئلہ" ازمفن اعظم پاکستان حضرت مولانامفنی محمد تنفیع رحمة اللہ علیہ اور امداد الفتاويٰ جے بعد ص:۵۴ (طبع مكتبہ دارالعلوم كراجي )\_ besturdubooks.word بینک میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے منافع کا حکم سوال ا: - جورقم بینک میں جمع کرائی جاتی ہے اس پر جومنافع ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟

m: - اگر بینک میں اس شرط بررقم جمع کرائی جائے کہ سودنہیں لیا جائے گا کیا یہ جائز ہے؟ اور اس طرح سودی کاروبار میں معاون تو شارنہیں ہوگا؟ جبکہ رقم کی حفاظت کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو۔ جواب ا: - جي ٻان سود ہے۔

۲: - اگر بینک سے ملنے والا نفع سود ہے تو اس رقم پر اگر سود لگ چکا ہوتو اس سود کا مصرف

(r) r:- اسے وصول نہ کریں اور اگر وصول کرلیا ہوتو کسی غریب کو بلانیت ِ ثواب صدقہ کر دیں ، اس سے سود وصول کرنے کا کفارہ ہوجائے گا۔

m: - جب رقم کی حفاظت کا اور کوئی ذریعہ نہ ہوتو اس شرط کے ساتھ بینک میں روپیہ رکھوانے کی گنحائش ہے۔ والتدسجانه وتعالى اعلم

DIT94/1/19 (فتؤی نمبر ۲۸/۸۹۲ ج)

#### بینک کے سود کا حکم

سوال: - بینک ہے حاصل کئے ہوئے سود کا کیا حکم ہے؟

جواب: - بینک ہے سود نہ لینا جاہئے ، بلکہ روپیہ کرنٹ ا کا ؤنٹ میں رکھوا کیں جس پر سود نہ لگے، البتہ اگر غلطی ہے وصول کرلیا ہوتو کسی فقیر کو بغیر نیتِ ثواب صدقہ کردیں۔ (\*) واللہ اعلم (فتوی نمبر ۲۸/۹۷ ج)

#### سودی رقم مستحق ز کو ۃ کو دینے کا حکم

سوال: - میرے پاس کچھ سودی رقم تھی، چونکہ میں خود سودنہیں لیتا اس واسطے میں نے اپنی ا یک عزیزہ کو وہ سودی رقم دے دی، کیا میں بری الذمہ ہوگیا؟

جواب: - اپنی جس عزیزہ کو آپ نے سود کی وہ رقم دی، اگر وہ مستحق ز کو ہ تھیں (یعنی ان کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کے مساوی نفتر یا سونا موجود نہیں تھا) (۵) تو آپ کا بیغل

(۱ تا ۵ ) ص:۲۶۸ پر حضرت والا دامت برکاتهم کی اہم وضاحت ملاحظہ فرما کیں، نیز دیکھیئے ص:۱۲۰ وص:۱۲۱ کے حواثی ،ص:۲۸ کا حاشیہ نبر، اور مزیدا ہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتوی ملاحظ فرمائیں۔

وُرست تھا، اس کے بعد آپ پر اس سلسلے میں کوئی و مہ داری نہیں ہے، انہیں یہ بتادینا بھی ہے وری نہیں
مود کی ہے۔
واللہ اعلم معنی عنیانی عنی عنیانی عنیانی عنی عنیانی عنی عنیانی عنیا

(فتوی نمبر ۱۹/۵۷۱ الف)

#### بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ ا کا ؤنٹ کا حکم

سوال: - مَرَى مَحْرَى عالی جناب مفتی صاحب، کیا فرماتے ہیں مفتیان وین شرخ متین درمیان اس مسئلے کے کہ: - زید کو اتفاق ہے امسال پہلی مرتبہ بینک ہے ۱۵۰ روپے بینک ہے سود کے طور پر طے، اس سے پہنے بھی ایسانہیں ہوا، اب زیراس رقم کو لینانہیں چاہتا، مگر بیسود والی رقم بینک میں چھوڑ دی جاوے تو وہ اوگ خرد برد کرلیں گے۔ یا بیر قم کسی غریب بیتیم، مسکین، محتاج، ایا بج مجبور لوگوں میں تقسیم کی جامتی ہے؟ تا کہ وہ اپنی الوگوں میں تقسیم کی جامتی ہے یا کسی غریب بیوہ عورت کوسلائی مشین خرید کر دی جاسمتی ہے؟ تا کہ وہ اپنی گزرابس کر سکے یا نفذی کی صورت میں ضرورت مندکودی جائے تا کہ وہ صاحب اپنے کام میں لا سکے، خواب ہے مطلع فرماویں۔ انظار ہوگا۔

جواب: - اگر بینک میں رقم رکھوانی ہوتو یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانی چاہئے جس پر سود نہیں دیا ہے: اگا یا جائے ہا کندہ نہیں دیا ہوتا ہا ہے: اکاؤنٹ کے ساتھ بینک کولکھ کر دینا چاہئے کہ میری رقم پر سود نہ لگایا جائے ، آئندہ آپ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کرلیں ، البتد اب جوسود کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگئی ہے اسے کسی فریب کوصد قد کر کتے ہیں ، نہت اس میں حرام مال سے جان چھڑا نے کی ہوئی چاہئے۔

میں جمع ہوگئی ہے اسے کسی فریب کو صد قد کر کتے ہیں ، نہت اس میں حرام مال سے جان چھڑا نے کی ہوئی چاہئے۔

واللہ ہجان اہلم

∠، ۹۹۹۹۹ م

(ئۆي نېم مەھدارەس ئ)

فیکسڈ ڈیپازٹ میں رقم رکھوانے اور اس پر ملنے والے اضافے کا تھکم سوال: - فکسڈ اکاؤنٹ کے انٹرسٹ کی رقم اگر مسلم بینک کے ذمہ داران اُصول تملیک پر عمل کر کے وورقم بشکل چندہ کسی دینی ادارے کو دے دیں تو آیا اس رقم کا دینی اواروں میں استعمال کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) مور جات کے لئے و کیلئے ص: ۱۴۰، وس ۱۴۰ کے مواتی اور مرید اہم تفصیل کے لئے ص: ۱۴۹ کا فتوی۔

جواب: - فِسکڈ ڈپازٹ پر چونکہ سود دیا جاتا ہے اس لئے اس میں رقم رکھوانا جائز کھیں، رقم کی حفاظت کے لئے بینک میں رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی جائے، جس پر سود نہیں لکھوائی جائے، جس پر سود نہیں کھوائی جائے، جس پر سود نہیں کھوائی جاتا، لیکن اگر غلطی ہے رقم فکسڈ ڈپازٹ میں رکھ دی اور اُس پر سود مل گیا تو اے بغیر نیت پواب کے صدقہ کیا گیا، وہ ما لک ومخار ہونے کے بعد کی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے کسی دینی ادارے میں چندہ دیدے تو اس دینی ادارے کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔

واللہ سجانہ اعلم
واللہ سجانہ اعلم
د نوی نہر ۱۹/۵۸۸ وی اور میں کی ادارے کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔
واللہ سجانہ اعلم

#### ببنکوں کے سود اور براویڈنٹ فنڈ کا حکم

سوال: - ۱- بینک کا سود، ۲- پراویڈنٹ فنڈ کی رقم کا سود، کیا قابلِ قبول اور قابلِ استعال ے؟ یاان کو مذکورہ اداروں کے پاس ہی جھوڑ دیا جائے؟

جواب : - بيئوں بيس جس سود كالين دين ہوتا ہے وہ بلاشيہ" سود" اور" ربا" كى تعريف بيس داخل ہے، اور اس كالين دين حرام اور گناو كبيرہ ہے، لـ مـا فـى الـجـامـع الـصغير من الحديث الـمـوفوع أو الـ موقوف : كل قرض جو منفعة فهو دباً لهذا اگر بينك بيس رقم ركھوانى ہوتو كرنت اكا وَنت بيس ركھوانى جائے تا كه اس پر سود نه لگے، اور اگر لائلمى كى حالت بيس رقم پر سود لگ جائے تو اے وصول نه كرنا جائے تو است بيس رقم پر سود لگ جائے تو اسے وصول نه كرنا جا ہے تا كہ اس كي صدقه كردينا چاہئے۔

۲:- پراویڈنٹ فنڈ اگر جبری ہوتو اس پر جو زیادتی محکموں کی طرف ہے ملتی ہے وہ شرعاً
"سوؤ" کی تعریف میں واخل نہیں، لہٰذا اس کا لینا جائز ہے، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ اس زیادہ رقم کو
صدقہ کردیا جائے۔

الجواب صحیح

الجواب صحیح

بندہ محمد شفیع عند اللہ عنه

بندہ محمد شفیع عند اللہ عنه

(فویل نمبر ۱۳۲۱/۱۸۲۱ھ

(فویل نمبر ۱۳۲۱/۱۸۲۱ھ)

( او ۲۰۱۶ ) تفعیل هوا به جات کے مئے و کھٹے علی ۱۸۸۳ کا حاشیہ فہر ۹ س

م المراب المرابعة المرابعة والمستحد المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة فالمستملأ -احظه (٣) تضميل نمر المنطقي أظلم بإكستان هندت مورنا مفتى محمد أفق صد هب رهمة اللدي رساله الرباوية المرابعة فالمرابعة فالمستملأ -احظه قرما نمين -

#### براویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی زائدرقم کاحکم

سوال: - پراویڈنٹ فنڈ پر جوسود دیا جاتا ہے وہ لینا جائز ہے یانہیں؟

besturdubooks.word جواب: - احتیاط تو ای میں ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کے طور پر جو رقم ملازم نے اینے اختیار سے کٹوائی ہے اس پر ملنے والی زیادہ رقم کوصدقہ کردیا جائے۔لیکن شرعی نقطۂ نظر سے بیزیادہ کی رقم سود ے تھم میں نہیں ہے،اس لئے اسے اپنے استعال میں لانے کی گنجائش ہے۔

> ۲۱ر۵۸۸۳ای (فتوی نمبر ۲۱۸/۱۱۹ الف)

#### ببینک کے سود اور جبری پراویڈنٹ فنڈ کا حکم

سوال: - میں محکمہ زراعت میں ملازم ہوں، میری تنخواہ سے جی بی فنڈ مبلغ یانچ رویے ماہانہ کاٹے جاتے ہیں، اس رقم پر حکومت ایک مقرّرہ فیصد سالانہ سود اَوا کرتی ہے، میں نے ان کولکھ دیا ہے کہ میں اس رقم پرسودنہیں لوں گا، اور اصل زر کا حق وار ہوں گا، اس طرح بینک اور ڈاک خانے میں بھی رقم بحثیت اصل جمع ہے تو کیا میں حکومت سے سود کی رقم لے کرکسی غریب کو دے سکتا ہوں؟

جواب: - جہاں تک بینک کے سود کا تعلق ہے وہ تو نا جائز اور حرام ہے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہا سے لیا ہی نہ جائے ،''جس کی شکل یہ ہے کہ کرنٹ ا کا ؤنٹ میں رقم رکھوائی جائے ، ہاں اگر بھی غلطی سے سودلگ کرمل گیا تو اسے بغیر نیت ِثواب صدقہ کردینا جاہئے۔البتہ جبری پراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادہ رقم محکے کی طرف سے ملتی ہے وہ شرعاً سود کے حکم میں نہیں ہے، اسے وصول کر کے اپنے استعمال میں لانا بھی شرعاً جائز ہے، ہاں اگر کوئی شخص تقویٰ اور احتیاط پرعمل کرے تو اسے رقم لے کر صدقہ کردینا چاہئے ، اور بیصدقہ ایسا ہے کہایئے بیوی ، بچوں اور دُوسرے اعز ہ اور رشتہ داروں پر بھی صَرِ ف کیا جاسکتا ہے۔ والتدسيحانه وتعنالي اعلم

احقر محرتق عثانى عفا اللهءنه

۳۹۱/۵/۲۳

الجواب صحيح بنده محرشفيع عفاالتدعنه

(فتؤی نمبر ۲۲/۶۸۲ پ)

(ا وہم و ۵ ) تفصیل کے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالے'' پراویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا سئلہ'' ملاحظه فر مائيس به

<sup>(</sup>۲ و۳) ص:۲۹۸ پر حضرت والا دامت برکاتهم کی اہم وضاحت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ص:۲۸۴ کا عاشیہ نمبر، اور مزید تفصیل کے لئے ص: ۱۲۰ وص: ۱۲۱ کے حواثی اور ص: ۲۹۱ کا فتو کی ملاحظہ فرما کیں۔

#### بینک کا سود صدقہ کرنے کی صورت

جواب: - بینک سے سود کی رقم لینا جائز نہیں، بلکہ اگر رقم بینک میں رکھوانی ہوتو کرنت اکاؤنٹ میں رکھوائی جائے جس پر سود نہیں دیا جاتا، تاہم اگر غلطی سے سود وصول کرلیا تو یہ رقم اپنی جان چھڑانے کی نیت سے کسی فقیر یامسکین کوصدقہ کردیں، اس میں بھی مالک بنا کر دینا ضروری ہے، تغمیر وغیرہ رفاہی کاموں میں بیرتم استعال نہیں ہوسکتی۔ (۳)

کارگرهههاه (فتوی نمبر ۲۹/۸۰۱ ب)

#### بینک کے سود کا حکم

سوال: - ہم بینک سے سود لے کرصدقہ یا کسی رفاہی کام میں لگادیں تو اچھا ہے یا سود ہی نہ کیں؟

جواب: - اوّل تو بینک میں روپیہ کرنٹ اکا وُنٹ میں رکھوانا چاہے، جس پرعموماً سودنہیں لگایا جاتا، اور اگر بینک کی طرف سے اس پر سود لگادیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے سود لیا ہی نہ جائے ،

لگایا جاتا، اور اگر بینک کی طرف سے اس پر سود لگادیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے سود لیا ہی نہ جائے کہ سرے کے کرصد قد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرے کے مرب سے گناہ کیا جائے ، اور نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے گناہ کیا ہی نہ جائے ۔ ظاہر ہے کہ وُ وسری صورت افضل ہے۔ موجودہ بینک عام طور سے الی رقبوں کورفاہی کا موں میں خرچ کرتے ہیں، اس لئے اسے چھوڑنے میں کوئی قومی نقصان بھی نہیں ہے۔ (\*)

ورفاہی کا موں میں خرچ کرتے ہیں، اس لئے اسے چھوڑنے میں کوئی قومی نقصان بھی نہیں ہے۔ (\*)

مِنْ مِعْدِينَ مِنْ مُنْ عَلَى عَنْهِ احقر محمد تقى عثاني عَفَى عنه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع

MITAA/9/4

(فتوی نمبر ۱۹/۹۷۸ الف)

(۱) و کیجئے ص:۲۹۸ برحضرت والا دامت برکاتهم کی اہم وضاحت نیز ص:۴۸۴ کا حاشیہ نمبر، ملاحظہ فرما کمیں۔

(۳ و۳) دیکھتے ص: ۱۲۰ وص: ۱۲۱ کے حواثی اور تمالیک کی شرط کے بارے میں ذوسری تحقیق کے لئے ص: ۱۲۹ کا فتویٰ یہ

(٣) و یکھنے عن:۲۹۸ براہم وضاحت نیز عن:۲۸۳ کا حاشیہ نمبر۴۔

#### ایک ا کاؤنٹ سے سود لے کر دُوسرے ا کاؤنٹ میں سودادا کرنے گا جھم

ریوں ہور سے سے سر سے سے کہ ایک بینک اکاؤنٹ میں سود ملتا ہے اور ؤوسرے بینک اکاؤنٹ کالمال میں سود ملتا ہے اور ؤوسرے بینک اکاؤنٹ کا کاؤنٹ کا کاؤنٹ کی سود و بینا دینہ دوتوں بینک ہی میں ہے، کوئی اور اس میں Involve نہیں ہے، کوئی اور اس میں سود سے سود اوا کر کتے ہیں؟ تو کیا ایس صورت میں سود ہے سود اوا کر کتے ہیں؟

جواب: - بینک بین سودی اکاؤنت کھوان بھی جائز نہیں، رقم رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنت بین رکھوائی جائے، اور بینک ہے سودی قرض لینا بھی جائز نہیں۔ کلبندا ندگورہ طریقے پر بینک کے سودکو بینک ہی ہودی قرض لینا بھی جائز سودی قرض لین جائز نہیں ہے۔ البتہ آگر ماضی میں فلطی ہے سودی اکاؤنٹ میں پہنے رکھوادیئے گئے ایں اور سودی قرض لیا منہیں ہے۔ البتہ آگر ماضی میں فلطی ہے سودی اکاؤنٹ میں پہنے رکھوادیئے گئے ایں اور سودی قرض لیا کیا تو اس طرح تصفیہ کر ہیں گیا ہوں کہ ایک اکاؤنٹ سے لیکر دُوسرے میں دے دیں، بشر طیکہ لیا ہوا سود دیئے ہو ہے سود سے زائد نہ ہو، ہرابر ہوجائے، لیکن آئندہ کے بنے یہ ملسلہ بالکل بند کردیں۔

ا ۵،۹۷۹ مهمایی (فتوی نمبر ۱۵۵۳ مه د)

#### بینک ہے وصول شدہ سود کا تحکم

سوال: - اگر زید بینک میں رقم رکھتا ہے اور اُسے سود بھی دیا جاتا ہے، سود لینا حرام ہے اور حصورُ وینا گویا متعلقہ افراد کو حرام کھانے کا موقع دینا ہے، اب لیما بہتر ہے یا حصورُ دینا؟ کیا کئی ممومی فائدے میں بیرقم خرج کی جاسکتی ہے؟

جواب: - بینک میں رقم رکھوانی ہوتو کرنٹ اکا ؤنٹ میں رکھوانی چاہئے جس پر سودنہیں لگا، اگر غلطی ہے ؤوسرے اکا ؤنٹ میں رکھوادی ہواور اس پر سود لگ کیا جونب بھی سود وصول کرنا درست نہیں ، اور اگر غلطی ہے وصول کرلیا تو اُسے کسی غیرصا حب نصاب کو بغیر نہیت تو اب صدقہ کردیا جائے۔

والله مین نه و تی کی اعلم ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (فتوی مُهرر ۱۳۷۰ (۱۳۸ النب)

(اوم) موالد بن من عن الهجمة أو عاشية فمبره الوراس العابر العالية في الما المعلمة العالم عليه في ما أين ما

<sup>(</sup>۳) ، کھٹے اس ۱۹۹۶ کے دسترسے والو ورمسے رکا تھر کی اہم وٹ اسٹے تیز ، کیلئے اس ۱۳۹۰ کا حاشیہ ٹمبرا، وس ۱۳۹ میں الال ہے اللّی اور عزیر المر تنمین نے بائے س ۱۳۹ جانتو کی۔

#### ڈاک خانے کے ڈیازٹ سرٹیفکیٹ پریلنے والے منافع کا محکم N.S.N

ر سوال: - میرے پاس ڈاک خانے کے خاص ڈپازٹ سرٹیفلیٹ میں، اُن پر ہرسال pesturdupoo ساڑھے گیارہ فیصد منافع ملتا ہے، کیا بیطال ہے؟

۲: - اگر منافع جائز ہے اور سود حرام ہے تو پھر فرق کیے ہوا؟ کیا یہ رقم سود کے ڈمرے میں آتی ہے؟

جواب: – ڈاک خانے کے ڈپازٹ سرٹیفکیٹ پر جورقم زیادہ دی جاتی ہے وہ خواہ منافع کہہ کر دی جائے یا سود کہہ کر دے دی جائے،شرعی طور پر وہ سود ہی ہے، اوراس کا وصول کرنا جائز نہیں، اورا گرغلطی ہے وصول کرلی گئی تو اسے نہتے تو اب کے بغیر صدقہ کردینا ضروری ہے۔

والله سبحانه وتعالیٰ اعلم ۱۳۹۲/۱۹۳۰ه (فتوی نمبر ۲۲۲/۲۳۴۶)

#### بینک کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟

سوال: - بینک میں بغرض حفاظت روپیدرکھا جاتا ہے، بینک با قاعدہ حساب کرکے رقم سود و الے حساب میں جمع کردیتا ہے، میرے حساب میں جورقم سود کی جمع ہوتی ہے بغیر نیت اجرفورا نحریبوں کو دے دیتا ہوں، بڑی رقم سود کی، دیتا ہوں، کو دے دیتا ہوں، بڑی رقم سود کی، دیتا ہوں، مفتی اعظم صاحب کو بھی ایک مرتبہ زکو قا اور سود کی رقم بھیجی تھی، رسید آگئی، اس معاملے میں جناب کی رببری کی ضرورت ہے۔

جواب: - اسل مسئلہ یہی ہے کہ بینک ہے سود وصول ہی نہ کرنا چاہئے بلکہ ایسے اکاؤنٹ میں رقم رکھوانی چاہئے جس پرسود لگایا ہی نہ جاتا ہو، کیونکہ سود کا معاملہ کرنا اور اُسے وصول کرنا بذات خود گناہ ہے، غریبوں کو بغیر تواب کی نہیت کے دے وینا اس گناہ کا کفارہ ہے، اور گناہ کرکے کفارہ کرنے ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گناہ کیا ہی نہ جائے۔ لہذا آئندہ آپ سود وصول ہی نہ کیا کریں۔ حضرت مفتی اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا فنو کی بہی تھا۔

ا ۱/۱۰۲۱ه ( فتوی نمبر ۱۵۱/۲۸ الف

<sup>(</sup>۱۶۱و۲) و کیفے مس:۴۶۸ پر حضرت والا واحت برکاتیم کی احم وضاحت نیز دیکھنے مس:۴۶۰ کا ساشیہ نبیرا، میں ۱۴۰ ویس ۱۴ کے حوالق اور مزید اہم آنصیل کے لئے مس:۹۶۱ کو فقائی به

#### ببینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اورسیونگ ا کا ؤنٹ کا حکم

سوال ا: - بینک میں پیبہ رکھا جاسکتا ہے یانہیں؟

besturdubooks, ۲:- اس کے علاوہ سیونگ کھاتہ میں سود ملتا ہے، وہ سود لیا جائے یا بینک والوں کے پاس ہی جيمورٌ ديا جائے يا لے كر خيرات كرديا جائے؟

> جواب: – بہتر تو بیہ ہے کہ رویبیہ کی حفاظت کا خود کوئی انتظام کیا جائے یا بینک میں لاکر کراہہ ہر لے کراس میں روپیہ رکھوایا جائے ،لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں شدید ڈشواری ہوتو ہینک کی اس مد میں رویبه رکھوایا جائے جس میں سورنہیں لگتا، مثلاً کرنٹ ا کا ؤنٹ ۔

> r:-سیونگ ا کا وُنٹ میں چونکہ سود لگتا ہے، اس لئے اس میں روپیہے رکھوا نا وُرست نہیں، ا رہنگطی سے رکھوا دیا تو سود کی رقم وصول نہ کی جائے، اور اگر غلطی سے وصول بھی کر لی تو صدقہ کر دی جائے۔ سکر دی جائے۔

21mg2/2/1

(فتوی نمبر ۲۸/۴۵۱ ب)

#### مسلم مما لک کے لئے غیرمسلم مما لک کے بینکوں میں رقم جمع کرا کرسود وصول کرنے کا حکم

سوال: - اكثر سننے ميں آيا ہے كه امير مسلمان ممالك اپنا فالتو سرمايه امريكا يا يورپ ك بینکوں یا سودی کاروبار میں لگاتے ہیں ، کیونکہ فی الحال ان کے اپنے وسائل اپنے نہیں کہ اپنے ملک کے اندرتمام سرمایه لگاشکیس، عام معلومات به بین که به امیرمسلمان مما لک حاصل شده سودی رقم غریب براور مماً لک کواسلحہا وراس قتم کی دیگر ضروریات کے لئے صَر ف کرتے ہیں۔

جواب: – اگرآپ کا سوال پہ ہے کہ غیرمسلم مما لک کے بینکوں میں رویبہ جمع کرا کر اُس پر سود وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ بعض فقہا ؓ، نے دارالحرب کے کفار ہے سودی معاملے کی تنجائش دی ہے، مسلمان ممالک ضرورت کے مواقع برغریبوں کی امداد کے لئے اس تنجائش یمک کریکتے ہیں اور بلاضرورت اس سے احتر از واجب ہے۔ <sup>(۵)</sup> والله سبحانه وتعالى اعلم 01496161

(فتوی نمبر ۱۸۳/۲۸ پ)

<sup>(</sup>٣٤١) و کیجیئے ص:٣٧٨ پر اہم وضاحت اورض: ٢١ وص:١٦١ کے حواثی اورض:٢٨٢ کا حاشید نمبره، مزید اہم تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ص:۱۴۹ کا فتوی\_

<sup>(</sup>۱۸ و ۵ ) ریکھنے میں ۲۶۷ پر حضرت والا دامت بر کاتیم کا فتو می اور میں: ۴۶۷ وس. ۴۷۸ کے حواثی۔

سیونگ ا کا ؤنٹ کے سودی مناقع سے متعلق جامعہاز ہر کے شیخ طنطا وی کے فنوی کی حثیبت

besturdubooks سوال: - عرض ہے کہ میرے یاس کچھ نفذرقم ہے، میرا ذہن کاروباری نہیں کہ میں اس رقم ے کوئی کاروبارشروع کرلوں اور نہ ہی مجھے زمینوں کے جھگڑے نبٹانے آتے ہیں کہ میں اس رقم سے فروخت کرنے کی غرض ہے کچھ زمین خرید لوں۔ لہذا میں اپنی اس نقد رقم کو حکومت یا کستان کے قومی بچت ( نیشنل سیونگ) میں رکھنا ( اِنوسٹ کرنا ) جاہتا ہوں ، تاکہ اس رقم ہے میں منافع ( پرافٹ ) حاصل کرسکوں۔اس لئے کہ پچھ عرصہ پہلے ایک اُردوا خبار میں جامعہ از ہر قاہرہ،مصر کا ایک فتویٰ شاکع ہوا تھا جس میں روپے پیسے کوقومی بجیت کے بینکوں میں رکھنا اور اس رقم پر منافع (پرافٹ) لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے شریعت کی رُو ہے۔ آپ ہے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں فتویٰ دیں ، جوابی لفافیہ موجود ہے، جواب/فتویٰ جلداز جلدارسال سیجئے ،شکریہ والسلام۔

> جواب: - مذکورہ سیونگ اسکیم پر ملنے والا منافع شرعاً سود ہے، اس کا لینا اور اپنے استعال میں لانا شرعاً حرام ہے۔ جامعہ از ہر کے شیخ طنطاوی کا جوفتویٰ شائع ہوا ہے، اس کو عالم اسلام کے تقریباً تمام علماء نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ فتو کی قرآن وسنت کے دلائل کی رُو سے صحیح والتدسيحانه اعلم

(فتوی نمبر ۲۹۲/۳)

#### سیونگ ا کا وُنٹ پر ملنے والے سود کا حکم، نیز حکومت کا بینک سے زکوۃ وصول کرنا

سوال: - زید بینک کا کیشئر ہے، اس نے ۲۷ رجون کومٹی بکر کے سودی کھاتہ کی اصل رقم مبلغ ایک ہزار روپے کے ساتھ سالانہ سود مبلغ ۵۵ روپے بحساب ساڑھے سات روپے فی صد ملادی، پھر ۵؍جولائی کوکل رقم ایک ہزار پچھپتر روپے ہے ز کو ۃ کاٹی جو کہ ۲۵روپے بنتی ہے،لیکن یہ وضاحت نہ کی گئی کہ اصل رقم سے زکوۃ کاٹی گئی ہے یا کل سے۔ مندرجہ بالاصورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے ز کو ۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ نیز اگر کل ہے کٹوتی سرکاری طور پر ہوئی ہے بحثیت ممبر مشاورتی کوسل جناب کے نوٹس میں یہ بات ہوگی کہ کل رقم ہے کٹوتی کی صورت میں بندے کے ذہن کے مطابق سود کی

آمیزش ہوگئی جو کہ شرعی طور پر قابل مؤاخذہ ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٹی جو کہ شرعی طور پر قابلِ موَاخذہ ہے۔ جواب: – سیونگ اکاؤنٹ چونکہ سودی اکاؤنٹ ہے، اس لئے اس میں رقم رکھوانا جانز dub یہ میں میں میں میں کھوانی جانئے جس پر سودنہیں گذا، تاہم نہیں، بلکہ اگر بینک میں رقم رکھوانی ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانی حیاہتے جس پر سود نہیں لگتا، تاہم آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں جورقم رکھوائی تھی اُس پرحکومت کی طرف ہے جوز کو قا کائی گئی شرعا ووادا ہوگئی'' اصل میں زکو ۃ تو آپ کی رکھوائی ہوئی رقم پر واجب تھی اورای ہے زکو ۃ وضع کی جاتی ہے، اور پھچتر روپے جوبطورسود آپ کی رقم پر اضافہ ہوا تھا آپ کے ذہبے واجب تھا کہ وہ بینک ہے نہ کیں ، یا اگرلیں تو اس کا صدقہ کردیں، اس میں ہے کچھ رقم اگر زکو ۃ فنڈ میں چلی گئی تو اس ہے آپ کی زکو ۃ کی ادائیگی پر پچھ فرق نہیں بڑا، بہر صورت آپ کی مندرجہ رقم کی زکو ۃ ادا ہو چکی ہے، آئیندہ این رقم کرنٹ ا کاؤنٹ میں رکھوائمیں تا کہ سود نہ گلے، یا پھرسیونگ ا کاؤنٹ ہی میں بیالکہ دیں کہ بھاری اس رقم پر سود والله انعم بألصواب نەلگاما جائے۔

> هارالها ۳۰۱م (فتوی نمبر ۲۰۷۱–۳۲ ن)

#### سیونگ اور ڈیازٹ سرٹیفکیٹ پراصل رقم سے زائد ملنے والی رقم ''سود'' ہے

سوال:- حکومت پاکستان کی جانب سے سرمانیہ لگانے کی بہت ساری اسکیمیں میں، ا- ڈیفنس سیونگ سرنیفلیٹس، ۳- نیمٹنل سیونگ سرٹیفلیٹ، ۳۰ - خاص ڈیازٹ سرنیفلینس و نیبرو، کیا ان کو خریدنے کے بعد حکومت ہے مقرّرہ نفع وصول کرنا جائز ہے؟

جواب: - سیونگ سرٹیفکیٹ اور ڈیازٹ سرٹیفکیٹ پر جورقم اصل رقم ہے زائد' انٹرسٹ' کے نام ہے دی جاتی ہے، وہ شرعا سود ہے، اور اس کا وصول کرنا حلال نہیں، اگر نلطی ہے وصول کر لی

<sup>(</sup>۱) ، کھٹے اسی صفحے کا ماشیہ نمبر ۲۰ \_

<sup>(</sup>٣٠٠٣) ثيفُون ہے زَنواۃ کی اُنوتی ہے متعلق تفصیل کے لئے مصرت والا واست برکالھ کا مقالیا تیکوں اور مانیاتی اوروں ہے متعلق' اور أ من يرحصرت والإوامت بركاتهم كا تاز والهم نوت فآوي عثاني خوج عن ٨٠ تا نس ١٩٥ تا الله علا حظه فم ما تعين به

<sup>(</sup> ۴ ) کیونکہ ووقرش پراضافہ ہے جو" سودا ہے۔

وفيي كنيز البعيمَال رقيم الحديث: ١٥٥١ ج ٢٠ ص ٢٣٨٠ كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا. وكذا في الحامع الصغير

وفيي اعلاه المستمن ج:١٣٠ ص:٣٩٨ (بياب كيل قبرض جو منفعة؛ عن عليَّ أميو المؤمنين رضي الله عنه موفوعاً كل قـرض جـرّ منــقـعة فهـو ربـا وأخرجه البيهقي ج:٥ ص:٣٥٠ وكذا في المرقاة ج:٢ ص:٣٤ و ٣٨ وارواء الغليل ج: ٥ ص: ٢٣٨ و درّ منتور للسيوطي ج: ٥ ص: ٣٥٠ والمطالب العالية لابن حجر ص: ١٣٥٣.

<sup>...(</sup>بالْ) النَّفَاتُكُ يُرا 

جائے تو کسی غریب کوصدقہ کردی جائے۔

besturdubooks, photoks (فتوی نمبر ۲۸/۵۶۱ ب)

#### ضرورت کی بناء پر بینک سے سودی قرض لینے کا حکم

سوال: - کیا بینک ہے سودی قرض بضر ورت لینا جائز ہے؟

واللدسبجا ينداعكم احقر محمرتقي عثاني عفي عنيه @1544/3/0 (فتوی نمبر ۱۹/۶۷۷ الف) جواب: - بینک ہے سود پر قرض لینا جائز نہیں ہے۔ الجواب فليحج بنده محمد شفيع عفي عنهر

بینک میں رقم رکھوانے کا حکم سوال: - بینک میں رقم جمع کرانا جائز ہے یانہیں؟

جوا ب: - بینک میں رقم رکھوا نا ضروری ہوتو کرنٹ ا کا ؤنٹ میں رکھوائے جس پر سود

والثدسجانهاعم

خہیں دیا جاتا۔

21591/1/1

(فتوی نمبر ۲۹/۱۲۳ الف)

مستحق کے لئے سود کی رقم نسی بھی ضرورت میں استعمال کرنا جائز ہے

سوال: – ایک شخص نے سود کی رقم ایک فقیر کو دی ، اور وہ اس موصوفہ رقم کوسود کی معلوم ہونے یر کھانے بینے کے علاوہ کراپیہ وغیرہ میں استعال کرے تو کیا یہ جائز ہے یانہیں؟ کھانے میں اس لئے استعمال نہیں کرتا کہ وہ خود اگر چہ فقیریا ضرورت مند ہے لیکن صاحب تقویٰ ہے، مجبوری کی وجہ سے ان دیگر مدات رقم استعمال کرلیتا ہے، کیا یہ جائز ہے یانہیں؟ نیز اگر ایک شخص کے اکاؤنٹ میں سود کی رقم لگ جائے، وہ اس کو رفا ہی کاموں میں استعال کرے، کیسا ہے؟ بامسجد یا مدرسے کے عسل خانے اور

وفني بمدانع الصنائع ج: ٤ ص: ٣٩٥ وأمّا الّذي يرجع الى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جرَّ منفعة فان كان لم يجز كأن .... أقرضه وشوط شرطًا له فيه منفعة.

وفي المبسوط للسرخسيُّ ج:٣١ ص:٣٥ انَ المنفعة اذا كانت مشروطة في الاقراض فهو قرض منفعة.

وقمي البحر الراشق ج:٦ ص:٢١١ ولا يجوز قرض جرَّ نفعًا. وكذا في في الهندية ج:٣ ص:٢٠٢ وشرح المجلَّة تغمیل کے لئے ایراد الفتاءی ج:۳ ص:۵۵ میں مفترت کیم الامت رحمہ اللہ کا رمالہ "وافسع البضائک عبن صفافع البسک "اور المداد المهفتين مين حس. ٨٣٩ تا ٨٥ اور حضرت وان دامت بركاتهم كارساله في ايل الين اكا ؤنث ملاحظة فرما كين - ( محدز بيرحق نواز )

بیت الخلاء بنوادے تو کیسا ہے؟ کیا سودی کاروبار کرنے والے کا مدیدیسی فقیر صاحب تقوی اعالم کے لئے کراہیہ وغیرہ میں لگانا جائز ہے؟

لئے کراریہ وغیرہ میں لگانا جائز ہے؟

جواب: - سودکی رقم اگر اصل مالک کو واپس پہنچانا ممکن نہ ہوتو بغیر نیتے تواب کے اس کا مسلام اللہ کو واپس پہنچانا ممکن نہ ہوتو بغیر نیتے تواب کے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں جس فقیر کو وہ رقم دکی جائے، اس کے لئے اُسے اپنے ہر استعمال میں لانا جائز ہے، خواہ کھانا بینا ہو، یا کرائے میں دینا ہو، تاہم اگر کوئی فقیر تقویٰ کے لحاظ ہے اُستعمال میں استعمال کرنے سے پر ہیز کرے تو اس میں بھی پھھ حرج نہیں۔ اور اس مسئلے میں اُسے عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں ہے، ہاں اگر کسی عالم کے سودکی رقم لینے سے اندیشہ ہوکہ لوگوں کے ول سے سودکی حرمت کی تنگینی میں کی آئے گی تو ایس صورت میں عالم کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ سودکی رقم معنوم ہونے کے بعد نہ لے۔

かげけけけけ

#### قرض پر منافع حاصل کرنے کی دوصورتوں کا حکم

سوال ا: - برادران اسلام، السلام علیکم، کے بعد عرض یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلے میں کہ محمد حسین نائی شخص کو پیسول کی سخت ضرورت پڑی، اس نے تمام شہر ہے سوال کیا کہ مجھے پندرہ سورو پے دے دیں، مگر کسی نے نہ دیا، لیکن ایک شخص بنام ہردار نے کہا کہ میں تجھے پندرہ سورو پے دیتا ہوں مگر اس شرط پر کہ تیرا فلاں رقبہ جو پانچ ایکڑ ہے اس کا نصف فصل جو تجھے ملے وہ بھی مجھے دے دیں اور یہ پندرہ سورو پہیر بھی واپس کردیں یا رو پے ندکورہ اور پانچ ایکڑ۔ رقبہ ندکورہ محمد حسین نے پہلے دیں اور یہ پندرہ سورو پہیر بھی واپس کردیں یا رو پے ندکورہ اور پانچ ایکڑ۔ رقبہ ندکورہ محمد حسین نے پہلے کسی دُورہ تحمد اس وقت محمد حسین نے لیا تھا اس وقت محمد حسین نے لیا تھا اس وقت محمد حسین نے بیا نہیں؟ اگر حرام ہے تو سود بیشرط قبول کرلی۔ اور پندرہ سورو پے لے لیا، اب یہ رقم شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ اگر حرام ہے تو سود بنا ہے یا نہیں؟ گراہ وسنت کی روشی میں جواب سے مطلع فرماویں۔ شکر ہے۔

اندایک شخص بندرہ ایکٹررقباس شرط پر دیتا ہے کہ رقبہ بندرہ ایکٹر کے بدلہ دو ہزار روپے مجھے دیدے اور رقبہ تو کاشت کرلے، اس سے حاصل فصل جتنا بھی ہونصف تیرا، نصف میرا، جب تک میں دو ہزار روپیہ واپس نہ دُوں میر وقبہ تم کاشت کرتے رہو، جب رقم ادا کر دوں گا رقبہ واپس لے لوں گا، میہ جائز ہے یائین جمارے ملاقے میں یہ بیاری بڑی ہوگئ ہے برائے مہر بانی جلدی جواب دے کرمنون فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) و کھنے من: ۱۲۹ وس:۱۲۱ کے حواثی اور ص:۱۲۹ کا فتوی۔

ا جلدسوم المجانب بلاشبه سود ہے، اور اس طرح کا معاملہ فریقین کے لئے حراکم کی اور اس طرح کا معاملہ فریقین کے لئے حراکم کی اور اس طرح کا معاملہ فریقین کے لئے حراکم کی اور اس طرح کا معاملہ فریقین کے لئے حراکم کی اور اس طرح کا معاملہ فریقین کے لئے حراکم کی اور اس طرح کا معاملہ فریقین کے لئے حراکم کی اور اس طرح کا معاملہ فریقین کے لئے کے تو اس معاملے کوفوراً ختم کرنا واجب ہے۔ <sup>(r)</sup>

وہ شرعاً قرض ہوئے، اور اس کے ساتھ زمین بٹائی پر لینے کی شرط لگانا "کل قسو ض جسر منفعة" میں داخل ہے، اور دُوسری طرف اگر اس معاملے کی توجیہ یوں کی جائے کہ زمین بٹائی پر دینے کے لئے دو ہزار رویے قرض دینے کی شرط لگائی گئی ہے تو بٹائی میں اس طرح کی شرطِ فاسد لگانا بھی جائز نہیں ،للہذا ہیہ والثدسيحانه وتعالى اعلم معاملہ شرعاً ناجائز ہے۔

(فتوی نمبر ۲۵/۱۷۳۰)

مسجد کا چندہ سودی ا کا ؤنٹ میں جمع کرا کرسود وصول کرنے کا حکم

سوال: - متجد تميثی ضیاء المساجد نواب شاہ سکھر نے متجد کی اعانت کے سلسلے میں وصول ہونے والی عطیات کی رقم ایک بینک میں جمع کر کے حساب و کتاب کھلوایا ہے، بینک والوں نے اب اس رقم پر پچھ سود کی رقم جمع کی ہے،مسجد تمینٹی اس سلسلے میں شرعی حکم معلوم کرنے کی خواہش مند ہے۔ جواب: - مٰدکورہ سود کی رقم بینک ہے وصول نہ کی جائے، اور اگر غلطی ہے وصول کر لی جائے تو غریبوں میں صدقہ کردی جائے'' مسجد برخرج نہ کی جائے ، اور آئندہ اگر مسجد کا روپیہ بینک میں والتدسيحانه وتغالي اعلم رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ ا کاؤنٹ میں رکھوایا جائے جس پرسودنہیں لگتا۔

(فتوی نمبر ۱۵/۱۱۷ ج)

ایل بی کھولتے وقت بوری رقم جمع نہ کرانے کی صورت میں د وخرابیوں کی وجہ سے معاملہ نا جائز ہے

سوال: - امپورٹ ائیسپورٹ کا کاروبار جو اور لحاظ ہے جائز ہومگر L/C کی وجہ ہے ان

<sup>(</sup>او۲ و ۳) حوالہ کے لئے دیکھنے ص ۲۸۴ کا حاشینمبر۱۰

<sup>(</sup>٣) وكين هداية، كتاب المزارعة ج: ٣ ص: ٣٢٦ (طبع شركت علميه ملتان)

الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤٦ (طبع سعيد)

البحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٩٣ (طبع رشيديه كونثه)

وشرح المجلة رقم المادّة:١٣٣٥ ج:٢ ص: ٢١١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>۵ و ۲) دیکھنے ص:۲۶۸ پر حضرت والا دامت برکاتہم کی اہم وضاحت نیز ص:۲۰۱ وص:۱۲۱ کے حواثی اوراہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتوی ملاحظه فرما تیں۔

کے اخراجات آمدنی میں ایک قلیل عضر سود کا شامل ہوجا تا ہے، مثال کے طور پر جس دن بینک Retire کے اخراجات آمدنی میں ایک قلیل عضر سود کا شامل ہوجا تا ہے، مثال کے طور پر جس دن بینک Retire کرنے پر ایک Advice دیتا ہے، اس دن کا کافذات Retire کرنے پر ایک میں میں کہوری اضطراری شار ہوگی؟ اور اس طرح بیآ مدنی جائز قرار دی جائے گی؟

جواب: - اگر ایل بی کھولتے وقت پوری رقم جمع نہ کرائی جائے تو اس میں صرف بہی خرابی نہیں ہے جو آپ نے ذکر کی ، بلکہ اس میں ایک اور خرابی بھی ہے ، اور وہ یہ کہ بینک گارٹی کی فیس دینی پڑتی ہے ، شرعاً وہ بھی ناجائز ہے ، ٹہذا شرعی اعتبار سے جائز طریقہ رہے کہ ایل بی کھولتے وقت پوری رقم جمع کرادی جائے ، یا کسی ایسے بینک سے معاملہ کیا جائے جو اسلامی اُصولوں کے مطابق کام کرتا ہو۔ رقم جمع کرادی جائے ، یا کسی ایسے بینک سے معاملہ کیا جائے جو اسلامی اُصولوں کے مطابق کام کرتا ہو۔ وائٹہ اعلم

۴۹/۱۳۰۹/۱۳۰۹ پو (قتویل نمبر ۴۳۵۵ سر ۴۰۰٬۴۳۷ و)

#### بینک کاکسی ممپنی کو ڈالر کے ڈسکا ؤنٹ پرایل ہی کھول کر بعد میں اداشدہ ڈالر کی قیمت سے زیادہ وصول کرنا

سوال: - مسئلہ بیہ کہ اگر ہم ایک پارٹی کو پاکستان سے باہر مال بیجینے جیں تو اس کے بیئہ بینکہ میں ایل ہی کھولتے ہیں، فرض کریں کہ ہم نے ایک ڈالر کے حساب سے کوئی چیز تمین ماہ کی ادائیگی پر بینک بیہ ہولت دیتا ہے کہ ہم بینک سے فوراً ادائیگی لے لیس، اور بینک ہماری پارٹی سے تمین ماہ کے بعد ہمارے بجائے خود ادائیگی وصول کرے گا۔ اس میں ایک مسئلہ بیہ ہے کہ جب بینک ہمیں ادا کرے گا تو وہ ادائیگی کے وقت ڈالر کا جو ربیٹ ہوگا اس سے کرے گا، اور پارٹی سے جب تبین ماہ بعد ادائیگی وصول کرے گا تو وہ ادائیگی کے وقت ڈالر کا جو ربیٹ ہوگا اس سے کرے گا، اور اس میں زیادہ گمان ڈالر کے دیت بڑھنے کا ہوتا ہے، اس طرح ایل ہی کھول کر کا م سود کے ڈمرے میں تو نہیں آ تا؟

مزید وضاحت اس سلسے میں ہے ہے کہ جب خریدار DA90 دونوں کی ایل بی کھولتا ہے تو مینک ہمیں ڈسکا وَنف نرخ کے اُوپر فورا اُدا کردیتا ہے، بشرطیکہ ہماری ساکھا چھی ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مینک ہمیں ڈالر ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اُوپر اُدا کرنا ہے، اُسر حاضر میں 19.75 ڈالر کا نرخ ہے تو بینک ہمیں ڈالر ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اُوپر ادا کرنا ہے، اگر حاضر میں 19.75 ڈالر کا نرخ ہے تو بینک ہم ہے ڈسکاؤنٹ خرید لیتی ہے، اور اس نے ہم کو 19.25 روپے کے حساب سے ادا کیا، جب مقررہ

<sup>(</sup>اوا) تفعیل کے لئے معنزے والا دامت برکانیم العالیدی کتاب "اسمام اور جدید معیشت و تنجارت" ص:۱۱۹ تا ۱۴۲ ملہ حظافر ما تمیں۔ (محمد زیبر )

وقت پر بینک کوادائیگی وصول ہوتی ہے تو اس وقت کے حالات کے مطابق جو بھی بینک ریٹ بہوتا ہے۔ وہ ملتا ہے، چاہے وہ 20.50 روپے ہوجائے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ ہیں۔ اس کے بارے میں آگاہ کا کو کا کا کو کا کوئی واسطہ ہیں۔ اس کے بارے میں آگاہ فرما کمیں۔

جواب: -محترى ومكرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط ملا، آپ نے جوصورتِ حال کص ہے وہ ایک طرح جائز ہوسکتی ہے اور وہ یہ کہ خریدار کے ذھے آپ کی جو قیمت واجب ہوئی خریداراس کا حوالہ بینک کو ڈالروں کی شکل میں دے، اور بینک اس حوالے کو قبول کرے، پھراگر بینک آپ کو قانونی مجبوری کی وجہ سے ڈالر دینے کے بجائے ڈالر کی اس روز کی قیمت کے لحاظ ہے پاکتانی روپیہ دے اور بعد میں اصل خریدار سے ڈالر وصول کرے یا ڈالر کی اس روز کی قیمت کی کوئی اور کرنی وصول کرے تو جائز ہے، لیکن واضح رہے کہ حوالے کے معالم میں ڈالر کی ادائیگی کا مطے ہونا معالم کی صحت کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ (۱)

### پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والے نفع کا حکم

سوال: – ایک ملازم کی تخواہ ہے ماہوار ایک خاص رقم بطور'' جی. پی فنڈ'' کاٹ دی جاتی ہے اور جس وقت ملازم کی میعادِ ملازمت ختم ہو جاتی ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد جتنی رقم اس ملازم کی جمع ہوئی ہے اس کی وُگئی رقم امداد کی شکل میں مل جاتی ہے، کیا اس رقم کالینا جائز ہوگا؟

<sup>(1)</sup> في الهداية كتاب الحوالة ج: ٣ ص: ٣٦ (طبع رحمانيه) وتصح الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه. (٣ و٣) تفصيل كي لئے مطرت والا دامت بركاتهم كي كتاب بسحوث في قبضيايا فقهية معاصرة الث:٢ ص:٩٨ تا ص:١٢ اللاظ ز : كم

<sup>(</sup>٣) ج: ٣ ص: ١٢٠ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

ب ہرور مارواسا بن جواب: – جبری پراویڈنٹ فنڈ پر جوزیادتی محکمہ دیتا ہے وہ بحکم سودنہیں ہے، اس النے اس کا لینا جائز ہے۔ (۱)

mITAA/T/T9

(فتوی نمبر۱۹/۳۳۱اف )

بینک کے سود کاحکم، بینک میں کونسا ا کا ؤنٹ کھلوا نا ڈرست ہے؟

سوال! -- بینک کے سود کا کیا تھم ہے؟ وہ لینا جاہئے یانہیں؟ اگر لے لیا تو کیا تھم ہے؟

r:- دارالعلوم یا دیگر رفابی ادارے جو بینک میں بیسے رکھتے ہیں وہ کو نیے اکاؤنٹ میں

رکھواتے ہیں؟ اورسودی رقم کا کیامصرف کیتے ہیں؟

(r) جواب ا: - بینک کا سود لینا نہ چاہئے، علطی ہے لے لیا تو بغیر نیتِ ثواب صدقہ کردے، اور ملازموں وغیرہ کوبھی دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ أجرت میں نہ لگا ئیں۔

۲: - روپیه کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں، جس پر سودنہیں لگتا، اور ایسا ہی سب کو کرنا والثدميجانه وتعالى اعلم حايئے۔

۵/۱۰/۵ مرکمه ۳۹

پراویڈنٹ فنڈ برسود کے نام سے ملنے والی رقم کا حکم

سوال: – میں ایک تمپنی میں ملازم ہوں ، جہاں ہر ماہ میری تنخواہ ہے کچھ پیسے کٹتے ہیں ، ان پپیوں کے برابر نمینی اپنی طرف ہے اتنا ہی پپیہ ہمارے نام جمع کرتی ہے، اس کے علاوہ ان پپیول پر سود بھی دیا جاتا ہے، کیا بیسود شار ہوگا یا نہیں؟

جواب: - بیصورت براویڈنٹ فنڈ کی ہے،اس کالینا جائز ہے،اورسود کے نام ہےاس میں جورقم دی جاتی ہے، شرعاً وہ سودنہیں ہے، اس کو وصول کرنا اور استعال میں لانا وُرست ہے، اس مسئلے کی مفصل تحقیق مع دلائل مطلوب ہوتو حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب کا رسالہ براویڈنٹ فنڈ والله سبحانه وتعالى اعلم ملاحظه فرما ئيں ۔ <sup>(۳)</sup>

(فتۇي نمبر ۲۸/۳۷۱ پ)

(۱) تفعیل کے لئے رسالہ'' براویڈٹ فنڈ پرز کو ۃ اور سود کا مسئلہ'' ملاحظہ ہو۔

٢٠ و ٣) في الشامية ج: ٥ ص: ٩٩ (طبع سعيد) لا يحل اذا علم عين الغاصب مشلا وان لم يعلم مالكه لما في البزازية أخلة مورث رشوة أو ظلما، ان علم ذلك بعينه لا يحل لهُ اخلة والَّا فلله أخذة حكِمًا أما في الديانة فيتصدق به بنية اد صاء العند مهاء. اهم منیز و کیکھیے ص ۲۷۸ پر هفترت والا دامت بر کاتبم کی اہم وضاحت اور مزید تفصیل اور حوالہ جات کے لئے عمل ۱۲۶ والا كي والمن ورص (١٣٩ كا أنو في ملاحظه فرما يك ما

<sup>(</sup>١٨) مزيد و يعنفه الداد الفتاوي ج:٣٠ ص ١٩٤١ ( مَنتِه دارالعلوم كراچي ) -

# ہاؤسنگ سوسائٹی سے مکان خریدنے کا حکم

besturdubooks. Word سوال: - ایک شخص کے پاس مکان بنوانے کے لئے رقم نہیں ہے، کراہیہ کے مکان میں رہتا ہے، کیا وہ مخص ہاؤسٹک سوسائٹ سے قرض لےسکتا ہے یانہیں؟

جواب: – سود پر قرض لینا تو حرام ہے، البتہ جوسوسائٹی مکان فروخت کر رہی ہے اُس سے جس قیمت پر بھی معاملہ ہوجائے وہ کیا جاسکتا ہے، بالاقساط رقم ادا کرنے کی صورت میں اگر وہ مکان کی قیمت، نفتد قیمت کے مقابلے میں بڑھا کر وصول کرے تو اس طرح خریدنے کی بھی گنجائش ہے۔ <sup>(۲)</sup> والثدسجانه وتعالى اعلم 0114/14/11

#### ''این آئی ٹی'' یونٹ کی جدید صورتِ حال اوراس کا شرعی جائزہ

سوال: – N.I.T یونٹ جس کا شارسرکاری تنسکات میں ہوتا ہے، اس کا شرعی تھکم جاننا جا ہتا ہوں،مشرقی پاکستان کی علیحد گی کے بعد کساد بازاری پیدا ہوئی تو حکومت پاکستان نے مذکورہ یونٹ کی تجارتی سا کھ کو برقر ارر کھنے کے لئے قیمت اور نفع مقرر کردیا ہے،ایسی صورت میں نفع سود کی تعریف میں آئے گا یا نہیں؟ اور اس کورشتہ داروں، حاجت مندوں پرخرچ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: – اس نئي صورتِ حال کي بناء پر''اين آئي .ڻي'' يونٹ کا مسّله مشتبہ اور قابل غور ہوگیا ہے، اس کے لئے ہمیں''این آئی ٹی'' یونٹ کی پوری اسکیم کے مطالعے کی ضرورت ہے، لہذا اسمبلی کے جس ایک یا حکومت کے جس گزٹ کے ذریعے بیانکیم جاری ہوئی ہے، براہ کرم اس کی ایک کانی کہیں سے فراہم کر کے ہمیں بھجوا دیجئے ، کیونکہ اس برغور کر کے ہی کوئی جواب دیا جاسکتا ہے ، واضح رہے کہ''این آئی ٹی'' یونٹ کے پراسکیٹس جومطبوعہ ملتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں،مگران ہے بات واضح نہیں ہوتی ، لہٰذا اصل اسکیم جس ایکٹ یا گزٹ کی بنیاد پر جاری ہوئی ، وہ کہیں سے والتُداعكم فراہم کر کے بھیج دیجئے۔

01194/11/11 (فتؤی نمبر ۲۵/۲۷۳۰)

<sup>(</sup>۱) و یکھنے ص ۴۸ کا حاشیہ نمبر ۲۸

<sup>(</sup>٢) حواله جات كے لئے و كيلئے ص:١١٥ اور ص: ٣١٠ كا حاشيه-

# ''این آئی .ٹی'' کے کاروباراوراس کے یونٹ خریدنے کالا

besturdubooksaac سوال: - آپ کا خط مؤرخه ۱۳۹۸/۳۸۱۶ ج موصول ہوا، آپ کا خط پڑھ کر مجھے بڑی حيرت ہوئی، غالبًا پچھلے خط میں اپنامافی الضمير میں آپ کو واضح طور پر بتلانہیں سکا۔

آپ کی ماید ناز تصنیف میں مجھے یہ بات محلِ نظر معلوم ہوئی کہ آپ نے N.I.T کاروبار کو جائز کہا ہے، اس حمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ بیابھی گورنمنٹ کنٹرول میں ایک ادارہ ہے، جس کا کاروبار یہ ہے کہ سرمانیہ کمپٹیوں کے خصص کی خریداری میں لگاتے ہیں اور گورنمنٹ کے سودی کاروبار میں اس طرح جو منافع اور سود حاصل ہوتا ہے اس کو ایک خاص طریقے ہے تقشیم کر دیتے ہیں ، اصل سر مایہ محفوظ اور سرمایہ پر منافع کی گارنٹی ہوتی ہے۔

آپ کی طرف ہے وضاحت رہ ہوتی کہ بہرحال بیسودنہیں ہے اور جائز ہے،تو میں مان لیتا یا آپ په کتے که په ناجائزے۔

آپ نے جو خط لکھا اس ہے جوصورت حال بنتی ہے وہ یہ ہے:-

بقول آپ کے اُس وقت N.I.T میں نفع کی کوئی صانت نہتھی، بلکہ یہ اصول تھا کہ یونٹ لینے والا کاروبار کے نفع و نقصان دونوں میں شریک ہوگا، اُس وقت یہ کاروبار بل شبہ جائز تھا۔ نفع و نقصان میں شرکت محض بہائے کے لئے تھی، اُس وقت بھی احکومت کا اس میں حصہ تھا، ۲-اس رقم ہے جواس ا دارے میں جمع ہوتی تھی سود وغیرہ کا غیرشرعی کاروبار کیا جاتا تھا۔

ان دونول شقول کے ہوتے ہوئے اُب اس کاروبار کو'' بلاشبہ جائز'' قرار دے رہے ہیں، دوبار دغورفر مالیں۔

جب گورنمنٹ پیلک کو یہ اطمینان ولانے کے لئے کہ ان کو ڈھائی فیصد سود کم ہے کم ضرور ملے گا تا کہ لوگ اس میں روپیہ لگا ئیں ، آپ کو بیمعلوم ہوگا کہ یونٹ خرید نے پر اِئم ٹیکس میں جیموٹ مل جاتی ہے۔

#### اُس وقت کا ذکر کر کے آپ لکھتے ہیں:-

''اس کےشرعی جواز میں تر وُ دیپیرا ہوگیا،کیکن بعد میں علاء کی ایک مجلس میں یہ مسئنہ زیر غور آیا تو اس إدارے کے ذمہ داروں ہے رابطہ قائم کیا گیا ،معلوم ہوا کہ بیا ادارہ خالص بھی شعبے ہے تعلق رکھتا ے، حکومت نے اس کے کچھ جھے ضرور لئے ہیں مگر ان کا تناسب مجموعے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لئے علماءاوراہل فتوی نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بیہ کاروبار چندشرا نط کے ساتھ جائز ہوسکتا ہے: ا-حکومت

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا حکومت نے بیہ دوشرائط مان لی ہیں، اور بیہ کاروبارشر عی ہوگیا یا حکومت نے بیہ شرائط نہیں مانیں اور بیہ کاروبار غیرشری ہے۔ ظاہر ہے کہ نہیں مانیں تو پھراس کو غیرشری ماننے میں آپ کو کیا تکلف ہے؟

یہ بھی عجوبہ ہے کہ ایک طرف تو آپ حکومت کو اس میں حصہ نہ لینے کو کہتے ہیں اور ذوسری طرف اس کوفریقِ ثالث بناتے ہیں۔

اس کو بجائے "Private Sector" کے گورنمنٹ کنٹرول میں کہنے کی کیا آپ کوئی مثال "Private Sector" میں کہنے کی کیا آپ کوئی مثال دے سکیس گے ہے رہاہ گورنمنٹ مقرر کرتی دے سکیس گے اور سے کا سے براہ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چندسال پیشتر اس کے سربراہ قرنی C.SP آفیسر تھے۔

زیداور عمر کے مشتر کہ کاروبار کی جو مثال آپ نے دی وہ N.I.T پر منطبق نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں شراکت کا سوال ہی نہیں ہے، N.I.T اپنے یونٹ بیچتی ہے، اس کی قیمت ِخریداور فروخت مقرر کرتی ہے، اس میں شراکت کا کوئی مفہوم ہے ہی نہیں، قرض لیتا اور سوداً داکرتا ہے۔

آپ عالم بیں، میں آپ کی بات مانے لیتا ہوں، کہ ایک آدمی وُوسرے کا روپیہ لے کر اپنی تجارت میں لگائے اور اس کو یقین دِلائے کہ تنہارا سرماریہ محفوظ رہے گا، نقصان میں تم شریک نہیں ہو، منافع میں البتہ شریک ہو۔ میں نے سود کے متعلق جو پڑھا ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہو اور اگر صرف نفع میں شریک ہے، اس کی شکل پچھ بھی ہوتو سود ہے۔

اگر زحمت نہ ہوتو میرے سوال کا جواب دیں ، جو یہ ہے کہ کیا N.I.T کاروبار میں روپیہ لگا نا جائز ہے؟ میرے خیال میں بیسود ہے اور ناجائز ہے۔

جواب:-

این آئی بی یونٹ میں جب تک حکومت نے ڈھائی فیصد نفع کی صانت نہیں دی تھی، اس وقت تک تو اس کاروبار کی اصل نوعیت شریعت کے مطابق تھی، لیکن جب سے حکومت نے ڈھائی فیصد نفع کی ضانت دی ہے، اُس وقت سے بیشہ پیدا ہوگیا ہے کہ اوّل تو شرکت ومضار بت میں ہونے والا نفع کی ضانت دی ہے، اُس وقت سے بیشہ پیدا ہوگیا ہے کہ اوّل تو شرکت ومضار بت میں ہونے والا نفع حاصل نہ ہوجائے وہ کوئی حق واجب نہیں ہوتا، اور صانت یا کفالت کی صحت کے لئے شرط یہ ہے کہ حق مصان حق واجب ہو، لے مالے کے اُلودائع واموال حق مضمون حق واجب ہو، لے مالے کے العالم گیریة: "ولا تجوز الکفالة بالأمانات کالودائع واموال

النمط اربات والشركات لأن هذه الأشياء غير مضمونة لا عينها ولا تسليمها المنتديد ت:٣ ص:٣٥٠) . (١)

ص: ٢٥٣) ... وفي الفتارى الانقروية: "وفيما كان أمانة فان كان غير واجب التسليم كالوديعة "وفيما كان أمانة فان كان غير واجب التسليم كالوديعة "وفيما كان أمانة فان كان غير واجب التسليم كالوديعة وفيما كان أمانة فان كان غير واجب التسليم كالوديعة وفيما كان أمانة والمضاربة والشركة لا تجوز الكفالة بتسليمه" (الفتاول الافقروية في الص: ١٦٨) ...

وفي فتح القدير: "وضمان الخسران باطل، لأن الضمان لا يكون إلا بمضمون، والخسران غير مضمون على أخد، حتى لو قال: بايع في السوق على أنّ كل خسران يلحقك فعلى، أو قال لمشترى العبد أن أبق عبدك هذا فعلى، لا يصح" (في القديرين: ٥ ص ٣٢٣) - وهذا الأصل مسلم عند الفقهاء الأربعة راجع المجموع شرح المهذب عندا عنه ١٣٥٩، (٢) والمقنع لابن قدامة عن ٢٤٦ ص ١٥١، والشرح الصغير على أقرب المسالك عن ٣٠٦ ص ١٣٠٠-

کین غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی کفالت اگر فریقِ خالث کی طرف ہے ہوتو اس کے سیجے نہ ہونے اور اس کے سیجے نہ ہو قضاء نافذ نہیں ہوگی، لیکن اگر دوآ دمی عقد کر رہے ہوں اور تیسر اشخص ان میں ہے کسی سے بیہ وعدہ کرلے کہ اگر تمہیں کوئی نقصان ہوا یا نفع نہ ہوا تو میں اس کی تیسر اشخص ان میں ہوگا، تو ایک وعدے کی حیثیت سے اس میں کوئی حرج نہیں، اور اَخلاقا و دیائے اس پر اس وعدے کا ایفاء لوزم ہوگا، إلا بیا کہ کوئی عذر شری خیش آجائے، چنانچہ جب وہ اپنے اس وعدے کا ایفاء کرے تو لینے والے کے لئے اس کا لینا جائز ہوگا۔

لہٰذا حکومت اگر فریق ٹالٹ کی حیثیت میں ڈھائی فیصد نفع کی ضانت دے رہی ہے تو یہ قانون حانت کے طور پر تو ڈرسٹ نہیں ہے، لیکن وعدے کے طور پر ڈرست ہے، جس کے ایفاء پر

 <sup>(</sup>١) (طبيع رشيدية كونشة)، وفي فسح القيديو ج:٦ ص:٣١٢ (طبيع رشيدية) .... ولا يما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة .. الح.

وفيه تحته الكفالة بأمانة غير واحب التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة لا تصلح أصلًا . . . الخ

<sup>(</sup>٢) طبع قديم

<sup>(</sup>٣) فتحَّ القدير كتاب الكفالة ج: ٢ ص: ٣٢٣ (طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) وفي كتباب المحموع شرح المهدب للشيرازي كتاب الضمان ج ١٣١ ص ١٢٢ (طبع دار احياء التراث العربي، بيروت. لبنان) ويشترط في المبال المكفول به أن يكون دينًا فلا تصخ الكفالة في الأمانات كالعني المستعارة والعين المودعة وكذا مال المحضاربة والشركة فاذا استعار أحد سلعة من آخر والي له بضامن يضمنه في رد تلك السلعة فالله لا تصخ، وكذا اذا أودع عند آخر وديعة أو مالا يعمل به مضاربة ...الخ.

وقيه أينظما ج: ١٣ ص: ١٣٢ (طبيع مـذكور) التقسيم الترابع يرجع الى المضمون به سواء كان دينًا أو عينا أو نفسًا غيشترط في الذين أن يكون لازمًا في الحال أو المال ومثال الدَّين اللّازم في الحال القرض، وثمن السلعة المبيعة وتحو ذلك ....الخ.

رد) طبع البطيعة السلقية.

ر1) طبع دار المعارف مصر

حکومت کو قضاءً مجبور تو نه کیا جاسکے گالیکن اگر وہ ایفاء کرے تو یونٹ ہولڈر کواس کا لینا جا کڑھونا چاہئے۔

ا جلدسوم نضاءً مجبور تو نه کیا جاسکے گالیکن اگر وہ ایفاء کرے تو یونٹ ہولڈر لواس ہیں جا سے مالائی کالیکن اگر وہ ایفاء کرے تو یونٹ ہولڈر لواس ہیں جا دیا ہے گالیکن اگر وہ ایفاء کرے تو یونٹ ہولڈر لواس ہیں حکومت فریقِ ثالث نہیں ہوتی کا پائلہ کالیکن اگر وہ این کے کہ مورت مسئولہ میں حکومت کا بھی حصہ ہے، لہذا وہ مضمون کہم کا روبار میں حکومت کا بھی حصہ ہے، لہذا وہ مضمون کہم کا روبار میں حکومت کا بھی حصہ ہے، لہذا وہ مضمون کہم کاروبار میں شریک ہے، کیونکہ این آئی .ٹی کے کاروبار میں حکومت کا بھی حصہ ہے، لہذا وہ مضمون کہم ہے خود ہی عقدِمضار بت کر رہی ہے اور خود ہی نفع کی ضانت دے رہی ہے، تو بیعقد رِ با ہوجائے گا۔

لیکن غور کرنے ہے اس شبہ کا بھی جواب مل جاتا ہے، اور وہ پیہ کہ این آئی .ٹی کا بورا إ دارہ یونٹ ہولڈروں کے لئے مضارب ہوتا ہے اور اس إدارے میں بہت سے ارکان شریک ہیں، جن میں ہے ایک رُکن حکومت بھی ہے، لہٰذا مضارب کوئی ایک رُکن نہیں بلکہ ارکانِ إدارہ کی پوری جماعت ہے، اور صانت دینے والی صرف حکومت ہے جو اس إدارے کی محض ایک رُکن ہے، للہذا اس کو یوں نہیں کہا جاسکتا کہ مضارب نے نفع کی ضانت دی ہے، بلکہ واقعہ بیرے کہ مضار بین کی جماعت میں سے صرف ا کیے رُکن نے اپنی شخصی حیثیت میں ضانت دی ہے، اس کا حکم فریقِ ثالث ہی کی ضمانت کا ہوگا۔

اس پریپہ شبہ ہوسکتا ہے کہ مضاربین کی اس جماعت کے تمام ارکان اس کاروبار میں ایک دُوسرے کے لئے شریک کی حثیت رکھتے ہیں اور ہرشریک دُوسرے کا وکیل ہوتا ہے، اس لئے ایک شریک کافعل تمام شرکاء کی طرف منسوب ہوگا ، اس کا جواب سیہ ہے کہ شریک کا وہ فعل تمام شرکاء کی طرف منسوب ہوتا ہے جو وہ بحثیت شریک کرے،اوریہاں حکومت بحثیت ِشریک ضانت نہیں دے رہی ہے بلکہ وہ اپنی شخصی حیثیت میں پیرضانت دے رہی ہے، اس لئے اس کا بیغل تمام شرکاء کی طرف منسوب نہ ہوگا ، اور اس کو بیرنہ کہیں گے کہ بیر صفانت مضارب نے دی ہے ، کیونکہ مضارب تنہا حکومت نہیں ، بلکہ ار کان إدارہ کی جماعت من حیث انجموع ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ حکومت نے ڈھائی فیصد کی ضانت دی ہے، وہ شرعاً كفالت كي شرائط پر پورې نهيس اُ تر تي ، لېذا قضاءً اس كا ايفاء حكومت پر لا زم نهيس ، البيته پيه ايك وعده ہے، اور اگر حکومت اس کا ایفاء کرے تو یونٹ ہولڈروں کے لئے اس کا لینا جائز ہوگا۔

البيته چونکیه مذکوره مسئلے کی کوئی صراحت فقہاء کے کلام میں نہیں ہے، بلکہ مذکورہ بالاحکم قواعد کی بنیاد پر لکھا گیا ہے، اور اس میں صورۃ سود کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ جب این آئی ٹی کے کاروبار میں نفع نہ ہوا ہواور حکومت نے اپنے پاس سے اس کی تلافی کی ہوتو بیہ تلافی کی رقم یا تو وصول نه کی جائے یا اُس کا صدقہ کردیا جائے ، کیونکہ اگر بالفرض حکومت کی بیرضانت بحثیت وعدہ بھی فاسد ہو اور اس کا لینا حلال نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ بیہ ضانت ہی فاسد ہوگی، اس سے

اين آئى بل كساته كيا بوااصل عقد باطل نه بوگار لما في البدائع: "و حدس ر المال لأن شرطه والربح بينهما والوضيعة على ربّ المال لأن شرطه مضاربة والربح بينهما والوضيعة على ربّ المال لأن شرطه والربح بينهما والوضيعة على به المال المن شرطه و تبقى المضاربة." (بيدائع الصنائع ج:١٠ مل فاسد، فيبطل الشرط و تبقى المضاربة." (بيدائع الصنائع ج:١٠ مل فاسد، فيبطل الشرط و تبقى المضاربة."

البیتہ بیرتمام تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ این آئی بٹی کا ادارہ رقمیں وصول کر کے انہیں کسی جائز کاروبار میں لگاتا ہو،لیکن معلوم ہوا ہے کہ اس إدارے کی بعض رُقوم سودی قرض ویے پر بھی لگائی جاتی ہیں، اورسودی کاروبار کا تناسب مجموعی کاروبار میں مختلف سالوں میں گھنتا بڑھتا رہتا ہے، لہٰذا مذکورہ جواز اس صورت میں ہوگا جبکہ إدارے کا اکثر سرمایہ جائز کاروبار میں لگایا جاتا ہو، اور اگرکسی سال پیہ معلوم ہوجائے کہ اکثر سر مایہ سودی قرضوں پاکسی اور حرام کارو بار میں لگا ہوا تھا تو اس صہ یہ بین یونٹ کا نفع حاصل کرنا جائز نه ہوگا، اور جس صورت میں اکثر سرمایہ جائز کاروبار میں اگا ہو اور کیجھ حصہ ناجائز کاروبار میں لگا ہوتو اس وقت بھی یونٹ ہولڈر کو جائے کہ یونٹ خرید تے وقت اوارے کو پیاکھ وے کہ اس کی رقم سودی کاروبار میں نہ لگائی جائے ، پھراگر إدار و نگائے گا تو اس لگانے کا وہ خود ذیمہ دار ہوگا، یونٹ خرید نے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ امداد الفتاویٰ میں کمپنیوں کے شیئر ز کے بارے میں يمي طريقه لكھاہة (امداد انفتاوی ج:٣ ص:٩١) \_

خلاصیہ: - پیرکہ یونٹ خریدنا اس شرط ہے جائز ہے کہ کاروبار کی رقم کا اکثر حصہ حمرام کاروبار میں نہ لگا ہوا ہو، اس شرط کی موجودگی میں اگر کاروبار میں واقعۃ ڈھائی فیصد ہے زیادہ نفع ہوا ہوتو و ونفع وصول کرنا بلاشبہ جائز ہے، البتہ جس صورت میں کاروبار کو ڈھائی فیصد ہے کم نفع ہوا ہو، اور حکومت نے تلافی کے طور پراپنے پاس سے رقم اوا کر کے ڈھائی فیصد نفع پورا کیا ہو، تو جتنی رقم حکومت نے اوا کی ہے احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ وہ وصول نہ کی جائے، تاہم اس صورت میں بھی یورا نفع لینے کی گنجائش ہے۔ والتدسجانه انتكم

محمرتتى عثاني

2159A/1714

(فتۇنى نمبر ۲۹/۵۳۹ پ)

رشيد احرعفا اللدعنه

21th 9Azrytt

عبدالرزاق اسكندر عارة ر ۱۳۹۸ و ۱۳

ولى حسن وارالا فتأه مدرسه عربيها سلاميه كراجي

<sup>(</sup>۱) (طبع سعید).

M94

#### ''این آئی بی'' کا جدید حکم (تفصیلی فتویٰ)

besturdubooks.wo سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسکلے کے بارے میں کہ ایک شخص نے ''این آئی بی ن نوٹ خرید کر کسی دینی ادارے کو دیئے ہیں اور اس کا منافع بھی اس دین ادارے کو دیتا ہے، اب یو چھنا ہے ہے کہ کیا ہے منافع جائز ہے یا ناجائز؟ براہِ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں جوازیا عدم جواز ثابت کرکے وضاحت فرمائیں۔

جواب: - الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى، أمّا بعد!

نیشنل انوسٹمنٹ ٹرسٹ (این آئی ٹ<sup>ن</sup>) کے نام سے سرمایہ کاری کا ایک ادارہ عرصۂ دراز ہے ملک میں قائم ہے، ابتداء میں اس کا طریقِ کارسودی قشم کا تھا، کیکن 9 ہے 194ء میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش کے مطابق حکومت کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ اس ادارے سے سود کا عضر ختم کر کے اُسے اسلامی اَحکام کےمطابق حلایا جائے ، اسلامی نظریاتی کوسل نے اس کے لئے متبادل طریق کاربھی تجویز كرديا تقابه

چنانچہ 9 کاء کے بعد اس ادارے کے طریق کار میں تبدیلی لائی گئی، حکومت نے اس میں ہے اپنے جھے واپس لے لئے ، اور اس ادارے نے جن غیرشرعی کمپنیوں کے خصص خرید رکھے تھے ، رفتہ رفتہ وہاں سے رقمیں نکال کرایس کمپنیوں کے صص خریدے جن کا کاروبار بنیا دی طور پر جائز ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایبا آیا کہ ادارے کے ذمہ دار حضرات ہے مکنہ تحقیق کے بعدیہ بات واضح ہوگئی کہ اس ادارے کا بنیا دی کام ایس کمپنیوں کے خصص خرید نا اور ان سے منافع حاصل کرنا ہے، جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہے۔ چنانچہ اس شخفیق کے بعد ہم نے بیفتوی دیا کہ اس ادارے کے بونٹ خرید نا بھی جائز ہے، اور ان یونٹوں پر ملنے والانفع بھی حلال ہے، البتہ ساتھ ہی مستفتی حضرات ہے ہی کہہ دیا جاتا تھا کہ وہ ہر سال کی بیلنس شیٹ کے ذریعے اس بات کا اطمینان بھی کرلیا کریں کہ کسی غیرشرعی کاروبار کے خصص تو اس میں شامل نہیں ہوئے۔

لیکن کچھ عرصہ پہلے احقر کو معلوم ہوا کہ ''این آئی فی'' نے کمپنیوں کے حصص خریدنے کے علاوه'' مارک اَپ''،'' بی ٹی سی'' اور''ٹی ایف سی'' کی بنیادیر براہِ راست بھی کاروباری افراد کوسر مایہ فراہم کرنا شروع کردیا ہے، چونکہ''مارک آپ'،''یی ٹی سی'' اور''ٹی ایف سی'' کے تحت سرمائے کی فراہمی کا شرعی تھم ان کا تفصیلی طریقِ کار معلوم ہونے پر موقوف تھا، اور ہمارے ملک میں ان نا کولان ہے مراسر غیرشری کاروبار بھی ہوتا رہا ہے، اس لئے احقر نے اس اطلاع کے بعد 'این آئی بُن' کے بارے کالالالالالالی کے احد 'این آئی بُن' کے بارے کالالالالی میں آئے ہوئے تمام سوالات روک لئے، اور مستفتی حضرات کولکھ دیا گیا کہ اب اس ادارے کے طریق کی کار میں بعض تبدیلیوں کا علم ہوا ہے، جن کی تحقیق کی جارتی ہے، لبذا تحقیق ہونے تک ہم جواز اور عدم جواز اور عدم جواز کے بارے میں کوئی حتی بہت ہم جواز اور عدم اس کے بعد جواز کے بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہا سکتے ، تحقیق کے بعد جوصورت حال واضح ہوگی ، اس کے بعد بان شاء اللہ جواب دیا جائے گا۔

اس دوران احقر نے''این آئی گئ'' کے سربراہ سے مل کر مذکورہ طریقہ بائے تمویل کی پوری حقیقت اور تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی ،کیکن کئی بار وقت طے ہوئے کے باوجود بھی احقر کے سی سفر یا مصرو فیت کی بناء پر اور بھی ان کے کسی عذر کی بناء پر بید ملاقات نہ ہوئیکی۔

اب کچھ وصد پہلے احقر کو''این آئی گئی'' کے وفتر میں جاکران کا طریق کار و کیھنے اور ان کے معاملات کی حقیقت جانے کا موقع ملا، اس تحقیق کے نتیج میں یہ بات واضح ہوئی کہ ''مارک آپ'' پی ٹی تن ' اور''ٹی ایف تی' کے ناموں سے جو سرمایہ فراہم کیا جارہ ہے، وہ شری اعتبار سے بھی طور پر ناجا کرنے اور اس کو کسی تاویل ہے بھی حلال نہیں کہا جاسکتہ ''مارک آپ' کا اصل تصور یہ تعا (اور اسٹیت مینک کے ہدایت نامے میں بھی اس کا ذکر ہے ) کہ ادارہ کوئی سامان خرید کرا سے نفع پر فروخت کر ہے گا،کیکن عملاً وور سے مینکوں کی طرح''این آئی بی "کی سامان خرید کر یجنے کے بجائے براہ راست کاروباری افراد کورقمیں مہیا کرتا ہے، اور وہ اس رقم سے جو چیز یں جا بین خرید نے بین، اور محش کا غذی طور پر یہ فرض کر لیا جا تا ہے کہ وہ چیز یں آئی بی "نین آئی بی بوتا، چہ جا نیکہ وہ اشیاء ان کی ملک یا کارروائی سے معاطے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً یہی صورت' ٹی ایف کن' میں ہے۔ کارروائی سے معاطے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً یہی صورت' ٹی ایف کن' میں ہے۔ کارروائی سے معاطے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً یہی صورت' ٹی ایف کن' میں ہے۔ کارروائی سے معاطے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً یہی صورت' ٹی ایف کن' میں ہے۔ کارروائی سے معاطے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً یہی صورت' ٹی ایف کن' میں ہے۔

جہاں تک'' پی ٹی سی'' (پارٹی آسیشن ٹرم سرٹیفکیٹ) کا تعلق ہے، اصلاً بیہ معاملہ شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر ہونا چاہئے تھا، اوراس کا اصل تصوّر یہی تھا، لیکن موجودہ طریق کار کے تحت ان میں بہت سی شرائط خلاف شریعت ہیں، جن کی وجہ سے بیہ معاملہ بھی شریعت کے مطابق نہیں رہا، اور اب اوار اب اوار بے نے رفتہ رفتہ '' پی ٹی بی'' کو بھی'' ٹی ایف بی'' میں تبدیل کرنا شروع کردیا ہے۔ لبذا خلاصہ بیا

فقاوی عثمانی جلدسوم ۲۹۹ میلامی میلام

بہت بڑا حصہ انہی تین مدات میں صَرف کیا جارہا ہے، جس کی تفصیل جون ۱۹۸۲ء کی پوزیشن کے مطابق پہے:-

> مارک أپ:-METT يى ئى سى:-۲۵۵۲ فصد ئی ایف سی:-

اس کے علاوہ بینکوں اور سودی مالیاتی اداروں کے حصص میں بھی ادارے کی ١٤ء افي صدرقم

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ''این آئی بی ''اپنی رقموں کا ۲۳۸ء۲۱ فیصد حصدان ناجائز کا موں میں لگا رہا ہے۔ مزید ۲۶۲۸ فیصد سرمایہ کاری'' آئی سی پی'' کے میوچول فنڈ میں ہورہی ہے، جس کی بیلنس شیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بینکوں کے حصص میں بھی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اس طرح سرمایه کاری کی ۲ په ۲۲ فیصد مدات ناجائز یا مشکوک ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جون ۱۹۸۷ء تک " مارک أب" بر دیئے گئے سرمائے کی شرح اور بھی بڑھ کر تقریباً اڑتمیں فیصد ہوگئی۔ اور اس طرح جون ۱۹۸۷ء برختم ہونے والے سال میں ناجائز مدات میں لگے ہوئے سرمائے کا تناسب تقریباً ۴۷ فصدتك يبنج گيا۔

لہٰذا بیمعلوم ہونے کے بعد شرعی حکم بیے ہے کہ''این آئی بٹی'' کے یونٹ خریدنا شرعاً جائز تہیں ہے۔

اب سوال بدرہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے سابق فتوے یا ادارے کے اعلانات کے مطابق ''این آئی ٹی'' یونٹ جائز سمجھ کرخرید رکھے ہیں ، اور ان پر انہیں سالانہ منافع (Divident) بھی تقسیم كيا كيا ہے، ان كے لئے اس منافع كا كيا تھم ہے؟

سواس کا جواب میہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا تو میہ ہے کہ ادارے سے میہ بات معلوم کرلی جائے کہ اس کے سالانہ کل منافع میں ہے کتنے فیصد منافع ان تین مدات میں سے حاصل ہوا ہے، پھرا پنے منافع (Divident) کا اُتنا ہی فیصد حصہ کسی مستحق زکوۃ کوصدقہ کردیا جائے۔ تأكيمار والتأمين تأكيمار والتأمين

واضح رہے کہ بیرقم باپ، بیٹے، یا شوہر یا بیوی کو دی جاسکتی ہے، بشرطیکہ بیسب التہ ہے زکوۃ ہوں۔ مثلاً ادارے سے بیمعلوم ہوا کہ کل منافع کا ۴۰ فیصد حصد ان ناجائز مدات سے حاصل ہوا تھا ۱۹۸۹ اب ہوں۔ مثلاً ادارے سے منافع میں سے ۴۰ فیصد رقم صدفتہ کردے۔ جون ۱۹۸۷ء میں ختم ہونے والے اب یونٹ ہولڈر اپنے منافع میں سے ۴۰ فیصد رقم صدفتہ کردے۔ جون ۱۹۸۷ء میں ختم ہونے والے مالی سال میں احقر کا مختاط اندازہ یہ ہے کہ ادارے کے منافع کا ۴۰ فیصد حصہ شرعی اعتبار سے ناجائز ذرائع سے حاصل ہوا ہے، لہذا ہر یونٹ ہولڈر اپنے منافع کا ۴۰ فیصد حصہ صدفتہ کردے۔

لیکن چونکہ ابھی تک''این آئی گئی'' کے منافع کا اکثر حصہ جائز حصص کے ذریعے حاصل ہور ہا ہے اور جائز منافع کی مقدار ناجائز منافع کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لئے جن لوگوں نے ''این آئی گئی'' کے اعلانات پر اعتاد کرتے ہوئے''این آئی گئی'' کو جائز کاروبار سمجھ کر اس میں روبییہ لگادیا تھا، ان کی طرف سے ادار ہے کو ناجائز کاروبار میں سرمایہ کاری کی اجازت نہیں تھی ، ان کے لئے اب تک جو منافع ملا ہے وہ پورا اپنے استعال میں لانے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ ندگورہ صورت میں ناجائز کاروبار کے دمہ دار''این آئی گئی "کے منظمین ہیں، البتہ آئندہ ان کو جائے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی رقیں واپس لے لیس۔

فناویٰ عالمگیریہ میں ہے:-

اذا دفع المسلم الى النصراني مألا مضاربة بالنصف فهو جائز (أى في المقطاء كما صرّح به في امداد الفتاوي عن المبسوط ج: ٣ ص: ٢٠١). الا انه مكروه فان اتّجر في الخمر والخنزير فربح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندهما .... لا يجوز على المضاربة .... وان أربى فاشترى درهمين بدرهم كان البيع فاسدًا. وللكن لا يصير ضامنًا لمال المضاربة والربح بينهما على الشرط. (عالمگيرية ج: ٣ ص: ٣٣٣ كتاب المضاربة باب: ٢٢)

صيم الأمت حضرت مولانا اشرف على تقانوى رحمه الله ال عبارت كتحت فرمات بين: قلنا: قوله ينبغى للمسلم أن يتصدق بحصته محمول على الورع كما هو
النظاهر وان حمل على الوجوب فهو اذا كان قد اتّجر في الخمر والخنزير
و م يتّجر في غيرهما و آلا فحمله ما سيجئ في المخلوط.

ہیں،جس میں بہ جزئیہ بھی ہے کہ:-

لو أن فقيرًا يأخذ جائزة السلطان مع علمه ان السلطان يأخذها غصبًا أيحل له ذلك؟ قال: ان كان السلطان خلط الدراهم بعضها ببعض فانه لا بأس به، وان وضع عين الغصب من غير خلط لم يجز أخذه، قال الفقيه ابوالليث: هذا الجواب يستقيم على قول أبي حنيفةٌ لأن عنده اذا غصب الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض يملكها الغاصب أمّا على أبي يوسف ومحمد رحمهما الله انه لا يملكها الغاصب ويكون على ملك صاحبها. (۱) (قاضی خان ج:۳ ص:۳۲۳ و ۲۳۳)

اس عبارت کونقل کرنے کے بعد حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ تحریر فرماتے ہیں:-

> فاذا خلط الوكيل دراهم الربا ببعض الدراهم الّتي أخذها من حلال يجوز أخل الربح منهما لكون الخلط مستهلكًا عند الامام لا سيّما اذا كان الوكيل كافرًا، لا سيّما والتقسيم مطهر عندنا كما اذا بال البقر في الحنطة وقت الدّياسة فاقتسمها الملاك حلّ لكل واحد أكلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس، ولكن القسمة أورثت احتمالًا في حصة كل واحد من الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحد منهم فكذا هلهنا اذا أربى الوكيل بالتجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركاء يحكم بحل نصيب كل واحد منهم والله تعالى أعلم.

(۱) (امداد الفتاوي ج: ۳ ص: ۳۲۳، رساله "القصص السنّي")

ان عبارات ہے مذکورہ بالاحکم واضح ہوجا تا ہے۔

یہاں یہ واضح رہے کہ بیتکم''این آئی ٹی'' کے موجو ہ طریق کار برمبنی ہے،''این آئی ٹی'' کے ذمہ دار حضرات کے ساتھ مل کر بیکوشش کی جارہی ہے کہ ادارے سے ناجائز سرمایہ کاری کا حصہ بالكل ختم كرديا جائے، اگريه كوشش كامياب ہوئى اور حالات تبديل ہوگئے تو حكم بھى بدل سكتا ہے، ايسى

 <sup>(</sup>١) المطبع العالى الواقع في لكنو.

<sup>(</sup>٢) ج: ٣ ص: ٣٨٦ (طبع جديد جمادي الاولى ٣٢٣ ا هـ طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

صورت میں اِن شاءاللہ پھراعلان کردیا جائے گا۔

راب المرابة و تعالى أعلم بالصواب و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و المراب و المر (فتۇنىنمبر ۲۹/۱۱۴۷)

الجواب فليح

رشید احمد، دارالاف**تا**ء والارشاد، ناظم <sup>ته</sup> باد کراچی الجواب صحيح بنده مجمدعبدالتدعفي عنه

الجواب صحيح سحبان محمود

الجواب صحيح محدر فع عثاني عفا اللدعنه الجواب صحيح بنده عبدالرؤف سكهروي

''این آئی بی'' کی نئی صورت حال

(وضاحت ازمرتب)

حضرت والا دامت برکاتهم افعالیہ کے ندکورہ فنوی میں این آئی ٹی میں سرمایہ کاری کے عدم جواز کے ساتھ ساتھ ان کے ذمہ داروں سے بات جیت کرنے کا بھی ذِکر کیا گیا تھا، چنانچے مذکورہ فتو کی کے بعدا کا برعلاً ، کی طرف سے سلسل بات چیت جاری رہنے کے بعد صورت حال میں تبدیلی واقع ہوئی تو حضرت والا دامت برکاتهم العالیہ نے پھر نیُ صورت حال کے مطابق حکم تحریر فرمایا جو''البلاغ'' کے إدار آیہ میں شائع ہوا، این آئی ٹی میں چونکہ مسلسل تبدیلیاں آتی ر ہیں اس لئے ترتیبِ زمانی نے اعتبار ہے اس کے أحکام اور پورے تسلسل کو سمجھنے کے لئے ذیل میں''البلاغ'' کا وہ إداريه پيش كيا جاريا ہے جو حضرت والا وامت بركاتهم نے مُدكور وفتوى كے بعد تحرير فرمايا اور'' البلاغ'' كے شار و رمضان المهارك ويهماجه مين شائع ببوايه

''البلاغ'' کے رجب المرجب ٨٠٠ الھ - مارچ ٨٨٤ ء کے شارے میں نیشنل انوسمنٹ ٹرسٹ (این آئی ٹی) کے کاروبار کے سلیلے میں ایک تحریر شائع ہوئی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس إدارے میں سرمائے کا ایک بڑا حصد ایس مدات میں لگا ہوا ہے جن کی آمدنی شرعی اعتبار سے وُرست نہیں ہے، لہذا اس کا شرعی تھم یہ بتایا گیا تھا کہ بحالات موجودہ این آئی ٹی بونٹ خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور جن اوگوں نے پہلے یونٹ خرید رکھے تھے، ان کے بارے میں پیکھا گیا تھا کہ وہ ان پر حاصل ہونے واليے منافع كاتميں في صد بغيرنيت ثواب كے صدقه كرديں۔

اس فتوے کی اِشاعت کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی عرض کردیا گیا تھا کہ این آئی ٹی کے ذمہ دار حضرات ہے گفت وشنید کر کے کاروبار کی اِصلاح کی کوشش جاری ہے، اور اگر صورتِ حال میں کوئی تبدیلی ہوئی تو اِن شاءاللہ دوبارہ اِعلان کردیا جائے گا۔

چنانچہاس کے بعد این آئی ٹی کے ذمہ دار حضرات ہے ً نفتگو اور باہمی مشورے کا سلسلہ جاری

رہا، بفضلہ تعالی ان حضرات نے إدارے کو غیرشر تی سرمایہ کاری سے پاک کرنے کے لئے ہمار کا تھاویز کا نہ صرف خیر مقدم کیا، بلکہ اس سلسلے میں عملی تعاون کا ثبوت دیا، اس کا نتیجہ سے ہے کہ تقریباً دس ماہ کی کوشش 1000 کے بعد بحمداللہ إدارے کے طریقِ کار میں مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں، إدارے کی طرف سے کئے جانے والے تمام معاہدات پر نظرِ ثانی کر کے علماء کے مشورے سے ان کوشریعت کے مطابق بنایا گیا ہے، اور اس طرح ایک مرتبہ پھراین آئی ٹی کی نئی صورتِ حال کا شرع تھم بیان کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے۔

جیسا کہ ہم نے اپنی سابقہ تحریر میں عرض کیا تھا، این آئی ٹی کی سرمایہ کاری جن ناجائز مدات میں ہو رہی تھی، ان کا بیشتر حصہ مارک آپ، پی ٹی سی (Participation Term Certificate) اور ٹی ایف سی (Term Finance Certificate) پرمشتمل تھا۔

ان تین مدات میں ہے اب این آئی ٹی نے پی ٹی سی کا طریقِ کارتو بالکل ختم ہی کردیا ہے اور مارک أب اور ٹی ایف ی کے طریق کار کوختم کر کے ان دونوں کو'' مرابحہُ مؤجلہ'' میں تبدیل کردیا ہے۔ سابق طریق کار اور نے طریق کار میں فرق یہ ہے کہ پہلے جس کسی شخص یا إدارے کو پیداواری قرض دیا جاتا تھا، اس کواین آئی ٹی کی طرف سے مارک آپ برروپیہ فراہم کیا جاتا تھا،لیکن صرف تعبیر کی حد تک بیکہا جاتا تھا کہ این آئی ٹی کی طرف ہے وہ سامان نفع پر فروخت کیا جارہا ہے جو قرض لینے والے کواس رقم سے خرید نا ہے۔ حالانکہ وہ سامان نہ این آئی ٹی کی ملکیت میں آتا تھا، نہ قبضے میں، لہذا پیمحض ایک فرضی کارروائی تھی ، اور حقیقت یہی تھی کہ روپیہ دے کر اس پر نفع وصول کیا جاتا تھا جو درحقیقت سود ہے۔ بیروہی طریقِ کار ہے جواس وقت ملک کے بیشتر رواجی بینکوں میں جاری ہے۔ لیکن اب'' مارک اَپ'' کی جگه''مرابحهٔ مؤجله'' کا عقد کیا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی مال خریدنے کے لئے قرض درکار ہوتا ہے، این آئی ٹی اس کو روپیہ دینے کے بجائے وہ مال خرید کرا ہے نفع پر فروخت کردیتا ہے، اور قیمت بعد میں وصول کرتا ہے۔ اِس نی صورت کے مطابق وہ مال پہلے این آئی ٹی کی ملکیت اور ضان میں اس طرح داخل ہوجا تا ہے کہ اگر اس حالت میں وہ مال ہلاک ہوتو اس کا نقصان این آئی ٹی پر ہوگا۔ اس کے بعد وہ اس کواپنے گا مک کے ہاتھ نفع پر فروخت کرتا ہے۔اس میں اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ مال کی خریداری کے لئے گا ہک ہی کواپنا وکیل بنادے، کیکن جس وقت تک گا مک بحثیت وکیل کام کرتا ہے، اس وقت تک سامان کی تمام تر ذمہ داری این آئی ٹی برہی ہوتی ہے، وکیل کی حیثیت سے خریداری مکمل کرنے کے بعد پھروہ این آئی ٹی ہے اس مال کی خریداری کامستقل عقد کرتا ہے۔

'' مارک اَپ'' اور''ٹی ایف ی'' کے جمدہ معاہدات کو مذکورہ بالا طریقِ کار کے مطابق تبدیل کردیا گیا ہے، اور اس طرح میہ معاملات جوازِ شرعی کی حدود میں آگئے ہیں۔ ''مرابحة مؤجلہ'' کے علاوہ این آئی ٹی نے'' اِجارہ'' کے معاملات بھی شروع کئے آبیلہ بعنی وہ مشیزی وغیرہ خرید کر اپنے گا ہوں کو طے شدہ کرایہ پر فراہم کرتا ہے، اور اس کا کرایہ وصول کرتا ہے۔ کا مسیزی وغیرہ خرید کر اپنے گا ہوں کو طے شدہ کرایہ پر فراہم کرتا ہے، اور اس کا کرایہ وصول کرتا ہے۔ کا مستقل معاہدات شرعی شرائط کے مطابق تیار کر لئے گئے ہیں، اور گا ہوں ہے۔ اس کے مطابق معاہدات کئے جارہے ہیں۔ اس کے مطابق معاہدات کئے جارہے ہیں۔

اس طرح اب این آئی ٹی کا بیشتر سرمایہ جائز تجارتی کمپنیوں کے قصص خریدنے ، مرابحہ مؤجلہ اور عقدِ إجارہ میں لگا ہوا ہے ، اور چونکہ یہ تینوں صورتیں فقہی طور پر جواز کی حدود میں آتی ہیں ، اس لئے اب بیشتر سرمایہ کاری جائز طریقے سے ہونے گئی ہے۔

البتة ایک مدایسی ہے جسے تبدیل کرنے پر ادارہ قادر نہیں ہوا، اور وہ یہ کہ وہ بعض اوقات اپنی رقمیں عام تجارتی بینکوں کے پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رکھوا تا ہے، اور یہ بات ''البلاغ'' کے صفحات میں بار بارلکھی جاچکی ہے کہ پی ایل ایس (یا نفع ونقصان کی شراکت) کے نام سے جو کاروبار مرقبہ بینکوں میں ہور ہا ہے، وہ شرعاً ورست نہیں ہے، لہٰذا اس کی آمدنی شرعاً حلال نہیں ہے، این آئی ٹی اس مدسے رقمیں نکالنے پر قادر نہیں ہوسکا، لہٰذا یہ مدابھی تک شرعاً ورست نہیں ہے، اور اس مدسے حاصل ہونے والا منافع بھی حلال نہیں۔

لیکن اب این آئی ٹی نے اپنے یونٹ ہولڈروں کے لئے جو نئے فارم طبع کرائے ہیں اس میں ایک خانے کا اِضافہ کردیا گیا ہے جس میں یونٹ ہولڈر کو یہ کہنے کا اِختیار دیا گیا ہے کہ میں این آئی ٹی کسرمایہ کاری کی مدات میں سے فلال فلال مدکی آمدنی وصول نہیں کرنا چاہتا۔ اس خانے میں اگر یہ لکھ دیا جائے کہ میں پی ایل ایس کی آمدنی وصول نہیں کرنا چاہتا تو اس صورت میں یونٹ ہولڈر کو پی ایل ایس کی آمدنی نفع میں نہیں دی جائے گی ، اور صرف فہ کورہ بالا تین مدات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے نفع و ما جائے گا۔

این آئی ئی کے ذمہ دار حضرات نے اس بات کا اہتمام کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ اگر چہ ہر مخص کی رقم کو عیحدہ رکھ کر اس کی الگ سرمایہ کاری عملاً ممکن نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ فارم میں پی ایل ایس کی آمد نی نہ لینے کا إعلان کریں گے ان کی مجموعی زقوم کے برابر رقم ضرور وُ وسرے مدات ہی میں لگائی جائے گی، لیکن سی بھی وفت ایسانہیں کیا جائے گا کہ جائز مدات میں لگی ہوئی زقوم اس مجموعی رقم کی مقدار ہے کم رہ جائیں جس کے یونٹ ہولڈروں نے پی ایل ایس کی آمدنی نہ لینے کا اظہار واقرار کیا ہو۔ مقدار ہے کم رہ جائیں ہیں جس کے یونٹ ہولڈروں نے پی ایل ایس کی آمدنی نہ لینے کا اظہار واقرار کیا ہو۔ چونکہ پی ایل ایس ہونے والی آمدنی کا تناسب اوارے کی مجموعی آمدنی کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور خدکورہ فارم کے ذریعے اس آمدنی سے نیخے کا ایک راستہ بھی اوارے کی مقابلے میں بہت کم ہے، اور خدکورہ فارم کے ذریعے اس آمدنی سے نیخے کا ایک راستہ بھی اوارے کی

طرف سے فراہم کردیا گیا ہے، اس لئے اب این آئی ٹی یونٹ کی خریداری کا شرعی حکم ہیے ہے کہ اللہ ہی ہے۔ اس لئے اب این آئی ٹی یونٹ کی خریداری کا شرعی حکم ہیے ہے کہ اللہ ہی ہوں میں آئی ٹی یونٹ میں رقم لگانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ إدارے کی طرف سے شائع شدہ ۱۵۵ میں فارم میں یہ کہ وی ایل ایس سے حاصل ہونے والی آمدنی لینا نہیں چاہتا۔ اس تحریر کے بعد جو منافع إدارے کی طرف سے ملے، اُس کو ذاتی اِستعمال میں لا نا بھی جائز ہے۔

لیکن میہ وضاحت ایک مرتبہ پھر کی جاتی ہے کہ میہ تھم این آئی ٹی کے موجودہ طریقِ کار کا ہے، چونکہ اس إدارے کا طریقِ سرمایہ کاری مختلف اوقات میں بدلتا رہا ہے، اور اِنتظامیہ اوراس کی پالیسی میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لئے آئندہ پھر طریقِ کار میں تبدیلی کا إمکان موجود ہے۔ لہذا یونٹ ہولڈروں کو جائے کہ وہ ہرسال إدارے کی سرمایہ کاری کی مدات کا یا تو خود جائزہ لیس، یا پھر ادارے کی سالانہ بیلنس شیٹ بھیج کر ہرسال تازہ ترین صورتِ حال کے بارے میں اِستفتاء کرلیا کریں۔

م حرتقی عثانی عفی عنه محرتق عثانی عفی عنه مهر۸رو ۱۹۰۰ه

# ''این آئی .ٹی'' کے کاروباراوراس کے یونٹ خریدنے کا حکم

سوال: - ایسے إدارے میں سرمایہ لگانا جو نفع کا یقین تو نہ کرتے ہوں، مگر ایک Financing اور کا روبار کی گارٹی دیتے ہیں، بیشک مفروضہ بیہ ہے کہ إدارے کا کاروبار جائز ہے اور Financing اور کا روبار سودکی لعنت ہے بھی بچا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں این آئی .ٹی کا إدارہ ہے، گو کہ اب تو آپ کے فتوے کے مطابق این آئی .ٹی کے کاروبار کا بچھ حصہ سودی لین دین پر مشتمل ہے، بہر حال اگر بیصورت نہ ہوتی تو کیا N.I.T یوشش خریدنا جائز ہوتا؟

جواب: - جو إدارے خود کم ہے کم نفع کی گارٹی دیتے ہوں ان میں سرمایہ لگانا جائز نہیں،
لکین اگر کوئی إدارہ اییا ہوجس میں حکومت شریک نہ ہو، اور پھر حکومت نقصان کی تلافی یا کم ہے کم شرب منافع اپنے پاس سے بطور إمداد دینے کا وعدہ کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ این آئی ٹی میں یہی صورت ہے، اور اس کو جو سابق فتو کی میں ناجائز کہا گیا تھا اس کی وجہ اس کے سودی کاروبار میں ملوث ہونا تھا،
لکین اب پھر اس نے اپنے طریق کار میں علماء کے مشورے ہے تر میمات کی ہیں، جس کے بعد حکم بھی بدل گیا ہے، جس کی تفصیل ماہنامہ ' البلاغ'' (رمضان المبارک و مہماھے۔ میں 194ء) میں شائع ہو چکی بدل گیا ہے، جس کی تفصیل ماہنامہ ' البلاغ'' (رمضان المبارک و مہماھے۔ واللہ علم واللہ علم

۹۶/۲۱/۹۹ ه (فتوی نمبر ۴۰/۲۳۷۵ و)

# ''این آئی ٹی'' میں سر مایہ کاری کا تھم

besturduboo سوال: - محترم جناب تقی عثانی صاحب، السلام علیکم. N.I.T کے سرٹیفکیٹ میں Investment جائز ہے یا نہیں؟ میں نے سا ہے کہ Mudarba ، N.I.T تمینی ہے، جو صرف Equity میں Investment کرتی ہے، اور Debt میں نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اور کون کون می صورتیں ہیں کہ جس میں Investment شرعاً جائز ہے؟

جواب: - محتر مي! السلام عليكم ورحمة الله وبركامة

'' این آئی ٹی'' نے بہت سے شیئرز بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کے لے رکھے ہیں ، اس لئے اس میں سرمایہ کاری وُرست نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup> والسلام

• اراارا۲۳اه (فتؤی نمبر ۴۲/۴۲)

#### بینک کے کرنٹ ا کا ؤنٹ اور اِنعامی بانڈز کا حکم

سوال: - میری زمین ہے جے فروخت کر کے میں روپید بینک میں جمع کروانا حاہتی ہوں، چونکہ مجھے پچھ عرصے کے لئے باہر جانا ہے، واپسی تک اُس رقم پریقیناً سود ملے گا، کیا وہ سود کی رقم کسی يتيم خانے كو دے سكتى ہوں؟ كيونكه ميں سود لينانہيں جا ہتى بلكه گناه مجھتى ہوں۔ يا پھر ميں نے مكان کے لئے لون لیا ہے، اُس کا سود ادا کر رہی ہوں، تو وہ سود جو میری اپنی رقم پر بینک مجھے دے گا، لے کر أدهرلون والاسود ادا كرسكتي ہول؟ ايبا كرنے سے مجھے سود لينے كا گناہ تونہيں ہوگا؟ إنعامي بانذزخريدنا اور إنعام لينا كيسا ہے؟

جواب: – آپ اینا رویبه کرنٹ ا کاؤنٹ میں رکھوا کیں ، اس پرسودنہیں لگے گا، اور اگر غلطی ہے کسی دُوسرے ا کا وَنٹ میں رکھوا دیا اور اُس پرسود لگ گیا تو وہ کسی مستحق زکو ۃ کوصد قہ کر دیں۔ ' اور بینک ہے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے، ایسے قرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونے کی فکر کریں۔ اور

<sup>(</sup>۱) این آئی ٹی کی صورت حال بدلتی رہی ہے، اس لئے مختلف زمانوں میں اس کے بارے میں مختلف فتوے جاری ہوئے ہیں جن میں ہے بعض چھے گزر چکے ہیں، آخری فتویٰ یمی ہے کہ چونکہ اس میں ناجائز سرمایہ کاری کا تناسب بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لئے اب اس میں سرمایہ کاری جائز نہیں ہے۔ مجھی صورت وحال بدلے تو تھم بھی بدل سکتا ہے۔ (تقی)

<sup>(</sup>۲) دیکھنے ص: ۱۲۰ و ۱۲۱ کے حواثی اور مزید اہم تفصیل کے لئے دیکھئے ص: ۱۲۹ کا فتویٰ۔

<sup>(</sup>۳) و تجھئے ص:۴۸۴ کا حاشیہ نمبرہ\_

اِنعامی بانڈز پر جورقم بطور اِنعام ملتی ہے وہ سود اور قمار پرمشمتل ہونے کی بناء پر ناجائز کے 140 اس کا besturduboc وصول کرنا حرام ہے، اگر بانڈ خرید لیا ہوتو صرف اپنی دی ہوئی اصل رقم وصول کر سکتے ہیں۔

والثدسبحانه وتعالى اعلم 01494/1/19 (فتوی نمبر۱۹۵/۸۹۵ ج)

# جبری پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی اصل رقم پر زیادتی ''سود''نہیں

سوال: - براویڈنٹ فنڈ کی رقم جو کہ ملاز مین کی ہر ماہ تنخواہ میں سے کاٹ کر بینک میں جمع کی جاتی ہے، اس رقم پر بینک والے سود بھی با قاعدہ لگاتے ہیں ، اب بعض لوگ پیہ کہتے ہیں کہ پراویڈنٹ فنڈ تو بہرحال جمع كروانا ہے، اور اگر بينك والے سود لگاتے ہيں تو يہ ہمارے لئے مجبورى كا باعث ہے، بینک والے سود لگاتے رہیں، ہم جب کل رقم بمع سود واپس لیں گے تو اس رقم میں سے اپنی اصلی رقم اینے پاس رکھ لیں گے اور باقی سود کی رقم کسی کڑگال اور بھو کے شخص کو دے دیں گے، کیا ایسا کرنا شرعاً 9/2:29

جواب: - جبری براویڈنٹ فنڈ کی اصل رقم پر جو زیادتی محکموں کی طرف ہے دی جاتی ہے، واللداعلم وعلميهٔ اتم واحكم وہ شرعاً سودنہیں ہے، اس لئے اس کا وصول کرنا جائز ہے۔(۱) احقر محمرتقي عثماني عفي عنه الجواب سيجيح بنده محمرشفيع عفااللدعنه 01174/10/14 (فتؤی نمبر۱۳۳۷/۱۸ الف) DITAL/10/19

# جبری اور اختیاری پراویڈنٹ فنڈ پراصل قم پرزیادتی کا حکم

سوال: – سرکاری ملاز مین کی تنخواه کا کیجھ حصہ ماہانہ کا ٹا جاتا ہے، جس کو جی بی فنڈ (جنزل یراویڈنٹ فنڈ) کہا جاتا ہے، اس رقم برحکومت اپنے ملازم کو منافع بھی دیتی ہے، کیا بیرمنافع بھی سود کہلائے گا؟ اس کی دوصورتیں ہیں، حکومت ہر ملازم سے تنخواہ کا کچھ حصہ جبراً کاٹنی ہے، دُوسری صورت سے ہے کہ ملازم اپنی مرضی ہے حکومت کی مقرّر کردہ رقم سے زیادہ کٹوا تا ہے، ان دونوں کا حکم تحرير فرمائيں۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ ' پراویڈنٹ فنڈ پر ز کو ۃ اور سود کا مسئلہ'' ملاحظہ فر ما نمیں۔

جواب: - پراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادہ رقم محکے کی طرف سے دی جاتی ہے وہ شرع سوونہیں (')
ہے، لہٰذااس کا لینا اور استعال میں لانا جائز ہے۔ جبری اور اختیاری فنڈ دونوں کا تقلم یہی ہے۔ البُنتہ بھی ہواس کر سے، لہٰذااس کا لینا اور استعال میں لانا جائز ہے۔ جبری اور اختیاری فنڈ دونوں کا تقلم یہی ہے۔ ('')
م اپنے اختیار سے کٹوائی گئی ہواس پر ملنے والی زیادتی کواختیاطاً صدقہ کردیں تو بہتر ہے۔ ('')
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

ارار۱۳۹۷ه ( فتوی نمبر ۱۰/ ۲۸ الف )

#### پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے کے بعد واپسی کے وفت اصل رقم سے زیادہ واپس کرنے کا حکم

سوال: - اگر کوئی ملازم دفتر میں نو کری کرتا ہے تو اس کی شخواہ ہے کچھ حصہ پراویڈنٹ فنڈ کے طور پر کاٹ لیا جاتا ہے، جس کو جمع کرکے ریٹائر منٹ یا اس سے قبل نوکری چھوڑتے ہوئے ڈگنا ملازم کو دیا جاتا ہے، کیا بیساری زیادتی شرعاً سودنہیں ہے؟ لیکن جب بید ملازم اس سے قرض لے کر مشطول میں ادا کرتا ہے تو اس سے سودلیا جاتا ہے، تو کیا بیسودنہیں ہے؟ اور بیمسئلہ حضرت مفتی صاحب کے رسالے میں یا کہیں ہے؟

جواب: - پراویڈنٹ فنڈ کی رقم سے قرض لینے پر واپس کے وقت جو زائد رقم سود کے نام سے فنڈ میں دی جاتی ہے وقت جو زائد رقم سود کے نام سے فنڈ میں دی جاتی ہے شرعاً وہ سود نہیں ۔ بید مسئلہ بھی حضرت مفتی اعظم قدس سرؤ کے رسالہ'' پراویڈنٹ فنڈ'' ہی میں موجود ہے۔ (''')

واللہ سبحانہ اعلم
میں موجود ہے۔ ''

(فتوی نمبر ۳۴/۱۷۳۹ ج)

#### مغربی مما لک میں سودی قرضوں کے ذریعے گھرخریدنے کا طریقہ اور اُس کا تھکم

سوال: - آئر لینڈ وغیرہ ملکوں میں گھر خرید نامشکل نہیں ،محض %5 قیمت کا حصہ دے کر باقی قرضہ حاصل کیا جاسکتا ہے، جس کوا گر انٹرسٹ کے ساتھ ماہانہ ادا کیا جائے تو وہ عموماً اس گھر کے کرایہ وغیرہ ہے تم ہوتا ہے، اور جب پانچ چھ سال بعد لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو گھر نچے دیتے ہیں، اس

<sup>(</sup>ا و ۲) تنصیل کے لئے مفرت موء نامفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ'' پراویڈنٹ فنڈ پرز کو قانور سود کا مسئد'' ملاحظہ فرما کیں۔

<sup>(</sup>m) مزید تفصیل کے لئے و کیھئے امداد الفتاوی ج.۳ من:۱۵۲ ( مکتبہ دار العلوم کراچی )۔

طرح جو ماہانہ کرایہ ضائع ہوتا تھا وہ اُن کی اپنی پراپرٹی بنانے کے کام آتا ہے اور جو قیمت میں اضافہ ہوا وہ الگ فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف بکثرت مائل ہوتے جارہے ہیں، مگرسب سے اجم اسلاماللہ میں مجھے درج ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔ مسئلہ سود کا ہے، اس سلسلے میں مجھے درج ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔

کیا اُوپرتحریر کیا گیالین وین جائز ہے؟

کیا ہے لین دین سیجھ خاص حالات میں جائز ہے مثلاً ایسا ملک جہاں خرید وفروخت ہوتی ہی اس طرح ہو؟

آب کی کتاب بڑھنے کے بعد اور دیگر معلومات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے موجودہ عمل میں کچھ ترامیم کے بعد اس کو جائز بنایا جا سُلنا ہے،مثلاً گھر کی اصل قیمت ِخرید ایک لاکھ مگر پچیس سال میں Interest کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ ادا کرنے ہوں تو Dcal اس طرح کی جائے کہ گھر کی اصل قیمت ڈیڑھ لا کھ تصور کی جائے اور اس کو پیچیس سال میں برابر فشطوں میں تقسیم کرلیا جائے۔ کیا اس طرح ہے Deal کرنا سیج ہے؟ میری ناقص معلومات کے مطابق اس طرح کی Deal شکوک سے خالی ہے اور یہاں پر چندسوالات جنم لیتے ہیں جن کا اب تک کوئی حل سامنے نہیں آیا، اس لئے آپ کی جانب ہے ان کے جوابات کا خاص کر انتظار رہے گا۔ اس طرح کی پیچیس سال کی Deal کے بعد اگر گھریانچ سال کے بعد بیجنا ہوتو کیا ہمیں بینک یا قرض دینے والے ادارے کو پورے ڈیڑھ لا کھ ہی ادا كرنے ہوں كے لوكہ حقیقتاً ہم نے قرض ایك لا كھ كاليا تھا؟ فرض سیجئے آپ سوال نمبر ہم سے جواب میں لکھتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ اوا کرنے ضروری ہیں، جاہے گھر کتنے ہی عرصے کے بعد فروخت کیا جائے تو پھر آ خری سوال یہ ہے کہ اگر بینک اپنی خوشی سے Deal کرے توضیح ہے، مثلاً گھر کی اصل قیمت ایک لا کھ، پچیس سال کی Deal کے مطابق ڈیڑھ لا کھ، یعنی ہر ہیں ہزار کے عوض تمیں ہزار ، اس حساب سے ہر پانچ سال پر ادا کرنے ہیں تمیں ہزار۔ اب اس موقع پر گھر پیچنے کی صورت میں اگر بینک اپنی خوشی سے یہ کہے کہ میں اپنی خوشی سے اس گھر کی قیمت مثال کے طور پر ڈیڑھ سے کم کر کے ایک لاکھ دس ہزار کرتا ہوں ، جو کہ حقیقاً اس نے Interest کر کے کیا ہے، مگر جب تک آب نے اس چھوٹ کی Deal نه کررکھی ہوتو کیا پیخرید وفروخت سیجے ہوگ؟

جواب: -محترمی ومکرمی جناب عدیل صدیقی صاحب، السلام علیم ورحمة الله و بر کانه آپ کا خط ملا،مغربی ملکوں میں سودی قرض کے ذریعے گھر خریدنے کا جوطریقه رائج ہے، وہ سود پر شتمل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، البتہ اگر گھر کے مالک سے معاملہ اس طرح کے ہوجہ کے گھر
کی پوری قیمت بازاری قیمت سے زیادہ مقرر کر لی جائے، اور پھر اس کی اوائیگی قسطوں میں ہوتو کی مسلم مسلم معاملہ کی بینک یا مالیاتی اوارے کے ذریعے ہوتو بیضروری ہے کہ وہ بینک یا مالیاتی اوارے کے ذریعے ہوتو بیضروری ہے کہ وہ بینک یا مالیاتی اوارے کا اور بنا ہوا گھر ہوتو اس پر قبضہ بھی کر لے، پھر آپ کو اُدھار فروخت کرے، اس اُدھار قیمت کا تعین کرتے وقت وہ بازاری قیمت سے جتنا اضافہ مناسب اُدھار فروخت کرے، اس اُدھار قیمت کا تعین کرتے وقت وہ بازاری قیمت سے جتنا اضافہ مناسب محجہ، اتنا اضافہ کرکے قیمت مقرر کر نے، لیکن معاطے کے وقت یہ طے بونا ضروری ہے کہ کُل قیمت کیا ہوگی؟ اور یہ بھی کہ کتنی قسطوں میں اوائیگ کی جائے گی، جب قیمت اس طرح متعین ہوگئ تو اُب کوئی آیک فرین دُوسرے کواس قیمت میں کی بیش کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا، للہذا اگر خریدار آخری اوائیگ کوئی آین قادر ہوجائے کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفروخت کرنا چاہے اور رقم کی پیشگی اوائیگی کرنے پر تعادر ہوجائے کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفروخت کرنا چاہے اور رقم کی پیشگی اوائیگی کرنے پر تعادر ہوجائے کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفروخت کرنا چاہے اور رقم کی پیشگی اوائیگی کرنے پر تعادر ہوجائے

(٣٢١) مُدُوره معالم يص متعلق هوالدجات وعبارات درج ذيل جيرا:

وفي اعلاء السنن ج: ٣٠ ص: ٢٣ ا (طبع ادارة القرآن كراچي) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

وفيه أيضًا ج: ٣ ص: ٢٥٥ و٢١١ (طبيع مـذكـور) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع اهـ

وقبي الشوح الكبيلو لابن قلدامة ج: ٣ صَّ ٣٠٠ قال ابن مسعود رضي الله عنه: صفقتان في صفقة ربًا وهذا قول أبي حنيفةً والشافعيُّ وجمهور العلماء .... الخ.

وفي المبسوط ج: ١٣ ص: ٨ ومن اشترى شيئًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه .... لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الطّعام قبل أن يقبض وكذّالك ما سوى الطّعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض.

وفي الذر المختار ج: ۵ ص: ۳۷ صخ بيع عقار ..... فلا يصح ... . بيع منقول قبل قبضه ولو من بانعه ... الخ. وفي الهداية ج: ۳ ص: ۵۸ (طبيع مكتبه رحسانيه) ومن اشترى شيئًا ممًا ينقل ويحوَّل لم يجز له بيعه حثَّى يقبضه لأنه عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبض ولأنَّ فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك .... الخ.

وكذا في تكملة فتح الملهم ج: الص: ٣٥٠ والمجلّة للأتاسيّ ج: ٣ ص: ١٢٣ وفتح القدير ج: ٥ ص: ٢٦٢. وفي المبسوط للسرخسيّ ج: ٣٠ ص: ٤ و ٥ واذا عقد العقد على أنّه اليّ أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا .... فهو فاسدٌ .... وهذا اذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرّقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائزٌ.

وقبي الهنداية ج: ٣ ص: ٢١ (طبع رحمانيه) ويجوز البيع بثمن حال ومؤجّل اذا كان الأجل معلومًا لاطلاق قوله تعالى: "وأحلُّ اللهُ الْبَيْعُ" الآية.

وفي الشامية ويزاد في الثمن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا. (طبع بيروت ج: ٢ ص:٣١٣). وفي البحوث ص:٣٠ الجزم بأحد الثمنين شرط للجواز .... الخ.

وكذا في البؤازية ج:٣ ص:٣١١ والهندية ج:٣ ص:١٣١ والشامية ج:٥ ص:١٣٢ والهداية ج:٣ ص:٣٣. وفي المجلّة رقم المادّة:٢٣٥ البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح ..... الخ.

وفيي الهنداية ج:٣ ص: ٨٧ وطبع مكتبه وحمانية) ...... لأنَّ للأجل شبهًا بالمبيع، ألا يوي أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل اها وكذا في الشامية ج: ٥ ص: ١٣٢ و ٣٢٣.

وفي بمحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: > امَا الأنسَة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجّل بأكثر من سعر النعقد بشرط أن يبتّ العاقدان بأنه بيع مؤجّل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد .... الخ. تب بھی وہ اپنے بیچنے والے ادارے سے یہ مطالبہ نہیں کرسکتا کہ وہ قیمت میں کمی کردے، ہالکہ اگر وہ ادارہ اپنی خوشی سے قیمت میں کمی کردے جبکہ اس پر کوئی جبر نہ ہو، نہ ایسا کوئی پیشگی معاہدہ ہوتو اپنی خوشی الاس سے کمی کرسکتا ہے۔

و من المنظلهم) محمد تقی عثمانی (مطلهم) (حضرت مولانا) محمد تقی عثمانی (مطلهم) بقلم محمد عبدالله میمن ۱۳۲۷ ارد ۱۳۲۲ دو

بینک یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے ذریعے گھر خریدنے کا حکم

سوال: - إمارات ميں یا پاکستان ميں یا وُنیا کے کسی بھی ملک ميں ميرا کوئی گھرنہيں ہے، ميں ايک چھوٹے ہے گاؤں کا رہنے والا ہوں، جہاں پرمیرے والدین کا بنایا ہوا ڈھائی کمروں کا مکان ہے، وار یہ بھی میرے چھوٹی بھائی اور میری بہن کی ملکیت ہے۔ میرے اپنے چار بچے ہیں، جن کی عمریں تین سال ہے نو سال تک ہیں، ہر شخص کی طرح ایک گھر کا ہونا میری بھی ہمیادی ضرورت ہے، آج آگر میری نوکری یہاں ہے اچپا تک ختم ہوجائے تو مجھے لازماً واپس پاکستان ہی آنا پڑے گا، اور وہاں اپنی ضرورتوں کی وجہ ہے گاؤں میں بس نہیں سکتا، لازماً کسی شہرہی میں ڈیرا لگانا پڑے گا، اور وہاں اپنی ضرورتوں کی وجہ ہے گاؤں میں بس نہیں سکتا، لازماً کسی شہرہی میں ڈیرا لگانا پڑے گا، کسی بھی مناسب جگہ پر اپنا کی وجہ ہے گاؤں میں بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، موجودہ حالات میں میں اپنی تتخواہ ہے اسے پینے جمع نہیں کرسکتا کہ مکان بخوانے کا سوچوں، اس کا م کے لئے مجھے کہیں نہ کہیں ہے قرض ہی لینا پڑے گا، چا ہے اس اور کی طرح اُتار وہ کوئی فرد ہو (جو کہ ناممکن ہے) یا کوئی ادارہ جیسے بینک یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریش ۔ آگر میں سکتا ہوں، وہ کوئی فرد ہو (جو کہ ناممکن ہے) یا کوئی ادارہ جیسے بینک یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریش ۔ آگر میں سکتا ہوں، وہ جیسے جیسے دیر ہورہی ہے زیبان اور مکان بخوانے کی قیمتیں بہت تیزی ہے بڑھ رہی بیں اور اس میں گھر بخواسکات ہوں؟ جیسا کہ آپ کوغلم ہوگا کہ ایسے قرضوں پر واپسی کے وقت مسلے کا طل ضرور کھے گاتا کہ میں گھر بخواسکوں۔

جواب: - پاکتان میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نے جوطریقۂ کارپچھلے چندسالوں ے اختیار کیا ہوا ہے، اس میں اگر چہ صراحۂ سود کا نام تو نہیں رہا،لیکن اب بھی اس کا طریقِ کارمتعدّد غیرشری اُمور پرمشمل ہے۔اس لئے مکان بنوانے کے لئے اس سے رقم لینے کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔

<sup>(</sup>۱) تغصیل کے لئے ص:۲۲۳ کا فتویٰ اور اُس کے حواثی مااحظہ فرما کیں۔

وروں میں بہت کے معاملہ نہ کرے اے سر چیبائے ی جبد ہریہ سے معاملہ نہ کرے اے سر چیبائے ی جبد ہریہ سے معاملہ نہ کرے اے سر چیبائے ی جبد ہوں ایا ہے گئے کان میں کا گئے گئے کان میں میں کے باس رہنے کی کوئی جگہ ۔خواہ کرایہ کی ہو۔ یا اے لینے کان میں کے باس میں کہ کے گئے گئے کان کوشش کی ک جار ہی ہے کہ اس کا طریق کار وُرست ہوجائے ،بعض وُوسرے ادارے بھی ایسی اسکیمیں نکالنا جا ہے ہیں کیکن اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی ، فی الحال ایسا کوئی ا دار ہ موجود نہیں جس ہے اس سلسلے میں رجوع کیا جاسکے۔ والسلام

(حضرت مولا نامفتی) محد تقی عثانی (صاحب مظلهم) بقكم محمد عبدالله ميمن

'' بینک آف خیبر'' کی طرف سے فوڈ ڈیارٹمنٹ سے مرابحہ کی منسوخی کی صورت میں بینک کو گفٹ کے طور پر ملنے والی رقم کا حکم سوال: - جناب حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی صاحب السلام عليكم! أميد ب مزاج گرامي بخير ہوں گے! ورج ذیل مسکے میں آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے:-

بینک آف خیبر نے دعمبر ۲۰۰۱ء میں فوڈ ڈیارٹمنٹ صوبہ سرحد کے ساتھ گندم کی خریداری کے سلم میں مرابحہ کیا تھا، جس کے تحت بینک آف خیبر نے ان کے لئے گندم یاسکو ہے خریدنی تھی ، اس سلسلے میں بینک نے ان کو گندم کی خریداری کے لئے اپنا ایجنٹ مقرر کر کے رقم ان کو دے دی تھی ،لیکن بعد میں بیہ بات ظاہر ہوئی کہ فوڈ ڈیارٹمنٹ، پاسکو ہے اس معاملے میں پہلے بات چیت کر کے معاملہ طے کرچکا تھا، (اس سلسلے میں ہونے والے معاہدے لف ہیں)۔

اس وجہ سے شریعہ ایڈوائزر نے اس معاملے میں مرابحہ ناممکن قرار دیا، اس لئے بینک آ ف خیبر نے خط کے ذریعے فوڈ ڈیارٹمنٹ سے اصل قم کی واپسی کا مطالبہ کیا (خط کی کا بی منسلک ہے)۔ فوڈ ڈیارٹمنٹ نے وہ رقم تین ماہ بعد واپس کردی، اور اَب مزید کچھ رقم بھی دے دی ہے، جو بینک نے اپنے ریزرو میں رکھی ہوئی ہے اور ابھی تک اس کو اِستعمال نہیں کیا۔ فوڈ ڈیارٹمنٹ کے اضران ہے بات ہوئی ہے، انہوں نے عند بید دیا ہے کہ وہ بیرقم بطور گفٹ ہمیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں مل کر ایک ایسے خط کامضمون لکھا جائے جو بینک کے لئے قابل قبول ہو۔ اس معاملے میں External Auditor نے بھی اعتراض کیا ہے کہ ہم نے ومبر کا انکم Accure کی ہے، جبکہ مراہمے نہیں ہوا تھا، (اعتراض منسلک ہے) اگر چہ اس اعتراض میں کوئی وزن Accure نہیں ہوا تھا، (اعتراض منسلک ہے) اگر چہ اس اعتراض میں کوئی وزن Accure نہیں ہے کیونکہ FAS.1 Murabaha میں اس بات کی گنجائش ہے اور وعدہ مراہمے کی بنیاد پر اِنکم ریکارڈ کی گئی، لیکن اس کو ڈپازٹرز میں بالکل تقسیم نہیں کیا گیا ہے، اور وہ Reserve میں رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل تجاویز بیش خدمت ہیں:-

الف: - بینک میرقم ڈپارٹمنٹ کو چیف منسٹر کے ذریعے واپس کردے۔ ب: - بینک اس رقم کو گفٹ کے طور پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی رضامندی سے قبول کرکے اپنے منافع میں شامل کرے اور ڈیازٹرز کو دیدے۔

اُمید ہے کہ آپ ُورج بالامسئلے کے بارے میں رہنمائی فرما کرمشکور فرما کیں گے۔ نیز اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرما کیں کمستقبل میں بیاکام کیسے سرانجام دے سکتے ہیں؟ ۔ ۔ (محمد اسد) سلسلے میں بھی رہنمائی فرما کیں کہ ستقبل میں بیاکام کیسے سرانجام دے سکتے ہیں؟ ۔ ۔ ۔ رمحمد اسد

جواب: - مکرمی جناب محمد اسد صاحب ہیڈ اسلامک بینکنگ ڈویژن ، بینک آف خیبر السلام علیکم درحمة الله و برکانه

نوڈ ڈپارٹمنٹ ہے منسوخ شدہ مرابحہ کے بعد جو ۵ملین کی رقم بطور گفٹ موصول ہوئی ہے،
اس کے بارے میں آپ کا سوال موصول ہوا۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر بینک کی طرف ہے اس
زائد رقم کا کوئی صراحة ، اشارۂ یا کنایۂ مطالبہ ہوا تھا، خواہ گفٹ کے نام سے ہو، تب تو اس رقم کا رکھنا
بالکل جائز نہیں ، یہ سود کے تکم میں ہے، اور اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔

اور اگر بینک کی طرف ہے کوئی مطالبہ نہیں تھا، تب بھی اگر بیگفٹ کسی فرد کی طرف ہے ہوتا تو بات اور تھی، لیکن فوڈ ڈیارٹمنٹ ایک سرکاری محکمہ ہے جسے عام طور سے بیا ختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی فرد یا اور اسے کو ۵ ملین روپے گفٹ کے طور پر دیدے، لہٰذا ظاہر یہی ہے کہ وہ 200 ملین قرض سے نفع اُٹھانے کی بنا پردی گئی ہے، اور غالبًا فوڈ ڈیارٹمنٹ کے حسابات میں اسی طرح ورج کی جائے گے۔ اس لئے بھی اس کو بینک کی آمدنی میں شامل کرنا ڈرست نہیں ہوگا۔

والتہ سجانہ اعلم میں شامل کرنا ڈرست نہیں ہوگا۔

# وفصل في القمار والتّأمين القمار والتّأمين القمار والتّأمين (جوا اور انشورنس كابيان)

زندگی، گھر اور مال وغیرہ کے انشورنس کا حکم

سوال: – کیا انشورنس جائز ہے؟ مثلاً زندگی ،گھر ، مال وغیرہ کا۔

جواب: - انشورنس سود اور قمار پرمشتمل ہونے کی بناء پر بالکل حرام ہے، البتہ جو انشورنس طحورت کی بناء پر بالکل حرام ہے، البتہ جو انشورنس طحومت کی طرف سے لازمی ہو، مثلاً موٹر وغیرہ کا بیمہ، اس کو مجبوراً کراکتے ہیں، مگر جب رقم ملے تو صرف آئی رقم خود استعال کر سکتے ہیں جتنی خود داخل کی تھی ، اس سے زائد نہیں۔ واللہ اعلم صرف آئی رقم خود استعال کر سکتے ہیں جتنی خود داخل کی تھی ، اس سے زائد نہیں۔

(فتوی نمبر ۲۹/۲۰۷ ب (فتوی نمبر ۲۰/۲۰۷ ب)

مروّجهانشورنس کا متبادل'' تکافل'' (وضاحت از مرتب)

> شو كات التكافل پر چند إشكالات (از حضرت مولانا مفتى محمد تقى عثانى صاحب دامت بركاتهم العاليه)

> > بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي

الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الم واصحابه أجمعين، أما بعد:

الذين، أما بعد:

آج کل مختلف اشیاء کے بیے کا کاروبار دُنیا کے ہر خطے میں انشورنس کمپنیاں انجام دے رہی ہیں، معاصر علمائے اسلام کی اکثریت نے اس کاروبار کو''غرز' یا'' قمار'' پر مشتمل ہونے کی بناء پر ناجائز قرار دِیا ہے، اس لئے شرقِ اُوسط کے مسلمانوں نے اپنے علاقے کے علمائے کرام کے مشورے سے ایسی کمپنیاں ''مشسر کے ات التکافل'' کے نام سے قائم کی ہیں، جو بیمہ کے مقاصد شرعی اُصولوں کے ماتحت حاصل کرنے کی مدعی ہیں۔

دولوں قسم کی کمینیوں کے طریقہ کار میں فرق ہے ہے کہ وہ انشورٹس کمینیاں جوشری قواعد کی پابند نہیں (جنہیں آئندہ مرقبہ انشورٹس کمینیاں کہا جائے گا) لوگوں سے با قاعدہ تجارتی معاہدہ کرتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ بیمددار سے ماہانہ یا سالانہ ایک رقم ''پریمیم'' کے نام سے وصول کرتی ہیں اور اس کے مقابلے میں ہے التزام کرتی ہیں کہ جس چیز کا بیمہ کرایا گیا ہے آگر وہ ہلاک ہوجائے یا اس کو نقصان پہنچ جائے تو انشورٹس کمپنی اس نقصان کی تلافی کرے گی۔ یہ کمپنیاں پریمیم کا تعین ایک خاص حساب کے جائے تو انشورٹس کمپنی اس نقصان کی تلافی کرے گی۔ یہ کمپنیاں پریمیم کا تعین ایک خاص حساب کے ذریعے کرتی ہیں، جس کے لئے ایک مستقل فن'' ایکچوری'' کے نام سے مشہور ہے، اس حساب کے ذریعے وہ یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ آئیس سال بھر میں اوسطاً کتنے لوگوں کے نقصانات کی تلافی کرنی پڑے گی، اور اس پر کتنا خرج آنے کی توقع ہے جتنا خرچ آنے کی توقع ہوتی ہے اس پر وہ اپنے منافع کی اور اس پر کتنا خرچ آنے کی توقع ہوتی ہے، اگر سال بھر میں ان کے اخراجات توقع سے زیادہ توقع کے مطابق ہوں تو باقی ماندہ رقم ان کے منافع کا حصہ ہوتی ہے، لین اگر اخراجات توقع سے زیادہ بڑدھ گئے تو چونکہ انہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ کسی اور انشورٹس کمپنی سے معاملہ کرتی ہیں کہ بڑدھ گئے تو چونکہ انہیں نقصان کی اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ کسی اور انشورٹس کمپنیاں ان کے نقصان کی تلافی کریں، اس عمل کو انگریزی میں ری انسورٹس "Re-insurance" اور عربی میں "اعادہ الشامین" کہا جاتا ہے۔مرقبہ انشورٹس کمپنیاں ان کے نقصان کی تلافی کریں، اس عمل کو انگریزی میں ری انصادہ التامین" کے لئے" ری انشورٹس 'کمپنیوں کو پریمیم اوا کرتی ہیں۔

دُوسری طرف ''شرو کات التکافل'' جوشرقِ اُوسط میں قائم کی گئی ہیں، وہ کسی تجارتی معاہدے کے بجائے '' تبری '' کے اُصول پر قائم ہوتی ہیں، ان کمپنیوں میں مختلف افراد جو رقمیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دینے والوں کی طرف سے '' تبری '' ہے، اس طرح رقمیں دینے والوں کو کاروبار میں بھی لگایا جاتا ہے اور اس طرح دینے والوں کو ''حملة الو ثائق'' کہا جاتا ہے، اور ان رقموں کو کاروبار میں بھی لگایا جاتا ہے اور اس طرح جو رقمیں جمع ہوتی ہیں وہ تمام چندہ دہندگان کے نقصانات کی تلافی میں خرج کی جاتی ہیں، اگر سال میں

فقاوی عثمانی جلدسوم استا کے بعد کیچے رقم نیچ رہی تو وہ کمپنی کا منافع نہیں ہوتا بلکہ آنہیں الان جملة جن نقصانات کے لئے رقمیں دی تھیں۔ مندرجه ذیل مسائل پیدا ہوتے ہیں:

> ا- چونکہ تکافل کی کارروائی دُنیا کے کسی بھی ملک کے قانون میں ایک تمپنی کے قائم کئے بغیر ممکن نہیں ، اس لئے کچھ لوگوں کو اپنا اِبتدائی سرمایہ لگا کر ایک کمپنی قائم کرنی پڑتی ہے ، ان لوگوں کو''شیئر ہولڈر'' یا ''حاملِ حصص'' کہا جاتا ہے، چونکہ مروّجہ انشورنس کمپنیوں کی طرح بیلوگ نقصانات کی تلافی ہے بچی ہوئی رقم کے حق دارنہیں ہوتے ، اس لئے ان کی آمدنی صرف ان کے لگائے ہوئے سرمایہ پر تجارتی نفع کی حد تک محدود ہے، اور تکافل فنڈ ہے انہیں کچھنہیں ملتا، البتہ بعض "شر کات التکافل" ان کو تکافل فنڈ سے فنڈ کے اِنتظام واِنصرام کی اُجرت ادا کرتی ہیں، اور ملیشیا کی تکافل کمپنیاں ان کو تکافل فنڈ کی بچی ہوئی رقم سے رقم کا ایک مخصوص فیصد حصہ ادا کرتی ہیں، غور طلب سوال یہ ہے کہ آیا سمینی کے مؤسسین کو بیادائیگی جائز ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کس بنیاد پر؟

> ۴- اگرچه تکافل فنڈ تبرّع کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے، لیکن اس فنڈ سے خودمتبرّع بھی نقصان کی صورت میں مستفید ہوتا ہے، بلکہ تکافل فنڈ میں اوگوں کے نقصانات کی تلافی ان کے دیئے ہوئے '' تبرّع'' کی مقدار کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی جس کا جتنا زیادہ تبرّع ہوگا، وہ اتنے ہی بڑے نقصان کی تلافی اس فنڈ ہے کرا سکے گا، دُوسرے الفاظ میں تبرّع کی رقم کا تعین اس چیز کی قیمت کے لحاظ ہے ہوتا ہے جس کے نقصان کی وہ تلافی حیاہتا ہو۔

> چنانچہ اگر کوئی شخص سوز وکی کار کے نقصان کی تلافی کا خواہش مند ہوتو اسے کم تبرّع کرنا پڑے گا، اور اگر مرسڈیز کار کے نقصان کی تلافی کا خواہش مند ہوتو اے زیادہ تبرّع کرنا پڑے گا، سوال ہیہ ہے کہ کیا اس صورت میں جبکہ متبرع اس نقطۂ نظر ہے اور اس بنیاد پر رقم کی مقدار کا تعین کر رہا ہے کہ اس کو کس نقصان کی تلافی مقصود ہے تو کیا واقعۃ تبرع رہے گا؟ یا بیہ بھی عقدِ معاوضہ میں داخل ہوجائے گا؟ شرقِ اُوسط کے جن حضرات نے اس کوتبرع قرار دے کر اس کی اجازت دی ہے، ان کا کہنا ہے ہے کہ جو کیجے رقبیں جو کوئی شخص دیتا ہے وہ زکافل فنڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، اس تکافل فنڈ کے قواعد وضوابط خود اس فنڈ کے قائم کرنے والوں نے جن میں ہر متبرع داخل ہے، بیہ مقرر کئے ہیں کہ جس شخص نے جتنا چندہ دیا ہوگا ، اسی حساب سے وہ اس فنڈ ہے اپنے نقصانات کی تلافی کرائے گا ، اور جو فنڈ باہمی تعاون اور تبرّع کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہواس کے قواعد وضوابط فنڈ کے تمام شرکاء باہمی رضامندی سے مقرر کر سکتے

ہیں، لہذا اگر بیہ قاعدہ مقرر کرلیا گیا ہے کہ لوگوں کے نقصانات کی تلافی ان کے تبرّعات کی مقلابہ ہے کہ لوگوں کے نقصانات کی تلافی ان کے تبرّعات کی مقلابہ ہے کہ حساب سے کی جائے گی تو اس سے فنڈ کے تبرّع پر ہبنی ہونے پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، سوال میہ ہے کہ کالالالالالالی حساب سے کی جائے گی تو اس سے فنڈ کے تبرّع پر ہبنی ہونے پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، سوال میہ ہے کہ کالالالالالی کے کہ کی ان میں مقد نظر دُرست ہے؟

"-جیسا کہ اُوپر عرض کیا گیا مرقبہ انشورنس کمپنیاں نقصان کے خطرے کے پیشِ نظر"ری انشورنس' کمپنیوں سے "اعدہ التأمین" کراتی ہیں، "شر کات التکافل" کو بھی یہ خطرہ در پیش رہتا ہے کہ تکافل فنڈ کی رقم نقصانات کی تلافی کے لئے ناکافی ہوجائے۔

اگر چہایک دومقامات پر سلمانوں نے "اعادۃ التکافل" کی کمپنیاں بھی قائم کی ہیں، گران کی صلاحیت بہت محدود ہے، اس لئے عرب کے علاء نے ان کواس بات کی اِجازت دی ہے کہ جب تک شرعی بنیادوں پر "اعادۃ التکافل" کا نظام مشحکم نہ ہو، اس وقت تک وہ بدرجہ مجبوری مرقبہ" رک انشورنس" کمپنیوں ہے "اعادۃ التامین" کراسکتی ہیں، ان حضرات کا موقف ہیہ ہے کہ تأمین کی حرمت اِنشورنس" کمپنیوں ہے "ہنیں، بلکہ اس وجہ ہے کہ یہ" عقدِ غرز" ہے چونکہ انشورنس کمپنی نقصان کی صورت میں نقصانات کی تلافی محض پینے دینے کی شکل میں نہیں کرتی جس ہے "مبادلۃ النقود دوران کا مرازم آئے بلکہ وہ نقصان کی تلافی کی ذمہ داری لیتی ہے، مثلاً کار تباہ ہوئی تو اس کی جگہ دُوسری کار فراہم کرنا، مکان تباہ ہوا تو اس کی جگہ دُوسری خرر ہے، اور "غرز" کو حاجت عامہ کی بنا پر گوارا کیا جاسکتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ موقف دُرست ہے؟ اور اگر نہیں تو اس صورت حال ہے خملئے کے لئے کوئی دُوسرا طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

مجلس کی طرف سے مذکورہ اِشکالات کا جواب اور '' تکافل'' سے متعلق اکا برعلمائے کرام کی قرار داد نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیُ عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ

امًّا بَعُدُ!

جامعہ دارالعلوم کراچی کے شعبۂ مرکز الاقتصاد الاسلامی کی دعوت پر پاکستان، بنگلہ دلیش اور شام کے اہلِ علم اور اہلِ فتویٰ حضرات کا اہم اجتماع بتاریخ ۲۱-۲۲ رشوال ۲۳سالھ بروز جمعرات، جمعہ مطابق ۲۲-۲۷ رومبر ۲۰۰۲ء جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء کے ہال میں بیمہ کے متبادل نظام '' وکافل'' پرغور کرنے کے لئے منعقد ہوا۔

مجلس کے علمائے کرام نے مرقبہ انشورنس کے متبادل نظام ''شرکۃ التکافل' پرعوا کہا، جس کی علمائے کرام نے مرقبہ انشورنس کے متبادل نظام ''شرکۃ التکافل' پرعوا کہا، جس کی علمی صورت بنگلہ دلیش، شرقِ اُوسط اور ملاکشیا کی بعض کمپنیوں نے اِختیار کی ہے۔ اس متبادل طریقۂ کارگری کا مطرت مولا نامفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلم مے ''شرکات التکافل پر چند اِشکالات' کے نام سے جوتحریر المل کا تھی ، اسے مجلس میں پڑھا گیا اور ان اِشکالات کا جائزہ لیا گیا۔ ممل کے مطالعے کے لئے اِرسال کی تھی ، اسے مجلس میں پڑھا گیا اور ان اِشکالات کا جائزہ لیا گیا۔ ممل کے آغاز میں مہمان عرب عالم وین اور متعدد مالیاتی اِداروں کے شرعی اُمور کے تگران

جلس کے آغاز میں مہمان عرب عالم وین اور متعدد مالیانی إداروں کے شرعی اُمور کے نگران جناب شخ عبدالتار ابوغدہ نے مغربی بیمہ کمپنیوں کی تاریخ کا اِجمالی جائزہ پیش کیا اور اَب اِسلامی ممالک میں جو تکافل کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے طریقِ کار پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ بعد میں شرکاء مجلس کے بعض سوالات وشبہات کے جوابات دیئے۔

اس کے بعد متعدّد اہل مجلس نے اپنی آراء بیان فرما کیں اور طویل بحث کے بعد مجلس نے یہ طے کیا کہ اس وقت اسلامی ممالک میں جو تکافل کمپنیاں اسلامی اُصولوں کے مطابق کام کر رہی ہیں یا کام کرنا چاہتی ہیں ان سب کی بنیاد ''حصلة الو ثائق'' (پالیسی ہولڈرزیا بالفاظ دیگر پر یمیم قسط ادا کنندگان) کی طرف ہے ''تبری'' پر رکھی گئی ہے، اور اس تبریع کی بنیاد پر وہ اپنے متوقع مالی خطرات کا ازالہ کرتے ہیں، مجلس نے محسوں کیا کہ وقف کے بغیر تبریع کی بنیاد پر تکافل کمپنیوں کے قیام میں متعدّد اِشکالات ہیں۔ شخ عبدالستار ابوغدہ اور دُوسرے عرب علماء نے اگر چدان اِشکالات کے اپنے طور پر جوابات دیے ہیں۔ شخ عبدالستار ابوغدہ اور دُوسرے عرب علماء نے اگر چدان اِشکالات کے اپنے الیے طور پر جوابات دیے ہیں کہنیوں کے بیال ہوا کہ اس مسکلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی ، اگر فی الحال تر جیحاً ان کمپنیوں کی بنیاد تر جیا گئی جائے وقف پر رکھی جائے تو اس قسم کے اِشکالات سے حفاظت ہوسکتی ہے۔

اس سے بڑھ کر بات ہیہ کہ کہ ایس اور میں مجلس تحقیق مسائل حاضرہ نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا محمد ہوری، حضرت مولانا ولی حسن رحمہم اللہ اور دیگر اکابر کی سر پرتی میں بیمہ کر شفیع ، حضرت مولانا محمد ہوری ، حضرت مولانا متجویز کیا تھا، اس کی بنیاد بھی وقف اور مضاربت پر رکھی تھی (دیکھیے'' بیمہ زندگی' مؤلفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرۂ ص:۲۵)۔

ان جلیل القدر اکابر کی تجویز کردہ بنیاد''وقف'' پر اگر تکافل کمپنی قائم کی جائے تو نسبۂ اشکالات کم پیش آئیں گے، لبذا مجلس نے تہر ع کے مقابلے میں وقف کی بنیادوں پر قائم شرکۃ التکافل کے قیام کی صورت کوتر جیج دی جس میں اوّلاً مساہمین (شیئر ہولڈرزیعنی تکافل کمپنی حصہ داران) اپنے طور پر اُصولِ ثابتہ (اموال غیرمنقولہ) یا نقود یا دونوں کوشری اُصول وضوابط کے مطابق وقف کریں گے جنہیں محفوظ رکھا جائے گا اور ان کے لئے آخری جہت'' قربت'' یعنی فقراء اور مساکین پر تصدق ہوگ، پھر حملۃ الوٹائق (یالیسی ہولڈرز) اس وقف میں جورُقوم دیں گے یا وقف کے جینے منافع یا زوائد ہول

besturdubor

گے وہ سب وقف کے مملوک ہوں گے اور وقف کو وقف کے طے شدہ اُصول وضوابط کے مطابق ان مملوکات ومنافع میں تصرف کا مکمل اِختیار ہوگا۔

اس اُصول کے طے ہونے کے بعد حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مطلبم کے نین اِشکالات پرغور کیا گیا۔نمبروار اِشکالات کے جوابات یہ طے کئے گئے: (1)

(الف) مساہمین تکافل فنڈ سے فنڈ کے انتظام واِلفرام کی اُجرت درج ذیل شرائط کے ساتھ وصول کر کتے ہیں:

ا - بیراُ جرت فنڈ سے اوا کی جائے کیونکہ بیلوگ فنڈ کے اُجیر ہیں نہ کہ حملۃ الوٹائق کے۔ ۲ - اس اُجرت کامتعین ہونا ضروری ہے خواہ وہ تعیین رقم کی صورت میں ہو یا حصہ متناسبہ کی صورت میں ہو

"- یہ بھی ضروری ہے کہ بیا جرت اعمالِ مضار بت سے خارج کسی اور عمل پر ہو۔ (ب) اگر وقف کے متولیین (بعنی شرکۃ التکافیل) شرعی حدود میں وقف کے لئے مضار بت کی خدمات انجام دیں تو وہ مضار بت کے طور پر ہونے والے نفع کے متناسب متعین جصے کے بھی حق دار ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لئے دوشرا لکھ ہیں:

ا – مضاربت اور إجارہ کی حدود علیحدہ علیحدہ واضح طور پر متعین ہوں تا کہ إجارہ کے طور پر وہ صرف متعین اُجرت کے حق دار ہوں، اور مضاربت کے طور پر ہونے والے نفع میں سے حصہ متناسبہ کا حق رکھیں۔

> ۲- هیئة الرقابة الشرعیة سے مضاربت کی با قاعدہ اِجازت لے کی جائے۔ (۲)

حملة الوٹائق جو پھے تہڑع کی بنیاد پر وقف کو دیں اس میں کمی یا زیادتی کی بنیاد پر کم یا زیادہ نقصان کی تلافی کا اگر حملة الوٹائق کو قانونی حق نہ ہو، بلکہ وقف کی طرف سے محض وعدہ کی حیثیت ہوتو اس میں بظاہر شبہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تبڑع کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر تلائی نقصان کی کمی اور زیادتی حملة الوٹائق کا قانونی حق ہوتو اس میں مجلس کے بعض شرکاء کی رائے بیتھی کہ بیصورت جا تر نہیں کیونکہ بیصورت عقدِ معاوضہ میں داخل ہوگی اور یہ ببند وہی صورت ہے جو بیمہ کمپنیوں میں فی الحال رائج ہے، لیکن مجلس کے اکثر شرکاء کی رائے بیتھی کہ حملة الوٹائق کے قانونی حق بننے کی دوصورتیں ہیں۔ رائج ہے، لیکن محلس کے اکثر شرکاء کی رائے بیتھی کہ حملة الوٹائق کے قانونی حق بننے کی دوصورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے ہے کہ حامل و ثبقہ اس بنیاد پر اپنے قانونی حق کا دعویٰ کرے کہ اس نے فلاں

وقت میں وقف فنڈ کو اتنی رقم دے کر اس سے نقصان کی تلافی کا معاہدہ کیا تھا، لبذا اب اس کی اتنے اسے عقو وہ ان معاہدہ کیا تھا، لبذا اب اس کی اتنے نقصان کی تلافی کرنا وقف کے ذمہ لازم ہے، بیصورت تو یقیناً ناجائز ہے کیونکہ بیہ بات اسے عقو وہ ان معاوضہ میں داخل کر کے اس میں ربا اور غرر کی خرابیاں بیدا کردے گی۔ معاوضہ میں داخل کر کے اس میں ربا اور غرر کی خرابیاں بیدا کردے گی۔ معاوضہ میں داخل کر کے اس میں ربا اور غرر کی خرابیاں بیدا کردے گی۔

ذوسری صورت میہ ہے کہ حالی و ثیقہ اپنے سابقہ تبرع کی بنیاد پر اپنے نقصان کی تلافی کا دعویٰ نہ کرے بلکہ وقف کے اپنے طے شدہ قواعد وضوا بط کو بنیاد بنا کر اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں ان قواعد وضوا بط کی بنیاد پر وقف کی طرف سے تلافی نقصان کا حق دار ہوں ۔ مجلس کے اکثر شرکا ، کی رائے میہ ہو صاف کہ حال و ثیقہ شرعاً اپنا بیحق استعال کرسکتا ہے اور اس کا میہ قانونی حق اس صورت کو عقد معاوضہ میں داخل نہیں کرتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی گئاب ''اسلام کا نظام اراضی'' داخل نہیں کرتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی گئاب ''اسلام کا نظام اراضی'' (ص میں ایس ایس کرتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی گئاب ''اسلام کا نظام اراضی'' اسلام کا نظام اراضی' کی سابقہ ضرر کو بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔ اس پر بعض حضرات کو ایک اشکال ہے ، میہ اشکال اور اس کا جواب جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلم نے تحریر فرمایا ہے ، آگے آر ہا ہے۔

تقی عثانی صاحب مظلم نے تحریر فرمایا ہے ، آگے آر ہا ہے۔

رائج الوقت اعادۃ النائمین میں جہاں پورے پریمیم کے ؤُو سنے کا خطرہ ہو، وہاں غرر کے ملاوہ قمار کی خرابی بھی پائی جاتی ہے، اور جہاں پریمیم وُو سنے کا ذَر نہ ہو وہاں غرر ہونا تو بہرحال طے ہے، اور غرابھی فاحش ہے، لہٰذامحض اعادۃ التَّامین کی خاطر اس کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ درج ذیل متبادل صورتوں کو اختیار کیا جاسکتا ہے:

ا- اعادة الحنكا فل كى كمپنيال بھى شرعى بنيادوں پر قائم ہول۔

۲- تبرّع کرنے والول سے مزید تبرّع کی ورخواست کی جائے۔

۳- تبرّع کرنے والوں سے قرض لے کر فی الحال اس سے ادائیگیاں کی جائیں یا ان سے ابطور مضاربت رقم لے کرسر مایہ کاری کی جائے ، اور حاصل ہونے والے نفع سے نقصانات کی تلافی کی جائے۔ ۴- احتیاطیات میں رقم زیاد و رکھی جائے۔

۵- وقف يرتلافي نقصان كي ذمه داري نسبةً كم ركهي جائے۔

۲ - اسلامی تکافل کمینیاں آپس میں إعادة التکافل کی خدمات انجام دیں۔

ملحوظه:

امجلس میں شریک علائے کرام نے ریجی طے کیا کہ ہر تکافل سمپنی کے اندر متندعلائے کرام اور اہلِ فتویٰ حضرات پر مشتمل ایک هیئة الرقابة الشریعة (شریعہ بورڈ) لازمی ہے جو سمپنی کے تمام مناعج على والقمار والتأمين كتاج على إوالقمار والتأمين

معاہدات اور جملہ قابلِ ذکر اُمور کے شریعت کے مطابق ہونے کی نگرانی کرےگا۔

1-مجلس نے بیسفارش پیش کی کہ چونکہ مجلس کا طے شدہ تکافل کا نظام'' تبرّع'' کے بجا کھوالاطان کے نوف '' پر قائم ہوا ہے، اس لئے بیمہ کمپنیوں کی قدیم اِصطلاحات میں تبدیلی کرکے انہیں بھی فقہ اسلامی کے مطابق کرنا مناسب ہے۔

ایک إشکال اوراس کا جواب

جب کوئی شخص پریمیم جمع کراتا ہے تو اس نیت سے کراتا ہے کہ بوقتِ نقصان زیادہ ملے گا۔ اور اس زیادت کے لئے وہ کمپنی کومجبور بھی کرسکتا ہے۔ اس کی توجیہ حضرت نے بیہ فرمائی کہ دینامحض تبرع ہے اور لینا صندوق کے قوانین کے تحت ہے۔

حضرت کی توجیہ سے بیعقد صرح قمار سے تو نکل گیالیکن اس میں شبیریا ہے۔ وہ اس طرح کہ دیتے وقت نیت یہ ہے کہ زیادہ ملے چاہے کی قانون سے ہو، اور اِرشاد ہے کہ: "وَلَا تَسمُنُنُ لَمُ اللّٰمَ كُثِير وقال ابن عباس لا تعط عطیة تلتمس بھا أفضل منھا" ای وجہ سے نیوتہ کو ناجائز کہا گیا ہے، حالانکہ اس میں بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ دینا ایک مستقل عطیہ ہے اور دُوسرا جب دیتا ہے تو وہ ایک مستقل عطیہ ہے، اور دُوسرا جب دیتا ہے تو وہ ایک مستقل عطیہ ہے، ایک چونکہ نیت لینے کی ہے اس لئے علامہ ابنِ عابدین نے اس کوقرض میں داخل فرمایا ہے۔

فى التتارخانية: وفى الفتاوى الخيرية سئل فيما يرسله الشخص الى غيره فى الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: ان كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فبمثله وان قيميا فبقيمته وان كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون فى ذلك الى اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة على وجه الهبة ولا ينظرون فى ذلك الى اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة ..... والأصل فيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اهـ

قلت: والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرئ يعدونه قرضًا حتى انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدى فاذا جعل المهدى وليمة يراجع المهدى الدفتر فيهدى الأول الى الثاني مثل ما أهدى اليه.

(ح: ۵ ص: ۲۹۲)

لہذا بہاں بھی جب دینا اس غرض ہے ہے کہ واپس ملے گا اور وہ بھی زیادہ ملے گا، تو ایک تو

 <sup>(</sup>۱) تفسیر قرطبی ج: ۱۹ ص: ۲۷ (طبع دار احیاء التراث العربی بیروت) و ج: ۱۹ ص: ۲۳ (طبع مکتبه حقانیه پشاور)

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار ج: ۵ ص: ۲۹۲ (طبع سعيد).

بیاس آیت کی وحید میں داخل ہے اور کم از کم مکروہ ضرور ہوگا۔ اور دُوسرا علامہ ابنِ نابدین کی توجید کے مطابق قرض میں داخل ہوجائے گا۔ اور زیاوت سود سے مشابہ ہوگ ۔ اور سود کے بارے میں بیتیم ہے ۔ کا۔ اور زیاوت سود سے مشابہ ہوگ ۔ اور سود کے بارے میں بیتیم ہے۔ کا۔ اور زیاوت سود سے مشابہ ہوگ ۔ اور سود کے بارے میں بیتیم ہے۔ کا۔ اور زیاوت سود سے مشابہ ہوگ ۔ اور سود کے بارے میں بیتیم ہے۔ کا اور نیاوٹ کا کھوں کے اور کی میں میں تو داخل نہیں؟
''فلاعو اللوبا والمویدة'' تو بیک ہیں ریبہ میں تو داخل نہیں؟

عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت المضحاك يقول في قوله: وَمَا اتَيْتُمُ مِّنْ رَبًا لِيَرُبُو فِي اَمُوالِ النَّاسِ فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون يعطى الرجل العطية ليصيب منه أفضل منها وهذا للناس عامة وأما قوله: وَلا تَمُنُنْ تَسْتَكُثِرُ فَهَذَا للنبي خاصة لم يكن له أن يعطى الله ولم يكن يعطى ليعطى أكثر منه. (قرطبي ج: ٢١ ص: ٢٠)

لیکن حاضرین کی اکثریت نے اس اشکال کا جواب مید دیا کہ اس بات پرتمام فقہائے کرام کا اِتفاق ہے کہ واقف کوئی چیز وقف کرتے وقت اس سے خود نفع اُٹھانے کی نیت کرے بلکہ وقف نامے میں اپنے اِنتفاع کی با قاعدہ شرط لگائے، تو اس کی اِجازت ہے، جس کی دلیل حدیث معروف ہے: "یکون دلوہ فیھا کدلاءِ المسلمین"۔

اس سے معلوم ہوا کہ وقف کے اُ دکام اِنفرادی ہدایا سے مختلف ہیں، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ وقف کا موضوع لیا ہی موقوف علیہم کو فائدہ پہنچانا ہے، لہندا اگر واقف وقف سے فائدہ اُٹھا تا ہے تو وہ وقف کے موضوع لیا ہیں داخل ہونے کی بناء پر اس سے فائدہ اُٹھا تا ہے۔ چنانچہ وقف کی صورت ہیں چندہ دینے والا اگر وقف سے فائدہ اُٹھائے تو وقف کے قواعد وضوابط کے مطابق فائدہ اُٹھائے گا۔ اگر وقف کے وقف کی مطابق میں اُٹھاسکا۔

نیوتہ بیں کوئی وقف نہیں ہوتا اس بیں 'مہدی لؤ' کا موضوع لؤبھی بینیں ہے کہ وہ دُوسروں کو ہدیہ دے، وہ دو اُفراد کا باہمی معاملہ ہے جس بیں ہدیہ کا لوٹا نا مشروط یا معروف ہوتو اس بیں عقد معاوضہ ہونے کے سوا کوئی دُوسرا اِحمّال نہیں ہے۔ جبکہ دُوسری طرف وقف کو چندہ دینا ایک مستقل معاملہ ہے اور وقف کے قواعد کے مطابق چندہ دینے والے کا اِستحقاق انتفاع بالکل دُوسرا معاملہ۔ اس لئے وقف کے معاملے کو نبوتہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

<sup>(</sup>١) تقبير طبري باب: ٣٤ ج: ٢٠ ص: ١٠٥ (طبع مجمع الملك فهد).

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخارى، كتاب المساقات، باب في الشرب ج: ١ ص: ٣١٢ (طبع قديمي كتب خانه).

أيضًا فيه كتاب الوصايا، باب اذا وقف أرضًا أو يئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.

و في جامع الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان "فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين".

كذا في النسائي، كتاب الاحباس، باب وقف المساجد. وفي مسند أحمد بن حبيل (ج: 1-ص:۵۵) فيكون دلوه فيها كدليء المسلمين.

besturdubooks.Wor شرکاء مجلس کے اساءاور مذکورہ قرار دادیران کے دستخط ا- حضرت مولا نامفتی محد رفع عثانی صاحب مدللهم. حامعه دارالعلوم كراجي اشيخ عبدالستارابوغده حفظه الله شام س- حضرت مولا نامفتی عبیدالحق صاحب مطلهم بنگليه وئيش حامعه دارالعلوم كراجي س- حضرت مولانا مفتى محمر تقى عثاني صاحب مطلبم وستحط ۵- حضرت مولا نامفتی اظهارالاسلام صاحب مظلهم بنگليه وليش وستحرط بنگليه وليش ٢- حضرت مولا نامفتی عبدالرحمٰن صاحب مظلهم . وستخط حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامز کی صاحب مظلهم علامه بنوري ناؤن كراجي وستخط جامعه خيرالمدارس مثبان ۸- حضرت مولا نامفتی عبدالستار صاحب مظلهم بنده اس اجتماع میں شریک ہوا دستخط ٩- حضرت مولا نامفتی محمود اشرف عثانی صاحب مطلبم. حامعه دارالعلوم كراجي وستخط ۱۰ حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف علیمروی صاحب مظلیم حامعه وارالعلوم كراجي وستخط ١١- حضرت مولا نامفتی عبدالرحیم صاحب مدللهم دارالا فياء والارشاد كراجي ۱۲ حضرت مولا نامفتی عبدالله صاحب مطلهم حامعه دارالعلوم كراجي وستخط ۱۳- حضرت مولا نامفتی ابولبا به صاحب مدخلهم ۱۳- حضرت مولا نامفتی اصغرعلی ربانی صاحب مدخلهم ضرب مؤمن کرا جی وستحط حامعه دارالعلوم كراجي ويشخط ۱۵ حضرت مولا نامفتی عبدالقدوس تر مذی صاحب مظلیم جامعه حقانيه سازيوال (سرگودها) وتتخط ١٦- حضرت مولا نامفتی عبدالحمید صاحب مظلیم جامعه اشرف المدارس كراجي جامعه فارو قبه کرا<u>چ</u>ی ےا- حضرت مولا نامفتی عبدالباری صاحب مظلم وستخط ۱۸ - حضرت مولا نامفتی رضوان احمه صاحب مدخلهم اداره غفران اسلام آباد 19- حضرت مولا نامفتی عبدالمنان صاحب مظلهم حامعه دارالعلوم كراجي وستخط دارالافتاء والارشاد كراجي ۲۰- حضرت مولا نامفتی محمد صاحب مرظلهم

> سودی ہیمہ کے شرعی متباول کے لئے بیتحریر ابتدائی خاکہ کا ورجہ رکھتی ہے دیگر شرا لط و تفاصیل اور عملی نفاذ میں مکنہ فقہی مشکلات پر کام ہونا ہاتی ہے۔ دستخط

| وستخط    | بنگله دلیش            | rı - حضرت مولا نامفتی مخلص الرحمٰن صاحب مدخلنهم      |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <u> </u> | بنگلبه دلیش           | ۲۲- حضرت مولا نامفتی میزان الرحمٰن صاحب مظلهم        |
| وستخط    | بنگلبه ولیش           | ۲۲۳-حضرت مولا نامفتی کمال الدین ظفری صاحب مدهلیم     |
| وستخط    | چامعه دارالعلوم کراچی | ۲۴-حضرت مولانا عزيزالرحن صاحب مظلهم                  |
| وشخط     | جامعه دارالعلوم كراچي | ۲۵- حضرت مولا نامفتی زبیراشرف عثانی صاحب مظلهم       |
| وستخط    | جامعه دارالعلوم كراچي | ٢٦ -حضرت مولا نا ۋا كىژىممران اشرف عثانى صاحب مەطلىم |

# نی جندسوم مرقحبہ انشورنس کے متبادل '' تکافل'' کے طریقیۂ کار کا جائز 844 بھرالال کے متبادل '' تکافل'' کے طریقیۂ کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کے طریقیۂ کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کے طریقیۂ کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کے طریقۂ کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کے طریقۂ کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کے طریقۂ کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کے طریقۂ کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کے طریقۂ کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کے طریقۂ کار کا جائز 848 بھرالال کے متبادل '' تکافل' کا تک کے متبادل کا تک کے متبادل کے متبادل کا تک کے متبادل کا تک کے متبادل کے متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کا تک کے متبادل کا تک کے متبادل کا تک کے متبادل کے متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کے متبادل کے متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کے متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کے متبادل کے متبادل کے متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کے متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کی متبادل کی متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کی متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کی متبادل کی متبادل کی متبادل کے متبادل کی متبادل کی متبادل کی متبادل کی متبادل کی متبادل کے متبادل کی متباد

سوال: - گرامی قدر حضرت جناب مفتی محمرتق عثانی صاحب مدخلانه

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة، مزاج بخير! جناب عالى!

یہاں ساؤتھ افریقہ میں مروّحہ انشورنس کے مقالبے میں تکافل کے نام ہے ایک ادارہ قائم ہوا ہے ،اس کا مقصد جائز طریقے ہے انشورنس کے مقصد کو حاصل کرنا ہے ، بندے نے اس کی ماہیت و وضع ہے متعلق بوری تفصیل لکھی ہے جو کہ مرسل ہے۔ آنجناب ہے گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ فر ما کر ا بنی عالی رائے سے سرفراز فرما کیں اور غلطی کی اصلاح فرما ئیں۔ اللہ تعالٰی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین \_

## '' تكافل ساؤتھافرىقە''

ؤنیا میں رائج انشورنس کے مقالبے میں یہاں ساؤتھ افریقنہ میں چندمسلمانوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جس کا مقصد رہے ہے کہ شرعی و جائز طریقے ہے رائج انشورنس کے فوائد و مقاصد حاصل کئے جائیں، اس ادارے کو'' تکافل'' کا نام دیا ہے، بیالفظ بمعنی ضانت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تعاون و تناصر ہے، دُنیا کے مختلف ممالک میں بھی اسی غرض ہے اس نام ہے ادارے قائم بیں۔ تکافل ساؤتھ افریقه کا ؤ هانچه و ماوْل اس طرح ہے کہ:-

ا۔ چندمحدود افراد نے اس نیت ہے محدود رقم وقف کر کے ایک فنڈ قائم کیا ہے کہ جواوگ اس وقف فنڈ کے ممبر ہوں گے، ان پر اگر کوئی حادثہ یا نقصان عارض ہوا تو طے شدہ قواعد وشرائط کے تحت اس ممبر کی اس وقف فنڈ کے منافع ہے مدد کی جائے گی ، اور اس میں ہے محدود نسبت کے ساتھ کچھ رقم فقرا . میں بھی تقسیم کی جائے گی۔

۲ - اس وقف فنڈ کو جائز اسلامی سر مایہ کاری کے ذریعے بڑھایا جائے گا، نیز جواس وقف فنڈ کا ممبر ہے گا اس ہے اس فنڈ کے لئے چندہ وصول کیا جائے گا، یہ چندہ وقف فنڈ کے منافع کے حکم میں ہوگا، یہ چندہ وقف کے تکم میں نہیں ہوگا، جسیا کہ مسجد کی عمارت وقف ہوتی ہے اور اس کے لئے جو چندہ ی صل ہوتا ہے وہ اس کے منافع ہوتے ہیں اور یہ منافع مسجد کے مصالح پر خرج کے جاتے ہیں رو التفصيل في امداد الأحكام ج:٣ ص: ٢٢٠) ــ

سو۔ جو شخص وقف فنڈ کو چندہ دے گا تو وہ وقف فنڈ کے مقاصد کو بورا کرنے کی نیت ہے

فقاویٔ عثمانی جلدسوم ۱۳۵۵ میلی جلده وقف فنڈ کی ملکیت ہوجا کھی کالا جندہ دے گا، اور وہ اس چندے کا مالک نہیں رہے گا، بلکہ یہ چندہ وقف فنڈ کی ملکیت ہوجا کھی کالا کی کا دعویٰ کرے گا کا کالا کی کا دعویٰ کرے گا کا کالمبر حادثہ پیش آنے کی صورت میں اس بنیاد پر تلافی کا دعویٰ کرے گا کا کالا کی تلافی کا دعویٰ کرے گا کالا کالا کالا کالا کالا کالا کی تلافی کا دعویٰ کرے گا کا کالا کی تلافی کا دعویٰ کرے گا کالا کی تلافی کا دعویٰ کرے گا کا کہ کی تلافی کا دعویٰ کرے گا کا کالا کی تلافی کا دعویٰ کرے گا کا کہ کی تلاف کی تلاف کی تلافی کا دعویٰ کرے گا کا کا کہ کی تلاف ک کرنے سے انکار کریں تو وہ عدالت ہے اس بنیاد پر رُجوع کرسکتا ہے کہ وقف فنڈ کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے متو تی اس وقف فنڈ کو اس کے مقاصد کے مطابق چلانے کے ذمہ دار ہیں ،کیکن وہ اس میں کوتا ہی کر رہے ہیں ، لہذا عدالت ان ہے باز پُرس کرے۔ گویا پیرحقوق اللہ میں ہے ہوگیا ، جیسا کہ مال غنیمت تقسیم سے پہلے کسی ایک مجاہد کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا اور ہرمجاہد کی ذمہ داری ہے کہ جو پچھ بھی مال کا فروں سے حاصل ہو وہ لاکر إمام کے پاس جمع کرے، نہ خود چھپائے اور نہ ہی کسی دُوسرے کو چھیانے دے، اگر کسی مجاہد نے وُوسرے کے غلول کو چھیایا تو وہ بھی گنا ہگار ہے۔ حدیث شریف میں ے كه: "و من يكتم غالًا فانه مثله" رواه أبو داؤد (مشكوة ص: ٣٥١) ـ

> نیز جس طرح جہاد میں ہرمجاہد کی نیت ابتداء میں مال حاصل کرنے کی نہیں ہوتی ،حتی کہ بعض د فعدامیر بیجهی اعلان کردیتا ہے کہ: ''مهن قتل قتیگا فله سلبه'' تا که قبال پر أبھارا جائے اور ستی پیدا نه ہو، اس کے بعد جب مال غنیمت تقتیم ہوتا ہے تو ہر مجاہدا پنے حصے کی غنیمت و اِنعام خصوصی کا جس کا اعلان کیا گیا ہو دعویٰ کرسکتا ہے،غزوۂ حنین میں فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمايا كه: "من قتيل قتيلًا له عيليه بينة فله سلبه" (مشكوة ص:٣٨٨) توايك صحابي حضرت ابوقيّاده انصاری رضی اللّٰدعنه کھڑے ہوئے اور فرمایا: "من یشھد لی" کیکن کوئی گواہی دینے کے لئے کھڑانہیں ہوا تو آپ بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھراعلان کیا، بیصحابی دوبارہ کھڑے ہوئے لیکن انہیں کوئی گواہ نہیں ملا تو بیٹھ گئے ، تیسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوقادہؓ ہے یو چھا کہ: کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک کا فر کونتل کیا ہے، اس کے بعد ایک وُ وسرے صحافی نے (جن کے پاس اس مقتول کا سامان تھا) حضرت ابو قنادةً كى تصديق كى اوربيخوا ہش ظاہر كى كەأس مقتول كا سامان مجھے دے دیا جائے اور ابوقنا دہ كو راضى كرديا جائے ،ليكن حضرت ابوقيادهٌ اس پرراضي نہيں ہوئے للہذا انہيں مقتول كا سامان ويا گيا،متفق عليه۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ تبرع کی نیت سے پچھ کرنے کے بعد (جہاد میں جانا اور اپنی جان و مال خرج کرنا بھی تبرّع ہے ) ، اگر کسی چیز کا استحقاق ثابت ہوجائے تو اس کے لئے دعویٰ کرنا جائز ہے، نیز پیموتو ف علیہ بھی ہے، لہذامشخق ہونے کی وجہ سے دعویٰ کرسکتا ہے (ورمخار ج اس ص: ۱۳۸ واسم

اُر بعد ہیں ہے کسی کے بھی نز دیک سیجے نہیں ہے یا یہ فنڈ اپنے مقاصد کے مطابق چل نہ سکے تو اس فنڈ کی جتنی بھی رقم و جائیداد وغیرہ ہوگی وہ سب فقراء وغیرہ میں تقسیم کر کے اس فنڈ کوختم کر دیا جائے گا۔ ٣ – وقف فنڈ کے منافع کا سالانہ حساب کیا جائے گا اور اصل وقف رقم ہے زائد جورقم ہوگی وہ

ممبران میں تقسیم کی حائے گی۔

2- جورقم وقف کی گئی ہے اس میں کی نہیں کی جائے گی، تقسیم منافع وقف کی ہوگی اگر کسی وفت دعوے زیادہ ہوں اور منافع وقف ہے اس کی بھیل نہ ہو سکے تو وقف فنڈ کو بلاسودی قرض دیا جائے گا اور بعد میں اس کے منافع ہے اس قرض کی ادائیگی کی حائے گی۔

۸- چونکہ تکافل ساؤتھ افریقہ ایک نی تمپنی یا ادارہ ہے ادر ان کے باس کافی رقم نہیں ہے جبکہ حکومتی قانون کے مطابق ایس تمپنی کو جاری کرنے کے لئے لائسنس کی ضرورت ہے اور ٹکافل تمپنی کے یاس اس ایسنس کو حاصل کرنے کے لئے رقم نہیں ہے، نیز اس میدان کی انہیں تکنیکی اور پیشہ ورانہ مہارت بھی حاصل نہیں ہے، اس ضرورت کو بورا کرنے کے لئے تکافل ساؤتھ افریقہ نے ایک مرقب انشورنس تمینی ہے معاہدہ کیا کہ تکافل تمینی ان کے لائسنس کو استعمال کرے گی اور ان ہے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرے گی ،اس کے عوض تکافل تمپنی اس انشورنس تمپنی کو طے شدہ اُ جرت ادا کرے گی۔

9 - جن حضرات نے اس فنڈ کے لئے رقم وقف کی ہے، وہ اس کے متو تی ہیں، وہ اس فنڈ کو جلانے اوراس کا انتظام کرنے کے لئے بحثیت وکیل کام کریں گے اوراس کے لئے انہیں متعین اُجرت وی جائے گی ،اس اُجرت میں تمام ملاز مین کی تنخواہ اورا نتظامی اِخراجات شامل ہوں گے۔

۱۰- تکافل ساؤتھ افریقہ نے ری انشورٹس کا معاملہ ہیں کیا۔

تکافل ساؤتھ افریقہ کے ماڈل کے لئے مندرجہ بالا بنیادی اُمور میں،ان اُمور کی بنیادی براس تکافل کو چلایا جائے گا، اس سلسلے میں اگر کوئی مزید سوال ہوتو بلا جھجک یو چھ سکتے ہیں۔ بُرائے کرام اس فقظ والسلام کی شرعی حیثیت ہے آگاہ فرما کیں۔

محمدا شرف اسيرتكز ساؤتندافريقه ۲۵ رجهادی اله ونی ۱۳۲۵ ه ٣١٧ جوايا ئي ٣٠٠٣.

**جواب: – گرامی قدرمکرم مولا نامجمرا شرف خان صاحب، زیدمجد کم** السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة

besturdubooks.W آپ کا گرامی نامہ اور تکافل کے بارے میں آپ کی تحریر ملی ، اس میں نمبرا ہے نمبرے تک کی تجاویز تقریباً وہی ہیں جو دارالعلوم میں منعقدہ علاء کے اجتماع میں طے کی گئی تھیں، لہٰدا وہ شریعت کے مطابق ہیں۔ صرف نمبر ۲ کے بارے میں عرض بیا ہے کہ زائد رقم کاممبران پر تقتیم ہونا ضروری نہیں، چونکہ یہ رقم وقف کی ملکیت ہو پچکی ہے اس لئے وقف کے تواعد کے تحت اس کو وقف ہی میں محفوظ بھی رکھا جاسکتا ہے تا کہ سال آئندہ لوگوں کے نقصانات کی تلافی میں کام آئے ،اور پیصورت بندے کو زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔

> البية نمبر ٨ ميں جو تجويز دي گئي ہے كه: '' تكافل تمپنى سى مروّجه انشورنس تمپنى كا لأسنس استعال کرے گی اور ان ہے بیشہ ورانہ مدد حاصل کرے گی'' اس کے بارے میں اس وقت کچھ کہنا مشکل ہے، جب تک مروّج انشورنس ممینی کے ساتھ تکافل ممینی کا معامدہ سامنے نہ ہو۔ والسلام

بندوم تقي عثاني (فتۇى نمبر ۵/۷۳۱)

# مر قبہ انشورنس کی مختلف اقسام کا حکم اور انشورنس کے جواز کے قائل علماء کی آراء کی شرعی حیثیت

سوال: – میرا مئله Life Insurance کے متعلق ہے۔ Pakistan State Life کے منیجر میرے دوست میں، وہ مجھے پیچھلے کئی سالول سے Insurance کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، کیکن آئے دن تک میں نے اس ڈر سے Insurance نہیں کروائی کہ رپیغیراسلامی ہے۔ میرے دوست نے بورا ایک بنڈل پڑھنے کے لئے دیا جس میں ڈنیا کے مختلف علماء کی Insurance کے بارے میں رائے بھی ، اور ان کے مطابق Insurance غیراسلامی نہیں ہے۔ ان علماء میں مصر، ابوظی اور سعودی عرب کے منہا، تھے۔اورتقریباً تمین ہفتے پہلے ابوظمی کے صدر کے مذہبی مشیر نے بیان دیا ہے کہ جو یہاں کے اخباروں میں شائع ہوا ہے، انہوں نے بھی موجودہ Life Insurance کو اسلام کے منافی قرار نہیں دیا، کیا میں ان کے فیصلے کومعتبر سمجھتے ہوئے اپنی Insurance کرواسکتا ہوں یانہیں؟ آپ ہے ایک درخواست ضرور ہے کہ جواب تفصیل سے دیجئے گا۔ جواب: - انشورش کے جو طریقے اس وقت تک مرة ج میں وہ سب سود اور آقا ہور مشتل میں، اور حرام ہیں۔ خلف انشورش کمپنیوں جن علاء کے بیانات شائع کرتی رہتی ہیں، ان میں دوشتم میں اور بعض بیانات ہوتے ہیں، بعض مرتبدان کمپنیوں نے بعض علاء کی طرف علط بیانات منسوب سے ہیں، اور بعض مرتبہ علاء کی طرف بیانات کی نسبت علاء نہیں ہوتی اکیس جن علاء نے موجودہ انشورنس کو جائز کہا ہے، ان کی بات بحثیت بھوتی عالم اسلام کے علاء نے قبول نہیں کی، ابذا وہ شاذ اقوال کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے دلاکل بھی نہایت کمرور ہیں۔ "مُسجے تھے الفقہ الاسلامی جلدہ" میں ساری دُنیا نے اسلام کے علاء نے جمع ہوکر اس مسئلے پر مفصل ہمٹ کی، اور بالآخر انشورنس کے مرقبہ طریقوں کی حرمت کا فتو کی علاء نے جمع ہوکر اس مسئلے پر مفصل ہمٹ کی، اور بالآخر انشورنس کے مرقبہ طریقوں کی حرمت کا فتو کی شریک ہیں ہے، اسلامی میں کے علاء کی تنظیم سارے اسلامی میوں کے علاء کی تنظیم ہے۔ خاص طور پر بیمہ زندگی کی حرمت کے دلاکل میرے والد حضرت مفتی محمد شخیع صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اپنے رسالے ' بیمہ زندگی کی حرمت کے دلاکل میرے والد حضرت مفتی محمد شخیع صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اپنے رسالے ' بیمہ زندگی کی حمد سے وائسالی کی ساتھ بیان کئے ہیں۔ والد حضرت مفتی محمد شخیع صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اپنے رسالے ' بیمہ زندگی کی میں تفسیل کے مساتھ بیان کئے ہیں۔ والد حضرت مفتی محمد شخیع صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اپنے رسالے ' بیمہ زندگی کی میں تفسیل

ا:-انشورنس اوراس کی تمام اقسام کاتھم ۲:-بغیرسود والے انشورنس کے ناجائز ہونے کی وجہ ۳:-انشورنس کی حرمت کے دلائل اور اس کے جواز سے متعلق مولا نا ابوالکلام آزاد مرحوم اور بعض دیگر علماء کی رائے کی حقیقت سوال ۱:-انشورنس جائزہ یائیں؟

جواب! - انشورنس کی جتنی صورتیں فی زماننا رائج ہیں، سب ناجائز ہیں، کیونکہ وہ سب سود اور قمار پرمشمل ہیں۔''

> سوال ۲: - بغیرسود کے انشورنس کا فتو کی کیا ہے؟ جواب۲: - بغیرسود کا انشورنس بھی قمار کی وجہ سے ناجائز ہے۔ (\*)

سوال اس: - این فتوی میں قرآنی آیات یا احادیث جس سے استنباط کیا گیا ہو؟

بنده محمر شفيع

جواب»: – رِبا اور قمار کی حرمت کی تمام آیات واحادیث ، انشورنس کے حرام جوادنے ک

besturduboc سوال ہم: – مولانا ابوالکلام آزاد یا ؤوسرے علمائے کرام نے جواس کے حق میں فیصلہ دیا ہے،اس کے بارے میں اظہار خیال؟

> جواب م: - منتند علا، میں ہے کسی نے انشورنس کے جواز کا فتوی نہیں دیا، بعض علاء کی طرف فآویٰ غلط منسوب کئے گئے ہیں۔مولانا آزاد کے بارے میں شخفیق نہیں ہے کہ اُنہوں نے کیا والله اعلم فتو کی دیا تھا، اور وہ اہل فتو کی علماء میں بھی نہیں ہیں۔ احقر محمر تقى عثاني الجواب فليحج

21544/2/55

(فتوی نمبر ۹۹۱/۱۹۱۱ نف)

شدید مجبوری میں انشورنس کی رقم بطورِ قرض استعال کرنے کا حکم سوال: –محترم مرشدی حضرت مولا نامحمرتقی عثانی صاحب مدخلانه السلام عليكم ورحمة الله ادبر كانة ، أميد بي بخير وعافيت مول كيه

بعد گزارش! انشورنس، کی رقم کے بارے میں مسلد معلوم ہوا۔ مزید ایک بات دریافت کرتی ے، وہ یہ کہ مجھے انشورنس ممپنی ہے ساٹھ ہزار یا ستر ہزار کی رقم بہع پرانٹ وغیرہ کے مل جاتی ہے، اگر چہ میں اپنی اصل رقم ہی کا ما لک ہوں ، اب میری ضرورت مجبوری ہے، آیا میں وقتی طور پر بطور قرض کے بیتمام رقم اپنے استعال میں ایستا ہوں؟ جب میرے یاس اپنی رقم ہوجائے گی تو اپنی اصل رقم اینے یاس رکھ کر بقایا رقم آپ کی مدایات کی روشنی میں تقسیم کردی جائے گی، اِن شاء اللہ تعالیٰ۔ آیا میں ایسا آپ کی دُعاوَں کامختاج كرسكنا مون؟ أميد ب جواب عنه نوازي كي طلعت محمود روالينڈي

جواب: -محتر مي ومكرمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة،

انشورنس تمپنی ہے جواصل رقم مل رہی ہے اس کوتو استعال میں لانا جائز ہے، البتہ اس پر سود کی جورقم مل رہی ہے، اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، البتہ شدید اور انتہائی مجبوری میں اس کواس نبیت ہے ذاتی استعال میں لا یکتے ہیں کہ بعد میں اتنی ہی رقم صدقہ کریں گے،لیکن اس صورت میں اپنے یاس اس

<sup>(</sup>۱) رہا کی حرمت ہے متعلق س:۴۶۷ کا عاشیہ نم سراء اور قمار کی حرمت ہے متعلق تفصیلی دلائل کے گئے "جسو اهسو السفقه" ن ۲:۴ ص:۳۳۹ يتن رساله "أحكام القمار" لما خطفره أميل.

كا حماب ركيس، جب ضرورت رفع بهوجائ ال وقت ال رقم كوسدقه كردي - الاختيار يكل بي المختيار يكل بي المختيار يكل بي والملك المحبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم ان كان فقيرًا لا يتصدق.

مبيله التصدق به، ولو صرفه عي الله، وان كان فقيرًا لا يتصدق.
(الاختيار لتعليل المختار ج: ٣ ص: ١١ أوائل كتاب الغصب)
والسلام
محم عبدالله ميمن

MISHISPEPIA

# ''بیمهٔ زندگی'' کاحکم

سوال: - بیمہ بونس جو کہ ہرسال مختلف ہوتا ہے، کیا اسے سود کہا جاتا ہے؟ اور زندگی ختم ہونے پر جومقرر رقم ملتی ہے کیا وہ ناجائز ہے؟ کیا درمیان میں یعنی پالیسی کی میعاد ختم ہونے ہے قبل اموات کی حالت میں جورقم ورثاء کو تمپنی ادا کرتی ہے ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں دلائل بھی تفصیل سے بیان فرمادیں۔

جواب: - بیریه زندگی کی جوصورت آج کل رائج ہے اس میں اصل رقم سے زائد جتنی بھی رقم ملتی ہے، اس سب کو لینا حرام ہے، اگر ناوا قفیت کی بناء پر پالیسی خرید لی گئی ہوتو اصل رقم واپس لے لی جائے، اور زائد رقم وصول نه کی جائے، ولائل کی تفصیل یبال درج نہیں کی جاستی، مختصر سے کہ بیمے گ موجود وصورت سود اور قمار سے مرکب ہے اور یہ دونوں چیزیں قطعی طور پر حرام ہیں -

والله سبحانه املم احقر محمر تقی عنها

2015AZ/18/89

الجواب سيح محمد عاشق الهي بلندشهري

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۶۳ الف)

مرقحہ بیمے کی تمام اقسام کا حکم اور'' إمدادِ باہمی'' کے اُصول پر جائز بیمے کا تصوّر

سوال: - ایک پارٹی کوانشورنس کی پالیسی پیچنے وقت اے عرض کیا کہ بیرتم گورنمنٹ منصوبہ

<sup>(1)</sup> والجل كي تفصيل اور تحقيق كے لئے و كيليئے حصرت مواد نامفتی محمد شفيق صاحب رحمه انقد كا رسال "بيمية زندگي" م

besturduboo

جات جیسے کھاد فیکٹری، بجل کے کارخانے، بند و دیگر بڑے بڑے منصوبہ جات پر استعال ہوکر تو م ایکھیے کام آتی ہے، اور إنسان کی رقم بھی جو کہ جمع ہوکر مثلاً اس کی بیٹی کا جہیز بنتی ہے، بیچ کی تعلیم بن کر سامنے آتی ہے، چونکہ اس دور میں یک مشت رقم گھر سے نکالنا بہت مشکل ہے، یہ إمداد باہمی بھی ہے، گورنمنٹ جو قرضہ جات لیتی ہے اس بناء پر کہ اُسے کسی منصوبے کے لئے رقم درکار ہے، انسان بھی اس بناء پر اُدھار تک پہنچتا ہے اگر لائف انشورنس خودشی کے لئے کی جائے تو بُرا ہے، لیکن مندرجہ بالا کو مدِنظر رکھ کر تو شاید بُر انہیں ۔ لیکن میڈر ماتے ہیں کہ سی عالم وین سے اجازت لازمی ہے تو کیا انشورنس پالیسی خریدنا جائز ہے؟

جواب: - بہ حالت موجودہ جتنی انشورنس کمپنیاں قائم ہیں وہ سب سود اور قمار کے اُصولوں پر ہنی ہیں، لبذا ان کے ذریعہ زندگی وغیرہ کا بیمہ کرانا شرعاً ناجائز ہے، ہاں اگر کوئی کمپنی علماء کی ہدایات کے مطابق صرف اِمدادِ باجمی کے اُصول پر چلائی جائے اور اس کوسود اور قمار سے پاک رکھا جائے تو دُرست ہے، لیکن ابھی تک الیک کوئی کمپنی کی پالیسی لینا جائز نہیں۔ اہذا اس وقت کسی بھی کمپنی کی پالیسی لینا جائز نہیں۔

احقر محمرتقى عثاني عفي عنه

۱۳۹۱/۵/۱۳۳ه (فتوی تمبر ۲۲/۹۲۲ پ) الجواب صحيح بنده محمرشفيع عفا اللّٰدعنه

# ''بیمهٔ زندگی'' کی مختلف صورتوں کا تھکم

سوال: - بیمہ یا انشورنس کرانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ کمپنی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم سال بھر کے منافع بیمہ کرنے والے کے صص کے اعتبار ہے انہیں بطورِ منافع دیتے ہیں۔

جواب: - زندگی کے بیمے کی جتنی صورتیں اس وقت رائج ہیں، وہ سب ناجائز ہیں۔

فقط واللداعكم

احقر محمدتق عثانى عفى عنه

218AA/1/1

الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

(فتؤی نمبر ۱۹۸/۱۹۸ الف)

# تجارتی مال بردار جہاز کے ڈو بنے کی صورت میں انشورنس تمینی ہے نقصان کی تلافی کرانے کا حکم

besturdubooks.Wo سوال: - قانون کے بموجب جب ہم مال باہر سے منگواتے ہیں تو لازمی طور پر ہم کو انشورنس کرانا پڑتا ہے، ہم قانون کو پورا کرنے کے لئے سب سے آخری درجے کی انشورنس کراتے ہیں، اس انشورنس کے تحت میہ بات ہوتی ہے کہ اگر سارا کا سارا مال ختم اور ضائع ہو گیا تو انشورنس والے ذمہ دار ہیں، ورنہ نبیں، اس صورت میں ( یعنی پورے کے پورے نقصان کی صورت میں ) انشورنس واپسی مال کی بوری کی بوری رقم اوا کرتی ہے، ملکہ اصل ہے بھی تیچھ زیادہ۔ لبذا انشورنس والوں نے ہم کو پورے کے بورے مال کا پیسہ اوا کردیا ہے، اس رقم کوہم کیا کریں؟ آیا بیرقم لینا جائز ہے یا ناجائز؟

سوال ٢: - بھائي حميد صاحب جواس کام مين آ دھا شريک تھے، جب ان سے آ دھے نقصان کا مطالبہ کیا گیا تو وہ ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں ، اور اُن کا فرمانا سے بھر آپ کو انشورنس ممپنی ہے بورے نقصان کی رقم مل گنی ہے۔ اگر حمید صاحب اپنے جھے کا آوھا نقصان اوا نہ کریں تو ہم ان کے ھے کی آ دھی رقم انشورنس کے پیسے میں ہے (جوہم کو وصول ہو چکا ہے) لے سکتے ہیں؟

سوال س: - حميد صاحب كا مطالبہ ہے كه انشورنس والوں ہے رقم اصل ہے بھى زيادہ وصول ہوگئی ہے، للبذا آ و ھے جھے سے جوزیادہ ہے اس میں سے حصد دو، کیا ہے ادا کردیں؟

جواب ا: - انشورنس کے مروجہ طریقے میں سود بھی ہے اور قمار بھی ، لہٰذا انشورنس تمپنی سے صرف اُتنی رقم وصول کرنا جائز ہے جتنی رقم آپ نے اقساط کے طور پراب تک جمع کی تھی ،اس سے زائد لینا جائز نہیں تھا، اب جورقم زائد ہے اُسے صدقہ کردینا ضروری ہے، اور اس کا صدقہ قریبی غیرصاحب نصاب رشتہ داروں کو بھی کیا جاسکتا ہے۔

جواب ٢:- جواب نمبرا كے مطابق انشورنس ہے لى ہوئى زائدرقم سے نقصان كى تلافى نہيں ہوئی، لبذا آپ کے شریک پراینے جھے کا نقصان برداشت کرنا واجب ہے، اگر وہ نہ دیں تو گنهگار ہوں گے، انشورنس کی زائد رقم پھر بھی آپ کے لئے جائز نہیں۔

جواب م: - جب انشورنس کی اکثر رقم ہی ناجائز تھیری تو جونقصان سے زاکدرقم ہے وہ تو واللدسبحانه وتعالى اعلم بطراق أولى ناجائز ہے۔ 201597711711

(فتوی نمبر ۴۵۲۸/۴۵۲۸)

سوال: - ہم نے ایک مال حائنا ہے منگوایا، اس مال میں ایک دوست الف سے ہماری شراکت تھی ( لکھت نہیں زبانی ، زبانی ) کہ نفع نقصان آ دھا آ دھا۔ مال منگوانے میں پورا پورا پیہ ہم نے لگایا کیونکہ ہمارا اور اُن کا اس طرح کی شراکت کا مال آتا رہتا تھا، بھی ہم نے منگوایا اور بھی انہوں نے منگوایا، کبھی پیسہ بعد میں ہم نے دے دیا اور کبھی پیسہ بعد میں اُنہوں نے دے دیا، ہمارے دس بارہ سال ہے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں ، ایک دُوسرے کو ہر ایک پر پورا مجروسہ ہے۔ قانون کے ہموجب ہم مال باہر ہے منگواتے ہیں تو لا زمی طور پر انشورنس کرانا پڑتا ہے، انشورنس میں بیہ ہوتا ہے کہ اگر سارا مال ختم یا ضائع ہوجائے تو انشورنس والے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ پورے نقصان کی صورت میں انشورنس والے مال کی پوری پوری رقم بلکہ اُس ہے بھی کچھ زائد اوا کرتے ہیں۔ یہ مال جس جہاز بر آرہا تھا خداوند کریم کی مرضی ہے پورا کا پورا ڈوب گیا، انشورنس والوں نے ہم کورقم ادا کردی، جواصل لاگت ہے زیادہ ہے، اب سوال بیرے کہ:-

ا- انشورنس والول ہے جو ببیہ ملا ہے وہ لینا جائز ہے یانہیں؟

۲ - اگر جائز نہیں تو کیا اصل لاگت ہے جوزیادہ پیسے وصول ہوئے وہ بھی جائز ہیں یانہیں؟ ٣- اگرساري کي ساري رقم يا زياده رقم ناجائز ہے تو ہم اس رقم کوکيا کريں؟ صدقه کرديں؟ ٣- اگر ساري رقم معه زياده اگر ناجائز ہے تو كيا اپني لاگت كي رقم جو پوري كي پوري ہم نے لگائی ہے اُس کا نصف اپنے دوست سے لے سکتے ہیں یانہیں؟

' - اگر ہم بہرقم (لیعنی اپنی لاگت کا آ دھا حصہ) اگر اپنے دوست الف سے لے سکتے ہیں تو کیا ہم ابا کرلیں؟ کہ جو قم انشورنس والوں کے پاس ہے آئی ہے اُس کا آ دھا حصہ تو اپنے دوست (الف) کے روانہ کردیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کردیں اور باقی آ دھا حصہ ہم اپنے یاس رکھ لیس اور ا بے ہاتھ سے صدقہ کردیں (آپ نے فرمایا کہ انشورنس کی رقم ناجائز ہے)۔ اور جو مال کی اصل لاگت تھی تو اُس کا آ دھا حصہ اُن سے منگا کیں۔

جواب ا: - انشورنس کے مروّجہ طریقے میں شرعاً سود بھی ہے اور قمار بھی ، لہذا انشورنس ممپنی سے صرف اتنی رقم وصول کرنا جائز ہے جتنی رقم آپ نے ممپنی کے پاس اقساط کے طور پر جمع کی تھی ، اس ے زائد لینا جائز نہیں، اور جب بیرقم ہی جائز نہیں تو جورقم لاگت سے زیادہ ملی ہے وہ تو بھر اتن اُؤلی ناجائز ہے۔

نا جائز ہے۔ ۱۶ – اعمل تکم تو یہ ہے کہ انشورنس کی بیہ زائد رقم وصول ہی نہ کی جائے ، لیکن اگر خلطی سے **pesturdur** ومعول کر لی ہے تو اس کو تواب کی نمیت کے بغیر صد قد کر دینا واجب ہے۔

> سون۔ اگر دوست سے بیہ معاہدہ زبانی یا تحریری ہو چکا تھا کہ جو مال آپ اب منگوار ہے ہیں وہ مشترک طور پرمنگوا یا جائے گا، رقم بھی دونوں لگا ئیس گے اور نفع ونقصان بھی دونوں پر آ دھا آ دھا ہوگا، تو آپ اپنے دوست سے لاگت کی آ دھی رقم وصول کر سکتے میں ، اور اُن پر اس کی ادا لیگ واجب ہے۔

> كما يفهم من رد المحتار في قوله: "دفع الى رجل ألفًا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا، فهلك السال قبل الشراء ويضمن وبعده ضمن المشترى النصف بحر عن الدخيرة، قلت: ووجهه أنّه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الآمر وللنصف اصالة عن نفسه وقد اوفي الثمن من مال الآمر فيضمن حصة نفسه. (۱)

قلت: - والصورة المسنولة عكسه ولا فرق في العلّة.

لیکن ہے اس صورت میں ہے جبکہ ہے معاہدہ زبانی یا تحریری ہو چکا ہو، اور اگر آپ کے دوست کو اس مال کے منگوانے کاعلم نہیں تھا یا انہوں نے اس مال کے بارے میں آپ کو کوئی ہدایت نہیں وی تھی اور آپ نہیں ہوایا تھا تو بھر پورے نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں، دوست پر نقصان کی ذمہ دار گہیں۔ دوست پر نقصان کی ذمہ داری نہیں۔

ہ۔ جیسا کہ اُوپر عرض کیا گیا اصل تھم تو یہ ہے کہ بیر قم کی بی نہ جائے ،لیکن اگر غلطی سے لے لی تو اسے صدقہ کرنا واجب ہے،خواہ بوری رقم آپ صدقہ کریں ،اورخواہ آ دھی خود صدقہ کریں اور آ دھی دوست بسدقہ کرے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۲۸۷/۱۳۹۱ه (فتوی نمبر۲۸/۹۲ الف)

۵: - اس كامفصل جواب نمبر ها مين آ چكا-

# غیر ملکی سفر کے لئے ''بیمۂ زندگی'' کی قانونی پابندی ملکی سفر کے لئے ''بیمۂ زندگی'' کی قانونی پابندی ملک محددت اور اس سے چھٹکا را حاصل کرنے کی صورت میں کام کرنے کا دیزالگ

سوال: - جن لوگوں کا سعودی عرب، متحدہ عرب إمارات یا کویت میں کام کرنے کا ویزا لگ جاتا ہے اور وہ کہلی مرتبہ جاتے ہیں تو حکومت پاکستان اُس کا بیمہ کراتی ہے، جوایک لاکھ کا ہوتا ہے، یہ بینکوں میں ۱۵۰۰ روپے جمع کرتا ہے، اگر یہ ایک سال کے اندر وہاں مرجائے تو بیمہ والے اس کو ایک لاکھ روپے یا کم زیادہ دے دیتے ہیں۔ پعض ایسے جانے والے جوغریب ہوتے ہیں یا ایسے ہی نہیں دیتے تو ٹریول ایجنسی والے ایئر پورٹ میں بات کرکے اُس سے روپے لے لیتے ہیں اور اپنے لئے بھی اس میں روپے رکھ لیتے ہیں، کیا ایسی کمائی ٹریول ایجنسی کے لئے شریعت کی رُو سے حلال ہے یا حرام ہے؟ جواب: - بیمہ شرعاً جائز نہیں، اگر کسی کو سفر میں جانا ضروری ہو اور قانو نا سفر میں اس کے بغیر نہ جاسکتا ہوتو مجبوراً بیمہ کراسکتا ہے، مگر ہلاک ہونے کی صورت میں صرف آئی رقم بیمہ کمپنی سے وصول کرسکتا ہے جتنی پر بیم میں جمع کرائی تھی، الہذا اگر کسی سرکاری افسر سے بات کرکے کسی کو بغیر بیمہ کے روانہ کیا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے بشرطیکہ اس کے لئے رشوت نہ دینی پڑے، اس کی اُجرت لینے کی بھی گنجائش ہے۔ واس کی گنجائش ہے بشرطیکہ اس کے لئے رشوت نہ دینی پڑے، اس کی اُجرت لینے کی بھی گنجائش ہے۔

# گروپ انشورنس اور براویڈنٹ فنڈ کا شرعی حکم

سوال ا:- تمام مرکاری دفاتر میں ایک اسکیم کے دام ہے گورنمنٹ نے لازمی طور پر شروع کی ہے،

المجس کے تحت گورنمنٹ ہر ملازم کے لازمی طور پر (اس کی مرضی کے مطابق یا خلاف) ایک فیصد یعنی سو جس کے تحت گورنمنٹ ہر ملازم کے لازمی طور پر (اس کی مرضی کے مطابق یا خلاف) ایک فیصد یعنی سو روپے میں ہے ایک روپیہ ماہانہ کے حساب ہے اصل شخواہ میں ہے کاٹ لیتی ہے، اس کے بعدا گرایک ملازم دوران نوکری میں بھی مرجائے تو اگر اس مرنے والے ملازم کی اصل شخواہ ایک سو پچاس روپے ماہوار تک تھی تو اس کے نامزد کر دہ وارث کو گورنمنٹ دو ہزار روپیہ دے گی ، اس طریقے ہے اگر شخواہ یا بھی سوتھی تو پانچ ہزار اور اگر سات سوتھی تو وی ہزار دے گی ۔ اگر ملازم نوکری کے دوران نہیں مرا بلکہ ریائز ہونے سے پہلے مرا یعنی ساٹھ سال تک نہیں پہنچا تو اس کے لئے مندرجہ ذیل شرح ہے اس کے ریائز ہونے سے پہلے مرا یعنی ساٹھ سال تک نہیں پہنچا تو اس کے لئے مندرجہ ذیل شرح ہے اس کے ماہوار اگر سی سوتھی تو اس کے نامزد کر دہ وارث کو ماہوار رقم ملے گی ، اگر اس مرنے والے کی اصل شخواہ ماہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو گورنمنٹ ۵۰ روپیہ ماہوار ادا کرے گی ، اگر دوسو ہوتو پجھتر ، ماہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو گورنمنٹ ۵۰ روپیہ ماہوار ادا کرے گی ، اگر دوسو ہوتو پجھتر ، ماہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو گورنمنٹ ۵۰ روپیہ ماہوار ادا کرے گی ، اگر دوسو ہوتو پجھتر ، ماہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو گورنمنٹ ۵۰ روپیہ ماہوار ادا کرے گی ، اگر دوسو ہوتو پکھتر ، ماہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو گورنمنٹ ۵۰ روپیہ ماہوار ادا کرے گی ، اگر دوسو ہوتو پکھتر ،

تین سو ہوتو ایک سو، چارسو ہوتو ایک سو پھیتر ۔ بصورت دیگر لیعنی اگر وہ ملازم نہ نو کری کے دو 100 مرا ہے اور نہ ہی ساٹھ سال کی عمر تک جینچنے سے پہلے مرتا ہے اس کو گورنمنٹ کچھنیں دیق اور نہ ہی اس کا محل ملاطلات کی عمر تک جینچنے سے پہلے مرتا ہے اس کو گورنمنٹ کچھنیں دیق اور نہ ہی اس کا محل ملاطلات کی ایس کی اور نہ ہوئی رقم جو اس کی بوری نوکری کے دوران ہر ماوکنتی ملاطلات کی اپنی کائی ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی ہے ، لیعنی اس کی اپنی کائی ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی ، کیا ہی جائز ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی ہے ، کیا ہے بیانز بیا جائز کے یا ناجائز ؟

سوال آ: - گورنمنٹ ہر ملازم ہے جی پی فنڈ کے نام ہے کم از کم وا روپ ماہوار یا مزید جس قدر ملازم کٹوانا جا ہے لازمی طور پر کاٹتی ہے، اور نوکری کے ختم پراس ملازم کوتمام نوکری کے دوران کاٹی ہوئی رقم بہتع سواجید فیصد سالانہ کے حساب سے سود دیتی ہے۔ اب یہ سود ہوگا یا نفع یا اند مزا اور جائز ہوگا مانہیں؟

**جواب!** - گروپ انشورنس کی جوصورت آپ نے تحریر کی ہے، نیز اس کے جو تو اعد و نسوا بط معلوم ہو سکتے ہیں ان کی رُو ہے مندرجہ ذیل ہاتیں معلوم ہوئیں : -

ا: - ہر ملازم کی تخواہ ہے کچھ رقم جبری طور پر کائی جاتی ہے۔

۲:- اس طرح ملازموں کی تنخوا ہوں ہے کو تی کرے حکومت نے ایک فنڈ تائم کیا ہے جس کی رقوم نفع بخش کاموں میں ضرف کی جائیں گی۔

۳۱ - ملازم کی وفات کے بعد ہر ملازم کے مقرر کردہ وصی کو ایک معین رقم دی جائے گی جو کوئی کی مقدار سے زیادہ ہوگی۔ اس معاطے پرغور کرنے ہے اس کی صورت شرعا جری ہاہ یُزنت فنڈ سے مختف معلوم نہیں ہوتی ہے اور پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں یہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ اس پر جو زیادہ رقم حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے وہ سونہیں ہے، اس کا لینا ملازم کے لئے جائز ہے، اس طرح گروپ انشورنس کے لئے جو جری کوئی کی جائے گی وہ دَین ضعیف ہونے کے سبب ملازم کی ملکوک تام نہیں ہے، ابن کا لینا ملازم کے لئے جائز ہے، اس مملوک تام نہیں ہے، ابذا حکومت یا محکے نے جو تھرف کر کے اس کو بر ھایا تو یہ تفرف مان نوم کی ملکیت میں نہیں ہوا، اور نہ ملازم کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہوا، اب اگر حکومت ان حاصل شدہ منافع کا پچھ حصد اپنے ملازم کو دیتی ہے تو وہ شرعاً ایک انعام اور تیزی ہے، سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے، اور ملازم کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ البتہ چونکہ یہ حاصل شدہ منافع بعض ایسے معاملات کے ذریعے بھی ملازم خودرکھ لے، اور باقی رقم غریبوں کوصد قد کردے، اور یہ ایسا صدقہ ہے کہ اسپنے غریب رشتہ داروں ملازم خودرکھ لے، اور باقی رقم غریبوں کوصد قد کردے، اور یہ ایسا صدقہ ہے کہ اسپنے غریب رشتہ داروں وریوں بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شرعی قواعد کی رُوسے کاما گیا ہے۔ لیکن پوفکہ کتب اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شرعی قواعد کی رُوسے کاما گیا ہے۔ لیکن پوفکہ کتب اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شرعی قواعد کی رُوسے کاما گیا ہے۔ لیکن پوفکہ کتب اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شرعی قواعد کی رُوسے کاما گیا ہے۔ لیکن پوفکہ کتب

فقہ میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، اس لئے بہتر ہے کہ اس معالمطے میں وُوسرے علام ہے بھی اِستصواب کرلیا جائے۔

استصواب کرلیا جائے۔ جواب :- پراویڈنٹ فنڈ کا تھم سوال نمبرا کے جواب میں آگیا ہے کہ اس پر جو زیادتی محالالالالالالالالالالالالیاں کے حکومت دیتی ہے وہ سوز نہیں ہے، اسے لینا جائز ہے، اور کوئی شخص احتیاط کرنے تو بہتر ہے۔

> والله اعلم الجواب صحيح الجواب صحيح بنده محمد شفيع بنده محمد شفيع (فتوی نمبر ۲۲/۶۸۹ پ

> > ''<sup>'</sup>گروپ انشورنس'' کا حکم

سوال: - سرکاری ملازمین کی جو''گروپ انشورنس'' (اجتماعی بیمه) ہوتی ہے اس کے لئے رقم کا ادا کرنا اور اس پر بصورت عاد ثذرقم کا حاصل کرنا کیما ہے؟ مثلاً زید نے ساڑھے سترہ سورو پے مالی سال کے شروع میں ادا کئے، اگر اس کو اس سال میں حادثہ پیش آگیا تو اس کے دار ثین کوسات ہزار رو پیال جائے گا، اگر حادثہ پیش نہ آیا تو مالی سال کے اختتام پر بیساڑھے سترہ سورو پے کی رقم ختم ہوجاتی ہے اور اگلے سال سے نیا معاہدہ کرنا ہوگا۔

جواب: - ''گروپ انشورنس'' کے تواعد وضوابط و کیفنے سے معلوم ہوا کہ اس اسکیم ہیں ہر ملازم کی شخواہ سے جری طور پر کوتی وصول کی جاتی ہے، اگر چہ محکمہ والوں کے لئے ایبا کرنا ؤرست نہیں، لیکن جن ملازمین کی شخواہ سے جرا بیر تم وصول کی گئ اگر انہیں بیر تم والیس نہ ملی تو بیر محکمہ والوں کی طرف سے شرعاً '' عصب'' ہوگا، اور اگر کسی حادثے کی صورت میں کوئی بڑی رقم اصل رقم سے زائد وی گئی تو بیہ پراویڈنٹ فنڈ کی زیادتی کی طرح سود شار نہ ہوگا، کیونکہ و بین ضعیف پر زیادتی ہے، مرحوم کئی تو بیہ پراویڈنٹ فنڈ کی زیادتی کی طرح سود شار نہ ہوگا، کیونکہ و بین ضعیف پر زیادتی ہے، مرحوم کے وارثان کے لئے اسے وصول کرنے کی گنجائش ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ جورقم اصل کوتی سے زائد وصول ہوئی ہے اسے صرف غریوں برخرج کیا جائے خواہ رشتہ دار ہوں یا غیررشتہ دار۔

والله سبحانه وتعالى اعلم احقر محمر تقى عثانى عفى عنه

*۳۱/۵/۱۹ ه* 

الجواب صحيح بنده محدشفيع عفا الدّعنه

(فتوی نمبر ۲۲/۸۵۴ ب)

<sup>(</sup>۱) تنصیل کے لئے حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمہ انتہ کا رسالہ" پراویڈ نٹ فنڈ پر ز کو قا اور سود کا مسکد" ملاحظہ فرما کیں۔

# گروپ انشورنس کی شخفیق اور اس کا شرعی حکم

besturdubooks.wor سوال: - گروپ انشورنس کے بارے میں آپ کا فتوی مؤرخہ ۱۳۹۱ه/۱۳۹۱ه قاری سعیدالرحمٰن صاحب جامعه اسلامیه را ولپندی کی مهر بانی ست جیجے بھی و کیھنے کا فخر حاصل ہوا۔ میرا انداز و یہ ہے کہ سوال یو جھنے والے نے اس بارے میں صحیح حالات آپ کونہیں بنائے ، چونکہ مسئلہ بہت اہم ہے اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس اسکیم کے متعلق کیچھ مزید حالات آپ کی خدمت میں چیش کر دن ، ممکن ہے کہاس کے بعداس اسکیم کے جواز کے متعلق آپ اپنی فیمتی رائے یا فتو کی ویٹا جا ہیں۔

حکومت نے ایک انشورنس کمپنی کا ہندوبست کیا ہے کہ فوجیوں کی زندگی کا ایک خاص طریقے ہے ہیمہ کیا جائے ، اس کو' گروپ انشورنس' کہا جاتا ہے ، اس کے مطابق فو جیوں ہے اان کے عہدے کے مطابق ایک مقررہ رقم سال میں ایک دفعہ وصول کرے جمیہ تمپنی کو دے دی جاتی ہے، اس سال ک دوران اگر ان فوجیوں میں کوئی آ دمی فوت ہوجائے تو بیمہ تمپنی مرحوم کے وصی کو ایک مشرّر شدہ رقم ادا کرتی ہے۔ جواصل وصول شدہ رقم ہے کئ گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر فوجی جواس سال کے دوران زندہ ریتے ہیں ان کواوران کے وصی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر بیمہ کمپنی کواس کاروبار میں کافی نفع ہوتو اجعض حالات میں بیمہ نمپنی اس نفع میں ہے کیچھرقم حکومت کے فنڈ میں بھی دے دیتی ہے، کیکن جن فوجیوں ہے رقم وصول کی گئی تھی ان کو بالواسطہ پچھنیں دیا جا تا۔اس اسکیم کے چندا ہم نکات یہ ہیں:-

۱- اس اسکیم کے ماتحت ملازم کی تنخواہ میں ہے رقم کاٹی نہیں جاتی بلکہ وفت مقرّرہ برطاب کی جاتی ہے، اور فوجی تنخواہ وصول کر لینے کے بعد اس میں سے یا اپنی جیب سے مقرّرہ رقم حکومت کے ایک نمائندے کوا داکر دیتا ہے۔ اس طرح مختلف افراد ہے جمع کی ہوئی رقم انشورنس سمپنی کو پہنچا دی جاتی ہے۔ ۲-اس کو جبری کئوتی کہنا ٹھیک نہیں، بعض فوجی یہ عذر پیش کرنے ہیں کہ وہ مذہبی عقیدے کی بناء پر اس اسکیم میں شامل نہیں ہونا چاہئے ، تو ان کوادائیگی پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ میں خود اس انگیم میں شامل نہیں ہوں ،اور نہ مجھ ہے کوئی کئوتی ہوتی ہے،اور نہ میں کسی اور طریقے ہے رقم ادا کرتا ہوں۔ سا۔ فوجیوں ہے جمع کی ہوئی رقم حکومت کے پاس نہیں رہتی اور نہ ہی حکومت اس کے سر ف ہے کیچھتعلق رکھتی ہے، بلکہ حکومت کے نمائندے رقم جمع کر کے انشورٹس ممپنی کو دے دیتے ہیں، اور وہ تمپنی ہی اس کاصَر ف کرتی ہے۔

سم - بظاہر بیصورت پراویڈنٹ فنڈ سے بہت مختلف ہے، بلکہ چندوشم کے بیوں کی طرح ہے۔ مثلاً ہوائی سفر کا ہیمہ۔بعض مسافر ہیمہ ممپنی ہے ہندوبست کرتے ہیں اور پچھ رقم ادا کرے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر مسافر ہوائی حادثے میں فوت ہوجائے تو تمپنی اس کے وصی کوالیک مقرَرہ رقم ادا کلام کی جو اصل رقم ہے گئی اس کے وصی کوالیک مقرَرہ رقم ادا کلام کی جو اصل رقم ہے گئی تنا زیادہ ہوگی ، اور اگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ حادثہ کوئی نہ ہوتو مسافر کو یا اس کے وطبی اسلامالی کوکوئی رقم نہیں ملتی ، کیا بیشرعا جائز ہے؟

کوکوئی رقم نہیں ملتی ، کیا بیشرعا جائز ہے؟

جواب: - گروپ انشورنس کے بارے میں چونکہ سوالات مختلف اَطراف سے آرہے تھے اس لئے ہم نے اس کے وہ مطبوعہ قواعد منگا کر دیکھے جو حکومت کی طرف سے طے کئے گئے تھے، ان ہے ہمیں مندرجہ ذیل اُمور ثابت ہوئے:-

ا: – بیکٹو تی جبری ہے،اگر کو کی شخص ابنا وصی نامزونہ کرے تب بھی رقم کٹے گی اوراس کی موت کے بعد سی مناسب رشتہ وارکو وی جائے گی۔

۲:- پیرتم تنخواہ میں سے تنخواہ کی ادائیگی سے قبل کاٹی جائے گی، تنخواہ دینے کے بعد ملازم ازخودنہیں دے گا۔

۳۰- کاٹی ہوئی رقبیں کسی بیمہ تمپنی کو دینے کے بجائے ان سے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا، جس سے تنجارت کی جائے گی، اور اس سے حاصل ہونے والا منافع متوفی ملاز مین کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔

"روپ انشورنس کے بارے میں ہمارا پہلا جواب انہی تین بنیادوں پر بینی تھا، کیکن آپ نے جو صورت کھی ہے اس میں یہ تینوں باتیں مفقود ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ سول ملازمین اور فوجی ملازمین کے قواعد میں حکومت نے کوئی فرق رکھا ہو۔ بہرحال جوصورت آپ نے لکھی ہے اگر واقعہ ابیا ہی ہے تو اس اسلیم میں حصہ دار بننا بلاشک وشبہ ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص نلطی سے حصہ دار بن گیا ہوتو وہ یا اس کا وصی صرف اپنی اصل رقم وصول کر سکے گا، جو زیادتی دی جائے گی ، اس کا لینا بن گیا ہوتو وہ یا اس کا وصی صرف اپنی اور اس کا لینا میں شرقی آحکام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور اس میں سود و قمار یا یا جاتا ہے۔

ر بی بیہ بات کہ اس اسکیم کے فوائد کو جائز طور پر کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟ سواس کا طریقہ بیہ کہ تمام ملاز مین اپنی مرضی ہے بلا جبر و إگراہ ایک رضا کارانہ امداد باہمی فنڈ قائم کریں ، اور اس میں اپنی خوشی ہے تنخواہ کا کوئی حصہ ہر ماہ دیا کریں ، جوشخص اس میں شریک نہ ہونا چاہے اسے مجبور نہ کی خوشی اس میں شریک نہ ہونا چاہے اسے مجبور نہ کی جو شدہ رقم کوئی جائز شجارت میں لگائیں ، اس طرح فنڈ کی رقم میں اضافہ ہوتا رہے ، اس کے بعد اس فنڈ سے مرنے والے ملاز مین کے پسماندگان کی المداد کی جائے۔ اس میں بیشرط

رکھی جاسکتی ہے کہ یہ امداد صرف اُن لوگوں کے ورثاء کو دی جائے گی جو فنڈ کے ممبر ببوں گئے۔ اگر مسلمان ملاز مین کوشش کرکے اسکیم کو بدلوا کرشر بعت کے مطابق بنا کیں تو اُجرعظیم ببوگا۔لیکن بہتر یہ ببوگا مسلمان ملاز مین کوشش کرکے اسکیم کو بدلوا کرشر بعت کے مطابق بنا کیں تو اُجرعظیم ببوگا۔لیکن بہتر یہ ببوگا کا مسلمان ملاز میں کوششوں سے زوبرومشورہ کرلیا جائے تا کہ پھرکوئی شرعی قباحت پیدا نہ ہو۔

کہ اسکیم بناتے وقت مستند مفتیوں سے زوبرومشورہ کرلیا جائے تا کہ پھرکوئی شرعی قباحت پیدا نہ ہو۔

والله سبحانه وتعالى انعم احقر محمد تقى عثمانى عفا الله عنه الإمرارة علام

الجواب صحيح بنده محمر شفيع بنده محمر شفيع

(فتوئ نمبر ۲۲/۹۷۳)

# انشورنس کی رقم وصول کرنے کا مشورہ دینا اوراستے استعمال کرنے کا تھم

سوال: - آپ کا جواب ملا، عرض بیھی کہ فریقِ ٹانی (بیمی جس سے ہماری شراکت تھی) کچھاس قسم کے آ دمی ہیں کہ انشورنس کے کام کو غلط نہیں ہجھتے ، لہٰذا اس بات کا امکان ہے کہ اگر ان سے فقری کی بات کی جائے تو شاید وہ مٰذاق اُڑا کمیں ، لہٰذا ہم ایسا کرلیں کہ جورقم انشورنس والوں کے پاس سے آئے اس کا آ دھا حصہ تو ان کور دانہ کردیں اور بقیہ آ دھا حصہ صدقہ کردیں؟

ا: - جو مال كي اصل لا سي تقى اس كا آدها حصد أن ہے منگاليس؟

جواب: - انشورنس کی رقم لینے کا کسی بھی مسلمان کو مشورہ نہیں دیا جاسکتا، آپ زیادہ سے زیادہ سے اس بات پر مامور کریں زیادہ یہ کہ وہ یہ کہ انشورنس کی آدھی رقم ان کو بھیج کر انہیں اپنی طرف سے اس بات پر مامور کریں کہ وہ بیر رقم صدقہ کردیں، کیونکہ اس کا رکھنا جا کز نہیں ہے، اس کے ساتھ بی آپ کو آن ہے اپنی رقم کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، اب وہ آپ کی رقم آپ کو جہاں ہے جا ہیں دیں، اپنے فعل کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اور انہیں انشورنس کا مسئلہ ضرور بتلادینا جا ہے، وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔

والله سبحانه اعلم ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ه (فتوی تمبر پر پر ۲۵/۲۷ و)

<sup>(</sup>۱) شنصیل کے لئے هفرت وار دامت برکاتیم کی کتاب'' سرم اور جدید معیشت و تنوارت'' س ۱۹۴۰ تا ۱۹۳ مارطافی ما کیس یا جو تنوارتی جور کا متبادل' مخافل' کے نام ہے بھی منظر پر آ چکا ہے جس کی قدر نے تفصیل کے لئے میں ۳۱۲ تا ۲۲۷ مار حظافر ما کیس

# ا:- مختلف معمول کے فرریعے حاصل کئے گئے اِنعام کا حکم ۱۳۸۱ کا محکم ۱۳۵۲ کا محکم ۱۳۵۱ کا حکم ۱۳۵۱ کا حکم اوجہ صورتوں کا حکم میں کا حکم میں اوجہ صورتوں کی دوجہ صورتوں کی دوج

جواب: - معے کے حل بھیجنے کے لئے اگر کوئی فیس مقرّر کی گئی ہوتو وہ قمار میں داخل ہونے کی وجہ ہے حرام ہے۔ (ا

سوال: - اینے آپ کوانشورڈ کرانا جائز ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟

جوا ب: – زندگی کے انشورنس کی جوصورتیں رائج ہیں وہ بھی اسی مٰدکورہ بالا وجہ ہے ناجائز والله اعلم

احقر محدتقي ءثماني عفي عنه DITAAITIY

الجوا**ب** تصحيح محمرعاشق اللجي

(فتوى نمبر ١٩/١٩٣ الف)

# انشورلس کی مروّجہ صورتوں اورمسجد کا انشورنس کرانے کا حکم

سوال: - حضرت مولا نامفتى تقى عثانى صاحب مدخله العالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة آ کلینڈ (نیوزی لینڈ) سے خلیل احمد کا سلام عرض خدمت ہے

ا یک سوال عرض خدمت ہے، کیکن اس ہے پہلے یہاں کے حالات عرض کرنا حیا ہتا ہوں ۔ یہاں نیوزی ٹینڈ میں تقریباً ہیں ہزارمسلمان آباد ہیں جومختلف ممالک ہے آئے ہوئے ہیں اور زیادہ ترمسلمان پچھلے دس سالوں میں آئے ہیں جواکثر ؤگان اور فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، اور کیٹھ رفیوی آئے ہوئے ہیں جوصومالیہ اور عرب مما لک کے ہیں جو مالی اعتبار سے غرباء ہیں۔ یہاں یورے ملک میں پانچ مساجداور آٹھ عبادت گاہ ہیں، جو ملک کے مختلف شہر میں پائے جاتے ہیں، اور فی الحال آ کلینڈشبر میں دومسجد اور ایک مسلم اسکول کا کام چل رہا ہے، اور زیادہ تر چندہ مقامی مسلمانوں نے جمع کیا ہے، یہاں کی کرنسی ڈالر ہے،ایک ڈالر کے یا کشانی بائیس روپے ملتے ہیں،اوریہاں کی حکومت کے قوانین برطانیہ کے قوانین جیسے ہیں۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ یہاں دوایک مسجد والوں نے متبد کا انشورٹس کروایا ہے، اور ایک مسجد جو آٹھ ماہ پہلے بن کر تیار ہوئی ہے اس میں کسی نے جمعرات 1 رائست ۱۹۹۸ء کوئیج حیار ہے آگ لگا دی اور آگ لگانے ہے پہلے قیمتی سامان کی چوری کی ، ابھی تک ' وَنَى مُجْرِم نَہِمِن بَکِرُا گیا ہے، اب ایسے حالات میں کیا کرنا چاہنے ؟ کیامسجد کا انشورنس لے سکتے ہیں یا

<sup>( )</sup> متسل ك ك الكافقي اوراس كان ثيه ملاحظ فرما مين -

نہیں؟ اگر انشورنس وُرست نہ ہوتو ان صورتوں کا کیا تھم ہے؟ برائے کرم جواب مرحمت فرما کرمشکور besturdubooks فر مائنس اورعندالله ماجور ہوں۔ فقظ والسلام مختاج ؤيد

بند خليل احمرآ كليندُ، نيوزي ليندُ بروز بیر ۱۹۹۸ گست ۱۹۹۸.

جواب: – مَكر مي ومحتر مي! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آ ہے۔ کا فیکس ملا، انشورنس کی مروّجہ تمام صورتیں سودیا قمار پرمشممّل ہونے کی بناءیر ناجائز ہیں، لہٰذامسجدوں کا انشورنس نہیں کرانا جاہتے تھا،لیکن اب جبکہ کرالیا تو حادثے کی صورت میں کمپنی ہے رقم وبسول کرلیں، پھر جنتنی رقم اب تک مسجد کی طرف ہے پر بمیم کے طور پر اوا کی گئی ہے، اتنی رقم تو مسجد ہی کی مرمت وغیرہ میں براہِ راست استعال کر سکتے ہیں، باقی رقم نسی مستحق ز کو قا کوصد قبہ کر دی جائے، کچھرا گر وہ مخض اپنی خوش ہے وہ رقم یا اس کا کچھ حصہ مسجد کو بطور چندو دیدے تو اس کو بھی مسجد میں استعال کر سکتے ہیں۔ والثدجها ندانتم

(فتؤی نمبر ۳۲۲/۸۷)

# تقسیم اِنعامات کے لئے قرعہ اندازی کرنے کاحکم

سوال: – عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے کھالیں جمع کرنے والے بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے کئے انعامات تقسیم کئے، ہمارے پاس کچھ انعام اضافی ہوگئے تتھے، ہم نے پیاعلان کیا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے یہ انعام انہی بچوں میں تقشیم کرد بئے جائیں گے الیکن ایک صاحب نے توجہ دلائی کہ بیمل نا جائز ہے اور جوئے کے ڈمرے میں آتا ہے، پہاری رہنمائی قرما نمیں۔

جواب: - اگر بچوں ہے اِنعام یا قرعدا ندازی میں شرکت کے لئے کوئی قبیس وسول مبیں کی سنی تو یہ قمار نہیں ہے، اور قرعدا ندازی تقسیم انعامات کے لئے جائز ہے۔'' والٹد سجانہ وتعالیٰ اعلم ہالصواب (فتوی تمبر ۲۹۳/۲۲)

ر الواع) وفي ردّ المحتار كتاب الحظو والاباحة اج: ٢ ص:٣٠٣ لأنّ القمار من القمر الّذي يزداد تارة وينقص أخري وُسَيْمَتِي الْقَلِمَارِ قَمَارًا لأَنْ كُلِّ وَاحْدُ مِنَ المِقَامِرِينَ مِسْنِ يَجُوزُ أَنْ لَذَهِب ماله الي صاحبة ويَجْوزُ أن يستفيلُ عال صاحبة وهو حرام بالبص .... الح.

وفي التبيسوط للامام السرحسي ج٠١١ ص.٤ استعمال القرعة في مثل هذا الموضع جائز عند العلماء أجع رحمهم الله بهناذا المحمدينت قبلها اذا نزوح أربع بسوة فله أن يقرع بيبهن لابداله بالقسم لأن له أن يبدأ بهن من شاه منهن فيقرع بينهن تطيبًا لقلزيهن أهد هكذا في فتح القدير ج: ٣ ص:٣٨٥ معارف القرآن ج: ٢ ص. ٣٤٨ تیر تنفسیں کے بیئے منتریت والا وامت ہر کا تیم مانیداہ فیصد اوار کی تر م ہے ''ا بلاٹ ''ماہ رکٹے مثانی ہواہماہ میں مارحظے فرما کیں۔

# ﴿فصل فى أحكام البنوك ﴾ (مختلف بينكول كے أحكام)

# حبیب ببینک اور دُوسرے ببینکوں کے نفع، نقصان کے کھاتہ میں سر مایہ کاری کا حکم

سوال: - صبیب بینک نے P.I..S کھاتہ میں سود سے پاک نفع ونقصان کی بنیاد پرشراکت شروع کی تھی ، اس میں میرے والد صاحب نے اکاؤنٹ کھولا ہے ، آپ کی معلومات کے مطابق کیا بینک کی بیشراکت شرعی اُصولوں کے موافق ہے؟

جواب: - حبیب بینک یا دُوسرے پاکستانی بینکوں کے'' نفع و نقصان کے کھاتے'' میں سرمایہ کاری اس لئے دُرست نہیں کہ بیسارے بینک آ گے اس روپے کو جواستعال کرتے ہیں وہ سودی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اگرچہ نام بدلا ہوا ہے، للبذااس کھاتے میں رقم رکھوانا اور اس کے نفع کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ نام بدلا ہوا ہے، للبذااس کھاتے میں رقم رکھوانا اور اس کے نفع کو استعمال کرنا جا کزنہیں ہے، جواب تک نفع ہوا ہے، اسے بغیر نہیتے تواب کے صدقہ کردیا جائے۔

والسلام سراار۱۹۱۹ه فتری نمبر ۳۵۲/۷

# ' • فيصل اسلامك بينك' كا طريقة كاراوراس كى مختلف شاخوں كاحكم

سوال! - عرض میہ ہے کہ حضرت والا ہے معلوم ہوا کہ'' فیصل اسلامک بینک آف بحرین'' کا P.L.S اکاؤنٹ جواز کے درجے میں ہے، جبکہ عام بنکوں کے P.1.S اکاؤنٹ میں رقم رکھ کر منافع حاصل کرنا جائز نہیں۔ براو کرم مطلع فرمائیں کہ فیصل اسلامک بینک کے اکاؤنٹ P.L.S میں رقم رکھ کر منافع حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وقبي المشكوة ج: الص: ۳۳۳ (طبع قديمي كتب خانه) عن جنابر رضي الله عنبه قبال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (رواه مسلم). اليتروكيك ص:۲۸۳ كاماشيد برم.

۲۱- ہزارے دفتر میں ماز مین نے آیک کئی ادارہ رضا کارانہ طور پر قائم کیا ہے آگاہی کا نام KIBF ہے، یہ ادارہ شرقی وقت ہے، اس کا مقصد ماز مین میں ہے (جو کہ ادارے کے ممبر دوں کا محکولا کا مقصد ماز مین میں ہے (جو کہ ادارے کے ممبر دوں کا محکولا کا مقصد ماز مین میں ہے (جو کہ ادارے کے ممبر دوں کا محال کا الداد پہنچانا ہے، جب کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کی مالی حالت کا لحاظ کئے بغیر اس کے اوافقین کو آیک مقرر در قر پہنچادی جاتی ہے، اس فنڈ کی شیر قر آنی ٹی میں رکھی محقی مگر اب چونکہ این آئی ٹی جاری کے افتوی شائع ہوچکا ہے اس لئے وہاں سے رقم نکالی جاری ہے، دریافت طلب بات ہے کہ پہنچلے دوسال میں ہم جو این آئی ٹی کا منافع لے چکے ہیں، اس ہمیں مقدی کو فیصد تقریبا ۱۵ ہزار روپ بنتا ہے، جبکہ فنڈ کے پاس کل جع شدہ رقم دوالا کہ ہے، متدرجہ بالا تمام حقائی کو سامنے رکھتے ہوئے (فنڈ کا وقف ہونا فنڈ کا استعال نا جائز منافع کا ۲۰ فیصد صدف کردیں، یا اس خاس صورت میں ( دبکہ منافع لیے دوسال کے من فع کا ۲۰ فیصد صدف کردیں، یا اس خاس صورت میں ( دبکہ منافع لیے دوسال کے من فع کا ۲۰ فیصد صدف کردیں، یا اس خاس صورت میں ( دبکہ منافع لیے دوست اس کے ناجائز ہونے کا طم بھی نہ تھی ) یہ رقم فنڈ میں ہیں رہنے، دی جاسکتی ہوئی

جواب ا: - فیصل اسدا ملک بینک کی جوشاخ اسراتی بین قائم ہوئی ہے، اس کے طریق کا مراما ملات کی جس قدر تحقیق احظر کررکا ہے اس کی اُرو سے اس کے معاملات جواز شرقی کی حدود ہیں بیں انیکن دو وضاحتیں ضروری بیں الیک تو یہ کہ یہ تعم صرف کرا پی شاخ کا ہے ، بجرین اور معودی عرب میں یہ بینک جس طریق کار کے تحت کا م کر رہا ہے اس میں بعض امور خلاف شرن بھی بیں ، جن کی میں یہ بینک جس طریق کار کے تحت کا م کر رہا ہے اس میں بعض امور خلاف شرن بھی بیں ، جن کی اصلات کی کوشش کی جارہی ہے ۔ اُدو مرک بات یہ ہے کہ بینک کے موجود و طریق کار کے جو اُس کے اسلان کی کوشش کی جارہی ہے ۔ اُدو مرک بات یہ ہے کہ بینک کے مطابق تلم ہوگا، مبذا وقا فو تق اس کے بینک اپنے اس طریق کار میں کوئی تبدینی کرنے تو اس تبدیلی کے مطابق تلم ہوگا، مبذا وقا فو تق اس کے بارے میں مستدم معلومات حاصل کرنے رہنا جا ہے ۔

11- این آئی ٹی کے منافع میں ہے جو وہ فیصد منافع نا جائز قرائع ہے حاصل ہوا اس کا اصل کا معلوم ہونا گئم تو ہے کہ وہ ان لوگوں یا اداروں کو اونایا جائے جہاں ہے حاصل ہوا تھا، نیکن اگر ان کا معلوم ہونا مشکل ہوجیدیا کہ ظاہر یہی ہے، تو پھر یہ رقم صدفہ کرنی ضروری ہے، اس کو فنڈ کا حصہ بنانا تو ارست نہیں ہوگا، البنة اس رقم کو نیبی کر گراہے ہے صرف ایسے افراد پر صرف کیا جاسکتا ہے جو ستحق زکو قربوں ، خواد وہ اس ادارے کے ملاز بین یا فنڈ کے مہران بی کیواں نہ ہوں۔

وابد سبنا نہ د تعالیٰ اہلم

 $g_{2}\Pi^{\bullet}\bullet \Lambda \circ I \bullet \circ !\Lambda$ 

(فتونی نبر ۲۱۳۷ ۲۳۰

<sup>(</sup>۱) چینانیے بعد میں ان میکٹ کے ساوات تعدیق ہوگئے واورائن کے ساتھے معاملے کرتا جائز شار بار (اعاشیداز فضریت والا وام میت برگاتیم اعامید )

## اِمارتِ اسلامی کے قیام کے بعد افغانستان کے اسلامی بینکوں کے <u>ال</u> besturduboo لوگوں سے پچھلے قرضوں پرسود وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟

۵۳۳

سوال: - ماذا رأى عـلـماء الأمّة في الـمسئلة التالية؛ وهي أن البنوك الاسلامية الأفغانية بعد قيام الامارة الاسلامية في أفغانستان واجهت مشكلة كبيرة، وهي أن البنوك الأفغانية قبل الامارة الاسلامية في النظام الربوي لها ديون على الآخرين وكذا عليها ديون لـلآخـريـن، ولكن قروض البنوك الأفغانية على الآخرين كثيرة ووفيرة جدًّا يمكن بها تجهيز المملكة بأسرها التي سقط اقتصادها كل السقوط، فهل يمكن حصول تلك القروض الربوية لاستحكام الامارة الاسلامية في ضوء القرآن والسُّنَّة أم لا؟ وهل يجوز إعطاء تلك الديون الربوية على البنوك للدّائنين أم لا؟

**جُواب: - لا ينجوز للبنوك الأفغانية أخذ الفوائد على قروضها، ولها الحق في** استوداد أصل القرض، وكذلك يجوز لها أن تصالح مديونيها على أساس المضاربة الشرعية فتشاركهم في أرباحهم الّتي حصلوا عليها من استخدام مبالغ هذه القروض، وذلك اقتداء بفعل سيّدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، حيث جعل قوض ابنه الذي اقترضه من بيت المال قراضًا، كما رواه مالك في المؤطا، أمّا قروضها الّتي اقترضتها من غيرها، فلا يجوز دفع الفائدة عليها، الا اذا اضطُرّت اليه لسبب من الأسباب.

والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم محمد تقى العثماني عفا الله عنه ۲۸ بشعبان ۱۲۸ اه (فتوی نمبر ۲۵/۲۷)

(١) وفني النصوطًا للاهام مالك رحمه الله كتابُ القراض ص: ٢٩١ (طبع نشر جمعية احياء التراث الأسدي) وفي طبع مكتبه قديمي كتب خانه ص:١١٦ و٢٠١٠

عن زياد بين أسلم عن أبيه أنَّه قال: خرج عبدالله وعبيدالله ابنا عمر بن الخطَّاب في جيش الى العراق، فلمَّا قفلا مرَّا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحَب بهما وسهل ثه قال. لو أقدر لكما على أمر أنفعُكما به لفعلتُ، ثم قال: بليّ ههندا منال من مال الله أريد أن أبعث به الى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق ثو تبيعانه بالمدينة فتوذيبان رأس النصال اللي أميسر النمؤمنين فيكون لكما الرَّبح. فقالاً: وددُّنا ففعل وكتب الي عمر بن الخطاب أن ياخذ منهما السال. فلمَّا قدما باعا فاربحا فلمَّا دفعا ذلك الى عمر بن الخطَّاب قال: أكلَّ الجيش أسلفه مثل ما استفكما قال: لا، فيقبال عبيسر بس التخطَّاب ابنا أمير المؤمنين فأسلقكما أذيا المال وربحه فأمَّا عبدالله فسكت وأمَّا عبيدالله فقال: ما ينبخي لك بنا أمينز المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمنًاه. فقال: إذباه فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال ولجلُ من جلساء عمو : يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراصًا، فقال عمو : جعلته قراضًا، فأخذ عمر وأس المال ويصف ويحه وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف رأبح المال.

# ''البنك الأهلى التّجارى'' مين سرماييكاري كاحكم

besturdubooks.wo سوال: - سعودي عرب كايك بينك "البنك الأهلي التَجاري" بين والدساهب ن ا کا ؤنٹ کھورا ہے، جس میں شیئرز کا کاروبار ڈانرول کی شکل میں ہے، اس کی پراسکیٹس جمراہ ہے، جس میں اُصول وقوامد درج ہیں، والد صاحب نے بھی اس کے شیئرز خریدے ہیں، کیا اس بینک کا شیئرز کا كاروبار جائز ہے؟

جواب: - "السنك الأهلى المتجارى" كفندُ كرياسَيْسُ مِن جوطر يقد بيأن أبوا ليا ہے، وہ مراہجہ پرمبنی ہے، اور شرعی اعتبار ہے اُصولاً جائز اور دُرست ہے،لیکن عملا ہوتا میہ ہے کہ بہت ہے بینک اس معامعے کی شربا ( ساری ) شرا کا پوری نہیں کرتے ، اور بعض اس کا بورا لحاظ رکھتے تیں۔ اس بات کا انداز ہ کرنے کے لئے معاملات کی براہ راست چیکٹک کرنی پڑتی ہے، چونکہ ان کا وعویٰ شرعی اُصواوں کے مطابق بیچے وشرا ، کا ہے ، اس لئے ایک عام آ دمی کے بینے اس میں سرمایہ کاری کی تنجائش تو ہے کیونکہ پراسکپئس میں صبیح اُصواوں کا اعلان کرنے کے بعدا گر ادارے کے تنظمین کوئی ملطی کریں تو ہے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہدے کہ جب تک کوئی عالم ان کے نتی وشرا ، کے انگیر پمنٹس کا تنقیدی جائزو لے کرائییں ؤرست قرار نہ دے، اس وقت تک احتراز کیا جائے۔ والسلام (فوی نبرے ۲۵۲)

سعودی عرب کے دو مالیاتی اداروں ''دار المال الإسلامی'' اور "الشركة الإسلامية للإستثمار الخليجي" كأصم

سوال: - آپ کامضمون نیم وری کاؤنٹر، ماہنامہ'' بینات'' کے جمادی الاوٹی امہمارہ کے تهريمين يرصا، مين آپ كو "دار السمال الاسلامي" اور "الشسركة الاسملامية للاستشمار المتحملية جسى " كے داعيانه كاغذات بھيج رہا ہوں ،ان دونوں كے حلال يامشكوك ہوئے كے بارے مين ہے اپنی مخلف رائے ارسال فرمائیں ، میں آپ کے جواب کا شدید منتظر ہوں۔

(۱) جواب: - احقر نے آپ کے بھیجے ہوئے کتا بچوں کا مطالعہ کیا، ان میں دویا تیں واضح نہیں ہیں، ایک بیاکہ اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو وہ کس پرکس نناسب سے پڑے گا؟ دُوسرے بیاکہ مضارب

<sup>(</sup>۱) يا تاريخ ريخ رواه شار و هو فتال اي-

کمپنی اس رقم کوکس متم کے کاروباری گائے گی اوراس کوسود سے پاک رکھنے کا کیا انظام کرلائے گی؟
جب تک ان دو بنیادی سوالات کا جواب معلوم نہ ہو، اس مسئنے کا جواب ممکن نہیں، لہٰذا آپ معلومات کرکے ان سوالوں کا جواب ارسال فرمائیں، اس کے بعد اس مسئلے کا جواب دیا جاسکے گا۔
کرکے ان سوالوں کا جواب ارسال فرمائیں، اس کے بعد اس مسئلے کا جواب دیا جاسکے گا۔
سیما

والله تعالى اعلم ۱۲/۱۲/۱۶ هـ (فتوی نمبر ۳۲/۱۷۹ ج)

# '' دبئ اسلامی ببینک' اور' وفیصل اسلامک ببینک' میں سرمایه کاری کا حکم

سوال: - محترم منتی صاحب، السلام علیکم میں بید خط ابوظہبی میں مقیم مولانا خلیل احمد صاحب کی وساطت ہے لکھ رہا ہوں، مجھے چندا سے مسائل کا سامن ہے جن کا تعلق موجودہ دور کی Modern Economics سے ہے، بدشتی ہے مجھے بیال کوئی الیا عالم دین نہیں مل کا جے Affairs پر دسترس ہو۔ مولانا خلیل صاحب میرے دوست ہیں اور جب ان سے ان چیزوں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے آپ ہے رابط کرنے کو کہا۔ میں یہاں پر پچھلے پندرہ سال سے حکومت کے ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، میرا ذریعہ آمدنی صرف اور صرف میری شخواہ ہے، اس کے علاوہ نہ امارات میں اور نہ بی پاکستان میں کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے، بیمیں اس لئے لکھ رہا ہوں تا کہ علاوہ نہ امارات میں اور نہ بی پاکستان میں کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے، بیمیں اس لئے لکھ رہا ہوں تا کہ علاوہ نہ امارات میں اور نہ بی پاکستان میں کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے، بیمیں اس لئے لکھ رہا ہوں تا کہ آپ میرے مسائل کاحل میرے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے دے سکیں۔

U.A.E میں ایک بینک ہے جو کہ'' دبئی اسلامی بینک'' کے نام سے مشہور ہے، مولا ناخلیل صاحب کے مطابق U.A.E کی شرعی عدالت کی نظر میں اس بینک میں سرمایہ رکھنا یا تجارت میں لگانا جائز ہے۔ حال ہی میں پاکستان سے ایک ممتاز عالم وین تشریف لائے، میری اُن سے اس معاملے پر بات ہوئی تو انہوں نے دوٹوک فیصلہ سنادیا کہ دبئی اسلامی بینک یا فیصل اسلامی بینک یا پاکستان میں قائم شدہ اسلامی بینک (جس کا میں نام ہمول گیا) سب غلط ہیں اور اِن کا منافع مکمل طور پر سود ہے۔ آپ شدہ اسلامی بینک (جس کا میں نام ہمول گیا) سب غلط ہیں اور اِن کا منافع مکمل طور پر سود ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ این بینکوں کی کارکردگی سے داقف ہیں تو مجھے ان کی اصلیت سے ضرور آگاہ کریں۔

ؤ دسری بات رہے کہ اگر یہاں کی عدالت شرعیہ نے اس بینک میں سرمایہ کاری کو جائز قرار ویا ہے،تو کیا ان کے فیصلے کا احترام کافی ہے اور غلط ہونے کی صورت میں بھی کیا میں بری الذمہ ہوں یا مجھے اس سلسلے میں وُ وسرے علماء سے بھی ہوچھنا ضروری ہے؟ اگر دو عالم دِین یا مفتی ایک ہوسکلے پر مختلف رائے دیں تو کس کی بات زیادہ معتبر مجھی جائے؟

مختلف رائے ویں تو نس کی بات زیادہ سعبر ہی جائے: میں نے کچھ پیسے دبئ اسلامک بینک میں رکھے ہوئے میں بلکہ اس بینک میں Invest کئے Pesturdur ہوئے میں، کیااس کا منافع میرے لئے استعال میں لا نا جائز ہے یانہیں؟

> جواب: -محترمی ومکری جناب ڈاکٹر ظہوراحمہ صاحب ر

السلام عليكم ورحمة اللدويركات

آپ کے سوالات کے جواب درج ذیل ہیں:-

احقر کو''وبی اسلامک بینک'' کے مفصل طریق کار کاعلم نہیں ہے، اس لئے احقر اس کے بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہ سکتا، اس بینک میں ایک شری مشاورتی بورڈ ہے، آپ اس بورڈ کے رُس ملاء سے رُجوع کریں، بشرطیکہ وہ علماء آپ کے خیال میں قابل اعتماد ہوں، پھراگر وہ اس بینک کے نفع بخش کھاتوں میں رقم رکھوانے کو جائز قرار دیں تو آپ کے لئے بظاہر گنجائش ہوگی، اور جوشخص بینک کے نفع بخش کھاتوں میں رقم رکھوانے کو جائز قرار دیں تو آپ کے لئے بظاہر گنجائش ہوگی، اور جوشخص بینک کے نفط بر مدار نہ رکھنا جا ہے۔

جہاں تک'' فیصل اسلا مک بینک' کا تعلق ہے، میں اس کے شریعہ بورڈ کا رکن ہوں ، اس کے مربی حجہاں تک جہاں تک معاملات سے بالکابیہ پاک نہیں کیا معاملات سے بالکابیہ پاک نہیں کیا جا سکا ، اس کو غیر شرعی معاملات سے بالکابیہ پاک نہیں کیا جا سکا ، اس کئے میں دوستوں کو اس کے نفع بخش کھا توں میں رقم رکھوانے اور نفع وصول کرنے کا مشورہ نہیں و بتا۔

ر ہا بیسوال کہ ایک مسئلے پر دومفتی مختلف رائے دیں تو کس کی رائے معتبر مجھی جائے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس مفتی کے علم اور تقویٰ پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، اس پر عمل کرنا جاہئے۔ واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم

تیکس اتھار ٹیز کا تعامل اسلامی بینک کی تنمویل سے شیکس اتھار ٹیز کا تعامل اسلامی بینک کی تنمویل سے شیکس کے اِستناء کے لئے کافی ہے سوال: - بخدمت جناب مفتی خرتق عثانی صاحب دامت برکاتهم مکری! السلام علیکم ورحمۃ الله اُمید ہے کہ آپ اور تمام متعلقین مع خیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کی شدید مصروفیت کاعلم اُمید ہے کہ آپ اور تمام متعلقین مع خیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کی شدید مصروفیت کاعلم

ہونے کے باوجود آپ کوزحمت دے رہا ہوں ، جس کے لئے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔

besturdubooks.W ایک مسئلہ جو تقریباً چھے سال ہے راقم الحروف اور اکثر إسلامی بینکوں کے اربابِ حل وعقد، خصوصاً میزان بینک کے سرکردہ اُسیٰاب کے درمیان وجۂ نزاع بنا ہوا ہے، وہ مرابحہ کے معاملے پر محصولات کے لاگوہونے ، ان کی ادائیگی یا حکومت کی اجازت سے ان کے عدم اطلاق کا ہے۔

''اصلاحی خطبات'' جلد نمبراا میں آپ نے ان تمام حکوثتی قوانین، جوشر بعت کے کسی قانون ہے متصادم نہ ہوں ، کی یاسداری کے متعلق اِظہ، رِ خیال کیا ہے ، ان کی روشنی میں راقم الحروف کی سوچ ہیہ ہے کہ خرید وفروخت کے معاملات پر واجب الا دائمام محصولات کا اطلاق بجنبہ مرابحہ کے ان معاملات بر بھی ہوتا ہے جو اِسلامی بینکوں میں رائج ہیں تاوقتیکہ حکومت یا اس کا مجاز ادار و، بورڈ ،اسلامی بینکوں میں رائج مرابحہ کوان ہے متنتیٰ قرار وے دیں، میری بیرائے اس بنیاد پر ہے کہ:-

ا- مرابحہ فی الواقع خرید وفروخت کا معاملہ ہے اور قیمت کی ادائیگی کومؤخر کر کے بینکوں نے اسے تاجر حضرات کو اُدھار مہیا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

٢- خريد و فرونت كے تمام معاملات، حاہے وہ بيتكوں ہى كى طرف سے روبعمل لائے جائمیں، محصولات کے ان قوانین کے مطابق ہونا جاہئیں جو حکومت یا کتان نے بنائے ہیں اور جو شريعت سيه متصاوم بھی نہيں ہیں۔

٣- ان قوانين ميں ہے بعض كو ٩٥٩ء اور بعض كو ١٩٩٠ء ميں رائج كيا گيا جب يا كتان ميں کوئی بھی بینک (ماسوائے فیصل بینک جو مرابحہ کا Documentation تو اِستعال کر رہا تھا، کیکن اس کے شرعی تقاضول کونہیں بورا کر رہا تھا) اسلامی بینکاری نہیں کر رہا تھا۔ 1949ء میں بنائے گئے اکم ٹیکس قانون کو ۲۰۰۱ء میں نئ شکل دی گئی اور أب ۲۰۰۱ء کا آرڈیننس مع تبدیلیوں کے مروّجہ قانون ہے۔ ٠٢٠٠١ ميں بھی شريعت ميں مطلوب معيار کی کوئی پاکستانی بينک پاسداری نہيں کر رہا تھا۔

سم- ان قوانین کے زمانۂ اطلاق کے چیش نظر اور ان کے الفاظ اور غایت کی روشنی میں یہ بات بلاخوف تردید کمی جاسکتی ہے کہ ان میں سے کسی بھی قانون کا مقصد اسلامی بینکوں کے لئے کوئی مشکلات یا پیچید گیال پیدا کرنانہیں ہے، یا دیدہ و دانستہ بیقوانین اسلامی بینکاری کو رائج ہونے ہے رو کئے کے لئے بنائے گئے ہیں۔

۵- ۲۰۰۰، کے آخر ہے اب تک بعض افراد، بینک دولت پاکستان اور Institute ICAP)

of Chartered Accountants Pakistan) نیں، ان کے باعث اسلامی میں میں، ان کے باعث اسلامی میں میں رائج مرابحہ کے معاملات کو بعض محصولات سے جھوٹ دے دی گئی ہے، اگر تمام اسلامی معاملات کو بعض محصولات سے جھوٹ دے دی گئی ہے، اگر تمام اسلامی معلی میں زیادہ مشہور اور آگے ہیں، مل کر کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں، خیس نہیں ہے تبدیلیوں کی ضرورت حکومت ہے منوائی نہ جاسکے، جبکہ اس کے سبب حکومت کوئی مالی نقصان بھی نہیں ہے۔

۲- ICAP نے جو ICAP کے جو Accounting Standard (معروف بہ ICAP) وضع کیا ہے اس کی رُوسے مرابحہ کرنے والے بینکوں کے لئے لازی ہے کہ سامان کی خرید اور فروخت کا اندرائ کتابوں میں کریں اور Invoice وصول اور جاری کریں تا کہ بعد میں آ ڈٹ کرنے والوں کو یہ اِطمینان ہو سکے کہ مرابحہ کا ہر معاملہ سامان کی واقعی (تیسرے فریق سے) خرید اور پھر بینک کی جانب سے فروخت پر بینی ہے۔ اگر IFAS-1 پر کماحقہ عمل کرلیا جائے تو اِن شاء اللہ مرابحہ کے معاملات میں تمام خرابیوں کا سید باب ہوسکتا ہے، خصوصاً Rollover کو جڑ و بنیاد سے اُ کھاڑ پھینکا جاسکتا ہے۔

ے۔ بحثیت بینکر کے احقر کوخوب اندازہ ہے کہ ٹیکس توانین میں تبدیلیوں کے بغیر ا-IIFAS پیمل کرنا نہ صرف وُشوار ہے بلکہ محصولات کی ادائیگ کے سبب یا تو اِسلامی جینکوں کی شرحِ منافع نا قابل برداشت حد تک متاثر ہوگی یا بھر Customers کوسودی بینکوں کے متا بلے میں زیادہ اِخراجات دینا ہوں گے جومسابقت کے موجودہ ماحول میں بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے۔

۸- اگر آپ کی رائے میں مرابحہ کے معاطع پر قیکس قوانمین کا اطلاق نہیں ہوتا، چونکہ سودی بینکوں کے بیجے عینہ (Buy-Back) کے معاطع بھی یوں ہی ہورہ جیں، یا حکومت پاکستان کے قیکس قوانمین کی خلاف ورزی خلاف شرع نہیں ہے تو براہ کرم اپنی تحریری رائے سے مطلع فرمائمیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ اطمینان ہوجائے کہ ان قوانمین کی بظاہر خلاف ورزی کے باوجود ہم کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں اور عنداللّٰہ ماُخوذ نہ ہوں گے۔ والسلام علیم ورحمۃ اللّٰہ طالب اُ عائے خیر انواراحمہ بینائی انواراحمہ بینائی

جواب: - نکرتم بندہ سی ٹیکس سے استثناء صریح عبارت ہے بھی ہوسکتا ہے، اور متواتر عمل ہے بھی۔ حکومت اور نیکس انھارٹیز سے بیہ بات مخفی نہیں ہے کہ مرابحہ ایک نتا ہے، ساتھ ہی وہ جانتے ہیں کہ بیانی الگہ آلہ کہ تھویل کے طور پر اِستعال ہو رہی ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ سودی تمویل پرٹیکس نہ ہو، اور شرعی متمویل پرٹیکس نہ ہو، اور شرعی متمویل پرٹیکس عائد کیا جائے، اس لئے ان کا متواتر تعامل بیہ ہے کہ کسی اسلامی بینک ہے سیارٹیکس کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اسے قبیک سے مشتیٰ سمجھنے میں کم از کم بندہ کوکوئی وُشواری نہیں ہے۔

والسلام بنده محمد تقی عثانی ۱۸رمزار ۱۳۲۷ه



# ﴿ فصل فی البطاقات و أحكامها ﴾ ( كريرْ ش كاردٌ اوراس كى مختلف قسموں كے أحكام)

# كرييث كارد كاحكم

( بنوري ٹاؤن ،'' جنگ'' اخبار اور حضرتِ والا دامت برکاتهم کا فتویٰ)

سوال: - کریڈٹ کارڈ (Credit Card) کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اس کو استعال کرسکتے ہیں یانہیں؟ میری معلومات ہے ہیں کہ Credit Card کی سالانہ فیس دو ہزار روپے ہے، کریڈٹ کارڈ کو ملک کے اندر یا بیرون ملک استعال کریں تو ایک ماہ کے اندر وہ رقم واپس کردیں تو کوئی سودنہیں دینا پڑتا، اور ایک ماہ بعد اگر رقم دیں تو اس پرسود دینا پڑتا ہے، یہ بیرون ملک کام آتا ہے، رقم لے کرجانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

نوٹ: - اس کے ساتھ دو جوابوں کی فوٹو کا پی آپ کو روانہ کر رہا ہوں، دونوں کے جواب مختلف ہیں جناب مفتی جمیل صاحب (''جنگ'' اقر اُ والے) نے آپ کا حوالہ دیا ہے، مہر بانی فرما کر تفصیل کے ساتھ جواب تحریر فرما کرشکریہ کا موقع دیں۔

" جنگ''اخبار کا جواب

جواب: - ایک مہینے کے اندراگر رقم ادا کردی گئی تو جائز ہے، بعد میں ادا کرنے پر سود وینا پڑتا ہے، یہ جائز نہیں۔

## جامعة العلوم الاسلاميه، بنوري ٹاؤن كا جواب

صورتِ مسئولہ میں دو ہزار روپے ہے جو کریڈٹ کارڈ خریدا جاتا ہے، وہ ایک رسید کی حیثیت رکھتا ہے، اور کھتا ہے، فی نفسہ اس کی کوئی قیمت نہیں بلکہ قرضہ حاصل کرنے کے اجازت نامے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی رُوسے قرضہ لینے والا ایک ماہ تک بغیر مزید سود ادا کئے قرضے کی رقم ہے استفادہ کرسکتا ہے، اور یہ سہولت صرف ایک سال تک رہتی ہے، جس کا مطلب سے ہوا کہ ندکورہ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے والا ایک ماہ کی مدت پر سال بھر جو قرضہ اس ادارے سے حاصل کرے گا اس کا پیشگی سود مبلغ دو ہزار روپے ایک ماہ کی مدت پر سال بھر جو قرضہ اس ادارے سے حاصل کرے گا اس کا پیشگی سود مبلغ دو ہزار روپے ادارے نے کریڈٹ کارڈ کی فیس کی شکل میں وصول کرایا، یہ سودی قرضے کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے،

جس طرح لوگ نت نئ چیزیں ایجاد کرتے جیں، اس طرح بیشکل سود کی جدید شکل ہے، اس اللہ لئے اس
سے اجتناب کرنا ضروری ہے، لوگوں کو دھوکے میں نہیں آنا جائے۔

الجواب شیح
محم عبدالسلام عفا اللہ عنہ
محم عبدالسلام عفا اللہ عنہ
الجواب شیح
سعید احمد جلال پوری

سعیداحمد جلال پوری (دارالافآء)ختم نبوّت کراچی

## حضرت والا دامت بركاتهم كاجواب

(او ۲) دراصل آن کل رائج کارؤوں کی تین قسمیں ہیں، قدیب کارؤ، جارئ کارؤاور کریڈٹ کارڈ، ان میں سے ڈیبٹ کارؤاور جورج کارؤ کا ندکورہ بالاحکم بیان کیا گیا ہے، اور ان دونوں کارؤوں پر بھی '' ٹریڈٹ کارڈ'' کا اطلاق کردیا جاتا ہے، تاہم جہاں تک اصلاً '' کریڈٹ کارڈ'' کا تعلق ہے تو اس کا استعال ان دونوں کارؤوں کے میسر نہ ہونے کی صورت میں آنہی کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائز ہے، ورنہ نہیں۔ ان تینوں کارڈوں کا تعارف اور ان کا تفصیلی تھم حضرت والا دامت برکاتیم العالیہ کی ہدایت اور مگرانی میں لکھتے گئے آن کے مصدقہ درج ذیل فتوی میں مدحظہ فرمائیں۔ (محد زبیر)

> سوال: -محترم جناب حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی صاحب مضلیم العالی انسلام ملیکم ورحمة ائلد و بر کانته

(جاري ہے)

جناب ہے گزارش یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں تفصیل ہے تھم بیان فرمادیں کے آیاس کو استعمال کرنا جائز besturdubool جزاتكم الله تعالى ہے پانہیں؟ نیز کر نیوٹ کارڈ کی اور اقسام جورائج ہیں ان کا تھم بھی بیان فرمادیں۔

جواب: - آج کل رائج کارڈ کی تین انسام یائی جاتی ہیں: -

Debit Card

وبيبث كارو

Charge Card

جارج كارو

Credit Card

كريثيث كارذ

ا- ڈیسٹ کارؤ

اس کارؤ کے حامل کا پہلے ہے ا کا ؤنٹ اس ادارے میں موجود ہونا ہے جس ادارے کا اس نے کارؤ حاصل کیا ہے ، حامل بطاقہ بعنی کارڈ ہولڈراس کارڈ کو جب بھی استعمال کرتا ہے، ادار داس کے اکا ؤنٹ میں موجود رقم ہے اس کی ادا نیکی کرویت ہے۔ اس میں حامل بطاقہ کو اُدھار کی سبولت حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ و وصرف اس وقت تک کارڈ کو استعمال کرسکتا ہے جب تک اس کے ا کا ؤنٹ میں رقم موجود ہے۔

اوارہ اس کارؤ کو جاری کرنے کی قیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کواستعمال کرنا بلاشیہ جائز ہے اور اس کے ذریعے خرید وفروفت کرنا ڈرست ہے، کیونگ اس میں نہ قرمنس کی صورت ہے، نہ سود کی ۔ البتہ حامل بطاقہ کی میہ ذمہ داری ہوگ کہ وہ اس کا رڈ کو نمیرشرنل اُمور میں استعمال نے کہ ہے۔

## ۲- حارج کارڈ

اس کارؤ کے حامل کا ادار ہے میں پہلے ہے اکا ؤنٹ ٹبیں ہوتا جکہ ادارہ حامل بطاقہ کو اُدھار کی سپونٹ قراہم کرتا ہے، حاملِ بطاقہ کوایک متعین ایام کی اُوھار کی سہولت میسر ہوتی ہے، جس میں اس کوا دارے کوادا لیگی کرنا ضروری ہوتا ہے، اُسر وس مرت میں ادائیگی ہوجائے تو سودنہیں لگتا، البتہ اگر حاملِ بطافہ نے وقت پر ادائیگی نہ کی تو پھر اس کوسود کے ساتھ اوا لیکی کرنی پڑتی ہے۔

ادارہ اس کارڈ کو جاری کرنے کی فیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کومندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ استعال کرنا جائز ہے:-

۱- حامل بطاقہ اس بات کا بیرا انظام کرے کہ وہ معین وقت ہے پہلے پہلے اوا بیٹن کردے اور کسی بھی وقت سود عائد ہوئے کا کوئی امکان ہاتی نہ رہے۔

۲- حامل بطاقه کی بیدذ مدداری بهو که و واس کار ذکوغیرشر می آمور میں استعمال نه کر ہے۔

۳- اگر ضرورت ڈیبٹ کارڈ ہے پوری ہورہی ہوتو بہتر ہے کہات کارڈ کواستعمال نہ کرے۔

## ۳- کریڈٹ کارڈ

اس کارڈ کے حامل کا بھی کوئی اکاؤنٹ ادارے میں نہیں ہوتا بلکہ وومعا بدہ ہی اُدھار پرسود کا کرتا ہے، اس معاہرے میں اگر چہ ادارہ ایک متعین مدت فراہم کرتا ہے کہ جس میں اگر حاملِ بطاقہ ادائیگی کردے تو اس کوسود ادانہیں کرنا پڑتا، کئین اصلاً معاہدہ سود کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کی اوا لیکنگ کا وعدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تجدید مدّت (Rescheduling) کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے، جس سے اوا نیکل کی مدنت بڑھ جاتی ہے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ شرح سود میں اضاف ہوجا تا ہے، اوربعض صورتوں میں اضافی رقم کی جاتی ہے۔

اس کا حکم پیہ ہے کہ اس کارؤ کا استعمال جائز تہیں ہے، اللّٰ میہ کہ ڈیبرید کارؤ یا جیارج کارؤ الگ سے مہیا نہ ہوا ہراس کو ( جاري ہے ) ویب کارو یا جارج کارو کی طرح نہ کورہ بالا شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے۔

کارڈ کا اطلاق مٰدکورہ بالا پہلی دوتسموں پر کیا جائے تو ان کا استعمال جائز ہے۔

ع جلدسوم المرقبية على المرتبية على المرتبية على المرتبية على المرتبية المر رقم نکالنے کا کارڈ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا وجود اُوپر ذکر کردہ کارڈ کے شمن میں بھی ہوتا ہے، مثلًا سیمکن ہے کہ ڈیسٹ کارڈ میں رقم نگالنے کی سہولت بھی موجود ہو۔

اس کارڈ کا حکم یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے پر اگر متعین رقم مشین کے استعمال کی اُجرت کے طور پر ادارہ وصول کرے جومقدار رقم سے قطع نظر ہو تو جائز ہے، لیکن اگر ادارہ رقم کو بنیاد بنا کر اس پر پچھ وصول کرے تو یہ جائز نبیس بلکہ سود ہوگا، البات ادارہ كارؤ جارى كرنے كى فيس وصول كرسكتا ہے۔

في المعايير الشرعية:

#### خصائص بطاقة الحسب الفوري

1 - قصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.

٢- تنخول هذه البطاقة لنحاملها السحب، أو تسديد اثمان السلع والخدمات بقدر رصيد المناح، ويتم الحسم منه فورًا، ولا تحوله الحصول على ائتمان.

٣- لا يتحمل العميل رسومًا مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبًا ألَّا في حال سحب العميل نقذًا، أو شرائه عملتة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.

٣- تصدر هذه البطاقة برسم أو بدوند.

### خصائص بطاقة الائمتان والحسم الآجل

ا – هذه بطاقة أداه التمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضًا.

٢ - تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع الخدمات، وفي الحصول على النقد.

٣-٠ لا يتينج نظام هذه البطاقة تسهيلات التمانية متجددة لحاملها، حيث يتعين عليه المادرة بسداد ثمن مشترياته حلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة اليه من المؤسسة.

٣- اذا تأخير حاصل البطاقة في تسبديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فواند ربوية، أما المؤسسات فلا ترتب فوائد وبوية.

### خصائص بطاقة الائتمان المتجدد

ا - هَـذه البـطـاقة أداة انسمـان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصـدر البطاقة، وهي أداة وفاء أيضار

٣٢ يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدًا، في حدود سقف الاثمتان الممنوح. ٣- في حالة الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليمه بمدون فوائد كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح.

## الحكم الشرعي لأنواع البطاقات

## بطاقة الحسم الفوري

ينجوز للمؤسسات اصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.

### بطاقة الائمتان والحسب الآجل

يجوز اصدار بطاقة الانتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية: -

ا ١٠ الا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخيره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.

٢-٠١ ان تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمه الشريعة وانه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة. (جاری ہے)

# کریڈٹ کارڈ اوراس کی مختلف قسموں کا حکم

besturdubooks.Word سوال: - الى حضرة الشيخ العلامة مولانا محمد تقى العثماني، حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسئل الله أن تنصلعكم رسالتي هذه وأنتم في خير حال وعافية، الحمد لله أن وفقّني لقراءة بعض كتبك بالعربية (قضايا فقهية معاصرة) ثم أطلعت على بعض كتبك مترجمة بالانجليزية فأردت التنبيه الي أن الترجمة فيها شيء من الضعف فهي أقرب للغة العوام منها الى اللغة الاكاديمية.

وميما قرأته كذلك ان صبح فهيمي هو فتواك بجواز التعامل ببطاقات الائتمان (Credit Card) اذا كان المشتري بها يثق أنه سيسدد الدين قبل حلول موعد اضافة الفائدة للدين، والسؤال هل يجوز الاقدام على عقد يتضمن شرطًا محرمًا كالربا هنا ولو كان المتعاقد يعلم أنه لن يقع تحت طائلة الشرط؟ ومعلوم أن عقد الحصول على Credit Card يتضمن شرطًا ربويًّا، وليس الحكم على عقد بأنه حرام وباطل مانعًا من الاقدام عليه الا لضرورة أو لحاجة تنزل منزلتها ولو ترك باب العقود المحرمة مفتوحًا اعتمادًا على ثقة المتعاملين فيها بعدم الوقوع في الشوط أو البند المحرم أو الباطل لا نفتح باب شر وفتنة على الناس، والله هو المحافظ. ولى سؤال هل تمت ترجمة كتابكم قضايا فقهية معاصرة الى الانجليزية أو بحث بيع الحقوق المجردة، فاني أحتاج اليه فهل لكم أن تدلوني على ذلك.

وختامًا أرجو المسامحة في التطويل عليكم واسئل الله دوام العافية وتمام النعمة والسلام عليكم ورحمة الله وبوكاته وثبوت البركة والأجر

محبكم وتلميذكم محمد على احداش طالب علم على الفقه المالكي، لندن ٩ربيع الاوّل ١٤٢٤ هـ ، امايو ٢٠٠٣م

(إقبه حاشيه صفحة كزشنه)

بطاقة الائتمان المتجدد

لا ينجوز للمؤسسات اصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط والله اعلم وعلمه أتم أجلة بفوائد ربوية.

عبدالله صدلقي غفراللدلة あげてとフルガA

(فتوی نبیر ۱۸۹۱۵)

الجواب صيح مجمرع يدالهنان عفي عنه

الجواب فليحج بنده محمودا شرف غفراللدك

> الجواب صحيح محمرعبدالندعفي عنه

واجواب صحيح محمرتني عثاني

الجواب سيح بنده عبدالرؤ ف سلمروي جواب : - الى سيادة الأخ الكريم محمد على احداش، حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

besturdubooks.W فشكرًا لك على رسالتك والتنبيه على أن بعض كتبي المترجمة بالانجليزية يوجد فيها بعض الضّعف، ولعلّ تفصيل مواضع الضّعف يصعب عليك، وللكن لو أخبرتني ما هي الكتب التي وجدت فيها ذلك، فانِّي أخبر به نشرة هذا الكتب، فان كثيرًا منهم تناولوا ترجمة ما شاءوا من مؤلفاتي وفؤضوا ذلك الى مترجمين مختلفين، ثم لم تقع مني مراجعة ذلك لاز دحام أشغالي.

> أمَّا بالنسبة لما ذكرت من جواز استخدام بطاقة الائتمان، فالذي أفتى به أن الطريق الأفيضل أن تستخدم هذه البطاقة على أساس التسديد المباشر (Direct Debit) بأن تستخدم البطاقة في حدود الغطاء الموجود عند البنك مصدر البطاقة، حتّى لا يكون هناك احتمال وجوب دفع الفائدة، أما اذا لم يتيسر ذلك، فيجوز استخدام بطاقة الائتمان، ان كان حاملها على يقين أنه سيسدد الفاتورة قبل أن توضع عليها فائدة.

> أما كون العقد مشتملًا على شرط لزوم الفائدة عند التأخير في السداد، فان مثل هذه الشُّروط موجودة اليوم في كثير من التعاقدات، مثل عقود استخدام الكهرباء والتليفون، والجؤال والضرائب الحكومية ومااللي ذلك فلايمكن اليوم استخدام الكهرباء الابالتوقيع عملى العقد الذي يشترط فوائد التأخير، ولكن بما أن هذه شروط غير معتبرة في الشرع، فما دام الانسان مُطمئنًا بأنها لا تطبّق عمليًا، وذلك بالتزام السّداد في حينه، فانه يمكن أن يتسامح فيها لعموم البلوي، وقد يستأنس في ذلك (ولا أقول: يستدل) بحديث شراء عائشة أمَّ المؤمنيين لبريرة رضي الله عنهما بعقد فيه شرط لأن يكون الولاء للبائع، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط ذلك ، ' مع كونه شرطًا ممنوعًا في الشّرع، لكونه على يقين بأنه لا يطبّق، والله سبحانه تعالى أعلم.

> > وأرجو أن لا تنسوني في أدعيتكم الصالحة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد تقي العثماني كراتشي، ۲۹/۳/۲۹ هـ

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) تفسیل حکم کے لئے سابقہ فتوی اوراس کا حاشیہ ملاحظہ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي ابواب الولاء والهنة ج:٢ ص:٣٣ (طبع سعيد).

besturdubooks. Wordpress.com

کتاب الا جارة به کرایدداری سے متعلق مسائل کا بیان)

besturdubooks. Wordpress.com

# ﴿فصل في نفس الإجارة ﴾

(إجاره'' كرابه دارى'' ہے متعلق مسائل كا بيان )

#### پٹواری کے بیشہ اور نظام کی شرعی حیثیت

سوال: - ہارے علاقے میں قوم بُزدار بلوچ کئی ہزار کی تعداد میں رہتے ہیں، جہال برطا میہ کے دورِ حکومت سے اب تک کوئی پٹواری کا کوئی انتظام نہیں، اور بارانی علاقہ ہے آمدنی زیادہ نہیں ہوتی، اور ہتھیاروں کی ہرفتم کی آزادی ہے، اور زمینوں کی حدود کے اندر تنازعات واقع ہونے کی وجہ ہے لوگوں کے درمیان کشت وخون بھی ہوتا رہتا ہے، اس لئے اب حکومت یا کستان نے بیہ فیصلہ کیا ہے کہ و ہاں پٹواریوں کا انتظام کیا جائے ،لیکن اس کے مقالبے میں قوم نے اجتماعی مشورے کے بعدیہ طے کیا ہے اور بعض جگہ درمیان میں قرآن مجید رکھ کریہ طے کیا ہے کہ اس فیصلے کو نافذ ہونے نہیں دیں گے ، اور بعض علماء نے بیفتوی دیا ہے کہ بیر مدافعت جہاد ہے اور مقتول شہید ہے، اس قوم کے بعض مطالبے اور بھی ہیں، اور حکومت کے ذمہ دار مثلاً کمنٹر صاحب یقین ولاتے ہیں کہ ہم تمہارے مطالبے حکومت سے منظور کرائیں گے،لیکن قوم باورنہیں کرتی ،ازیں بنا پرقوم سلح ہوکر جنگ اور مقابلے کے لئے تیار ہے، اور بعض دفعہ انہوں نے گولیاں بھی ماری اور حکومت بھی اپنی طافت استعال کرنے کے لئے تیار ہے، اب قابل دریافت سوالات درج ذیل میں: ۱- پٹواری نظام دین میں جائز ہے یا ناجائز؟ ۲-اس تصادم میں جولوگ مارے جائیں گے ان دونوں فریقین میں سے کون سے فریق کےلوگ شہید ہوں گے اور کون سا فریق ناحق ؟ ٣٠ - قرآن مجید کے ذریعے جوعہد کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ باقی رکھنا جا ہے یا تو ژنا جائز ہے؟ ہم -عوام کا بیرخدشہ کہ پٹواری رشوت وغیرہ نا جائز کارروائیاں جاری کریں گے لہذا ہم ان کوآنے نہ دیں گے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ۵-حکومت اس قوم کو باغی سمجھ کرقل کرسکتی ہے یانہیں؟

جواب: - پڑاری کا کام فی نفسہ جائز ہے ، البتہ رشوت وغیرہ کے ناجائز ذرائی انتہاں کرنا حرام ہے، لبندا اس علاقے میں پڑاری کا نظام نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ، اور جب حکومت الکھی نافذ کرنا چاہتی ہے تو اس جائز اقدام میں اس کی اطاعت ضروری ہے، اور اس کے خلاف جنگ کرنا ہر جائز نہیں ہے ، جو لوگ حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے مریں گے وہ شہید نہیں ہوں گے، لبندا ضروری ہے کہ لوگوں نے اس نظام کے خلاف جو معاہدہ کیا ہے اس کی پابندی نہ کریں ، پھر اگر انہوں ضروری ہے کہ لوگوں نے اس نظام کے خلاف جو معاہدہ کیا ہے اس کی پابندی نہ کریں ، پھر اگر انہوں نے مخالفت کرنے پر اللہ کی قشم بھی کھائی ہوتو اس قشم کا کفارہ ادا کریں ، اور اس فعل سے باز آ جا کیں۔ اگر پڑواری کوئل کردیا تو قتل خش کا گئارہ ادا کریں ، اور اس فعل سے باز آ جا کیں۔ اگر پڑواری کوئل کردیا تو قتل خشس کا گناہ بھرہ ہوگا ، جس کی سزاحب تصریح قرآن مجید وخول جہنم ہے۔ (\*)

احقر خدی عثانی عفی عنه ۱۶۸۶ ما ۱۳۸۷ ه فتوی نمبر ۱۴۶۱ ما الف)

الجواب فليح محمد عاشق البي

کیا سودی معاملات کرنے کی بناء پرحکومت کی ہر ملازمت ناجائز ہے؟ سوال: - میرا ایک دوست کہتا ہے کہ آج کل کی حکومت غیرشری ہے، حکومت خود سودی کاروبار کرتی ہے اور سود کی رقم ہے ہم کو تنخواہ ملتی ہے، لہذا جاری تنخواہ بھی حرام ہوئی، شرعا کیا یہ خیال

ۇرست ہے؟

#### جواب: - آپ کے دوست کا خیال علی الاطلاق ؤرست نبیس، حکومت کی ہر ملازمت ناجائز

(۱) وفي سنين الترميذي ج:٣ ص:٦٢٣ (طبع دار احيناء التراث العربي، بيروت وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: ١ ص:٣٨٠) لبعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والسرتيني. و أبي داؤد ج:٣ ص:٣٠٠ (طبع دار الفكر وفي طبع مكتبه وسنن ابن ماجة ج:٢ ص.٤٠٥ (طبع دار الفكر، بيروت وفي طبع مكتبه قديمي ج:١ ص:١٤٠) وفي مجتبع الروائد ج:٣ ص:٩٩١ (طبع دار الريان للبراث قاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت وفي طبع مكتبه دار الريان للبراث قاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت وفي طبع مكتبه دار الريان للبراث قاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت وفي طبع مكتبه دار الفكر ص ٣٥٩) الراشي والمرتشى في الثار.

٢٠) وفي الذر المختار ج: ٢ ص. ١٤١ تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية

وراجع للذلائل والتفصيل الي الذر المختار مطلب في وجوب طاعة الامام جـ٣٠ ص:٣١٣ (طبع سعيد٪.

نیز و کیسے: احداد المفعاوی سوال نبر۳۹۳ خ:۳ ص:۲۰ مه ( طبع مکتب دار انعلوم کرایی )۔

(٣) وفني تنوير الأبصار ج:٣ ص ٢٢٨ (طبع سعيد) ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل قلان اليوم
 وجب الحنث والتكفير ... الخ.

وَفَى سَنَ النَّسَانَى بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ قَرَأَى غَيْرِهَا خِيرًا ﴿ ٣٠ صَ ١٣٣ ﴿ وَطَبِع مكتبة الحسن﴾ عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرًا منه الا أتيه.

وقبي كتاب الأصبل والمبسوط للنبياني) كتاب الأيمان ج:٣ ص:٩٠ قد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألّه قال: من حلف على يمين فرأى عيرها حبرا منه فليأت الّذي هو خير وليكفر عنه يمينه

رسُ "وَمَنْ يَنْفُعُلْ مُوْمِنْنا مُتعَمِّداً فَجَرَآؤُهُ حَهِنَا خَنَدا فَيَهَا وَعُضَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعنا واعذ لهُ عدايًا عظيما "رسورة السناء الت عق نهیں ہے، اور نه ہر ملازمت کی تخواہ حرام ہے، جس ملازمت میں کوئی غیرشری کام نه کرنا پڑتا ہو کا پر اور دو ہو ہوں ہوں وہ جائز ہے اور اس کی تخواہ حلال ہے۔ واللہ اعلم راست حرام آمدنی سے تخواہ نه دی جاتی ہو، وہ جائز ہے اور اس کی تخواہ حلال ہے۔ واللہ اعلم ۱۳۹۷ میں معاملہ کی مار کی معاملہ کی معاملہ کی معاملہ کی معاملہ کی معاملہ کی معاملہ کے معاملہ کی کی معاملہ ک

#### آغا خانیوں کے عقائد اور ان کی سرگرمیوں کے پیشِ نظر آغا خان فاؤنڈیشن کو ڈکان کرایہ پر دینے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسئلے میں: ایک شخص نے (جو کہ علم دِین کی طرف منسوب بھی ہے) گلگت میں ایک عمارت برائے کرایہ تغییر کرائی ہے، جو کہ ہوئل کے قابل بھی ہے (یعنی کوئی ہوئل بنانے کے لئے کرایہ پر لینا جا ہے تو لے سکتا ہے )۔ آغاخان فاؤنڈیشن کا ادارہ اس عمارت کو اپنے دفاتر بنانے کے لئے کرایہ پر لینا جا ہتا ہے، اس ادارے کو کرایہ پر دینا شرعی لحاظ ہے جائز ہے یانہیں؟ بینوا وتو جروا۔

نوٹ: - آغاخان فاؤنڈیشن والا ادارہ (ARSP) تقریباً بارہ پندرہ سال سے قائم ہے، یہ ادارہ (ARSP) تقریباً بارہ پندرہ سال سے قائم ہے، یہ ادارہ رفاہی کاموں کا ادارہ ہے،اس کے تحت اسکول، اسپتال اور گاڑیاں، بیلی کو پتر کام کرتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں شکین مریضوں کوعندالضرورۃ بیلی کو پٹر کے ذریعے گلگت اسپتال لایا جاتا ہے، ورنہ عام مریضوں کولانے کے لئے گاڑیوں کا انتظام ہے۔

اس کے علاوہ وُوسرے رفائی کام بھی بیدادارہ اپنے خرچ پر کراتا ہے، مثلاً کہیں راستے کی ضرورت ہے یا نبر کی یا ٹیکنی کی ، تو بیادارہ اپنے اُصول وشرا اُکلا کے مطابق وہ کام کراتا ہے، اس ادارے میں ملاز مین کا تعلق کسی خاص ند بہ ہے نہیں بلکہ قابلیت کی بناء پر وہ ملاز میں دیتے ہیں، نیز اس ادارے کے تحت ادارے کے فائدے کے لئے اقتصادی پروگرام بھی ہوتے ہیں، مثلا شہد (عسل) کا ابتاج ، گلگت کے فروت کوجد پر ترین انداز میں پیکنگ کرکے برآ مدکر نایا پاکستان کے بڑے شہروں میں فروخت کرنا وغیرہ وغیرہ ۔ ادارے کا کبنا ہے کہ بیا ایک عالمی فنذ ہے جو کہ غریب علاقوں کے لئے ہوائز طریقے سے نابت ہے کہ نواز شریف نے اپنی سابقہ وزارت عظمیٰ کے زمانے میں گلگت کے متواز طریقے سے ثابت ہے کہ نواز شریف نے اپنی سابقہ وزارت عظمیٰ کے زمانے میں گلگت کے علاقے کے لئے یا کے کہ ورائع بلکہ متابت ہے کہ نواز شریف نے اپنی سابقہ وزارت عظمیٰ کے زمانے میں گلگت کے علاقے کے لئے یا کی کروڑ کی امداد دی تھی جو کہ اس ادارے کے ذریعے وہ گلگت کے ترقیاتی کاموں علاقے کے لئے یا کی کروڑ کی امداد دی تھی جو کہ اس ادارے کے ذریعے وہ گلگت کے ترقیاتی کاموں علاقے کے لئے یا کی کروڑ کی امداد دی تھی جو کہ اس ادارے کے ذریعے وہ گلگت کے ترقیاتی کاموں علیک

میں خرچ کی ٹئی ہے، وہ بیرقم گلگت کے حکومت ( یعنی کمشنر ) کے ذریعے خرچ کرسکتا تھا جگریان کو اس ادارے پراعتاد کی وجہ ہے اس ادارے کے ذریعے اپنی اس امداد کو گلگت میں استعمال کرایا۔

مزید معلومات کے لئے عرض ہے کہ داریل (داریل خالص سنیوں کا علاقہ ہے، اس میں شیعه اور آغا خانیوں کا نام ونشان نہیں ہے) کے علاء اس ادارے کے خالفت میں شروع میں بختی کرتے سے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ سے عالمی فنڈ ہے، آغا خان اپنی جیب ہے نہیں دیتا ہے، اور داریل والے اپنے علاقے کے لئے مخصوص کی ہوئی رقم نہیں لیتے ہیں تو یہ رقم آغا خانیوں کے علاقے میں خرج ہوتی ہے، جب سے ان کو یہ معلوم ہوا ہے اس وقت سے انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کی ہے، جو کہ سال کے شروع ہی میں داریل کے ترقیق کا مول کی رقم (جو کہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مخصوص ہے) چیسہ بسہ کرکے وصول کر کے اپنی زیر گرانی اپنے علاقے میں خرج کرتے ہیں، اور پھر آغا خان فاؤنڈیشن کے ادارے کو حساب دیتے ہیں کہ ہم نے جو رقم کی تھی اس کو مندرجہ ذیل طریقے سے خرج کیا۔

وس پندرہ سالوں میں ادارے نے جو تمارتیں کرایہ پر لی ہیں، انتہائی صاف ستھری رکھی ہیں، انتہائی صاف ستھری رکھی ہیں، اس خوبی کی بناء پر اکثر لوگ ان کو کرایہ پر دینے کی تمنا کرتے ہیں، فد کورہ عمارت کا مالک ای ادارے کو دینے کی تمنا میں تو نہیں، البتہ اس کے بعض رشتہ دار کا فی حد تک مصر ہیں، اور وہاں کے بعض علماء سے جواز کا اشارہ ملنے پر مصر ہیں، اس وجہ سے مالک عمارت شرعی لحاظ سے جواز یا عدم جواز کے فتوی کا منتظر ہے، تاکہ دینے نہ دینے کے بارے میں فیصلہ کیا جاسکے۔

وصلى الله وسلم على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

ازطرف عبدالقيوم حال مكه مكزمه

جواب: - اگر چه کسی غیر مسلم کوکوئی عمارت کسی جائز مقصد کے لئے کرایہ پر دینا فی نفسہ جائز (۱) ہے، بالخصوص جبکہ وہ رفای کاموں کے لئے ہو،لیکن مندرجہ ذیل باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں:-

را) وفي الهندية كتاب الاجارة ج: ٣ ص: ٣٥٠ (طبع ماجدية) واذا استأجر الذمي من المسلم دارًا يسكنها فلا بأس بـذلك، وان شــرب فيهـا الـخـمـر أو عبــد فيهـا الصنيد ، أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسـلم لا يؤاجرها لذلك انما آجرها للسكني، كذا في المحيط.

قبال العَلاِمة سنراج السندين رحمه الله: آجنو بيئًا ليتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر لا بأس به عند أبي حنيفةً خلافًا لهما (فتاوي سراجية على هامش قاضي خان، كتاب الاجارة ج:٣ ص: ٢٣١).

ومثله في خلاصة القتاوي كتاب الإجارات ج:٣٠ ص: ١٣٩.

وفي الهندية ج:٣ ص:٩٣٩ (طبع ماجلية) اذا استأجر الذَّمي من المسلم بينًا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حيفة خلافًا لهما.

وفيها أيضًا ج ٣٠ ص: ٣٥٠ لو استأجر الدُّمي مسلمًا ليبني له بِيعة أو كنسية جاز.

ا: - وہ غیر سلم جواپنے غیر سلم ہونے کا اعتراف کئے بغیراپنے آپ کو مسلمان طاہر کر ہے، اُس کا معاملہ دُوسرے غیر سلموں سے زیادہ شدید ہے، اس کے ساتھ مستقل نوعیت کے تعلقات قائم محالال کا معاملہ دُوسرے نیر سلموں سے زیادہ شدید ہے، اس کے ساتھ مستقل نوعیت کے تعلقات قائم محالال کا کہ مستقبل کو مست نہیں۔

7:- اگر غیر مسلم عمارت کو رفای کام کے لئے استعال کر ہے، لیکن اس رفای کام کے پیچھے اسپی عقائد کی نشر واشاعت مقصود ہو، تا کہ ضرورت مند مسلمان اپنی ضروریات پوری ہوتے و کھے کر اس غیر مسلم کے نہ ہب کی طرف مائل ہوں، تو ایسے غیر مسلم کو کرایہ پر دینا جائز نہیں۔ بالخصوص جبکہ وہ اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے یہ کام کر رہا ہوتو اس کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے عقائد کو ناوا قف مسلمان اسلام کا حصہ جھے لگیں گے۔

":- آغاخانی فرقہ باتفاقِ مسلمین دائرۂ اسلام سے خارج ہے، مگر وہ اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرتا ہے، لہذا اس کا معاملہ اُن غیر مسلموں سے زیادہ سخت ہے جو کھلے طور پر اپنے آپ کوغیر مسلم ظاہر کرتا ہے، لہذا اس کا معاملہ اُن غیر مسلموں سے زیادہ سخت ہے جو کھلے طور پر اپنے آپ کوغیر مسلم ظاہر کرتے ہیں۔

(فتوی نمبر ۲۹۵/۳۹)

#### محكمهٔ بولیس اور شراب کی تمپنی میں ملازمت كاحكم

سوال: - ایک شخص جو کہ پہلے پولیس میں ملازم تھا، اور اَب ایک شراب کی سمینی میں ملازم ہے، کیا اُس کی روزی حلال ہے؟ اور اس کے اہل وعیال پر کیا واجب ہوتا ہے؟ جواب: - اگر رشوت اور دُوسرے ناجائز ذرائع آمدنی سے اجتناب کیا جائے تو پولیس کی

۵۱/۱/۸۱۳۱۵

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے امداد الفتادی ج:۲ ص:۱۰ م ۲۰۱ ما حظه فرمائیس۔

(فتوی تمبر ۲۸/۹۳۵ پ)

ا: - مدرّ سین ایام تغطیلات کی تنخواہ کے حق دار ہیں یانہیں؟ ۲: – مدرّ سین کوخارجی اوقات میں کسی دُ وسرے کام سے روکنا ٣: - پيشگى اطلاع نەدىينے كى صورت مىں مدرس سے ایک ماه کی تنخواه کاٹنے کا حکم (وضاحت ازمرتب)

ند کورہ تین مسائل ہے متعلق حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترندی صاحب رحمہ اللہ نے ایک استفتاء اپنی رائے کے ساتھ حصرت مولانا مفتی محمر تقی عثانی صاحب وامت برکاتهم کی رائے معلوم کرنے کے لئے ارسال فرمایا، جن کے جواب میں اوّلا حضرت مولا نامفتی محمود اشرف عثانی صاحب مظلہم نے مفصل فتو کی تحریر فرمایا ، اور دار الا فتاء دارالعلوم کراچی کے حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف سکھری صاحب مظلہم اور حضرت مولا نامفتی عبدالمنان صاحب مظلہم نے اپنی رائے تح بر فرمائی۔جس کے بعد یہ تمام تحریرات اُستاذِ محتر م شیخ الاسلام حضرت مولان مفتی محمد تقی عثانی صاحب وامت بر کاتہم کی خدمت میں پیش کی گئیں، جس برآخر میں حضرتِ والا دامت بر کاحہم نے اپنا فتو کی تحریر فرمایا۔ بیتمام تحریرات اور آخر میں حضرت والا دامت برکاتهم کا فتو کی ذیل میں پیش کیا جارہا ہے۔ (محدز بیرحق نواز )

> استفتاء ورائے گرامی از حضرت مولا نامفتي عبدالشكورتر مذي رحمه الثله سوال: – عزيز محتر م مولا نا محد تقي عثاني سلمهم وعافا جم، السلام عليكم ورحمة الله

<sup>(</sup>١) قال العَلامة طاهر بن عبدالوشيد البخاريّ: ولا يجوز الاستيجار على شيء من الغناء والنوح والمزامير. (خلاصة الفتاري ج:٣ ص:١١٦ كتاب الاجارات).

قال العَلامة الممرغيدانيّ: ولا يجوز الاستيجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استيجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد. (الهداية ج:٣٠ ص:٣٠٢ (طبع مكتبه رحمانيه) باب الإجارة الفاسدة). ومثله في ردّ المحتار (ج: ٦ ص: ٥٥ باب الأجارة الفاسدة).

وفي الهندية ج:٣ ص: ١١٣ ومنها أي من شرائط صحة الاجارة أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعًا فلا يجوز استنجار الأبق ولا الاستنجار على المعاصي لأنَّه استنجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرعًا.

وفيها أيضًا ج: ٣ ص: ٣٣٩ لا تجوز الاجارة على شيء من الغناء والنُّوح والمزامير والطبل .... الخ. وكذا في البدائع ج:٣ ص:٩٩١.

اُمید ہے کہ آپ مع متعلقین بخیریت ہوں گے۔

besturduboeks. Wordpress. con جامعہ خیر المدارس کے جلسہ شوری میں ماہ رمضان المبارک کی تنخواہ کے مدرس کے اِنتحقاق کا ذکر آیا تھا، فناوی خلیلیہ میں کئی اکابر کے جوابات اس سلسلے میں موجود ہیں، ان سب پر حضرتِ اقدس مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرهٔ کا محا کمه بھی درج ہے کہ: -

''میری رائے یہ ہے کہ مدرّسین کا معاملہ مدرے کے ساتھ عقلہ اِ جارہ ہے، اور مدرّسین أجير خاص ہیں، کیونکہ وقت کے پابند ہیں، تغطیل کا زمانہ ملازمت کا زمانہ ہے کہ اس میں عقدِ اِجارہ باقی ہے، عقد قطع نہیں ہوا، مگر تنخواہ کے متعلق ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کی تنخواہ کا استحقاق اس وقت ہوگا جبکہ ابتدائے شوال میں حاضر ہول، شرعاً شرط کے خلاف مقتضائے عقد إجارہ کے لئے مفسد ہوتی ہے، لہذا عقد إجارہ فاسد ہوا، اور فسادِ عقد کی صورت میں اجیر مستحق اجرمسمی نہیں ہوتا بلکہ اجرِمثل کا مستحق ہوتا ہے،للبذا صورتِ موجودہ میں وہ مدرّس تنخواہ کامستحق نہ ہوگا، بلکہ اجرِمثل کامستحق ہوگا،اوراگر اس كوشرط في العقد نه قرار ديا جائے بلكه خارج عقد كہا جائے يا شرطِ معروف قرار دى جائے تو ان سب صورتوں میں مدرس واقعہ متنازع فیہ میں پوری تنخواہ کامستحق ہوگا۔ اور احتمالات اور اختلاف حکم صرف رمضان المبارك (میں) ہے اور ایام شوال میں جب مدرّس اپنے كارمنصى پر مأمور ہے تو اپنی تنخواہ كا ضرورمستحق ہوگا، فقط خلیل احمد عفی عنه ۱۰رج۱، ۱۳۳۸ه-' ( فتاوی خلیلیه ج:۱ ص:۲۴۸)\_

اس برآ پ غور کرلیں پھر جو رائے قائم ہو،مطلع کریں۔

فہم ناقص میں تو بی<sub>ا</sub> تا ہے کہ ابتدائے شوال میں آنے کی شرط کو ہی حذف کر دیا جائے اور بہرصورت مدرّس کو رمضان المبارک کی تنخواہ کامستحق قرار دیا جائے ، کیونکہ عقدِ اِجارہ قائم ہے، یہ شرط لگا كرعقد إجاره كوكيوں فاسد كيا جائے؟

٢:- "مدرّسين أجير خاص بين، كيونكه وقت كے پابند بين" اس سے معلوم ہوتا ہے كه وقت ا جارہ کے بعد وہ اجیر نہیں ہے، اس کو دُوسرے کسی کام ہے نہیں روکا جاسکتا، اجیر خاص کے بیمعنی نہیں ہیں کہ وہ چوہیں گھنٹے کا ملازم ہے اور کارمنصی کے علاوہ تمام اُمور سے ممنوع ہے۔

اس لئے کسی مدرّس کو دُوسرے کام کرنے سے روکنا عقدِ إجارہ کے خلاف ہوگا۔ رہا ہیہ کہ وُوسری جگہ کام کرنے سے کارمنصی میں فرق آتا ہے، تو اس کا تدارک نہ ہوسکے عقد اِ جارہ کو فنخ کرنے کا اختیار مہتم مدرسہ کو حاصل ہے، فقط واللہ اعلم۔

آپ کو وفت نہیں ملتا اس لئے محا کمہ کی مختصر نقل کر کے بھیج رہا ہوں ، ورنہ پیرساری بحث قابل

تابالاجارة ress.com

باقی وُعاوَں کامختاج ہوں، امراضِ قلب کی وجہ سے کام نہیں ہوتا، آپ کے لئے اکھ کہ اہلِ ب کے لئے اوں ۱۸۵۰ میں میں ایس لینے مالاکا اللہ کا میں میں ایس لینے میں besturdubo خانہ کے لئے وُعا گوہوں، والسلام۔

اضافہ: - ایک ماہ پہلے اطلاع نہ وینے کی صورت میں مدرّس سے ایک ماہ کی شخواہ واپس لینے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ، جب مدرس نے کام کیا ہے اُجرت کامستحق ہوگیا، اب اس کی واپسی اس کے ذمے کیوں ہو؟ اسی طرح مدرہے والے ایک ماہ کی مزید تنخواہ دینے کے کیوں مکلّف ہیں؟ جب اس نے اس ماہ میں کام ہی نہیں کیا تو اُجرت کس چیز کی؟ اِجارہ کے اصول برغور مطلوب ہے۔ ستدعبدالشكورنز مذي عفي عنه

1994/0/0

(جواب از حضرت مولا نامفتی محمود اشرف صاحب م<sup>ظله</sup>م العالی ) بعدالحمد والصلوة

احقر نے حضرت مفتی عبدالشکور تر مذی صاحب مظلہم و دام مجدہم کی تحریر پراھی، اکابر کے سامنے نااہل اصاغر کی رائے کیا وقعت رکھتی ہے، مگر انتثالاً للا مرعرض ہے کہ احقر ناچیز کی رائے میں ابتدائے شوال میں آنے کی شرط پر ماہِ رمضان (ایامِ بطالت و استراحت) کی تنخواہ کومشروط کرنا اب مفسدِ عقد نہیں ، کیونکہ اب بیشر طمعروف ہو چکی ہے ، اور خودشنخ المحد ثین حضرت سہارن پوری قدس سرۂ نے '' فتاویٰ خلیلیہ'' میں اپنے محاکے میں اس امر کی تصریح فر مائی ہے کہ:

> شرطِ معروف قرار دی جائے تو ان سب صورتوں میں مدرّس واقعہ متنازعہ فیہ میں يورى تنخواه كالمستحق ہوگا۔ (فتاوی خلیلیه ج: ۱ ص: ۴۳۸)

اس شرط کا معروف ہونا کئی وجوہات ہے واضح ہے، جو درج ذیل ہیں:-

الف: - مدارس دینیه میں اس شرط کا معروف ہوجا نامختاج بیان نہیں کہ تقریباً سب مدارس اس یرهمل پیرا ہیں۔

ب: - پیشرط معروف عندالفقہاء بھی ہے کیونکہ ایام بطالت کی تنخواہ کا اِستحقاق اسی لئے ہے کہ استراحت کے بعد دوبارہ زیادہ نشاط کے ساتھ کام کرسکے، اگر اَیامِ بطالت کے بعد کام کرنے کا ارادہ ى نہيں تو ايام بطالت كى تنخواہ كا استحقاق كيے ہوگا؟

ج: - بیشرط مال وقف کی حفاظت اور اے صحیح تر مصرف پرخرچ کرنے کے بھی عین مطابق ہے، اس لئے کہ مدارس میں زکو ۃ وعطیات کی رقم معطین پاطلباء کی امانت ہے، اس امانت میں احتیاط کا

طبع مكتبة الشيخ كراچي.

تقاضایہ ہے کہ بیرقم کسی کو بلائمل یا بلائوض نہ دی جائے ، للبذا یا عمل موجود ہونا جا ہے (جیبا کہ ۱۹۵۸ میل میں) یا مظنون ہونا جا ہے (جیبا کہ ایام استراحت میں جبکہ آئندہ کام کرنے کا ارادہ ہو) ورنہ اُجرت کا ۱۹۵۸ میں جبکہ آئندہ کام کرنے کا ارادہ ہو) ورنہ اُجرت کا 1908 میں جوازمحلِ نظر ہوگا۔

اگریہ کہا جائے کہ ایامِ بطالت کی تنخواہ ماضی کے عمل کی وجہ سے ہے تو اس پر بیر شبہ ہے کہ ماضی کی خدمت کی بنیاد پر ایامِ بطالت کی اُجرت جبکہ مستقبل میں کام کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو،عطیہ اور ہبہ سے زیادہ اشبہ ہے، اورمہتم یا صدر کواس طرح کے عطیہ کی اجازت محلِ شبہ ضرور ہے۔

د: - يبهال بيہ بات بھى قابل توجه معلوم ہوتى ہے كہ اگر شوال بين آنے كى شرط كومف عقد قرار دے كرمہتم كے لئے بيشرط لگانا ناجائز قرار ديا جائے تو كيا مدرس كے لئے ايام بطالت بين عدم عمل كى شرط لگانا مفسد نہ ہوگا؟ جبكہ اُجرت كے استحقاق كے لئے اجرِ خاص بين عمل ورنه تسليم نفس ضرور ہے، ادھر مدارس بين بيعرف ہے كہ مدرس ايام بطالت بين نهمل كرتا ہے اور نه تسليم نفس پر راضى ہوتا ہے، بكہ بعض مدارس بين اگر اے مجبور كركے ايام بطالت بين كام پر مأمور كيا جائے تو اضافی تنخواہ دى جاتى ہے ورنہ اِنعام كے نام سے اس كى ولجوئى كى جاتى ہے۔ گويا معاہدة ملازمت بين اب بيہ بات - تحريراً ورنہ عرفاً وعملاً - مشروط ہے كہ ملازم ايام بطالت بين (جو دو ماہ طویل ہوتی ہيں) نهمل كرے گا اور نہ تسليم نفس كرے گا، اور اس كے باوجودعقد فاسد قرار نہيں ديا جاتا۔

لہذا اگر مدر سین کی طرف ہے ایام بطالت میں عدم عمل اور عدم سلیم نفس کی شرط مفید عقد نہیں (حالانکہ اُجرتِ بطالت کی وصولی مالِ وقف ہے ہوگی) کیونکہ اب بیشرط معروف ہو چکی ہے تو مہتم کی طرف ہے آئندہ سال کام کرنے کی بنیاد پر رمضان کی تنخواہ کے استحقاق کی شرط بھی مفید عقد نہیں ہونی جا ہے، واللہ سجانہ اعلم۔

۲:- ال سلسلے میں احقر (عفا اللہ عنہ وعافاہ) کی بھی رائے ہیہ ہے کہ مدرّس کو اوقاتِ کار (اوقاتِ اجارہ) کے بعد اپنا پابند بنانا شرطِ فاسد ہے، ای طرح اوقاتِ کار چھے یا آٹھ گھنٹوں کے بجائے چوہیں گھنٹے متعین کرکے ملازم کو مسلسل دن رات کا پابند بنانا شرطِ فاسد ہے، اوراس میں کئی طرح کی قباحتیں ہیں۔

الف: - ثلازم اور غلام میں کام اور وقت کے متعین ہونے اور نہ ہونے ہی کا فرق ہے، اور پابندی کی میشرط اشبہ بالاِ جارہ نہیں، البتہ اگر میہ اِ جارہ نہ ہوتا بلکہ نفقہ ہوتا تو شاید اس کی گنجائش ہوتی کیونکہ زوجہ کسی وقت اطاعت بعل سے انکارنہیں کر سکتی (اللا لمعدد شرعی) اور امیر المؤمنین بھی کسی

فقاوی عثانی جلدسوم و کست می اوقت مدارس میں اجارہ کلی صورت وقت مصالح المؤمنین سے اغماض نہیں کرسکتا، گر فی الوقت مدارس میں اجارہ کلی اجارہ کلی صورت وقت مصالح المؤمنین کے اغماض نہیں کرسکتا، گر فی الوقت مدارس میں اجارہ کلی صورت مصالح المؤمنین کرسکتا، گر فی الوقت مدارس میں اجارہ کلی صورت مصالح المؤمنین کرسکتا، گر فی الوقت مدارس میں اجارہ کلی صورت مصالح المؤمنین کے المؤمنین کرسکتا، گر فی الوقت مدارس میں اجارہ کلی صورت مصالح المؤمنین کے المؤمنین کرسکتا، گر فی الوقت مدارس میں اجارہ کلی کے المؤمنین کے کرنا اور کرانا گناہ میں مبتلا ہونا اور گناہ میں مبتلا کرنا ہے۔

> ج: - بیسلف صالحین ؓ کے تعامل کے خلاف ہے، دارالعلوم دیو بند، مظاہر العلوم سہارن پور اور تھانہ بھون میں اس کے خلاف ہی تعامل رہا ہے، اور مدرسین فارغ اوقات کو اینے جملہ مشاغل حتیٰ کہ کاروباری مصروفیات میں صَرف کرتے رہے ہیں ، اکابر ؒ کے واقعات اس پرشاہد ہیں ، بلکہ بیمصروفیات اسلامی معاشرے میں علماء کی شمولیت اور برکت کی حامل رہی ہیں۔

> د: - به شرط بظاہر مفید اجارہ بھی ہے کیونکہ متقصائے عقد اجارہ کے خلاف بھی ہے اور غيرمعروف بھی بلکہ غيرمعمول بھی ، البتہ چونکہ اس شرط برعمل کرنا چونکہ ناممکن ورنہ مشکل ضرور ہے اس لئے اگراس شرط کو فاسد قرار دے کر اِجارہ کو سیجے قرار دیا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں۔

> ہ: - علامہ شامی کی عبارت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدرس اِ جارہ کو اوقاتِ کار کے بعد طلبِ معاش کی اجازت ہونی جا ہے کیونکہ انہوں نے ساکنین مدرسہ کو جن کا وظیفہ اور نفقہ وقف کی طرف سے متعین ہوطلبِ معاش کے لئے سفر کی اجازت دی ہے، اور اے عذرِ شرعی قرار دیا ہے، اور اس سفر کی بناء براس کا وظیفیہ متعینہ ساقط نہ ہونے کا حکم ذکر کیا ہے، علامہ شامی کی عبارت درج ذیل ہے:-

> > (قوله ونظم ابن شحنه الغيبة) أقول حاصل ما في شرحه تبعًا للبزازية انه اذا غاب عن المدرسة فاما أن يخوج من المصر أو لا فان خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلب ما مضي من معلومه بل يسقط وكذا لو سافر لحج ونحوه وان لم يخرج لسفر بأن خرج الى الرستاق فان أقام خسمة عشر يومًا فأكثر فان بالاعذر كالخروج للتنزه فكذلك وان لعذر كطلب المعاش فهو عفو الا أن تزيد غيبته على ثلاثة أشهر فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أي معلومه، وان لم يخرج من المصر فان اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفو والاجاز عزله أيضًا واختلف فيما اذا خرج للرستاق وأقام دون خسمة عشر يومًا لغير عذر فقيل يسقط وقيل لا، هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنه في شرحه.

> > وملخصه أنه لا يسقط معلومه الماضي ولا يعزل في الآتي: اذا كان في

المصر مشتغلا بعلم شرعي أو خرج لغير سفر وأقام دون خمسة عشر يومًا بلا عذر علىٰ أحد القولين، أو خمسة عشر فأكثر لكن لعذر شرعي كطلب المعاش ولم يزد على ثلاثة أشهر. ﴿ رَدَّ المَّعْتَارُ جَـُ الْمَنِّ الْمُعَالِّ وَمُ الْمُعَالِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُولِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّاللَّهُ الللْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّاللَّالِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِي الللْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَ

124

besturdubooks. شامی کی اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سال میں تین ماہ لیعنی رُبع ہے کم کم طلب معاش کی اجازت ہے، اگر چہاس کا وظیفہ بحثیت ساکن مدرسہ طے شدہ اور جاری ہو، اور اس طلب معاش کی وجہ ہے نہاس کا وظیفہ ساقط ہوگا اور نہ وہ مستحق عزل ہوگا۔

> اگر چہ علامہ شامی کی بیان کروہ بی تفصیل ایک خاص صورت کے بارے میں ہے جس کی وضاحت خود علامه شائ نے درج ذیل عبارت سے کی ہے:-

> > وهذا التفصيل المذكور في الغيبة انما هو فيما اذا قال وقفت هذا على ساكنىي مدرستى وأطلق، أما لو شرط شرطًا تبع كحضور الدرس أياما معلومة في كل جمعة فلا يستحق المعلوم الا من باشر خصوصًا اذا قال: (r) (r) من غاب عن الدرس قطع معلومه فيجب اتباعه. (ج:٣ ص: ١٩)

کیکن علامہ شامیؓ کی عبارت ہے یہ امر ضرور واضح ہے کہ طلب ِ معاش ایک عذر شرعی ہے اور مال وقف میں اس کی رعایت کا تھم ہے، تو مدارس میں اس عذر شرعی کی رعایت بطریقِ اُولیٰ ہونی جا ہے ۔ البتہ بیرامر بہرحال لازم ہے کہ مدر"س اجارہ کے لئے طلب معاش کا بیمل محض عنمی ہو، مقصودی نہ ہو،اوراس کی وجہ ہے مدرّس کےاوقات ِ اِجارہ اورعملِ اِجارہ میں کسی قشم کی اختیاری کوتاہی واقع ندہو۔

e : - الف: - ایک ماہ پہلے اطلاع نہ دینے کی صورت میں مدرّس سے ایک ماہ کی تخواہ واپس لینے کی شرط کسی قاعدۂ شرعیہ پر منطبق نظر نہیں آتی ، کیونکہ مدرس اینے عمل پالشلیم نفس کی بناء پر اس اُجرت کامستحق ہو چکا تھا، اب اس اُجرت کا استر داد ایک قشم کی تعزیرِ مالی ہے، اور معاہدہُ اِ جارہ میں اس تعزیرِ مالی کو لازم قرار دینا مفیدعقد ہونا جاہئے ، اور حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے'' فقاویٰ رشید یہ' میں اس کے مفسد ہونے کی تصریح فرمائی ہے:-

سوال: - بیشرط اگر چندروز پہلے نوکری کے اطلاع نه دو گے تو اس قدر جرمانه وینا

<sup>(</sup>١) كتاب الوقف (طبع سعيد) (هامش و 3 المحتار على اللّر المختار كتاب الوقف ج: ٣ ص: ١٨ ٣).

٣٠) قلت يجب اتباع هندا الشرط لأن شرط الواقف كنص الشارع. ١١ (عاشيه از هنرت مولاً المحود اشرف صاحب مظلم).

<sup>(</sup>٢) كتاب الوقف (طبع سعيد)

wress.com

ہوگا،متممّات عقد ہے ہواور لازم؟

besturdubooks. Wor جواب: - إجاره شرطِ فاسد سے فاسد ہوجاتا ہے، اور بیشرط خلاف مقتضائے عقد كى ہے، للذا عقد كو فاسد كرديو يكى ، اس كا ذكرنه كرنا جائے ، تنفسيد الاجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، درمخار ـ اور بيشرط ظاهر بي كه أجير كومفيد اورمستأجر کو نافع اورعقد کے خلاف ہے۔ ( تالیفات رشید به ص:۴۲۲ )<sup>(۱)</sup>

البته مدرس يربيه شرط ركھي جاسكتي ہے كه ملازمت ترك كرنے سے ايك ماہ پہلے اطلاع ديني ہوگ، ورنہ اطلاع کے بعد ایک ماہ تک اصالیۃ یا نیابیۃ کام کرنا لازم ہوگا۔

ب: - جہال تک مدرسے کی طرف سے فی الفور إخراج بر ایک ماہ کی تنخواہ کی اوا نیکی لازم ہونے کی شرط ہے، تو بیشرط بھی بظاہر مفسد عقد ہے، البتہ مدرسے کی طرف سے تبزع کی تأویل ہوسکتی ہے،لیکن بیتبرّع بھی اسی وقت جائز ہوگا جبکہ معطین اورطلباء کی طرف سے إذ ن صراحة پایا جاتا ہو۔ البيته اس مسئلے ميں بيہ پہلو قابل غور ہے كہ جس طرح مكان و دُ كان كے اجارہ غير متعينه ميں كم تاریخ کواطلاع نہ دینے کی صورت میں آئندہ پورے ماہ کا اِجارہ لازم ہوجا تا ہے، اسی طرح کیا یہاں بھی کم تاریخ کواطلاع نہ دینے کی صورت میں پورے ماہ کا اِجارہ لازم نہ ہوجائے گا؟

فليتأمل الأكابر واليهم المفاهيم ومنهم الأوامر احقرمحمود اشرف عثماني غفر الله ليا 27/71/A171100

#### (رائے مولا نامفتی عبدالمنان صاحب مرظلهم)

احقر نے حضرت مولا نامفتی محمود اشرف صاحب مظلہم کی تحریر پرغور کیا، اس میں جوموقف اختیار کیا گیا ہے اُصولی طور پر وہ وُرست ہے، اور اس سلسلے میں'' اُحسن الفتاویٰ''ج: ۷ ص: ۲۸۷ تا مه وکو کمیں جوموقف اختیار کیا گیا ہے، وہ بھی قابلِغور ہے،حضراتِ ا کابر کواس پر بھی غور کرنا جا ہے۔ اوراحقر کی ایک تجویز میمجمی ہے کہ مدارس کا عقدِ إجارہ عرف ورواج کے مطابق اگر چہ اجارہ مسانہہ ہے، تاہم اجارہ کے قواعد وضوابط کے مطابق زیادہ بہتر صورت ریے کہ عقبر اجارہ کے وقت باضابطه اس کی مدّت طے کی جائے ایک سال کے لئے، اور پھر ہر سال اس کی تجدید کی جائے، اور مدرٌ س کو پورے سال کی تنخواہ وی جائے ، لیعنی ایام تعطیل کی تنخواہ بھی دی جائے۔اس صورت میں اگریپہ

<sup>(1)</sup> طبع ادارهٔ اسلامیات.

<sup>(</sup>۴) طبع التج اليم سعيد \_

اشکال ہو کہ ایام تعطیل میں مدرس اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتا اور تدریس کے لئے حاضر نہیں کہوہا تو پھر تنخواہ کا استحقاق کیے؟ تو اس کا جواب سے ہوسکتا ہے کہ جیسے دورانِ تدریس جمعہ کے روز مدرس تدریس موسکتا ہے کہ جیسے دورانِ تدریس جمعہ کے روز مدرس تدریس موسکتا کی وجہ کے لئے حاضر نہیں ہونے کی وجہ سے یا راحت لینے اور تازہ دم ہونے کی وجہ سے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس طرح ایام تعطیل یعنی اُواخرِ شعبان اور رمضان کی تنخواہ اس کو ملنی جاتے ہے۔ اس کو تعطیل سے کہ حاضر ہونے کا ارادہ نہ ہو، اور جاتے ہے۔ البتہ اگر کسی مدرس کو رمضان کے بعد دوبارہ تدریس کے لئے حاضر ہونے کا ارادہ نہ ہو، اور اواخرِ شعبان ہی میں اس نے اس کا فیصلہ کرلیا ہوتو الی صورت میں دیانۂ اس کو اُواخرِ شعبان اور رمضان کی تنخواہ نہیں لینی جاہے کیونکہ یہاں میہ بات بالکل واضح ہے کہ اب راحت و آرام لینے کا فائدہ اس مدرے کوئیس پنچے گا۔

محمد عبدالهنان عفی عنه ۲۲ مرم ۱۳۱۸ ه

#### (رائے مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مظلہم)

احقر کو مذکورہ دونول حضرات کی رائے دُرست معلوم ہوتی ہے، اور اس پر مزید اِضافے کی ضرورت بھی محسوں نہیں ہوتی۔

DIMIN/4/17

(حضرت مولانا مفتی عبدالشکورتر مذی صاحب رحمه الله کے مذکورہ اِستفتاء پر دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کرا چی کے حضرات مفتیان کرام نے اپنی مذکورہ آ راء تحریر فر ما نمیں اور آخر میں اپنی آ راء کے ساتھ حتمی فیصلے اور فتویٰ کے لئے بیتح بر حضرتِ والا دامت بر کاتہم کی خدمت میں بھیجی، جس پر حضرتِ والا دامت بر کاتہم العالیہ نے فتویٰ تحریر فر مایا جو درج ذیل ہے)

(فتوی از حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم) مخدوم مکرتم حضرت مولا نامفتی عبدالشکورصاحب تر مذی مظلهم العالی السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه

افسوں ہے کہ گرامی نامے کا جواب جلد نہیں وے سکا بختیف اُسفار واُشغال کے از دحام نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اپنے اختیار اور انتخاب کے مطابق کسی مسئلے کی تحقیق کرسکوں۔ احقر نے بہتر حریر اپنے دار الافتاء میں بھجوادی تھی، وہاں کے حضرات کی آراء منسلک ہیں، احقر کسی محاکے کا اہل نہیں، لیکن تغیل حکم میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بہ ہے کہ شوال میں کام کرنے کو رمضان کی تعطیل کی تنخواہ کے لئے موقوف علیہ قرار دینا اور نہ قرار دینا دونوں امر جائز ہیں، موقوف علیہ قرار نہ دینے کا جواز واضح ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ عقد اِ جارہ میں ایک ماہ کی شخواہ بلاغمل جومقرر کی گئی، وہ گویا سارے سال کے اس کا حاصل یہ ہے کہ عقد ِ اِ جارہ میں ایک ماہ کی شخواہ بلاغمل جومقرر کی گئی، وہ گویا سارے سال کے

موری میں بازے کے جواز کی ایک وجہ تو وہ معلوم ہے، اور فریقین کے اتفاق سے جائز ہے۔ اور کم تقافیہ علیہ محبوق کم الردینے کے جواز کی ایک وجہ تو وہ می ہو عتی ہے جس کی طرف حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدس محبولا معروف قرار دی جائے ۔۔۔ النے '' اور جس پر مولا نامحمود ہے کہ: '' یا شرطِ معروف قرار دی جائے ۔۔۔ النے '' اور جس پر مولا نامحمود اشرف صاحب نے اپنی تحریر کی بنیاد رکھی ہے۔ اور دُوسری وجہ یہ بھی ہو عتی ہے کہ ایام بطالت کی تنخواہ تجد بید عقد اجارہ کے لئے عقد کی تنخواہ تجد بید عقد اجارہ کے لئے عقد کی تخدید کی اگر شوال میں آئندہ سال کے لئے عقد کی تخدید کی گئی تو ایام بطالت کی تنخواہ بھی دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ گویا اس صورت میں عقد اجارہ شعبان پرختم گئی تو ایام بطالت کی تنخواہ اسال کے لئے عقد کی گئی۔ موگیا، شوال میں تجد بید عقد کے وقت ایام بطالت کی تخواہ اضافی طور پرشوال کے ساتھ دی گئی۔

بہرصورت! دونوں تخ یجات کے مطابق بیشرط دُرست ہے، اور حکیم الأمت حضرت تھانوی قدس سرۂ کا جواب بھی دومر تبدای کے مطابق فتاوی خلیلیہ (ج: اص: ۲۴۵ و ۲۴۷) میں موجود ہے۔

البتہ ملازم پر بیشرط عائد کرنا کہ وہ خارج اوقات میں کوئی معاشی کام نہ کرے، شرطِ فاسد ہے، ہاں مؤجر کو بیخق ہے کہ وہ خارجی کام کی صورت میں ملازم کی تخواہ کم مقرر کرے۔

نوٹس نہ دینے کی صورت میں ایک ماہ کی تنخواہ کا مطالبہ شاید اس بنیاد پر دُرست ہو کہ عقد اِ جارہ کی جو مدت طے ہوئی تھی اس کی پابندی فریقین پر لازم تھی، بلاعذر اے توڑنے سے فریقِ ثانی کا جو نقصان ہوا، اگر اس کی تلافی کے لئے جانبین ایک ماہ کی تنخواہ کا مطالبہ طے کرلیس تو شاید "لا ضرد و لا ضرد و لا شار از" کے مطابق ہو، مگر بی محض ایک احتمال کے درج میں ہے جس پر مزید غور و تحقیق کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۵راار۱۸۱۸ه (فتوی نمبر ۳۰۱/۳۰)

#### کرایہ دار نے کرا ہے کی وُ کان پر کمرہ اور عنسل خانہ وغیرہ بنوایا ہوتو اس کا خرچ کس پر ہے؟

سوال: - زیدنے بکر ہے ایک وُ کان مبلغ سات سورو پے ماہوار پانچ سال کے لئے کرایہ پر لی، اور پانچ سال کا کرایہ پیشگی ادا کردیا، پچھ عرصہ بعد بکر کو تین ہزار رو پے کی ضرورت پڑی، زید ہے تین ہزار رو پے قرضِ حسنہ لیا اور وعدہ کیا کہ ایک ماہ میں ادا کروں گا، مگر وعدے پر تین ہزار رو پے نہیں

<sup>(</sup>١) طبع مكتبة الشيخ كراچي.

 <sup>(</sup>٣) لا ضور و لا اضرار . (سنن ابن ماجة، باب من بنى فى حقّه ما يضر بجار ص: ٢٩٦ طبع مكتبه فاروقى).

رین اور کہا بیرو بے بھی کرایہ میں مجرہ کرلینا۔ؤکان کی حصت نفریبا دوساں ، سرب ہے۔
دیئے اور کہا بیرو بے بھی کرایہ میں مجرہ کرلینا۔ؤکان کی حصت نفریبا دوساں ، سرب ہوائے کے لئے کہا، بڑکا کا ملاطلان کی اور پر مرمت کراتا رہا، مگر جب زیادہ خراب ہوگئ تو بکر سے حصت بنوانے کے لئے کہا، بڑکا کا ملاطلان کی اور پر مرمت کراتا رہا، مگر جب بنوالو جوخر جہ ہوگا وہ تم اپنے پاس سے کرو، کرایہ میں مجرہ کرو۔
میں سرب سرب میں جہ میں بنوالو جوخر جہ ہوگا وہ تم اپنے پاس سے کرو، کرایہ میں مجرہ کرو۔
میں سرب سرب کروں کی اور کہا ہوگئا ہو ذ کان پر ایک کمره بنا ہوا تھا جب حصت دوبارہ بنوائی تو اس کا توڑنا لاز**ی** تھا، کمرہ توڑ دیا گیا، <del>ب</del>کر کہنے لگا کہ: اگر کمرہ ڈکان کے انگلے جھے پر بنوالیں تو ڈکان کی شو ہوجائے گی، زید نے کہا کہ: مجھے کو اعتراض نہیں، جس جھے پر جا ہو ہنوادوں۔ کئی روز تک مختلف تجاویز ہوتی رہیں، آخر جواب بکرنے یہ دیا کہ: ہمیں کمرے کی ضرورت نہیں ،تم اپنے خرچے سے بناؤ، میں خرچہ نہیں دُوں گا۔ زید کو چونکہ ہو پاریوں کے لئے جگہ کی ضرورت تھی لہٰذا اس نے اپنے خرچے سے کمرہ اور پائخا نہ اور عنسل خانہ بنوالیا ، اب جبکہ پانچ سال کراہ ہے اور پچھ مزید مدّت خریج کی پوری ہوگئی تو کیا زید کو بہ حق ہے کہ کمرہ اور شکل خانے اور پائٹانے پر جوخرج کیا ہے بکر سے وصول کرے یانہیں؟

جواب: - صورت ِمسئولہ میں چونکہ زید نے کمرہ بخسل خانہ اور پائخانہ خود اپی مرضی سے بنوایا ہے اور بکر نے اس سے صراحة میہ کہہ دیا تھا کہ:''میں اس خرچ کا نہ خود ذمہ دار ہوں گا اور نہ اس خرچ کوکرایہ میں مجرا کیا جاسکے گا'' تو بکر کے ذہے اس کے اخراجات ادا کرنانہیں ہے' ہاں اگر بکر ادا والتدسيحانه وتعالى اعلم کردے تو اس کے لئے اچھااور باعث ِاجر ہوگا۔ احقر محد نقى عثاني عفى عنه الجواب سيحيح بندومجد شفيع عفااللدعنه

DIP91/O/A

(فتوی نمبر ۲۲/۶۱۷ ب)

# معاہدے کی مدّت ختم ہونے برمکان خالی کرنا لازم ہے

سوال: - أِردو اخبار'' جنَّك'' جمعه ايُديشن مؤرخه كم منى ميں''غصب كرده مكان ميں نماز'' ے عنوان سے ایک فبوی شائع ہوا ہے، جس کی ایک فوٹو کا بی مرسل ہے، جناب کے دارالا فقاء سے

و ( ) وفي الدّر المختار ج: ١ ص: ٩ ٪ (طبع سعيد) وعمارة الذّار المستأجرة وتطيينها واصلاح الميزاب وما كان من البناء على ربّ الدّار وكذا كل ما يخلّ بالسكنيّ .... واصلاح بنو الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدّار لكن بلا جبر عليه لأنَّه لا يجبر على اصلاح ملكه فان فعله المستأجر فهو متبرّع.

وفي الشامية تحتد. ﴿ قُولُهُ فَهُو مُتِبِّرٌ عَ﴾ أي ولا يحسب له من الأجرة. وفي شرح المجلَّة للإتاسيُّ وقع الماذة: ٥٣٩ وان عمل هذه الأشياء المستأجر يكون متبرغًا فليس له أن يطالب الأجر بشيءٍ ممَّا أنفق على التَّعمير والتَّرميم قال في ردَّ المحتار؛ وليس له أن يحسبه من الأجرة.

<sup>(</sup>٣) ريکارة ميں پيونوکاني موجودنييں ہے، تاہم حضرت والا والت برکاتھ کان جواب ہے اس قرائے ميں موجود منظے کی وضاحت ہوجاتی ہے۔

ایک فتوی حاصل ہوجائے تو ارادہ ہے کہ اسے قانون سازی کے ذمہ دار حکومتی اداروں کو جھیجا جائے کہ وہ شرع کی روشیٰ میں قانون کرا میہ داری میں ترمیم کر کے بہت ہے جھگڑ وں کو ختم کریں، اگر ضروری حکی ملاطمان کی روشیٰ میں قانون کرا میہ داری میں ترمیم کر کے بہت ہے جھگڑ وں کو ختم کریں، اگر ضروری حکی میں میں ترمیم کرے بہت ہے جھگڑ وں کو ختم کریں، اگر ضروری حکی میں میں ترمیم کو جھلے گئے۔ تو اس کی ایک نقل صدر محترم کو بھی جھیج دی جائے گئے۔

جواب: - مسلکہ تراشے میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ دُرست ہے، کرایہ دار کو صرف اُسی

وقت تک قبضہ رکھنے کا حق ہے جب تک معاہدے کی مدّت ہاتی ہو، اور مدّت ختم ہونے پر جب مالک
خالی کرنے کو کہے اس وقت خالی کرنا واجب ہے، اِلَّا یہ کہ وہ معاہدے کی تجدید پر راضی ہوجائے۔ (۲)
خالی کرنے کو کہے اس وقت خالی کرنا واجب ہے، اِلَّا یہ کہ وہ معاہدے کی تجدید پر راضی ہوجائے۔ اُلّا اعلم
واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
مارا درارا دیمارہ سبحانہ وقتائی کہر (۳۲/۱۱۷۱ سبحانہ وقتائی کہر (۳۳/۱۱۷۱ سبحانہ وتعالیٰ استحدی)



(۱) ربکارڈ میں یافونوکائی موجودنیں ہے۔ تا ہم مفترت والا دامت برکائیم کے اس بواب سے اس تراشے میں موجود مسیئے کی وضاحت ہوجاتی ہے۔

 <sup>(</sup>٢) وفي الذر المختار كتاب الاجارة ج:١ ص:٣٥ (طبع سعيد) آجر داره كل شهر بكذا فلكل الفسخ عند تمام الشهر
 وفي تبيين الحقائق باب الاجارة الفاسدة ج:١ ص:١١١ (طبع دار الكتب العلمية، بيروت) ثم اذا تم الشهر كان لكل
 واحد منها نقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح .... الخ.

وكذا في المبسوط للسرخسي ج: ١٥ ص:١٣١ (طبع مكتبه غفاريه كونته).

وفي الهندية ج: ٣ ص:٣٢٨ كان الرّد على المستأجر بعد انقضاء المدّة ويضمن لو هلك قبل الرّد لانّه غاصب اهـ وفي السمحلّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ٩٩٦ ص:١٨ ٣ لو استعمل واحد ما لا بدون اذن صاحبه كان غاصبًا .... فأنّ ما يـلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل اذا لم يكن استعماله بتأويل ملك أو عقد .... الخ. وكذا في شرح المجلّة للأناسيّ ص.٤٩٢ (طبع مكتبه حيبيه).

وفي السحوث في قضايا فقهية معاصرة ص:٣١١ اذا كانت الاجارة لمدّة معلومة استحق المستأجر البقاء عليها اليّ تلك المدّة ..... الخ.

 <sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج: ٣ ص: ١ ٣٠ وأمّا شوانط الضحة (أي شوائط صحة الاجارة) فمنها رضاء المتعافدين . . الخ

# ﴿ فصل فی إجارة الأرض و الأشجار و الحيوان ﴾ (زمين، حيوان اور درختول كے إجارہ سے متعلق مسائل)

## ''اِحکار'' لیعنی ہمیشہ کے لئے زمین کرایہ پر لینے کا حکم اور تفصیلی شرائط

سوال: - ہمارے علاقے میں ایک قتم کا عقد مرق ج کہ ایک شخص کو وہرے شخص کو وہر میں مکان بنانے کے لئے ویتا ہے، عقد ہی میں کرایۂ مکان متعین کیا جاتا ہے، کرایۂ علی یا نقذ کی صورت میں ہوتا ہے، اور سال کے فتم ہونے پرلیا جاتا ہے۔ لیکن عقد کے وقت مدّت سکونت کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بیع فاقد یم زمانے سے متوارث چلی آرہی ہے کہ صاحب مکان ہمیشہ کے لئے اپنے گھر میں رہے گا، اس کی وفات کے بعد اس کے ورثاء پشت در پشت، الغرض مالک زمین اپنی حیات میں نہ تو مالک مکان کو گھر سے نکال سکتا ہے اور نہ ان کے ورثاء ساس طرح مالک زمین کی وفات کے بعد اس کے ورثاء شخص الی کو رثاء ہی نہ تو مالک زمین کی وفات کے بعد اس کے ورثاء ہی نہ تو مالک زمین یا اس کے ورثاء صرف مرابہ ہی نہ تو مالک زمین یا اس کے ورثاء صرف کرایہ لے سے بیں، اور بہ مالک کو تھی نہیں ہے، کیونکہ عرف ایسا ہی ہے۔ پشتو میں اس عقد کو د خوا می با جاتا ہے، البتہ اگر خود مالک مکان، مکان کو چھوڑ دے تو اور بات میں اس عقد کو د خوا ہ اس عقد کو احکار میں داخل تصور کرتے ہیں اور اجارہ مؤیدہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اب امر مطلوب بیہ ہے کہ ا: - یہ عقد ہائز ہے کہ نہیں؟ ۲ - یہ احکار ہیں داخل سے بیں کہ نہیں؟ ۳ - صاحب زمین کے ورثاء ساحب مکان کو یہ یا اس کے ورثاء کو بلاوجہ مکان سے نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۳ - صاحب زمین کے ورثاء ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں دیتے ہیں کہ نہیں؟ ۵ - اجارہ موجہ و کا نام کتب فقہ میں کہاں ذکر ہے؟

جواب: - اگر کرایہ داری کا عقد کرتے وفت مدّت کا کوئی ذکر نہ کیا جائے تو اصل حکم یہ ہے

(۱) که احارہ صحیح نہیں ہوتا، یا اگر کوئی مجبول مدت مقرّر کر لی جائے تو اس کا بھی یہی تھلم ہے۔ کیکن الکہ عقد besturdubor بی میں بیہ بات طے کر لی جائے کہ کراہیہ داراس زمین پر ہمیشہ اپنا قبضہ برقرار رکھے گا اور ما لک زمین کو کرایه ادا کرتا رہے گا اور جب تک وہ زمین کی اُجرت مثل ادا کرتا رہے اس وقت تک مالک کو زمین خالی کرانے کا حق نہیں ہوگا، نو اس کو بھی بعض فقہائے کرامٌ نے جائز قرار دیا ہے، اور اس کو اصطلاح میں'' احکار'' (نہ کہ احتکار ) کہا جاتا ہے۔ کتین اس کے لئے ضروری ہے کہ ا- مالک،عقد ہی کے وقت کرایہ دار کو پٹہ دوامی لکھ دے کہ بیز مین ہمیشہ کے لئے کرایہ پر دی جارہی ہے۔۴-کرایہ داراس زمین میں کوئی تغمیر وغیرہ کر لے۔ ۳-معاہدے میں یہ بات بھی طے ہو کہ جب اُس جیسی زمینوں کا کراہیہ برھے گا تو اس زمین کا بھی کراہے ای حساب سے بڑھ جائے گا۔ ۴ - کراہے دار پا بندک سے کراہے دیتا رہے گا۔ ۵-کرایہ دارتین سال تک زمین کومعطل نہ چیوڑے۔ بیشرائط علامہ شامیؓ نے رقہ السمسحة المسا "مطلب ميرصد ومشدّ مسكة" كعنوان كتحت (ج:۵ س:۲۲۰۲۱) نيز اينځ رساله "تحرير العبيارة فيمن هو أحق بالإجارة" مين بيان قرماني بين (رسائل ابن عابدين جيز السيام الورحضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محد شفیع صاحب نے "جو اهر الفقه" (ج:٢ ص:٣٠٣) میں اس مسئلے پر منصل بحث فرمائی ہے، لہذا صورت مسئولہ میں اصل بات سے کہ میشرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ ہم چونکہ آپ كے علاقے كے عرف سے بورى طرح واقف نہيں ہيں، اس لئے كوئى حتى بات كہنا مشكل ہے، للهذا آپ مقامی اہل افتاء علماء ہے زجوع کر کے ان ہے فیصلہ کرائیں کہ جوشرائط "جبو اہسر التفقیہ" میں تفصیل ہے بیان کی گئی ہیں وہ یہاں موجود ہیں یانہیں؟ اگر موجود ہوں تو بیہ عقد جائز ہوگا، ورنہ ہیں۔

والاتداعكم ۱۳۱۲/۱۲/۱۳ ه فقائ نمبر ۵۹/۲۸۰)

<sup>(</sup>١ و ٢) و في الدّر السختار باب الاجارة الفاسدة ج: ٢ ص: ٣٦ و ٣٥ تفسد الاجارة بالشروط المحالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع ممّا مرّ يفسدها كجهالة مأجور أو أجرة أو مدّة أو عمل ... . الخ.

وفي خيلاصة النفتاوي كتاب الاجارات ج:٣ ص:٣٠١ (طبع رشيديه كونثه) عقد الاجارة لا يجوز الا أن يبيّن البدل من الجانبين جميعًا أمّا بيان المنفعة فباحدي معان ثلاثة بيان الوقت وهو الأجل ... الخ.

ونسى الفتاوي الكاملية كتاب الاجارات مطلب تفسد الاجارة بجهالة الأجر ويفسد بها العقد سواء كانت الحهالة في الاجرة أو المذة أو العمل . . . الخ. وكذا في البحر الرّائق ج: ٨ ص: ١٤ ا

وفي الهندية كتابُ الاجارة ج: ٣ ص: ١١٦ (طبعُ رشيديه كوئته) وأمَّا شرائط الصّحة (صحّة الاجارة) .... ومنها بيان الـمـــــــة في الدُورُ والمنازل والحوانيت .... الخ. وفيها أيضًا ج: ٢ ص: ٢٣٩ الفساد قد يكون لجهالة قدر العمل .... وقد يكون لجهالة قدر المنفعة بأن لا يبيّن المدّة .... الخ.

وكذا في البزازية على الهندية ج: ٥ ص ١١ كتاب الاجارات.

 <sup>(</sup>٣) رد المحتار مطلب في المرصد والقيمة ومشد المسكة ج: ٢ ص: ٣٦ ( طبع سعيد).

besturdubooksaac '' إجارهُ أشجار'' درختول كے إجارہ كى شرعی حیثیت اور جو سوال: – کیا درختوں کا اِجارہ لیعنی درختوں کو کراہیہ پر دینا جائز ہے؟ سنا ہے کہ فتاویٰ رشید ہے میں اے جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نیز اگر ناجائز ہے تو متبادل طریقۂ کار ہے بھی

آگاہ فرمائیں۔

جواب: - درختوں کے اجارہ کو تمام فقہاءً نے ناجائز لکھا ہے، چنانچہ علامہ خیرالدین رماگیً فرمات بين: "استأجر بقرة ليشرب لبنها لا ينعقد، وكذلك لو استأجر بستانًا ليأكل (۱) ثمره. "رفتاوي خيريه ج: ۲ ص: ۱۲۸) \_ والمسئلة مصرّح بها في منح الغفّار وكثير من الكتب وفيي الإجارة المذكورة أمور أخر توجب فسادها خصوصًا عندنا كالشّيوع وطول المدّة في الوقف\_

اس کے علاوہ اور بہت ی کتب فقہ میں یہ مسئلہ بتقریح موجود ہے، حتی کہ'' فتاویٰ رشیدیہ'' جس کا حوالہ دے کر اِستفتاء میں پیکہا گیا ہے کہ اِجارۂ اَشجار جائز ہے،خوداس میں بھی پوری تصریح کے ساتھ جواز کے بجائے عدم جواز کا فتوی موجود ہے،مولانا رحمہ الله فرماتے ہیں:-

درخت کا اِجارہ وُرست نہیں کیونکہ اِجارہ منافع کا ہوتا ہے اعیان و زوائد کی بیج ( فناوی رشید بیه ، کامل مبوّب ص: ۳۴۷) <sup>(۲)</sup> ہوتی ہے ....الخ۔

اورای پر حضرت مولانا تھانوی قدس سرۂ نے فتویٰ دیا ہے (امداد ج:۳ ص:۱۲۸) \_

لیکن اس سلسلے میں فقہاء نے جواز کا ایک حیلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ پہلے مالک درختوں کو ما قاز (بٹانی) پر اس شرح سے دیدے کہ ایک ہزار میں سے ایک حضہ مالک کا، اور باقی تمام حصے مساقی نے، اور اس کے بعد اس مخص کو وہ زمین کرایہ پر دیدے، اور اس کی شرح میں مثلی اُجرت پر اتنا اضافہ کردے کہ جتنا عقدِ مساقاۃ میں کم کیا تھا۔شرط میہ ہے کہ زمین قابلِ زراعت ہو، نیز پیرحیلہ اس وفت صحیح ہوسکتا ہے جبکہ بیز مین اور درخت مال وقف یا مال پتیم میں سے نہ ہوں، چنانچہ اگر کسی نے مال وقف یا مال بیتیم میں پیرحیلہ جاری کر دیا تو دونوں عقد باطل ہوجائیں گے، مساقاۃ تو اس لئے کہ اس میں یتیم و وقف کا ضرر ہے، اور اِ جارہ اس لئے کہ وہ مساقاۃ کے بطلان کے بعد کیا گیا تو گویا اُرض مشغول پر اجارہ منعقد ہوا، اور وہ باطل ہوتا ہے، اور ای لئے حیلے میں عقدِ مساقاۃ کو مقدم کرنے کی شرط لگائی گئی

<sup>(</sup>١) الفتاوي الخيرية على تنقيح الفتاوي الحامدية ج: ٢ ص: ٣٠٣ (طبع مكتبه حبيبيه كوئله).

<sup>(</sup>۲) ص:۵۱۵ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٣) ج:٦ ص:٢٨٧.

besturdubooks. Word prince ے كه اگر معامله بالعكس كرديا تو إجارة زمين باطل ہوجائے گا، لكونها في الأرض الم ان تمام باتوں کے دلائل کتب فقہیہ سے حسب ذیل ہیں: -

١ – قال في الدر المختار وأفاد فساد ما يقع كثيرًا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاةً فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على ا أشجارها بسهم من ألف سهم فالحظّ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة.

٣ - وقال الشامليُّ تحته: اعلم أنَّه حيث فسدت المساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجارة أيضًا كما قدّمناه وان كان الحظّ والمصلحة فيها ظاهرين فتنبّه لهذه الدّقيقة.

٣-وفيي فتاوي الحانوتي التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدم عقد الإجارة على عقد المساقاة اما اذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزّازيّة.

(شامي ج: ۵ ص: ۲ و ک) ٣ - وفيه بعد أسطر: وهذا بالنّسبة إلى الوقف وأمّا مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة (اي عدم الجواز) كما لو آجر بدون أجر المثل

واللدسجانيه اعلم (F) 21TA . O/A

(ردّ المحتار ج: ۵ ص: ۷)

#### زمین کی مال گزاری مؤجریہ ہے یا مستأجریر؟

سوال: - يہاں بعض علاقوں ميں رواج ہے كه زمين إجارہ ميں مال گزارى يعنی فی بوگه ۸ روپیہ مؤجر ادا کرتا ہے، اور بعض جگہ میں مستأجر ادا کرتا ہے، اور میری کچھ کچھ زمین دونوں علاقوں میں ہے جہاں مؤجر مال گزاری ادا کرتا ہے وہاں تو مجھ سے طلب کیا جاتا ہے اور جہاں متأجر دیتا ہے کیا اس يرموًا خذه عندالله موكًا؟

جواب: - اگر زمین روپیہ کے عوض کراہ پر دی گئی ہے تو مال گزاری کی ادائیگی کی شرط متأجر پر لگائی جاسکتی ہے بشرطیکہ اس کی مقدار معلوم ہواور حکماً بیرکراپیا کا جزء ہوگا،کیکن اگر بٹائی (مزراعت) پر دی گئی ہے تو اس میں بیشرط مزارع پر عائد نہیں کی جاسکتی اور اگر بیشرط لگادی گئی ہے تو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>١ و ٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار كتاب الاجارة ج: ٢ ص: ٨ (طبع سعيد).

ع جلد من مواهد على المن المنحتار: فتبطل ان شرط الأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج من مواهد على المنافع ا معين أو رفع ربّ البذر بذرة أو رفع الخراج الموظف (شامي ج: ۵ ص: ۲۴، استنبول)\_ DITAN/17/19

(فتوی نمبر ۱۹/۹۳۳ الف)

#### گائے یا بھینس پروَرِش کے لئے نصف حصے پر دینے کا حکم اور جواز کی صورت

سوال: - زید این بھینس بمر کونصف حصے پر دیتا ہے پر قرش کے لئے، گائے یا جھینس کی بچیاں جھوٹی جھوٹی تقریباً ڈیڑھ سال کی ہوتی ہیں، زید بکر کو کہتا ہے کہ: یہ کٹی لے جاؤاوراس کی برؤیش کرو۔ ہرفتم کا حیارہ وغیرہ یا مکمل انتظام اس کی پرؤرش کا بکر ہی کرتا ہے، زید کے متعلق کوئی خرچہ نہیں، بکر کی پروَرِش کرتے کرتے کئی بچہ دیتی ہے، پہلی دفعہ جب وہ نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اُس کو ہمارے علاقے کے عرف میں'' وہ تمام سوا'' لیعنی جب تک وہ دُودھ دیتی رہتی ہے وہ سارا سوا بکر خود کھا تا پیتیا ر ہتا ہے، جبکہ پہلی دفعہ زید کی طرف ہے بھی اس کی اجازت ہوتی ہے، دُ وسری مرتبہ جب وہ بھینس بیاتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اب فریفین اس بھینس کا حصہ ختم کرنا جاہتے ہیں، یعنی زید بکر کو کہتا ہے کہ یہ بھینس جومیں نے تنہیں پرؤرش کے لئے دی ہوئی ہے اس کی قیمت لگا کریا نصف قیمت لگا کر مجھے دیدے اور بھینس تو لے لے یا نصف قیمت تو لے کر مجھے دیدے، چنانچہ اس طرح کر لیتے ہیں۔ اب قابل دریادت اُموریہ ہیں: ۱-بھینس کا بکر کو نصف جھے پر پروَرش کے لئے دینا جائز ہے یانہیں؟ ۲-جھینس کی نصف ملکیت بکر کی برؤرش کی وجہ ہے ہوجاتی ہے یا تمام بھینس کا مالک صرف زید ہی رہتا ہے؟ ٣-اس طرح قیمت لگا کرلینا دینا جائز ہے یانہیں؟ ٣-عرفا یا شرعاً اس طرح بھینس کو پروَرش کے لئے وینا جائز ہے یا نہیں؟ ۵- پرؤرش کرنے والا بھینس کا حصہ تقتیم یا ختم کرنے کے وفت لگا تا ہے مالک بھینس کی قیمت نہیں لگا تا؟ بعدہ بھینس دینے والا مختار ہوتا ہے جاہے نصف قیمت پروَرش کرنے والے

<sup>(</sup>١) الدّر المختار كتاب المزارعة ج: ٢ ص:٢٧٦ (طبع سعيد).

وفي البحر الرَّائق كتاب المزارعة ج: ٨ ص: ١٢١ (طبع سعيـد) أو اشترطًا لأحدهما قفزانا مسماة أو ما على الماذيانات والسواقي أو أن يرفع ربّ البذر بذره أو برفع من الخارج الخراج والباقي بينهما فسدت . . . . . وفيه بعد أسطر .... أو يرفع ربّ البذر بذره أو بدفع الخراج فلأنّه يؤدّي الى قطع الشركة في البعض أو الكل وشرط صحتها أن يكون الخارج مشتركًا بينهما والمراد بالخراج الخراج المؤظّف نصفًا أو ثلثًا أو نحو ذلك .... الخ. وكذا في الهندية، كتاب المزارعة ج: ٥ ص: ٢٣٥ (طبع رشيديه) والهداية، كتاب المزارعة ج: ٣ ص: ٣٢٦ (طبع شوكت علميه وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: ٣ ص: ٣٢٨) و بدائع الصنائع، كتاب المزارعة ج: ٢ ص: ١٨٠ (طبع سعيد).

(فتوی نمبر ۱۵۴/۱۵۴ الف)

کو دے کر بھینس لے لے یا نصف قیمت اُس سے لے کر بھینس پر وَرِش کر۔ حکم ہے آگاہ فرمائیں۔

MAR

besturdubooks. Works. جواب: - گائے یا بھینس کو پرؤرش کے لئے نصف جھے پر دینا شرعا جائز نہیں، اس سے ا جارہ فاسد ہوجاتا ہے، للبذا صورت مستولہ میں بھینس بدستور زید کی ملکیت ہے اور بکرنے اے جتنا چارہ اپنی ملکیت میں سے کھلایا اس کی قیمت زید بکر کوادا کرے، نیز بکرنے اس کی جتنے دن خدمت کی اس کی اُجرت بھی زید پر واجب ہے، اور اُجرت اتنی ہوگی جتنی عام طور ہے اس مقصد کے لئے کسی شخص کو مزدوری پر رکھ کر دی جاتی۔ وُوسری طرف بکرنے اُس بھینس کا جتنا دُودھ یا سوا استعمال کیا اُتنا ہی دُوده اورسوا اُس پر واجب ہے کہ زید کوادا کر ہے، بھینس بہرصورت پوری کی پوری زید کی ملکیت ہے، لہذا پہلے تو باہم معاملہ اس طرح وُرست کرلیں، اس کے بعد اگر زید بکر کو پوری بھینس یا اس کا نصف حصہ فروخت کرنا جاہے تو دونوں باہمی رضامندی سے ایسا کر کتے ہیں، اور پروَرش کا مذکورہ معاملہ تو نا جائز ہے۔لہذا جواز کی بیصورت ہو علتی ہے کہ زید بکر کو بھینس کا نصف حصہ فروخت کردے، اس کے بعد اس کی قیمت معاف کردے، اور بکر ہے کہے کہ تم اس کی پروَرش کرو اور دُودھ آ دھا آ دھا ہوگا ، اور بكراس پرراضي ہوجائے، تا ہم اس صورت میں بكر کسی وقت حیارے کا نصف خرچ وصول کرنا حیاہے تو كركك كار لما في العالمگيرية دفع بقرة الي رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافًا فالإجارة فاسدة، وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى، ويردّ كل اللبن إن كان قائمًا و إن أتلف فالمثل إلى صاحبها .... والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن ويبرئه عنه ثم يأمر باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما. (عالمگيرية ج:٣ ص:٣٣٥، ٣٣٦ الفصل الثالث في قفيز الطحان وما واللدسبحانه وتعالى اعلم معناه من الاجارة )\_ 01194/1/1

(١ و ٢) وفي الهداية ج:٣ ص:٣٠٣ (طبع مكتبه رحمانيه) والواجب في الاجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به

<sup>(</sup>٣) طبع مكتبة رشيدبة. وفي خلاصة الفتاوي كتاب الاجارات وما يتصل بهذا ج: ٣ ص: ١١٨ (طبع مكتبه رشيديه). وفيي فتاوي النسقى رجل دفع بـقـرة الي رجل بالعلف مناصفة وهي الّتي بالفارسية كاوتيم سود بأن دفع على أن ما يحصل من اللَّبن والسمن بينهما نصفان فهذا فاسد والحارث كلَّه لصاحب البقرة والاجارة فاسدة.

وكذا في الفتاوي البزازية على الهندية كتاب الاجارة النّوع الثّالث في الدّواب ج: ٥ ص: ٣٤ (طبع رشيديه). نيز د يحت امداد الفتاوي ج: ٢ ص: ٣٣٢ و ٣٣٣ (طبع دار العلوم كراچي)-

وكذا في الهداية ج:٣ ص:٣٠٥ كتاب الاجارات والدّر المختار ج: ٢ ص:٥٦ باب الاجارة الفاسدة والبحر الرّائق ج: ٨ ص: ٢٣ كتاب الاجارة (طبع سعيد).

2015/4/1/16

#### جانور کونصف پر دینے کا حکم

besturdubooks.wo سوال: -- ایک آ دی بغرض پرؤرش این گائے وُوسرے آ دی کو بالنصف دیتا ہے، یعنی جو اولاد پیدا ہوگی ، نصف نصف ہوگی ، اس صورت میں اگر گائے مالک کے باس آ جائے یا لینے والے کے ھے میں آ جائے اور اس ہے کوئی تیسرا شخص خریدے یا دونوں سے متفقہ طور پر خریدے تو کیا اس گائے كى قريانى دُرست ہوگى؟

> جواب: - ندکورہ صورت میں معاملہ نا جائز ہے، لہٰذا پہلے یہ لکھنے کہ ما لک یا پالنے والے کے یاس گائے کس طرح آئی آیا بورا جانور بھے سے آیا یا اس کے آ وجھے جھے کوفر وخت کیا۔ والغد اعلم

> > \*\*\*

# besturdubooks. Wordpress. con ﴿فصل في نفس الأجرة ('' تنخواه، أجرت' اورمختلف الاؤنسز ہے متعلق مسائل )

#### شرعاً ملازم کی تنخواہ مقرّر کرنے کا معیار کیا ہے؟ ملازم کی ضرورت بااس کی قابلیت؟

سوال: – بخدمت جناب مولا نامفتي محدثقي عثاني صاحب، السلام مليكم ورحمة الله وبركانة جناب عالی! میں نے ابھی حال میں ایک صاحب کو دُوسرے صاحب سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے سنا، جواب ہے تسکین نہیں ہوئی ، چنانچہ اس لئے سوال اور اس کا جواب ذیل میں در ق سرر ہا ہوں ، اس مسئلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمانیں کے بیچ جواب کیا ہے؟

'' سوال- مسئلہ بیہ ہے کہ ایک ملازم ایک انجینئر ہے اور اس کے دو بیچے اور ایک بیوی ہے، اس کی تنخواہ پانچ ہزار روپے ماہوار ہے، ؤوسرا ملازم ایک مزدور ہے اور اس کے چھ بیچے اور ایک بیوی ہے، اس کی تنخواہ صرف ایک ہزار رویے ہے، اسلام کے قوانین اور نظام کے مطابق تعین ملازم کی قابلیت پر ہوتا ہے یا ملازم کی ضرور بات کی بنیاد پر۔

جواب- اسلامی نظام میں تنخواہ کا تعین قابلیت برنہیں، مزدور کی ضروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔'' برائے مبر بانی جواب ارسال کرتے وقت مندرجہ ذیل اُمور پر بھی روشیٰ ضرور وُالیں جو مٰدکورہ سوال ہے بہت گہراتعلق رکھتے ہیں:

ا-ایک ملازم کی ضرور بات کاتعین کیسے کیا جائے گا؟

۲-ایک ملازم اکیلا ہوگا، وُومرے کے کئی بیجے ہول گے، اورا گر دونوں ایک بی قابمیت رکھتے ہوں گے تو تنخوا ہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟

۳- حکومت کے ملازم اور نجی فرم کے ملازم کی تنخواہیں ایک طریقے ہے مقررَ ہوں گی یا طریقہ جدا جدا ہوگا؟ اور گھریلو ملاز مین کی تنخواہ مقرّر کرتے وقت طریقهٔ کار میں کوئی فرق ہوگا یانہیں؟ ہ - امریکا اور دُوسرے ترقی یافتہ ممالک میں مزدوروں کی کم از کم تنخواہ مقرَر ہے، جو حکومت

besturdubor

وہاں کی مہنگائی کو سامنے رکھ کرمقرّر کرتی ہے، اور پچھ عرصہ بعد اس کم از کم تنخواہ کو مہنگائی کے مطابق بڑھاتی رہتی ہے، البتہ کم از کم تنخواہ کے بعد وہاں تنخواہیں قابلیت اور پیسے کی مانگ کی بنیاو پرمقرّر ہوتی ہیں، پہطریقۂ کارکس حد تک اسلامی طریقے ہے قریب ہے؟

جواب: -محتر مي ومكرمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سرای نامه ملا، دراصل ملازمت شرقی نقطهٔ نظر سے ''عقدِ إجارہ'' ہے، جس میں جانبین کی باہمی رضامندگی سے جو اُجرت بھی طے کرلی جائے وہ جائز ہے، بشرطیکہ اس میں ایک فریق نے وُسرے فریق کے واسرے فریق کے منظوری زبردی حاصل نہ کی ہو، اس طرح جواُجرت بھی طے ہوجائے، شرعاً وہ وُرست ہے، خواہ وہ البیت کی بنیاد پر ہوئی ہو، یا کام کی بنیاد پر، یا ضرورت کی بنیاد پر۔

البتہ اسلامی حکومت اگریہ دیکھے کہ محنت کرنے والوں کی اُجرتیں مناسب مقرر نہیں کی جارہی ہورہیں ہورہیں گی جارہی ہیں ہورہ اسلامی حکومت اگریہ دیکھے کہ محنت کرنے والوں کی اُجرتیں مناسب مقرر نہیں کی جارہی ہیں ، تو وہ اُجرتوں کا کوئی معیار ہمیں معیار کے تعیین کے وقت حکومت کواملیت ، کام اور ضرورت تمیوں باتوں کو مدنظر رکھنا ہوگا ،کسی ایک بنیاد پرمقرر کرنا درست نہیں ہوگا۔

اس تشری سے واضح ہوگیا ہوگا کہ یہ کہنا ڈرست نہیں ہے کہ: ''اسلامی نظام میں تنخواہ کا تعین قابلیت کی بنیاد پرنہیں، مزدور کی ضروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے''اس سے آپ کے تمام سوالات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

۸/۴/۷۸ ۱۳۶۰ه (فتوی نمبرا۴ ۵/ ج)

## مزدور کی اُجرت کی تعیین کا شرعی معیار کیا ہے؟

سوال ا: – معاوضے کی ادائیگی کا معیار کیا ہے؟ پبداوار، محنت یا کارکن کی ضرورت؟ ۲: – پیداوار ہے جس کی کھیت کے منافع سے فیکٹری کے تمام شعبہ جات کی اُجرتوں کی ادائیگی ہوتی ہے، اور دیگر اِخراجات پورے کئے جاتے ہیں، اس طرح بند سیزن میں رکھے گئے کارکنوں

<sup>(</sup>١) وفي الذر المختار ج: ٢ ص: ٣٩٩ (طبع سعيد) (الحظر والاباحة) ولا يسغر حاكم لقوله عليه الصلوة السلام: لا تسغروا فان الله هو المسغر القابض الباسط الرّازق. الا اذا تعذى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشًا فبسعر بمشورة أهل الرأى. و نظيره كما في البحر الرّائق كتاب القسمة ج: ٨ ص: ٣٨ (طبع سعيد) ..... و الا نصب قاسمًا يُقسم بأجرة بعدد الرّؤس يعنى ان لم ينصب قاسمًا رزقه في بيت المال نصيبه وجعل رزقه على المتقاسمين لأنّ النفع لهم على الخصوص .... ويقدر له القاضي أجرة مثله كي لا يطمع في أمو الهم ويتحكم بالزيادة.

وفي الأشباه والنظائر ص:١٥٤ (طبع ادارة القرآن كراچي) تصرف الامام على الرّعية منوط بالمصلحة.

<sup>(</sup>٢) وفي الذر المختار ج: ٢ ص: ١٤٤ تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية.

وراجع لَـلــدَلانــل والتَـفصّبل الـي الـذر المختار مطلب في وجوب طاعة الامام إج.٣ ص:٣٢٣ (طبع سعيد). أيمزه كيصً سن٩٠٠ كاماشيـنْهـر٣٠

کو تخواہیں اور دیگر مراعات بھی اس منافع سے دی جاتی ہیں، جبکہ بیکار ہونے والے افراد کی پنجواہ اور دیگر مراعات بھی اس منافع سے دی جاتی ہیں، جبکہ بیکار ہونے والے افراد کی پندی اور جن کارکنوں کو بارہ ماہ مستقل کام کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے میں اور جن کارکنوں کو بارہ ماہ مستقل کام کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے میں اور و بارہ ماہ تو کام نہیں کرتے چونکہ بیداوار بی چند ماہ بیوتی ہے، مگر اس بیداوار کی کھیت کے منافع ہے جس میں سیزل کارکن بھرپور حصہ لیتے ہیں فہ کورہ مستقل کارکن کو شخواہیں اور دیگر مراعات تمام سال فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ سیزل کارکنوں کو صرف دوران سیزن، کیا یہ جائز ہے؟

سا: – نئ ليبر بإليسى ميں مزدوروں كى اُجرت كانعين "وَيَسُسَطُلُوْ نَكَ مسادًا يُسْطُقُوُنَ، قُلِ الْعَفُوّ" (سورهُ اِقره آيت:٢١٨) كى بنياد يركيا جانا جائز ہے؟

را ته ٣١) وفي سنن التوهذي، باب ما جاء في التسعير وقم الحديث: ١٢٥٥ الله عن أنس رضى الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله استجر لنا. فقال: انّ الله هو المستحر القابض الباسط الرّزاق وانّي لأرجوا أن ألقى ربّى وليس أحدُ منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" قال أبو عيسى: هذا حديث حسنُ صحيحُ. وفي حاشية السندي على ابن ماجة ج: ٣ ص: ٣٢٢ .... وفيه اشارة الى أن التسعير تصرّف في أموال الناس بغير اذن أهلها فيكون ظلمًا فليس ألامام أن يستحر لكن يأمرهم بالانصاف والشفقة على الخلق والنّصيحة.

<sup>(</sup>٣) و کیلنے وکھلے معفیے کے حواثی اور مس: ٩٠ کا حاشیہ نمبر٣٠

<sup>(</sup>۵) دوانہ کے لئے دیکھنے عن:۳۸۸ کا دہشیہ۔

besturdubo

واجب ہوگی جتنی مدّت کا اسے پابند کیا گیا ہے، باقی مدّت میں چونکہ وہ وُوسرا کام کرنے کے <mark>اللہ</mark> آزاد ہےاک لئے اس کی اُجرت بھی آجر پر واجب نہیں۔

ہاں! اگر کام ہے آزاد رہنے کی مدت ایسی ہو کہ اس میں مزدور کوکسی ؤوسری جگہ کام ملنے کی توقع نہ ہوتو وہ آجر ہے ہے معاہدہ کرسکتا ہے کہ اس کی مدت کارکردگی کی اُجرت اتنی زیادہ مقرّر کی جائے جواس کی ہائے۔ جواس کی بے کارکردگی کی اُجرت اتنی زیادہ مقرّر کی جائے جواس کی بھی کفالت کر سکے۔

"" - "يَسُنَكُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفُو" كَا أَجِرت كَتْعِين كَمسَئِے ہے كُونَ تعلق نہيں، بلکہ اس كا حاصل ہے ہے كہ مسلمان اپنی زائد از ضرورت رقم كو ضرورت مند أفراد میں خرج كیا كر یں، بلکہ اس كا حاصل ہے ہے طور پر نہيں، بلکہ ہدیہ یا صدقہ كے طور پر دیا كریں، جہاں تک أجرت كا حرب كا بنتى ان كوسی أجرت كے طور پر نہيں أخر جواب میں گزر چكا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم انعین كا مسلم سوال نمبرا كے جواب میں گزر چكا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم انعین كا مسلم سوال نمبرا كے جواب میں گزر چكا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم انعین كا مسلم سوال نمبرا كے جواب میں گزر چكا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم انعین كا مسلم سوال نمبرا كے جواب میں گزر چكا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم انتیان کا مسلم سوال نمبرا كے جواب میں گزر چكا ہے۔

#### مدرّس کے لئے أيام غيرحاضري کی تنخواہ کا تھکم

سوال: – واعظ مدرّ س مُوصاحب مجلس کی طرف سے عطیہ یا وعظ کی اُجرت لے لینے کے بعد مدر سے سے نیبرحاضری کے آیام کی تنخواہ لینا کیبا ہوگا؟

جواب: – اگر مدر سے سے باضابط رُخصت کی ہے، اور وعظ پر اُجرت نہ لینے کا کوئی معاہدہ منتظمین مدرسہ سے نہیں ہوا تو جائز ہے۔ (۳) الجواب صحیح الجواب الجواب الجواب الفیاں الجواب الفیاں الجواب الجواب المحاد المحاد الفیاں

#### ا مامت میں ناغہ کرنے کی بناء پر تنخواہ کا لینے کا حکم ملب تندید کا بند میں میں میں میں میں میں میں اندید

سوال: - باتخواه إمام اگرنمازوں میں ناغه کرے اس کو پوری تخواه لینی جائز ہے یانہیں؟ اگر

<sup>( )</sup> سورة البقرة أيت ٢١٩.

٢١) ، لين تنب "معارف القرآن" بناا ص ١٥٣٨.

إلى الشامية ج: ٣ ص ١٩ ٥ (طبع سعيد) أما لو شرط شرطا تبع كحضور الدرس أيامًا معلومة في كل جمعة فلا بستحق المعلوم الا من باشر خصوصا أذا قال من غاب عن الذرس قطع معلومه فيجب أتباعه. وتسامه في البحو

ناجائز ہے تو لینے ہرِ اصرار کی صورت میں اُکلِ حرام کا مرتکب ہوگا یا نہیں؟ ایک صور کے میں اس ک اقتداء دُرست ہوگی یانہیں؟

(فتوى نمبر ١٥٠/١١ الف)

### سودی معاملات کرنے کی وجہ ہے حکومت کے ہر ملازم کی تنخواہ کو ناجائز قرار دینے کا حکم

سوال: -- ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں که آج کل کی تنخواو جو بھی ملازم لیتا ہے

<sup>(</sup>۱) كيوكر الم أجيرناس ب يوتنايم أن اوروت دين أجرت كالمتحقّ وتاب أكرنا لمركز الدائم الترت كالمتحقّ لين و وفيي البذر الممنحتار ج: ٦ ص: ٦٩ والشاني وهو الأجير الخاص ويسلني أجير وحدوهو من يعسل لواحد عملا مؤقّتا بالمنحصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في السادة وان لم يعسل كسن استوجر شهرًا للخادمة أو شهرا لرعى العسم

و في الهندية اج: ٣٠ ص: ٠٠٠ والأجبر الخاص من يستحق الأجر بتسليم نفسه وبمضى المدّة ولا يشترط في العمل في حقه لاستحقاق الأجر.

<sup>۔</sup> اور نانڈ کر نے پرشخواہ کے کٹنے کی صراحت میسوط کے ان جزائیو میں ہے: -

و لـو كـان يبـطُـل مـن الشهر يومًا أو يومين لا يرعاها حوسبُ بدلك من أجره سواء كان من موض أو بطالة لأنه بستحق الأحر بتسليم منافعه وذلك ينعدم في مدّة البطالة سواء كان بعذر أو بغير عذرٍ.

المبسوط للسرحسي ج:١٥ ص:١٦٢.

وفی الشاعیة ج:1 ص:۸ ۲ (طبع سعید) و وجه الفساد أنّ مقتضی العقد أن لا تلوم الأجوة مذة العطلة قلت أو كثرت. نیز و کیجئے اصداد السفتین ص:۸ ۲۲ دواضح رہے تخواو کے کٹنے کا فدکورہ تلم کہی کہمارکن جائز کیٹیوں کے علاوہ کا لینے کرنے ہے متحاق ہے، حبیرا کہ مفترت والا وامت برکاتیم نے '' جائز چھیوں کے عناوہ ''کن تعراصت فرمادی ہے، کیونکہ ضرورت و راحت کی فرش ہے مرف و روان کے مطابق کہی کھار چھٹی کی مخوائش ہے، چنانچہ شامی کتاب الوقف ہو '' ھی ۱۹ ' (صبع سعید) میں ہے '

امام يشرك الامامة لنزيارة اقربانه في الرسانيق أسبوغا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع

النفسيل <u>كي الخ</u>رفي دارالعلوم ريوبند حزيز الفتاوي ص. ٩٦٥ ملاحظ فرو نين \_ (محدزيز في نواز)

#### غلط بیانی کر کے سواری کا الا ونس وصول کرنے کا حکم

سوال: - ہم اسکول کے ملازم ہیں، ہم کوسواری الاوٹس ماتا ہے، اس طرح کہ دفتر یا اسکول ہے گھر کا فاصلہ ساڑھے نئین میل سے زائد ہوتو مبلغ پیجیس روپیہ ماہوار، اور ساڑھے سات میل ہوتو تمیں روپیہ ماہوار، اور ساڑھے سات میل ہوتو تمیں روپیہ ماہوار ابطور کرایہ حکومت ویت ہے، اب اگر کوئی شخص اسکول کے ایک فرلانگ پر رہتا ہے، غلط بیانی کرکے گہتا ہے کہ میں آٹھ میل کے فاصلے پر رہتا ہوں، اور مطلوبہ رقم تمیں روپے وصول کر لیتا ہے تو بیا بیانی کرے گہتا ہوں، اور مطلوبہ رقم تمیں روپے وصول کر لیتا ہے تو بیا بیانی کرے گہتا ہے کہ میں آٹھ میل کے فاصلے پر رہتا ہوں، اور مطلوبہ رقم تمیں روپے وصول کر لیتا ہے تو

جواب: – غاط بیانی کر کے حکومت کے قانون کے خلاف بیہ الاؤنس وصول کرنا بھی ناجائز ہے اور جوافسر جاننے ہو جھتے اس کی اجازت دیتا ہے وہ بھی گنا ہگار ہے۔ ۱۳۹۷/۸۲ اللہ ۱۳۹/۵۸ (فتویٰ نمبر ۲۸/۵۸ اللہ)

#### قربانی کی کھال اور فطرے سے إمام کو تنخواہ دینے کا حکم

سوال: - کیا پیش امام کو فطرانه یا قربانی کی کھال وغیرہ دینا وُرست ہے؟ جبکہ امام بالکاں غریب آ دمی ہے اور دس بارہ کھانے والے ہیں، شخواہ بھی بہت کم ہے، یہ چیزیں اُجرت میں نہیں دی جاتیں بلکہ صرف لِلٰہ دی جاتی ہے، کیا یہ دینا وُرست ہے؟

جواب: - اگر پیش امام صاحب نصاب نہیں ہے تو اسے فطرہ اور قربانی کی کھال وصول کرنا

<sup>(</sup>۱) أيوفيه خالب علال موت كي صورت مين ان ت تخواه لينا جائز ہے۔ حوالہ ك لئے د كيھتے من ٣٩٥ كا حاشيہ نبره ي

جائز ہے، اوراگر و دکسی بھی طرح صاحب نصاب ہوتو وصول کرنا جائز نہیں۔ <sup>(1)</sup>

(فتؤيِّل نمير ١٨٥/١٨٥٣ الف)

اور به كه أجرت مين ويتے ہيں يا بطور خدمت؟ اس كا فيصله إمام اور مقتدى خدا كوحاضر و ناظر جان کر کرلیں ، اگر کوئی شخص قربانی کی کھال اور فطرے کی رقم ؤوسرے کو دیدے اور امام یا امام کا ہمدرد ناراض ہوتو رہیجھ سکتے ہیں کہ بیرخدمت ہے اُجرت نہیں ،اگر امام کو نہ دیں تو اِمام شکایت کرتا پھرے یہ نشانی اُجرت کی ہے، اللہ سے ڈر کرغور کریں۔(۳) كتبه العبد الحقير محمه عاشق الهي بلندشهري

#### بغیر سواری کے آنے والے سرکاری ملازم کے لئے كراية سواري لينے كاحكم

سوال: - فیڈرل گورنمنٹ اپنے ملازمین کوسواری کا کراید دیتی ہے، اس کی حدیھی مقرر ہے کہ ساڑھے تین میل تک پیچیس روپے اور ساڑھے سات میل ہے اُوپر کے لئے تمیں روپے ، ایک آ دمی اسی شہر میں رہتا ہے جہاں وہ ڈیوٹی دیتا ہے بعنی اسکول میں ملازم ہے، اور اسکول ہے حیار سوگز کے فاصلے پر قیام پذرہے، بس پاکسی اور ذریعے سے اسکول نہیں آتالیکن بل میں ہر ماہ تمیں روپے درج کر دیتا ہے اور یہ عذر کرتا ہے کہ میرا گھر بھی دوسو، حیار سومیل دُور ہے، ماہ میں ایک مرتبہ جانا پڑتا ہے۔ اس طرح ہے یہ کرایہ اور الا وُنس لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - په کرایهٔ سواری اگر تنخواه کا جزء ہوتا تب تو ہر حال میں اس کا لینا جائز تھا،لیکن حکومت نے تفصیل رکھی ہے کہ اتنے میل پرجس کی ربائش ہوا ہے اتنا کرایہ دیا جائے گا ، بیاس بات کی تھلی دلیل ہے کہ بیرقم تنخواہ کا جزءنہیں بلکہ کرایۂ آمد ورفت ہے،لبندا اس نام ہے آئی ہی رقم وصول کرنا شرعاً جائز ہے جتنی رقم واقعۃٔ کرایہ میں لگتی ہو، چنانچہ آپ کے لئے اپنی رہائش کا فاصلہ زیادہ لکھوا کر

<sup>(</sup>١) وفيي الدّر المختار ج:٢ ص:٣٣٩ (طبع سعيد) مصرف الزّكوة هو فقير (وهو من له أدني شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

وفي الهندية كتاب الزكوة ج: ١ ص: ١٨٩ ولا يجوز دفع الزكوة الي من يملك نصابًا .... الخ.

 <sup>(</sup>٢) والا يجوز دفع الزكوة الى من يملك نصابًا .... الخ.

٣) وفي الدّر المختار ج.٣ ص:٣٣٣ (طبع سعيد) ويشتوط أن يكون الصّرف تمليكًا لا اباحة ..... الخ. وفي الهندية كتاب الزكواة باب المصارف ج: ١ ص: ٩٠ ١ (طبع رشيديه كونته) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلّم الي الخليفة والم يستأجره ان كان الخليفة بحال لوالم يدفعه يعلم الصّبيان أيضًا أجزأه والا فلا . الخ.

ساوری وصول کرنا جائز نہیں ہے۔اور بیتاً ویل بھی ؤرست نہیں کہ اصلی گھے دوسویا جار کھی ہاں ؟ ر سے، کیونکہ حکومت نے اصلی گھے تک پہنچانے اور وہاں سے واپس النے کے کرائے کی ذرمہ داری نہیں کی 6 ہے، اور جب اس طرح حاصل کی ہوئی رقم ناجائز ہوئی تو اسے حکومت ہی کو واپس کرنا ضروری ہے، اس سے صدقہ کرنا بھی وُرست نہیں ، الاً بیہ کہ حکومت کو واپس کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس صورت میں بغیر تواب کی نیت کے صدقہ کردی جائے۔''
واللہ سجانہ و تعالیٰ اظم

> ۱۳۹۲،۱۱/۴۸ اید (فتوی نمبر ۱۳۷۵/۲۲۱)

#### اُوور ٹائم لگائے بغیراس کی تنخواہ وصول کرنے کا تھم

سوال: - میں بحثیت اسٹونو ٹائیسٹ کے ملازمت کرتا ہوں، میرے محکے کا سب ہے بڑا مربراہ چیف انجینئز ہوتا ہے، میرے محکے میں ہر ملازم کوتقریباً تمیں گھنے کا اُوور ٹائم منت ہے، روز کے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے حساب ہے، آفس کے اوقات کے بعد عموماً بھی بھی گھنٹہ دو گھنٹہ اُوور ٹائم کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ہم لوگ دو ہج کے بعد اپنا اپنے گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ کام بی اتنا ہوتا ہے۔ اب دریافت میہ ہے کہ کیا بغیراً وور ٹائم کے بوئے اُوور ٹائم کی رقم لی جاسکتی ہے یا نہیں؟ چیف انجینئر صاحب کو بھی اس کا پیتا ہے کہ کھی بھو کے اور ٹائم کی رقم لی جاسکتی ہے یا نہیں؟ چیف انجینئر صاحب کو بھی اس کا پیتا ہے کہ بھی بھی اُوور ٹائم کی رقم کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ چیف انجینئر صاحب کو بھی اس کا پیتا ہے کہ بھی اُوور ٹائم کے لئے ڈیٹا ہے، اسٹر نہیں ڈیٹا، اس کے باوجود وہ تمیں گھنٹے کا اُوور ٹائم کا کام نہیں ہوتا۔

جواب: - أوور نائم كے نام ہے كوئى رقم وصول كرنا أى وقت جائز ہوگا جبكہ واقعۃ ملازم نے وقت ہائز ہوگا جبكہ واقعۃ ملازم نے وقت مقرّرہ ہے زائد كام نہيں كيا أس روز كا أوور نائم لين وقت مقرّرہ ہے زائد كام نہيں كيا أس روز كا أوور نائم لين أرست نہيں۔ اگر چيف انجيئئر صاحب واقعۃ ملازمين كى خيرخوا ہى كرنا چاہتے ہيں تو تتخ اہ ہيں اضاف كراديں، ليكن أوور نائم كے نام ہے غلط بيانى كى شرعاً اجازت نہيں ہوسكتی۔ واللہ سبنانہ وتعالیٰ اعلم ماراديں، ليكن أوور نائم كے نام ہے غلط بيانى كى شرعاً اجازت نہيں ہوسكتی۔ واللہ سبنانہ وتعالیٰ اعلم ماراد ہوں۔

(فنؤى نمبر ۲۵۰۴ براه)

#### غلط بیانی کر کے تنخواہ میں اضافہ کرانے کا تھم

سوال: - غلط بیان دیے کراپی تخواہ بڑھانا جائز ہے یانہیں؟ اوراس کی دنیل یہ ہو کہ پونکہ حکومت تخواہ نہیں بڑھاتی اُوپر ہے گرانی بھی ہوتی چلی جارہی ہے،اور وہ آ دی اگر پرائیویٹ پڑھانا تو اتنی ہی (یعنی زیادہ) تخواہ مل جاتی۔ اب اس کو مدافلرر کھ کرغلط بیان دے کراپی تخواہ بڑھاسکاتیا ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) وفني الشامية ج ۵ ص ٩٩ والحاصل أنه ان علم اربات الأموال وجب رفاه عليهم والافان علم عبل الحرام لا يحلُ له ويتصدُق به بنيّة صاحبه ... الح.

جواب: – صورت مسئوله میں چونکه وه مخص غلط بیان دیتا ہے، اس نئے کیا کا کا نہیں۔

غ بي من المنظم بالصوائب Wolf المنظم بالصوائب Wook المنظم بالصوائب المنظم المنظ احقر محمرتقي عثاني عفي عنه

ا الجواب سيح محمد نباشق الهي

(فتؤی نمبر ۱۸۳۲/۱۸۱ الف)

### ز کو ة وصد قات کی رُقوم ہے مہتم اور مدرسین و مااز مین کی تنخوا ہیں ادا کرنے کا حکم

سوال: - زیدایک مسجد کا خطیب ہے، ان مسجد میں ایک حجیونا سا دین مدرسہ بھی قائم ہے، جس کامہتم زید ہی ہے، یہ مدرسہ اقامتی ہے،طلباء، اساتذہ، باور چی وغیرہ کے لئے تین نائم کھانے کا انتظام بھی مدرے کے ذمے ہے، زید کے اعتماد، تعلق اور کوشش سے حاصل شدہ چندہ وغیرہ کی آمدنی ہے مدرے کا کام چل رہاہے، مالی تنجائش نہ ہونے کی مجہ ہے کوئی اکاؤنٹینٹ نہیں ہے، زیر آمد وخرج ج کا حساب کرتا ہے، کیا زید از رُوئے شرع مدرسہ طذا کے فنڈ سے مشاہرہ کینے کا حق رکھتا ہے؟ جبکہ مدرے کی کوئی تمیٹی شیل خود اپنی تخواہ مقرر کرسکتا ہے؟

جواب: – پہلی شروری بات تو یہ ہے کہ مدر سین مہتمم یا وُ وسرے ملاز مین کی تخواہیں ز کو ق اور صدقات واجبه کی رقوم ہے شرعا نہیں دی جائتیں ، لبندا اگر مذکورہ رقین زکوۃ کی میں تو اُن ہے نہ مدر سین کی تخواہ دی جاسکتی ہے، نہ آ ہے تخواہ لے سکتے ہیں۔ اساں جور توم زکو ہ کے علاوہ عام چند ہے۔ کی ہول اُن سے مدر سین و ملاز مین کو شخواہ دی جاسکتی ہے اور مہتمم بھی ان سے تخواہ وصول کرسکتا ہے، البعثة تتخواہ كالغين كرنے كے لئے بہتر يا ہے كہ چندہ دہندگان كى رائے معلوم كى حائے اور يخواہ مقرر کرنے میں اس بات کی رعایت رکھی جائے کہ وہ بالمعروف ہو، یعنی اُس جیسے مدر ہے میں اُس جینے کام ا كرنے والے مجتمع كى عموماً كيا تتخواہ مقرر ہوتى ہے؟ أس سے زائد مقرَر ندكى جائے ، اور موضع تنبوت ہے بچنے ، نیز احتیاط کے پیش نظر چندو دہندگان یا ڈوسرے مدرسین و ملاز مین ہےمشور و کر لینا جا ہے ۔ والله سبحانه وتغالي انعم

( فتوی نیم ۲۳۲۵ ۱۲۵)

# besturdubooks. Wordpress. com ﴿فصل في الإجارة على المعاصي﴾ (مختلف ناجائز اورمعصیت کی ملازمتوں کے اُحکام )

#### سودی کاروبار کرنے والے مالیاتی ادارے کی ملازمت اورآ مدني كاحكم

س**وال: – می**ں ایک مانیاتی ادارے میں کام کر رہا ہوں ، جہاں سودی کاروبار ہے، <sup>یعنی بع</sup>ض کمپنیوں کوسود پر اور بعض کونفع و نقصان پر قرضے دیتی ہے، اور نفع بھی ای طرح ہے کہ فیصد فلسڈ ہے، لیعنی بندرہ فیصد سال میں،اوراگر نقصان ہوجائے تو بھی یانچ فیصد، بلکہ نقصان کی صورت میں بھی اس کو منافع ہوتا ہے، کیونکہ پندرہ فیصد جومنافع کا حصہ ہے اس کے برابر سمپنی کے سرٹیفلینس یعنی حصص لے لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سودی کاغذات بھی لکھنے بڑتے ہیں کہ آپ کے ذیبے اتنا سود ہے، اے ادا کرو۔ اور سود کی جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات جسے قرضے دیتے ہیں اس کے بھے تمہینی کا معائمینہ بھی کیا جاتا ہے۔اب آپ سے درخواست ہے کہ شرع کی رُو سے جواب دیں کہ اس میں نوکری جائز ہے؟ یا بانکل ناجائز؟ یا اور کوئی صورت حال ہے؟ اور اس میں میرا شارسودی کاتبین میں ہوگا یانہیں؟ اور بیرمیرے اُورِ کتنا گناہ ہے؟ اور بیاجوسود کرتے میں بیاجو اسلام نے بیان کیا ہے وہ ہے یا نہیں؟ **جواب: –** ا دار ہے کی جوتفصیلات آپ نے <sup>لکو</sup>ی میں ، اگر وہ دُرست میں اور ا دارے کی اکثر آمد نی سود ہا ؤ وسرے ناجائز فررائع پرمشتل ہے، یاس ادارے میں آپ کوسود کے معاملات کا حساب و کتاب وغیرہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں ملازمت شرعاً جائز نہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو حیاہے کہ

ادارے کی آکٹر آمڈ فی سودیا زوسرے ناجا کر آمور پر مصفیل ہوتو آئی حرام تعد فی ہے اجرت حاصل کرنا جائز نین ، جیہا کہ اری ذیل فقتهی محبارات ہے واقعی ہے۔-

ر ١٠) وفي صحيح البخاري كتابُ الطَّلاق رقم الحديث: ٥٠٥٥ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكُل الرَّبوا وموكنه. وكذا في الصحيح لمسلمٌ رقم الحديث: ٣٩٩٨ و ٣٩٩٥

في الذر المختار ج: ٦- ص: ٣٨٥ (طبع سعيد) وفي الأشباه الحرمة تنتقل. وفي الشامية تحته، قال الشيخ عبدالوهاب التسعيراني في كتاب المنل وما يقل عن بعض الحنفية من أنَّ الحرام لا يتعدى الى ذمتين سألت عنه الشَّهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما ادا لم بعلم بذلك امّا من واي المكاس يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه أخر ثم ياخذه من ذلك الأخو فهو حوام. (باقراك تشور)

فاوق تمان جہر سے اللہ روزگار کو تلاش کریں، اور اس کے ملنے پریہاں سے علیحدہ ہوجا کیں۔ جمب کا کہ ڈوسرا روزگار مہیا نہ ہواس وقت تک موجودہ ملازمت کو ناجا کر سجھتے ہوئے اس پر استغفار کرتے رہیں، اور حجالی ملائلہ از جلد حلال روزگار حاصل کرنے کی بوری کوشش کریں۔ واللہ اعلم ملائلہ کا بوری کوشش کریں۔

#### بینک کی ملازمت کاتفصیلی حکم

سوال: - بینک کی طازمت کے بارے بین آپ سے پوچھنا تھا کہ بعض عفا ، سے سا ہے کہ فتویل ہے کہ بینک کی ہر فتویل ہے کہ بینک کی ہیں ہیں ہینک کی ہر مازمت کی بعض طازمتیں جائز بین ، کیا یہ ڈرست ہے؟ جبکہ میرے خیال میں بینک کی ہر طازمت ناجائز ہونکہ بینک کی جو کھی طازمت ہوا کی میں چونکہ ناجائز کام میں اعانت اور تعاون کرنا پڑتا ہے للبذاوہ ناجائز ہونی چاہئے۔ اور تعاون جائے کرنا پڑتا ہے للبذاوہ ناجائز ہونی چاہئے۔ اور تعاون جائے گی انہذا اس جبہ سے وہ بھی ناجائز ہونی چاہئے۔ ایا یہ بات دُرست ہے یا تہیں ؟ اگر بینک کی کوئی ملازمت کی انہذا اس جبہ سے وہ بھی ناجائز ہونی چاہئے۔ ایا یہ بات دُرست ہے یا تہیں ؟ اگر بینک کی کوئی ملازمت

(بَيْرِيَا فِيهِ لَا ثَمْرَ) ... وفي الهندية ج. هـ ص: ٣٥٠ ،طبع رشيديد كونيه) لو أنَّ فقيرا يأخذ حائزة السلطان مع علمه أنَّ السلطان يأخذها عصبًا أيحلَّ له قال: أن خلط ذلك بدراهم أحرى فالله لا بأس به وأن دفع عبن المعشوب من عير خلط لم يجر . . . وقالا: لا يملك تلك الذراهم وهي على ملك صاحبها فلا بحلَّ له الأخذ . . الح.

وفيها أينظنا جاد ص ٢٦٢ ولا ينجوز قبول هذبه أمراء الجور لأنّ الغالب في مالهم الحرمة ألا اذا علم أنّ أكثر ماله حلال بنأن كنان فساحب تجارة أو رزع فلا بأس به لأنّ اموال النّاس لا تخلوا عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم .... الح

وفيها أينضا ج د ص: ٣٢٣ أكل الرَّبُوا وكاسب الحرام أهدى اليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا ياكل ما لم يحبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو السقر ضه وان كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها

ا درادارے لی اکثر آمدنی تو جا مز ہوتھرا ان ادارے بیش ناہائز کام کی ماازمت دو مشالے عوق میاب اگیا ہے ، نام پڑے ت معصدت پے شتمال یو کے کی دید سے نامیائز ہے دہیسا کہ اس ق ایل اور سے سے داشتے ہے۔

وفيي الهدائة باب الاحارة الفائدة ج ٣٠ ص: ٢٠٠١ (طبع مكتبه رحمانيه). ولا تجوز الاستيجار على العناء والنوح وكذا ساتر الملاهي لأنه استيجار على المعصية والمعصية لا تستحل بالعقار.

وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الاجارات حسن أخو في المتموقات ج: ٣ ص. ١٠١١

وفي الهسدية جـ ١١ ص ٩٠٠ (طبع رشيدية) ولا تجور الاجارة على شيء من الغناء والنوح والمتزامو والطبل وشيء من البلهو وعلى هذا البحداء وقرأه الشعو وغيره ولا أجر في دلك وهذا كله قول أبي حيهه وأبي يوسف ومحسد رحمهم الله تعالى كذا في خاية البيان لو استأجر للعليم الغناء أو استأجر الذّمي رجلا ليحصي عبذا لا يجوز ... الخوفي الذر البسخنار كناب الاجارة مطلب في الاستنجار على المعاصي ج. ١١ ص. ٥٥ رطبع سعيد، ولا تصلح الاجارة لعسب التيس وهو يزوه على الأياث ولا لأجل المعاصي مثل الغياء والنوح والسلاهي ولو أخذ بلا شرط يباح.

وفني الشامية بحته وفي المنتقى امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالًا رفته على أربابه ان علموا والا نتصالق به وان من غير شوط فهو لها. قال الامام الأستاذ: لا يطبب، والمعروف كالمشروط - . الخ.

وفي الهندية اج: ٢ ص: ١ ٣٠ ومنها رأى من شرائط صحّة الاجارة) أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعا فلا يجور استنجار الأبق ولا الاستئجار على المعاصي لأله استنجار على منفعة عير مقدور الاستيفاء شرعا.

وهي بدأتع الصبائع ج ٢٠ ص ١٨٩٠ .. . وكذا كل احارة وقعت لمظلمة لأنه استنجار لفعل المعصية فلا بكون المعقود عنبه مقدورة الاستنفاء شرعا - يج وكيف اس ١٠٠ ه باشيام الد (المدارج الله قال)

قراب الاجارة نآویٰ عَنْ اَنْ جندسوم ۲۹۵ میری میرون کا ۱۹۵ میری کا ۱۳۹۵ میری کا ۱۳۹۵ میری کا ۱۳۹۵ میری کا ۱۳۹۵ میرون کا ۱۳۹۵ میرون کا ته میرون کا ته میرون که میرون که میرون که میرون که میرون که میرون که

آپ اُردو جانتے ہیں۔

دراصل بینک کی ملازمت ناجائز ہونے کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ملازمت میں سود وغیرہ کے ناجائز معاملات میں اعانت ہے، دُوسرے یہ کہ تنخواد حرام مال سے <u>ملنے کا احتمال ہے</u>، ان میں سے پہلی وجہ یعنی حرام کاموں میں مدد کا جہاں تک تعنق ہے،شریعت میں مدد کے مختلف در جے میں، ہر درجہ حرام نہیں، بلکہ صرف وہ مدو ناجائز ہے جو براہِ راست حرام کام میں ہو، مثلاً سودی معاملہ کرنا، سود کا معاًمدہ لکھنا، سود کی رقم وبسول کرنا وغیرہ الکین اگر براہِ راست سودی معا<u>ملے میں انسان</u> کو ملوّث نہ ہونا پڑے، بلکہ اس کے کام کی نوعیت ایسی ہوجیسے ڈرائیور، چپرای، یا جائز ریسر پٹی وغیرہ تو اس میں چونکہ براہ راست مددنہیں ہے،اس لئے اس کی گنجائش ہے۔

جہاں تک حرام مال ہے تنخواہ ملنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت کا اُصول یہ ہے كه أكرايك مال حرام اور حلال مے مخلوط ہو اور حرام مال زيادہ ہوتو اس ہے تخواہ يا ہديہ لينا جائز نہيں، کٹین اگر حرام مال کم ہوتو جائز ہے۔ بینک کی صورتِ حال یہ ہے کہ اس کا مجموعی مال کئی چیزوں ہے مرکب ہوتا ہے، ا-اصل سرماریہ، ۲- ڈیازیٹرز کے پیسے، ۳-سود اور حرام کاموں کی آمدنی، ۴-جائز خدمات کی آمدنی، اس سارے مجموعے میں صرف نمبر۳ حرام ہے، باقی کوحرام نہیں کہا جاسکتا، اور چونکہ ہر بینک میں نمبرا ونمبرا کی اکثریت ہوتی ہے، اس لئے بینہیں کہدیکتے کہ مجموعے میں حرام غالب ہے، الہٰدائس جائز کام کی تنخواہ اس ہے وصول کی جاسکتی ہے۔

یہ بنیاد ہے جس کی بناء پر علماء نے بیافتوی دیا ہے کہ بینک کی ایسی ملازمت جس میں خود

<sup>(</sup>۱) مدر اور اعالت کے مختلف درجات وران کے تفصیلی حتم کے نئے اجوام الفظہ " ج:۶ ص:۲۵۷ تا ۲۵۹ ملاحظہ فر ، لیں۔

٢٠) وفي مشكونة المصابيح باب الرَّبُوا الفصل الأول ج: ١ ص ٢٣٣٠ (طبع قديمي كتب خانه) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. ايزانسيلي عررات اورحوال جات كے لئے سابقة عن سوه هومن الموهوب كرحواشي مراحظه فريا ليمن به

٣١) وفي الهندية ج: ٥ ص: ٣٣٣ ولا يجوز قبول هدية امواء الجور لأنَّ الغالب في مالهم الحومة ألا اذا علم أن أكثر ماليه حلال بيأن كيان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأنّ اموال النّاس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكـل طعامهــم. وفيها أيضًا ج:٥ ص:٣٣٣ اكل الرَّبوا وكاسب الحرام أهدى اليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يتأكيل منا لمج يمخينزه أنَّ ذلك الممال أصله خلال وراله أو استقرضه وان كان غالب ماله خلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها ... الح

besturduboo

والسلام سارهرسهماهاه

#### بینک میں کلرک کی ملازمت

کوئی حرام کام کرنا نہ پڑتا ہو، جائز ہے، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جلائے۔

سوال: - محترم مفتی صاحب، السلام ملیکم، سلام کے بعد آپ کی خیریت کا طالب ہوں۔
عرض یہ ہے کہ میں صوبہ سرحہ بیٹا ورشہر میں اکا کو ٹینٹ جزل کے دفتر میں سینٹر کلرک کے عہدے پر کام
الر رہا ہوں، جس کی تخواہ آن کل نے الا وانسوں اور مہنگائی الا وانس کے ساتھ ۱۹۲۰ روپے بنتی ہے۔
الیکن میں نے حبیب بینک میں نوکری کے لئے درخواست دی تھی، جس کے شیٹ اور انٹرویو وغیرہ میں
میں پاس ہو چکا ہوں، اور اب کرا چی ہے، میرے پیچھےٹر بینگ کے لئے بلانے کا خط آ رہا ہے، یعنی میں
منتب ہو چکا ہوں۔ یہ عہدہ پر وفیشنل آفیسر کا عبدہ ہے، اور اس کی تخواہ آئ کل آخر بیا ۱۰۰ روپ کے
منتب ہو چکا ہوں۔ یہ عبدہ پر وفیشنل آفیسر کا عبدہ ہے، اور اس کی تخواہ آئ کل آخر بیا ۱۰۰ روپ کے
منت ہیں، البذا آپ ساحبان اگر مجھے
منت ہیں ہیں کے سودی کاروبار وغیرہ سے آپ خوب واقف میں، البذا آپ ساحبان اگر مجھے
منت ہیں ہیں یہ وضاحت ہوئی جا ہے کہ میں یہ وضاحت ہوئی جا ہے کہ میں یہ وضاحت ہوئی جا ہے کہ میں یہ
موجودہ نوکری چیوڑ کر بینگ کی نوکری کروں یانہیں؟

جواب: – بینک کی ملازمت شرعاً حرام اور ناجائز ہے، اور حرام آمدنی خواو زیادہ ہو، مگرا یک مسلمان کے لیئے بے کار ہے، کم تنخواہ پر قناعت کرنا اور حلال کمانے کی خاطر زیادہ آمدنی کو چھوڑ دینا ان شاءاللّٰہ دُنیوی واُخروی برکات کا موجب ہوگا۔

۷/۹/۹۹۹۱ھ (فتوی نمبر ۳۰/۱۵۸۸ ج)

## بینک کی ملازمت کا حکم

سوال ا: - بینک کی ملازمت کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟ ۲: - اگر ملازمت اختیار کر چکا ہے تو قائم رکھے یانہیں؟

جواب: – بینک کا بیشتر کاروبار چونکه سود پرمبنی ہے، اس کئے اس کی ملازمت جائز نہیں۔ -

<sup>(</sup>۱) يانوي منترينه وال وامت بركاتم في جواني عيد كي معورت على تحرير فرويا-

<sup>(+)</sup> ویک مدازمت کی دوقسموں کے تصلیلی علم اور موالہ کے بھیلے میں 194 کا فقری اور اس کا حاشیہ مدحظے قرما کسیں۔

رس) أي بينك أن اس ما زمست كا تتم ب جس ثال مودي معامات كرائ برائي بول تفصيل كرائي سابقه وقول قاوي اوران كم مواش الإظرار النيل وفي تكسملة فتسح المسلهم جزا ص: 11 قوله: وكاتبه، لأن كتابة الزبا أعانة عليه ومن هنا ظهر أن التوظف في الينوك الرموية لا يجوز فان كان عمل الموظف في البنك ما يعين على الربا كالكتابة أو الحساب فذلك حرام لوجهيل، الأول اعانة على المعصية، والثاني أحد الأجرة من مال الحوام .... النخ.

Toress.com ۲:- وُ وسری جائز ملازمت حاصل کرنے کے لئے بوری کوشش کرے اور جب تک نه اللاؤی besturduboo و تو یہ و استغفار کرتا رہے، اور ملتے ہی یہ ملازمت جھوڑ دے، پھر جب اللہ تو فیق دے بینک ہے کمائی ' ہوئی رقم رفتہ رفتہ صدقیہ کردیے۔ واللدسجانه وتعالى اعلم

~15"9A25/A (فتۇي نېر)

# حلال روز گار ملنے تک بینک کی ملازمت حاری رکھنے کے مشور ہے کی شرعی حیثیت

سوال: -محترم ومكرم جناب مفتى ساحب اطال الله بقائه السلام مليكم ورحمة اللَّه وبركاته، اما لعد:

آپ کی توجہ ایک اہم مسکلے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بینک کی ملازمت کا۔ بهارا معاشرہ ایک سودی معاشرہ ہے، رہا، قمار کی نت نئ شکلیں آئے ون سامنے آتی ہیں، اور انہیں تر قیاتی اسلیموں کے نام ہے پیش کیا جاتا ہے۔ بینک کی ملازمت آشد حرام ہے، اس بنا، پر بعض لوگ اس حرام ہے چھٹکارے کی نیت ہے اہل علم حضرات کا رُخ کرتے ہیں ، اور بڑی معصومیت ہے اپنی خته حالی کی سرگزشت سناتے ہیں،''اگر میں بیہ ملازمت حجوز ڈوں گا، تو میری مسکین بیوی، حجو لے چھوٹے نضے سنے پھول، کلیوں جیسے بچول اور معمر ضعیف، معذور، مریض والدین اور جواں سال بے سہارا ہے حدری بہنوں کے گزر کا سامان ہی کیا ہوگا، سوائے اس حرام شخواہ کے۔'' اہل علم حضرات رحم ول وغم خوارتو ہوتے ہی ہیں، اُن کی طرف سے غالبًا متفقہ طور پر ایک ہی نوعیت کا جواب ماتا ہے، اور وہ آپ حضرات کو بخو بی معلوم ہے، جس کامخضر خلاصہ یہ ہے کہ'' بینک کی ملازمت حرام ہے، اور اس کی تنخواہ حرام ہے،لیکن ؤوسری ملازمت کی تلاش جاری رکھواور جب تک کوئی متبادل صورت نہ ہے بینک کی پیچرام ملازمت کرتے رہو، اور اس کی حرام تنخواہ ہے اینے بیوی بچوں والدین اور بہنوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔'' ایمانی تنزل اور اس سرتوڑ مہنگائی ، بڑھتے ہوئے اخراجات اور ہوی برتی کے دور میں اکیک بینک بنیجر کے لئے اس قدر ہمدردی کافی تھی، جواز کا یہ پروانہ أسے خدا اور رسول ہے ؤے کر مقالبلے پر آماد و کرتا ہے، بندے ہے بھی بار ہا اس طرح استفتاء کیا گیا، دِل کسی بھی صورت میں جواز کا فتوی دینے پر آمادہ نہ:وا۔ آپ ہمارے بڑے ہیں،ایک خالی ہاتھ فقیر کی طرح آپ اہلِ علم حصرات کا درواز وكَصَّلَهمَّا كَرِيجِيكِ ما نَنْمَا بول، "فَسُنَلُوْ آ أَهْلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعُلَمُونَ" قرآن وحديث واقوال

فقهائے كرام يا قواعد فقهيه ميں ہے جن دلائل كا سہارا لے كر جواز كا فتو كل ديا جاتا besturdub<sup>o</sup> فرماد س تو بڑی مہر ہانی ہوگی ۔ جزا کم اللہ خیراً۔

جواب:-مَكرتم بنده زيدمجدتم السامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته به جو بات كهي حاتي ہے اس كا مطلب جواز كا فتو كي دينانہيں ہوتا، فتویٰ حیمت ہی کا ہے، آگے اسے مشورۃ پہ کہا جاتا ہے کہ اگر موجودہ ملازمت ترک کرنے سے نا قابل برداشت تنگی کا اندیشہ ہوتو اس ملازمت کوحرام سمجھتے ہوئے ؤوسری ملازمت اس طرح تلاش کروجیسے ا کیا ہے روز گار آ دی تلاش کرتا ہے،خواہ تنخواہ کچھ کم بی کیوں نہ ہو، جب وہمل جائے تو ترک کردو۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب قدیں سرہ سے سنا ہے کہ اس مشورے کا حاصن آھے ون الب لینیسن بیمل کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ترک ملازمت کے بعدفقر و فاتے میں مبتلا ہوکراوگوں کے دین وائیان بی ہے برگشتہ ہونے کا اندایشہ ہونا ہے۔اوراییا یادیژ تاہے کہ حضرت والد صاحب نے یہ بات حضرت تحکیم الأمت قدس سرہ ہے بھی نقل فرمائی تھی ، مگر احقر کو یہ بات جزم کے ر مناکھا ہاد گارا۔ سمانکھا ہاد گارا۔

غیر مٰد بوح حانور کا گوشت فروخت کرنے والی تمپنی میں ا کا وَ نٹینٹ کی ملازمت كاحكم

سوال: –محتر م مفتى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

ا کیا صاحب جو کینیڈا میں حال ہی میں معاش کے لئے گئے ہیں، اُن کی طرف سے سوال کیا ہے کہ کیا فرہاتی ہے شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کہ اُن کو ایک ایسی سمپنی میں

ر ا به وقيي الصّحيح للامام مسلمٌ وقم الحديث:٣٩٠٠ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الرّبوا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٣٠ (طبع قديمي كتب خانه)

رشي نكسنة فنح السلهم ج: ١ ص ٢١٩٠ (قوله وكالبه) لأنَّ كتابة الزَّبا اعانة عليه ومن هنا ظهر أن التوظَّف في البنوكب الرَّبوية لا يجوز فان كان عمل الموظّف في النك ما يعين على الرَّبا كالكتابة والحساب فذلك حرام لوجهين الأوَّل اعانة على السعصية. والثاني أخذ الأجرة من المال الحرام، فإن معظم دخل البنوك حرام مستحلب بالزَّبا وأمَّا إذا كان البعمل لاعلاقة لدبالزبا فاندحرام للوجه التاني فحسب فادا وجدبنك معظم دخله حلال جاز فيه التوظف للنوع الثاني من الأعمال والله أعلم.

نیز آنفسیلی ور رانند کے لئے و کیلئے میں mam تا میں mar کے فقاوی اور اُن کے حواثی۔ (+) یہ فتوی حضرت والدواہ مت برکاتھ نے سائل کے مذکور و قبلہ کے جواب میں تحریر فر مایا۔

in the session بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اِن صاحب کو اس کمپنی کے اکاؤنٹ ڈیارٹمنٹ میں ملازمت کی پیشکش ہے، اُن کا یو چصنا یہ ہے کیا ایسی کمپنی میں ملازمت اُن کے لئے لینا جائز ہوگا یانہیں؟ خاص طور پرالی صورت میں کہ ابھی اُنہوں نے ہجرت کی ہے اور وہ معاش کی تلاش میں کچھ دنوں ہے پھر رہے ہیں اور اُنہیں کوئی خاطرخواہ ملازمت نہیں مل رہی ، جواب اِرشا دفر ما کرمشکور فر ما کیں ۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں مذکورہ نمینی کے اکاؤنٹ ڈیا رٹمنٹ میں ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ غیرمذبوح گوشت اگرچہ ہمارے نزدیک حلال نہیں اور اس کی خرید وفر وخت بھی جائز نہیں ،لیکن غیرمسلموں کے نز دیک چونکہ جائز ہے ،اس لئے فقبائے کرامؓ نے ان کے درمیان ہونے والی ایسی بیچ کو نافذ قرار دِیا ہے، اور اس کی مالیت کا اعتبار کیا ہے، لہذا اس خرید وفروخت ہے انہیں جورقم حاصل ہوئی ہے، وہ عقد باطل کے ذریعے نہیں ہوئی۔البتہ کسی مسلمان کو بذاتِ خود اس خرید وفر وخت میں ملوّث ہونا جائز نہیں لیکن ا کا ؤنٹ کی ملازمت میں اگرمسلمان کوخود پیاگوشت بیجنا نہ پڑے بلکہ صرف تمپنی کے حسابات رکھنے پڑیں تو بیاعانت علی المعصیة میں داخل ہوکر حرام نہ ہوگا، کیونکہ بیراعانتِ بعیدہ ہے، لہٰذا حاجت کے وقت اس ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ تاہم پرہیز کرنے میں احتیاط ہے۔اوراس معاملے میں دُوسرےاہلِ فتویٰ علماء ہے بھی استصواب کر لینا جاہئے ، اگر ان کا جواب اس ہے مختلف ہوتو ہمیں بھی مطلع کردیا جائے۔متعلقہ فقہی عبارات منسلک ہیں۔

والتدسجانه وتعالى اعلم (فتوی نمبر ۲۵/۷۵)

#### (متعلقه فقهی عبارات درج ذیل ہیں)

في البحر (ج: ٢ ص: ٥٠ طبع سعيد) قال تحت قوله (لم يجز بيع الميتة والدم) لانعدام المالية التي هي ركن البيع فانهما لا يعدان ما لا عند أحد وهـو مـن قسم الباطل .... وفي القاموس الميتة ما لم تلحقه ذكاة وبالكسر للنوع اهدفان اريد بعدم الجواز عدمهُ في حق المسلمين بقيت الميتة على اطلاقها وان اريـد الاعم للمسلم والكافر فيراد بها ما مات حتف انفه، اما المنخنقة والموقوذة فغير داخلة لما في التجنيس، اهل الكفر اذا باعوا

الميتة فيما بينهم لا يجوز لانها ليست بمال عندهم، ولو باعوا ذبيحته المارة ويضربوها حتى تموت جاز لأنها عندهم بمنزلة الشاة ويضربوها حتى تموت جاز لأنها عندهم عند أبي يوسف كأحكمانا الا في الخمر، وفي الذخيرة اراد بالميتة ما مات حتف انفه اما التمي ماتت بالسبب كالخنق والجرح في غير موضع الذبح فالبيع فاسد لا باطل، وكذلك ذبائح المجوس مال متقوم عندهم بمنزلة الخمر، كذا في المعراج، وحاصله ان فيما لم يمت حتف انفه بل بسبب غير الذكاة روايتين بالنسبة الى الكافر وفي رواية الجواز، وفي رواية الفساد، واما البطلان فلا، واما في حقنا فالكل سواء.

> في البناية (ج: ٢ ص: ١٨٨ طبع رشيديه) تحت قوله (فالبيع فاسد كالبيع بالميتة) والميتة في اللغة هو الذي مات حتف انفه وانما قيد باللغة لتخرج المخنوقة وأمثالها فان ذلك عند من ليس له دين سماوي بمنزلة الذبيحة عندنا، ولهذا باعوا ذلك فيما بينهم جاز، وكره المصنف في التجنيس وان كان ميتة عندنا بخلاف الميتة حتف انفها فان بيعهُ فيما بينهم لا يجوز ولانها ليست بمال عندهم.

> في تبيين الحقائق (ج: ٣ ص: ٣٢٢ طبع سعيد) قال بعد قوله لم يجز بيع الميتة ..... لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، وبيع هذه الأشياء باطل لما ذكرنا.

> وفيه أيضًا بعد أسطر: والأصل فيه ان بيع ما ليس بمال عند أحد كالحر والدم والميتة التي ماتت حتف انفها والمدبر وام الولد والمكاتب باطل، وان كان مالا عند البعض كالخمر والخنزير والميتة التي لم تمت حتف انفها، مثل الموقوذة فان هذه الأشياء مال عند أهل الذمة.

> في شرح الوقاية (ج: ٣ ص: ٣٩ طبع رحمانية) اعلم ان المال عين يجري فيه التنافس والابتذال فيخرج التراب ونحوه، والدم والميتة التي ماتـت حتف انفه اما التي خنقت أو جرحت في غير موضع الذبح كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوس فمال الا انها غير متقومة كالخمر و الخنزير.

> في الدر المختار (ج:۵ ص:۵۵،۵۵ طبع سعيد) قوله (كخمر وخنزير

besturdubooks. Wor وميتة لم تمت حتف انفها) بل بالخنق و نحوه فانها مال عند الذمي كخمر ْ و خنزير .

وقال الشامي تحت قوله (وميتة لم تمت حتف انفها) هذا في حق المسلم، اما الذمي ففي رواية بيعها صحيح، وفي أخرى فاسد كما قدمناه عن البحر .

في فتح المعين (ج: ٢ ص: ٢١ طبع سعيد) تحت قوله (فبيع الميتة) يعنى التي ماتت حتف انفها اما غيرها مثل الموقوذة فمال عند أهل الذمة كالخمر زيلعي.

وفيه أيضًا بعد أسطر: ثم لا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف انفها أو كانت منخنقة أو موقوذة أو ماتت بالجرح في غير الذبح اما في حق الذمي فيراد بها الأول وأما الثاني فاختلف فيه ففي التجنيس جعله من قسم الصحيح لأنهم يدينونه ولم يحك خلافا وفي الايضاح هو قول ابي يوسف وعند محمد لا يجوز وجزم في الذخيرة بفساده والموقوذة هي التي قتلت بالخشب.

في الطحطاوي على الدر (ج: ٣ ص: ١٣ طبع بولاق مصر) تحت قوله (الميتة) بفتح الميم وسكون الياء هي التي ماتت حتف انفها لا بسبب والميتة بفتح الميم وتشديد الياء المكسورة هي التي لم تمت حتف انفها بل ماتت بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة، والقسم الأول ليس بمال عند المسلمين وأهل الذمة اتفاقا والقسم الثاني ليس بمال في حق المسلمين اتفاقا وفي حق أهل الذمة روايتان وقال الشيخ كمال الدين انها في حق الميتة شرعا وانما نحكم بجوازه اذا وقعت بينهم لأنها مال عندهم كالخمر كذا ذكره المصنف في التجنيس من غير ذكر خلاف وفي جامع الكرخي يجوز بينهم عند ابي يوسف خلافا لمحمد انتهى ملخصًا من حاشية المرحوم نوح وحاصله كما في البحر.

في مجمع الأنهر (ج:٣ ص:٤٤ طبع دار الكتب العلمية بيروت) تحت قوله (بيع ما ليس بمال اللي قوله والميتة) التي ماتت حتف انفها لانه المنخنقة وامثالها مال عند أهل الذمة.

في الدر السنتقى في شرح الملتقى (ج: ٣ ص: ٨ طبع علمية) تحت قوله (بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير) وقال عبدالواحد وغيره البيع فيهما فاسد لا باطل كما في النظم وكذا بيع ما مات بخنق وجرح كما في المحمد الكشف للكنف للمحيط بيع منخنق المجوسي باطل خلافا لمحمد وهكذا في القهستاني (ج: ٣ ص: ٢٥٨).

فى شرح المجلة (ج: ٢ ص: ١٠ طبع مكتبه حبيبيه كوئنه) وقول المجلة باع جيفة اى ميتة ماتت حتف انفها، اما لو ماتت بسبب غير الذكارة كالمنخفقة والموقوذة والمتردية، ففى حق المسلم لا فرق بينها وبين الميتة حتف انفها من حيث بطلان البيع الى قوله واما فى غير المسلم ففى التجنيس جعله قسما من الصحيح لأنهم يدينونه ولم يحك فيه خلافا وجزم فى الذخيرة بفساده وجعله فى البحر من اختلاف الروايتين وفى البزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٤٢ (طبع رشيديه) وبيع المجوسى ذبيحة أو ما هو ذبح عنده كالخنق من كافر جاز عند الثانى.

سو**دی بینک کومکان کرایہ پر دینے اور اس کے لئے بروکری کا حکم** سوال ا: - سودی بینک کے لئے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یانہیں؟ ملنے والا کرایہ حلال ہے یا حرام؟

سوال۲: - مذکورہ صورت میں بردکری جائز ہے یا نہیں؟ بردکری کی صورت میں ملنے والا کمیشن حلال ہے یا حرام؟

جواب ا: " "جو اهر الفقه" میں اعدانہ عدلی المعصیہ کے بارے میں مفصل تحقیق ای بارے میں ہے، وہ دیکھ لیں،خلاصہ بیر کہ اگر وہ مکان خاص بینک کے مقاصد کو مدِنظر رکھ کر بنایا گیا ہے تو ناجائز ہے، ورنہ مکروہ۔ (۱)

جواب : - جہاں جواز ہے وہاں ولالی بھی جائز، جہاں ناجائز ہے وہاں ولالی بھی ناجائز۔ واللہ اعلم مرین ۲۹سر ۲۹س

(۱) "جواهب المفقه" میں ہے: "اگرید ویکھا جائے کہ بنانے والے نے بینک کی مناسبت سے کم سے بوائے بین تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کراہت تخریم ہے، اور اگر بیسمجھا جائے کہ ایسے کمرے صرف بینک ہی کے لئے ٹبیس ڈوسرے کا مول اور دفوتر کے لئے بھی بٹ زیر، ق کراہت تنزیہ کہا جاسکتا ہے۔ "تفصیلی ولاکل اورحوالہ جانت کے لئے "جواهو الفقه" جاتا ص:۳۴۴ ۳۳۹ مدخل فرو نیس۔

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية ج: ١ ص: ١٣ (طبع سعيد) مطلب في اجرة الذلال قال في التاترخانية وفي الذلال والسمسار يبجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوى سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجوا أنّه لا بأس به وان كان في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس.

وكذا في البحوث في قضايا فقهية معاصرة ص:٢٠٨ و ٢٠٨.

# Desturdubooks. Worder ﴿فصل في الإجارة الجديدة والمتفرّقة ﴾ (اِجارہ کے جدیداورمتفرق مسائل کا بیان)

إنٹرنبیٹ سروس مہیا کرنا اور اس پرفیس وصول کرنا سوال: - حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب دامت بركاتهم السلام ملیکم ورحمة اللّٰہ و برکانہ کے بعد عرض ہے کہ میں ج بن. بٹ میراتعلق مکہ مکرّمہ ہے ہے

اور حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی ( دامت برکاتہم ) میرے ماموں ہیں ، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ میں ایک کام کرنا حیاہ رہا ہوں اور اس میں سوال یہ ہے کہ آیا اس کام میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ تو انبول نے فرمایا کہ آپ سے عرض کر کے جواب مفسل حاصل کروں۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ا پی رائے ہے مستفید فرما کمیں۔ میں ایک انٹرنیٹ کیفے (جہاں پرلوگ انٹرنیٹ استعال کرنے کے لئے آتے ہیں ) کھولنا حیاہ رہا ہوں، تھوڑی می وضاحت کرنا حیابتا ہوں کہ یبان سعودی عرب میں انٹرنمیک تکمل طور پر صاف ہے ( بعنی جو بھی غیراخا؛ تی مواد ہے وہ حکومت کی طرف سے بند کیا گیا ہے ) یہ اور انٹرنیٹ کولوگ اینے اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر کچھاوگ اسے ٹیلیفون کے کے استعمال کرتے ہیں (اس میں ٹیلیفون کافی سستا ہوتا ہے)، کچھ لوگ اسے تعلیمی مصالح کے لئے استعمل کرتے ہیں، پچھلوگ اس ہے تجارتی استفادہ کرتے ہیں،اور بھی بہت پچھے۔مگر احتیاط کے طور پر یہ سوال کر رہا ہوں کہ آیا اس کام میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ متوجہ ہوکر مستفید فرمائیں گے، اور اگر کھنے میں کوئی کوتاہی ہوگئی ہوتو معافی حابتا ہوں۔

آپ ہے وُعاوَل کا أُميدواراور جواب کا منتظر ح بن. بٹ، مکه مکر مه سعودی عرب

جواب: - اگر حکومت کی طرف سے غیرا خلاقی مواد بند کردیا گیا ہے تو اس فتم کی انٹرنیٹ سروس مہیا کرنا اوراس پرفیس وصول کرنا جائز ہے۔ والثدسبحانه اعنم 2017 14/18/18/18 (فتویٰنمبر ۴۰۳/۸۱)

# کمپنی کی گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی کی ڈراٹگلی انظام فراہم کرنے کا ایک جدید عقد محدمت اور متباول انتظام فراہم کرنے کا ایک جدید عقد اور متباول انتظام فراہم کرنے کا ایک جدید عقد اور اس کی شرعی حثیت (عربی فتویٰ)

سوال: - وما يقول الشيخ أدام الله عزه في عقد خدمات يدفع فيه صاحب السيارة مبلغًا محددًا لشركة تقوم باصلاح السيارة أو نقله من طرق المدينة أو الطريق السريع الى أى مكان يختاره اذا تعطلت سيارته، وانخطورة هي في الطريق السريع لأنها بين المدن وليست آمنة تماما، واذا تعطلت السيارة في ذلك الطريق ألزمت الشرطة صاحب السيارة بنقلها على الفور الأمر الذي يكلفه ضعف ذلك المبلغ المحدد، فهل يجوز التعاقد على ذلك حيث لا يعرف هل تتعطل السيارة أم لا.

سائــًلا الـمـوليُ عزّ وجلّ لكم التّوفيق والسداد ودوام العافية، وأرجوا منكم الدعاء فنحن في بلد غير مسلم والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

راجی رحمة ربّه محمد علی محمد احداش

جواب: - وسؤ الك الثانى: يتعلق بعقد صيانة السيارة ونقلها، و إن مثل هذه العقود قد انتشرت في عصرنا، مثل عقود صيانة السيارات، والحاسب الآلى والمعدّات الكهربائية وغيرها، والواقع أن هذا العقد لا ينطبق تمامًا على أحد من العقود المعروفة في الفقه الاسلامي، فإن اعتبرناه عقد الإجارة فانه لا يصح على كونه متضمنًا للغرر. فانه لا يعرف هل تحتاج السيارة إلى صيانة أو نقل أم لا؟ وقد كيفه بعض المعاصرين على أساس الجعالة، وللكنني غير مقتنع تمامًا على هذا التكييف، فإنّ عقود الجعالة تعتمد على عمل نشأ سببه عند العقد، إلّا أن نقول: إن وجود السيارة يلزمه أن تحتاج الى صيانة في وقت أو آخر.

وبالجملة، فلم ينشرح صدرى حتى الآن على تكييف مقبول لهذا العقد، ويبدو أنه أشبه بالتأمين منه بالجعالة أو الإجارة، وقد طرح الموضوع على مجمع الفقه الاسلامي، ولم يتمكن من إصدار قرار فيه حتى الآن، ولكن الحاجة داعية الى مثل هذه العقود في عصرنا، فينبغى أن ينظر فيه الفقهاء ويلتمسوا له تكييفا مقبولا أو بديلا مناسبا، والله سبحانه أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله أخوكم: محمد تقى العثماني ٢٠٠٠٣/٢/٢٩

 <sup>(</sup>١) في كتاب المبسوط: في كتاب الشرب: قال أبو يتوسف سألت أبا حنيفةً عن الرجل استأجر النهر يصيد فيه
 السمك أو استأجر جهة يصيد فيها السمك، قال: لا يجوز . . . . . وذلك كله من باب الغرر.

#### گیڑی کی شرعی حثیت

besturdubooks.WC سوال: - پیزی پر مکان لے کرنسی ڈوسرے کو وہی مکان کراہیہ پر دینا اور اس طرح کارو بار کرنا جائز ہے یانہیں؟ کرایہ کی صورت میں جوآ مدنی ہوگی وہ میرے لئے جائز ہوگی یانہیں؟ جواب: – پگڑی کالین وین شرعاً جائز نہیں'، البنۃ کرایہ جتنا زیاوہ مقرّر کرنا جا ہے ما لک مقرّر کرسکتا ہے،اور یہ بھیممکن ہے کہ پہلے مہینے کا کرابیدزیادہ مقرر کردے اور بعد کے مہینوں کا کم۔ واللدسجانه وتعالى اعلم 201494/14/2 (فتوڭانمبر ۱۰۴۰/ ۲۸ ج)

## د میگری'' کا حکم

سوال: - ایک وُ کان مثلاً ۴۵ ہزار گپڑی لے کر کرایہ پر دے دی جائے تو جائز ہے یانہیں؟ یہ ذکان ما لک کے قبضے میں ہے اور مالک کرایہ پر دے رہا ہے۔ (۶) جواب: – مروّجه پگڑی کالین دین شرعاً جائز نہیں ہے۔ والتدسجانهاعكم 211794/1/18 (فتؤی نمبر ۴۸/۲۲۸ الف)

#### گیڑی کی مخصوص صورت

(ایک شریک کی طرف ہے شرکت ختم کرنے کی صورت میں دُ وہرے شریک ہے کرایہ کی وُ کان کی مد میں کچھ رقم لینے کا حکم )

سوال: – زیداورعمر بہت عربے ہے مال میں شریک تھے، دونوں نے شراکت کے زمانے میں ایک وُ کان کرایہ پر لی تھی ، وُ کان کے اُوپر ایک کمرہ ہے جس کا اُوپر کوئی دروازہ نہیں ہے ، البتہ نیچے ؤ کان کے اندر ہے ایک آ دمی کا آئے جانے کا راستہ ہے، وہ راستہ بھی عارضی ہے، وہ اس طریقے ہے

 <sup>(</sup> و ۲) في السحوث في قصايا فقهية معاصرة ص: ۱۱۳ تحقيق مما ذكرنا أنّ البدل الخلو المتعارف الّذي يأخذه السؤحر من مستأجره لا يجوز ولا يتطبق هذا المبلغ السأحود على قاعدة من القواعد الشرعيّة وليس ذلك الارشوة

کے ڈکان کے اندر عارضی سٹرھی لگا کرآ دمی اُوپر کمرے کو چلا جاتا ہے، پھرآ دمی کو اُتر نے وقت پھر سٹرھی لگا کر اُتر نا پڑتا ہے، یہ بات واضح رہے کہ ڈکان کے اُوپر جو کمرہ ہے اس کا اُوپر کوئی دروازہ نہیں کا کھی میں نہ کورہ دُکان کو دو جھے کر کے ایک جھے کو کرایہ پر دے دیا اور ایک جھے میں اپنی شرکت کا کاروبار کررہے ہیں، اب زیدوعمر شراکت کو ختم کر کے زید عمر ہے کہتا ہے کہ کرایہ کی دُکان کو تو لے لینا مجھ کو اس کی قیمت دے دیا، عمر اس پر راضی ہوا، عمر نے اس کرایہ کی دُکان کی قیمت منطوں میں پھھ عوصے میں اوا کی، زید نے ایک سال کے عرصے کے بعد عمر پر دعویٰ کیا کہ تو نے جو قیمت دی ہے وہ نیچ دُکان کی دی ہے، دُکان کے اُوپر کمرے کا حصہ لے سکتا ہے یا نہیں!

#### پگڑی کی صورت

سوال: - یہاں پر کمرے وغیرہ عمدہ عمدہ قیمت میں نیلام ہوتے ہیں، اور ماہانہ کرائے کی ایک خاص مقدار مقرّر ہے، اس کے باوجود مالکانِ مالک بڑی بڑی رقوم طلب کرتے ہیں، مسجد کا وقف شدہ مکان و کمرہ نیلام کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - یہ پگڑی کی صورت ہے اور حق استیجار کی بیچ ہے، جوحقِ مجرّد ہے، اور حقوقِ مجرّدہ کی بیچ شرعاً ناجائز ہے، اس کئے ایسا نیلام کرنا وُرست نہیں۔ <sup>(۲)</sup> میں ہے میں میا ناجائز ہے، اس کئے ایسا نیلام کرنا وُرست نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (فتوی نمبر ۲۸/۱۹۲ الف)

#### ا: - ویزالگانے کی اُجرت کاحکم

besturdubooks.W ۲: - کسی کومختلف غیرفانونی طریقوں سے باہر ملک بھجوانے کی اُجرت کا حکم س: - صرف مکٹیں بیجنے کے لائسنس پر ٹکٹوں کے علاوہ ویزےلگوانے کا کام کرنا

> سوال: -محترّ م مفتی صاحب! مندرجہ ذیل چندمسکے قرآن کی روشنی میں تحقیق کر کے بتا کیں کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

> ۱: - ایک عام آ دمی بیرونِ ملک مثلاً امریکا، پورپ یا رُوس وغیره کا ویزا یا کسی اور اسلامی ملک کا ویزا لگانا جیا ہتا ہے، ہم ہے وہ رُجوع کرتا ہے، ہم اُس ملک کی ایمبیسی کے کونسلر ہے ل کر اُسے بیسے ویتے میں تا کہ وہ اس آ دمی کو ویزا ضرور دے ویں، اس میں اگر ہم اپنے لئے اُس آ دمی ہے زیادہ رویے لے لیس تو وہ ہمارے ئے حلال ہیں یاحرام؟

> ۲: - ایک آ دمی جمارے باس آتا ہے کہ مجھے باہر کے سی ملک میں پینچادو، ہم ٹریول ایجنسی والے اُس کے ساتھ خاص ریٹ پرمتفق ہوتے ہیں، اُس کے بعد اُس کی تصویر ایسے ؤوسرے شخص کے پاسپورٹ پر لگادیتے ہیں جس کا ویزالگا ہوتا ہے، اور وہنبیس جانا حاہتا یا اُس کے پاس دو پاسپورٹ ہیں جس میں دونوں پر ویزا ہے، تو اس کی تصویر تبدیل کر کے اور ایئر پورٹ میں روپے دے ویتے ہیں تا کہ اُس کو نہ روکیس ، اس طریقے ہے کمائی حلال ہے یا حرام؟

> ۳- بہت سے افغانیوں نے یا کستانی یا سپورٹ ہنائے ہیں اور سعودی عرب یا امارات وغیرہ کے ویزے لگانے ہوئے ہیں، للبذا جب وہ جاتے ہیں تو اُن کے پکڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ ٹر پول ایجنسی ہے رابطہ کرتے ہیں ، تر پول ایجنسی والے ایئر پورٹ میں F.1.A والوں ہے بات کر کے پیسے دیتے ہیں تا کہ اس کو جانے دیا جائے ، اس میں ٹریول ایجنسی والے بھی اینے لئے رویے رکھ لیتے میں، اس صورت میں ٹریول ایجنس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟

> ، ایک میں صرف تکشیں یو طرح کا ہوتا ہے، ایک میں صرف تکشیں بیچنے کی اجازت ہوتی ہے، اور دُوسرے لائسنس میں صرف ویزے لگانے کی اجازت ہوتی ہے، کیکن دونوں طرح کی ایجنسیال دونوں کام کرتی ہیں، یعنی تکثیں جینا اور ویزے لگانا، حکومت پیہ جانتے ہوئے خاموش

ہے، کیا ای طرح اجازت کے بغیر دونوں کاموں ہے کمانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے کھی نی تنجیق کرکے قرآن وحدیث کی روشنی میں فتو کی لکھ کر منایت فرمائیں۔

> جناب مفتی صاحب! مندرجہ بالامسئوں کوقر آن و حدیث کی روشی میں حل کر کے لکھیں اور برائے مہر بانی مندرجہ ذیل ہے پرارسال کریں، مجھے شدیدا نتظار رہے گا۔ ایئر انٹیشنل ٹریؤنر، یشاور

(مَدُوره بِالا استَفَتَاء كَ ساتِهِ ساكل نے حضرتِ والا دامت بركاتهم كے نام درج ذیل عطابھی لکھا) (خط از ساكل)

بخدمت جناب حضرت اقدس حضرت والا دامت بركاتهم

بعداز سلام عرض ہے کہ میں خیریت ہے ہوں اور آپ کی خیریت اللّٰہ زَبَ العزَت ہے نیک مطلوب ہول۔

میں ایک ادنی میں طالب علم ہوں ، ایک وفعد ایک لائبریری میں آپ کا کتابی مفرنامہ 'جہان دیدہ' باتھ لگا ، اُس کو جب پڑھا تو میں نے سمجھا کہ مجھے اسلامی تاریخ کا ایک خزانہ ل گیا ، اس کے بعد پشاور میں میں میں نے شخ الحدیث مواہ ناحسن جان صاحب ہے آپ کے متعلق ہو چھا تو اُنہوں نے اس طریقے ہے آپ کی تعریف کی کہ میری آپ سے دِلی مجبت اور بڑھ گی ، اور اب میرے پڑس آپ کی بہت تی اتصانیف کا ایک چھوٹا سا مجموعہ موجود ہے ، اور مزید ہے جس طرح آپ کی تصانیف پڑھتے پڑھتے اور پڑھنے کا ایک چھوٹا سا مجموعہ موجود ہے ، اور مزید ہے کہ جس طرح آپ کی تصانیف پڑھتے پڑھتے اور پڑھنے کا شوق بڑھ رہا ہے ، اُس طرح آپ کے ساتھ ملا قات کا بھی شوق بڑھ رہا ہے ، ایکن مالی اور نیارت کا شرف حاصل نہیں جو رہا ہے ۔ بہر حال حالات اور مھروفیات کی وجہ سے کراچی آنے اور زیارت کا شرف حاصل نہیں جو رہا ہے ۔ بہر حال اگر یہ خط آپ کو طف تو آپ اپنے قیمی اوقات میں سے وقت فار فی کرکے بھے چند لفظ اپنے باتھ سے لکھ کر بھیجیں تو مجھے تھی می جوجائے گی کہ آپ کی زیارت ہوگی ۔ باتی خط زیادہ لمبا کرکے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے وعائی کی درخواست ہے کہ اپنی دُعاؤں میں اس ناچیز کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے وعائی کی درخواست ہے کہ اپنی دُعاؤں میں اس ناچیز کو بھی مت بھولے ۔

ارشداخمد

جواب: - مكرمي ومحترمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط ملا، آپ نے جو اظہار محبت فرمایا ہے، اس کے لئے شکر گزار ہوں، اور وُ ما گُلگ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضائے کا ملہ عطا فرمادیں، آمین ۔ آپ کے لئے بھی وُ عا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوتمام مقاصد حسنہ میں کامیا ہی عطا فرما کمیں، آمین ۔ آپ کے سوالات کا جواب نمبروار درج وَ مِل ہے:-

ا: - ویزا حاصل کرنے کی جائز محنت پرآپ اُجرت وصول کر سکتے ہیں، کیکن اس کے لئے کسی کو رشوت و ینا جائز نہیں، کا سے لئے کسی کو رشوت و ینا جائز نہیں، اور اس رشوت کی وجہ ہے اُجرت بڑھانا بھی جائز نہیں، ہاں ویزے کی جوفیس قانونی ہوتی ہے، وہ آپ اپنی اُجرت کے علاوہ وصول کر سکتے ہیں۔

۔ بہ کام بالکل حرام ہے، دھوکا دہی ہے، اس کی اُجرت بھی حرام ہے۔ (۳) ۳:- بیاکام بھی بالکل حرام ہے، اوراس کَ آمد نی بھی حرام۔ (۳) ۳:- اگر حکومت کی طرف ہے قانو نا یا عملاً اس کی اجازت مل جائے تو جائز ہے۔ آپ کا آخری سوال واضح نہیں، اس نئے جواب سے معندور ہوں۔ والسلام

(فتؤی نمبر ۴۰<u>۸/۸)</u> سسر

# انشورنس تمپنی میں ملازمت کا حکم

سوال: - انشورنس کے محکمے میں ایجنٹ بننے یااس محکمے کے ڈوسرے اہل کاروں کی ملازمت کے بارے میں کیا تھم ہے؟

في الهندية الباب الثاني والثلاثون في السفر قات ج. ٣٠ ص ١٥٠١ (طبع رضياً يه كوننه) في الكبرى أهل بلدة ثقلت عليهم مؤنات العمل فاستأجروا رجلا بأجرة معلومة ليذهب ويرفع أمرهم الى السلطان الأعظم ليخفف علهم بعض السحيف وأخلذ الأجرة من عامتهم غنيهم وفقيرهم ذكر هها انه ال كان بحال لو ذهب الى بلد السلطان تهيا له اصلاح الأصريوما أو يومين جازت الاجارة وان كان بحال لا يحصل ذلك ألا بملدة فان وقتوا للإجارة وقتا معلوما فالاجارة والأجر كله له وال لم يوقنوا فهي فاسدة وله أجر مثله.

وفي فتاوى قاصى خان باب الإجارة الفاسدة ج:٣ ص: ١٨ أهل بلدة ثقلت عليهم المؤنات فاستأجروا رجالًا بأجر معشوم لينذهب التي المسلطان ويرفع القضة ليحفف عنهم السلطان توع تخفيف وأخذ الأجر من عامّة أهل البلدة من الأغنياء والفقراء قالوا: ان كان بحال لو ذهب التي بلدة السلطان يتهيّأ له اصلاح الأمر في يوم أو يومين جازت الاجارة وان كنان بحال لا يحصل المقصود في يوم أو يومين وانّما يحصل في مذة فان وقّتوا الاحارة وقتًا جازت الاجارة وله كل المسمّى وان لم يوقّتوا فسدت الاحارة وكان له أجر المثل على أهل البلدة على قدر مؤنتهم ومنافعهم .... الخ

(٢) - وقي المشكوة، كتاب الامارة والقضاء ج. ١ ص:٣٣٤ (طبع رحمانيه) عن عبدالله بن عمرو قال: لعن رسول الدصلي الدعليه وسلم الراشي والمرتشي.

(٣٥٣) أيونكه بيأ أباره مكي المعاصي أبيء جوز بالزيبة تتفييل حوايه جات كيانت عن اله ٣٩٣ كا حاشيه مد حظه قرما نمين -

ر ا ) لأنَّه عمل مباح يجوز أخذ الأجرة عليه، ويستأنس في هذه المستلة من العبارات الآتية:-

جواب: -اس محکمے بیں ملازمت کرنا جائز نہیں۔

الجواب عنی ملازمت کرنا جائز نہیں۔

الجواب عنی اللہ محکم عنی اللہ عند

بندہ محمد شیخ عنی اللہ عند

(فقی نم ۱۹۵۰-۱۱۴ میں)

# و کالت کے پیشے اور اس کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کا حکم

سوال: - کیا وکیل کا وکالت کے ذریعے کمایا ہوا روپیہ حلال ہے؟ جبکہ وکیل کو سچے مقدمے کی پیروی کرنے میں بھی بھی جھائق کورَ ۃ و بدل کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے۔

جواب: - وکالت میں اگر جھوٹ بولنا یا ناحق کوحق خابت کرنا نیڈ پڑے تو جائز ہے، کیکن جس مقد ہے میں بیدکام کرنے پڑیں اس میں وکالت جائز نہیں اور الیی وکالت کی آید فی بھی حرام ہے۔ والند اعلم

ا حقر محمر تنقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۸/۶/۱

الجواب ص<del>يع</del> محمد عاشق البي

( فتؤيُّ نمبر ١٥٣٠ ١١٩ نف )

ا:- ملازمت ہے برطرفی کے زمانے کی تنخواہ کا تھم ۲:- ریشوت دے کر ملازمت پر بحال ہونے والے ملازم کے لئے برطرفی کے زمانے کی تنخواہ کا تھم

سوال: -محنزم ومَكرم جناب مفتى صاحب دامت بركاتهم ،السلام عليكم ورهمة الله وبركانة!

را) وفني الهنداية بناب الاجارة القاسدة ج:٣ ص: ٣٠٠ وطبيع مكتبه وحنسانيه) ولا يجوز الاستيجار على العناء واللوح وكذا سائر الملاهي لأنّه استيجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد

وفيي بَـدائـع الـصــــائـع ج: ٣ ص: ١٨٩ (طبع سعيد) وكذا كل اجازة وقعت لمظلمة لأنّه استنجار لفعل المعصبة فلا يكون المعقود عليه مقدورة الاستبقاء شرعاً

وكذا في الهندية ج:٣ ص: ١٠١٣.

وفي تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ١٩ ال فان كان عمل الموظف في البنك ما يعين على الزبا كالكتابة او الحساب فذلك حرام بوجهين، الأول اعانة على المعصية. والثاني أخذ الأجرة من المال الحرام ... الخ. نيزه يحث ال ٢٨٠٠ عائير. (٢) وفي تور الأنوار ص: ١٠٤ ان وكن أحد وجلا أن يخاصم المدعى عند القاضي يحمل على مطلق الجواب لأن الخصومة هو الانكار فقط محقًا كان المدعى أو مبطلا وهو حرام شوعًا لقوله تعالى: "ولا تنازعوا" فلا بذ أن يصرف الى الجواب مطلقًا بالزه والاقرار مجازًا من قبيل اطلاق الخاص الى العام فلو أقر الوكيل على مؤكله جاز عنده .. الخوفي الهنداية كتاب الوكالة ج: ٣ ص: ٢١١ و يجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق لما قدّمنا من الحاجة اذ ليس كل أحد يهتدى الى وجود الخصومات وقد صح أن عليًا وكن فيها عقيلاً وبعد ما أسن وكل عبدالله بن جعفر غير وكين غيها عقيلاً وبعد ما أسن وكل عبدالله بن جعفر غير وكين غير الثاوي شرار أنامت ) ـ

عرض ہے کہ درج فریل مسئنے کاحل قرآن وسنت کی روشنی میں مطلوب ہے۔

besturdubooks زید یا کتان ایئرفورس کی ایک شاخ (جو بین الاقوامی جہازوں پر کام کرتی ہے) کے شعبہ ''الجريرتگ'' كے ايك اہم عہدے پر مستقل ملازم تھا، ادارے نے اس كو جار سال قبل ملازمت سے برطرف کردیا کہ تمہاری وجہ ہے دو جہازوں پر کام پندرہ ہیں منٹ تأخیر ہے ہوا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ اس غلطی کے ذمہ دار پچھاورلوگ تھے، زیداس ادارہ کا ایک متند، دیانت داراورمحنتی ومستقل ملازم تھا۔ خیر! مقدمہ عدالتوں میں چلا، اور تین سال بعد ایک عدالت کے پُرانے جج نے فیصلہ دیا کہ اس کو کیوں نکالا گیا بیرایک الگ بات ہے، (یہ زیرِ غورنہیں، نہ اس کی ضرورت محسوں کی گئی) اس کو زکا لنے کا جو قانونی طریقہ تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا، اس لئے اس کوفوراً ملازمت ہر بحال کیا جائے اور اس کے پچھلے تمام واجبات ادا کئے جا کیں ۔لیکن عدالت کے اس حکم کو نہ مانتے ہوئے ادارے نے'مقدمہ'' عدالت عاليه ميں داخل كرديا، اور درخواست كى اگر اس ميں كوئى قانونى سقم ہوتو فيصله كيا جائے۔ عدالت عاليه کے سب سے بڑے جج نے حکم دیا کہ تمام واجبات اوا کرو، اور تنخواہ جاری کرو، جب فیصلہ ہوگا اُس وفت اگرزید بار گیا تو سب رقم واپس کردے گا ، اور اگر مقدمہ جیت گیا تو ملازمت بحال ، اور سب رقم اس کی۔ اب زید کے رقم وصول کرنے کا وقت ہے، یعنی ماہانہ تخواہ اور پچھلے واجبات ،لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے حیار سال تک تو نہ ان کا کام کیا اور نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا، اور ہر ماہ کی بغیر کام کئے جو تنخواہ ملے گی آیا اس رقم کا وصول کرنا میرے لئے جائز ہے یا حرام؟ اور مقدمہ جیتنے کی صورت میں وہاں دوبارہ ملازمت کرنا جائز ہے یانہیں؟

> ادارہ حکومت ہے، ہر شخص اس کا ملازم ہے، بیشاخ ایئر فورس کے جھوٹے، برے ملازمین کے بیسیوں ہے قائم ہوئی تھی ، اس کا فائدہ خود انہیں اور ایئر فورس کو جاتا ہے ، زید اس کا صرف ملازم تھا ، یہ ادارہ کسی کا ذاتی نہیں ، یہاں ملازم رکھنے اور نکالنے کا طریقہ شرعی نہیں ، جوقوا نین موجودہ ہمارے ملک کے اداروں ،عدالتوں وغیرہ میں چل رہے ہیں ،اسی کے مطابق پیرکارروائی ہوئی ہے اور ہوگی۔

> زید کا کہنا ہے کہ اگر میرے لئے بیرقم اور ملازمت پر دوبارہ جانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے تو میں اس کو حاصل نہیں کروں گا۔

> سوال ۲: - بالكل اى طرح كا ايك اور مقدمه ہے كه اس شخص نے عدالت كے ايك اہم اہلکار کولیل ی رقم دے کر یعنی بطور رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کر دانیا، اور اب تنخواہ بغیر کام کئے کے لیے رہا ہے، اس میں شک نہیں کہ بیٹخص بھی حق پر تھا، اور اپنا جائز کام کرانے کے لئے رشوت دی تھی ،بصورت ویگراس کےخلاف بھی فیصلہ ہوسکتا تھا، اب اس کے لئے کیا تھم ہے؟

ress.com

جواب ا: - حکومت کے جس قانون کے تحت سرکاری ملاز مین (فوجی ہوں یا سوگ کا تقرر،

جواب ا: - حکومت کے جس قانون کے تحت سرکاری ملاز مین (فوجی ہوں یا سوگ کا کھر کا کھر کا کہ معزولی وغیرہ محمل میں آتے ہیں، اس قانون کے نافذ ہوجانے کے بعد وہ قانون فریقین کا کہ کا معاہدہ ملازمت کا حصہ بن جا تا ہے، اور اس پر وہی اُ دکام جاری ہوتے ہیں جو معاہدہ اِ جارہ کی شرائط پر ہو کے ہیں۔ چنانچہ اس قانون کی خلاف ورزی شرائط معاہدہ کی خلاف ورزی شرکتے ہوئے گی۔ اب اگر کی سرکاری ادارے نے ان شرائط یا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی ملازم کو معزول کیا، جبکہ قانون میں سیبھی ہو کہ ایک معزولی قانون میں سیبھی ہو کہ ایک معزولی قانونا معتبر نہ ہوگی، تو یہ معزولی شرائط معاہدہ کے خلاف ہونے کی قانون میں سیبھی ہو کہ ایک معزولی قانونا معتبر نہ ہوگی، تو یہ معزولی شرائط معاہدہ کے خلاف ہونے کی چینچ کرنا اس بات کا شوت ہے کہ وہ اپنی خدمات ادارے کو پیش کرنے کے لئے پوری طرح آ مادہ و تیار خیا، اس کے اس کا کہ نام نہ کرنا اس کی غلطی کی وجہ ہے ہوئے اس کی علطی کی وجہ ہے ہوا، جس نے اس کا منہ کرنا اس کی غلطی کی وجہ ہے ہوئے اس کا کہنا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پڑئل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پڑئل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ نہ کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پڑئل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ نے کی تحقواہ کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پڑئل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ نے کی تحقواہ اس کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پر قبل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ اس کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پر قبل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ اس کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پر قبل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ اس کی بناء پر اس کے جو ان شاء اللہ موجب اجر ہوگی۔

جواب ٢: - اس ملازم كورشوت دينا ہر گز جائز نہيں تھا، اس نے رشوت دے كر سخت حرام كا ارتكاب كيا، اور اگر رشوت كے ذريعے ناحق فيصله كرايا تو گناه بھى دُگنا ہے، اور بير قم لينا بھى حلال نہيں، ليكن اگر فيصله جواب نمبراكى تفصيل كے مطابق شرعاً دُرست ہوتو رشوت كے گناه كے باوجود كام نه كرنے كے زمانے كى تنخواہ لينے اور اسے استعال ميں لانے كى گنجائش ہے، جس كى وجہ جواب نمبرا ميں لانے كى گنجائش ہے، جس كى وجہ جواب نمبرا ميں لانے كى گنجائش ہے، جس كى وجہ جواب نمبرا ميں كاملى جا چكى ہے۔

۱۷۱۰/۱۹۰۱ه ۱۳۰۰ (فتوی نمبر ۱۹۳۱/۱۹۳۱)

#### حکومت کی طرف ہے'' قابض'' کوالاٹمنٹ کاحق دینے کی صورت میں بلاٹ کا مالک مؤجر ہوگا یا کرایہ دار؟

سوال: - ہمارے پاس ایک اُن اتھرائز جگہ جو بغیر الاٹ شدہ ہے، جس پر تھوڑی تھوڑی دیوار اور جیت بنی ہوئی تھی ہمارے پاس کرایہ پر ہے، اور محمد اسلم سے کرایہ پر لیا ہے، اس جگہ کا کرایہ ۴۲۵ روپے مہینہ ہے، یہ جگہ جیکب لائن میں ہے، محمد اسلم سے ہمار 1979-4-2 کوایک ایگر بہنٹ ہوا

 <sup>(</sup>١) وفي سنن الترمذي ج: ١ ص: ٢٣٨ (طبع قديمي كتب خانه) عن أبي هويرةً قال: لعن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم الراشي والموتشي في الحكم. غير و كُحتُ ص: ٢٠٩ كا حاشي ثمبراً.

والمالية وال جو پانچ سال کے لئے تھا، اگریمنٹ پر جو ایڈوانس جار ہزار روپے دیئے تھے اور جو جگہ ہم لانچ تقمیر besturduboo, کرائی، بجلی ہم نے لگوائی اور بجلی کا بل بھی ہمارے نام ہے، ان تمام اخراجات کی ہمارے پاس تحریر اور رسیدیں موجود ہیں، اب گورنمنٹ اس جگہ کو الاٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جو جگہ پر قابض ہوگا وہ سروے کراسکتا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے نام کے سروے کرایا ہے، اور ابھی ہمارے پانچ سال بھی نہیں ہوئے، ہم نے اس جگہ کو دو حصے میں کردیا تھا جس ایک حصے کوہم نے ڈیڑھ سوروییہ کراپہ یر دے دیا تھا، بیاساری تغییر ایڈوانس کے علاوہ ہمارا خرج ہے، ہماری کراپیر پر دی ہوئی جگہ کا بھی اس کرایہ دار نے گورنمنٹ سے سروے کرائیا، جگہ کے ما لک نے ہم دونوں کو دھونس وے کر سروے سپ لے لی، پھرہم ہے کہا کہ جوجگہ کرایہ پر دی ہے اس کو خالی کرادو، تو ایک سروے سنپ تم کو دے ؤوں گا۔ کلبذا ہم نے حیار سورو ہے دے کروہ جگہ خالی کرالی اس دوران ہم نے اس ہے کہا کہ ہم آپ کی جگہ خالی کرتے ہیں للبذا ہم کوایڈ واٹس اور ہمارا جوخرچہ ہوا ہے وہ دے دو، اس نے کہا کہ: ہم ایک سروے سلپ ویں گے، اب وہ سروے سلپ دینے کو تیارنہیں بلکہ خرچہ دینے کو تیار ہے، حالانکہ سروے سلپ ہمارے نام ہے اور گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جگہ الاشمنٹ اسی کے نام ہوگا جس کے نام سروے سلپ ہے، اور وہ مخص بھی کسی طرح اس جُله کونہیں لے سکتا جب تک ہم اس کولکھ کر نہ دیں۔ اسلم سے جو ا گیریمنٹ ہم نے کیا تھا اس کی انگریزی کالی منسلک ہے اور گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جو کرایہ دار ہے جگہ ای کے نام الاٹ ہوگی۔ نیز بجلی کے مصارف اور دیوار، حیبت وغیرہ میں جو پچھ خرچ ہوا ہے اس کے کاغذات موجود ہیں۔

> الجواب: - صورت مسئوله میں اس جُلّه کا اصل قابض محمد اسلم ہے، کیونکہ اس نے اس پر عمارت تعمیر کر رکھی ہے اور شرعاً یہ کرایہ عمارت کا ہوا، لہذا بشیر احمد کی حیثیت عمارت کے کرایہ دار کی ہے، جس نے کرایہ کے معاہدے میں بیصراحت کی ہے کہ وہ یا پنج سال کے بعد اس عمارت کو خالی كردے گا،للندا اگر حكومت نے الاثمنٹ كاحق صرف قابض كو ديا تھا تو اس كا اصل حق وارمحراسم ہے۔

(فتوی نمبر ۳۳/۱۱۸۲ ج)

#### لیزیر گاڑی خریدنے کاحکم

سوال: – ﷺ الحديث ومفتى صاحب دامت بركاتهم ، ائسلام عليكم ورحمة الله وبركانة لیزیر جو بینک سے گازی ملتی ہے اُس کا شرعی تھم کیا ہے؟ ress.com

معاملات ناجائز میں،البیتہ میزان بینک کا طریقہ بہتر ہے،اس سے فائدہ اُٹھانے کی گنجائش ہے۔ والسلام ۸ر۳ر۲۵۱۳اند (فتۇنىنمېر۱۸/۲۹۲)

> سودی قرضہ لے کرخریدے گئے مکان کے کرائے کاحکم سوال: - حضرت علامه مفتى محرتقي عثاني صاحب مد فيضهم

> > السلام عنيكم ورحمة الله وبركاته

بعد سلام مسنون آ کلینڈ (نیوزی لینڈ) ہے خٹیل احمہ کا سلام قبول ہو، اور دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آ پے کوصحت وعافیت سے رکھے اور ہم کوآپ ہے مستفید ہونے کا موقع عزایت فرمائے ، آمین۔

دیگرعرض ہے کہ آپ سے فون پر جو بات ہوئی تھی ، اسی حوالے سے سوال عرض ہے کہ یہاں ا یک تمینی ہے جس کے ماتحت ایک اور تمیٹی ہے جو کاروبار کرتی ہے اور جومنافع ہوتا ہے وہ مختلف مساجد کو دیتے جی گویا ہے تمیٹی نیوزی لینڈ کے تمام مسلمانوں کی ہے۔

انہوں نے چندمہینوں پہلے ایک مکان خریدا کرایہ کے لئے، جس کی قیمت ۸لا کھ۲۰ ہزار ڈالر ہے، جس میں ہمالا کھ• ۵ ہزار بدینک سے قرضہ لے کر ادا کیا، باقی قرض حسنہ کے طور پر جمع کر کے ادا کیا گیا۔اس عمارت کو اُجرت پر دیا گیا ہے سالانہ • ۷ ہزار ڈالرآ مدنی ہے، جو مساجداور کا رخیر میں استعمال کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں سودی قرضہ لگایا گیا ہے، لہٰذا گناہ ہے اور اس معالملے کوختم کر دیا جائے، اور اس مکان کو بیچ کر بینک کا قرضہ ختم کردیا جائے۔لیکن ایک ؤوسری رائے ہے کہ اس کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اُٹھایا جائے اور سودی قرضہ جلد از جلد ادا کردیا جائے ، کیونکہ اس مکان کو بیچ کر جو قرضہ ادا کیا جائے گا تو تقریباً ایک لا کھ ڈالر کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اورشر بعتِ اسلامیہ ہمیں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ برائے کرام دائل کی روشی میں ہماری رہنمائی احقرخليل احمدنادات فرہائیں اور جلد از جلد جواب ارسال فرمائیں ۔

جواب: - مَرَى وَحَرّ مِي جِنابِ مولا ناخليل احمد صاحب زيد محد <sup>كم</sup> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عاب الاجارة ess.com آپ کا فیلس ملاء سوال کا جواب یہ ہے کہ بینک سے سود پر قرض لینا بہت سخت گناہ کہا، اور besturduboo ا گر غلطی ہے ایسا سودی قرض لے لیا گیا ہوتو اُس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی جو بھی صورت ہو، اختیار کرنا شرعاً واجب ہے۔ کیکن اس قرض کی رقم سے جو مکان خریدا گیا اُس سے فائدہ اُٹھانا حرام نہیں ۔'' اورا گراہے کرایہ پر دیا گیا ہے تو وہ کرایہ بھی حرام نہیں ۔'' لہٰذاا گر مکان کوفروخت کئے بغیر اس سودی قرمنس ہے جلد ازجلد چھٹکارا جانبل کرنے کی کوئی صورت ممکن ہوتو مکان فروخت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے کرائے سے فائدہ اُٹھانا جائز ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علٰی صاحب تھانوی قدس سرہ نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے (دیکھئے امداد الفتاویٰ ص:۱۹۹ وہ کا ج:۳ سوال نمبر۲۲۲)۔ کیکن بیدای صورت میں جائز ہے جب سودی قرض سے جلد از جند چھتکارا یا ناممکن ہو۔ اگر م کان کو فروخت کئے بغیر سودی قرض ہے چھٹکارا یا ناممکن نہ ہو، یا اس میں بہت دیر لگنے کا اندیشہ ہوجس سے سود کی رقم میں اضافیہ ہوتا رہے، اورمسلسل سود کی ادائیگی کا گناہ جاری رہے تو پھر مکان کو فروخت کر کے سودی قرض ہے جھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ والله سبحانه وتعالى اعهم ۱۸ برجهادی الثر نه ۱۳۲۳ اید (فتوی تمبر ۵۶۱۲/۵)



<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے ویکھتے میں:۱۲۵ کا جاشیہ نمبر۴ اور میں۔ ۲۶۷ کا جاشیہ نمبرا اور میں: ۲۸۴ کا جاشیہ نمبرای

<sup>(</sup>٢) و نجيف س. ١٤٠ و ص: ١٣١ ڪ جواڻي ، اور مزير تفصيل کي لئے ص: ١٣٩ کا فتوي پ

<sup>(</sup> هو و٩) حواله كه بالخاد كيفياص ١٩٨٠ وراص ١٩٥١ كا جاشية نبرايا

besturdubooks. Wordpress.com

کتاب الرهن گیروی رکھنے اور اُس سے متعلق مختلف مسائل کا بیان)

besturdubooks. Wordpress.com

ress.com

# besturdubooks.Words ڈیازٹ کے طور پر رکھوائی جانے والی رقم رہن ہے یا قرض؟ (چند فقهی عبارات کی وضاحت )

سوال: – بخدمت ینخی ومرشدی وأستاذی مرظلکم

السلام عليكم ورحمة التدوبركاته

بندہ نے ذوالحجہ ۲۲سیاھ میں ایک علمی خط لکھا تھا، جس میں بطور ڈیازٹ رقم رکھوانے کے جواز کی فقہی تخریج بر ایک شبه عرض کیا تھا، حضرتِ والا نے جواب میں تحریر فرمایا کہ: ''اس فتویٰ کی کا پی دارالعلوم سے منگوالی جائے ، اس میں جہال تک یاد ہے مفصل تخریج بیان کی گئی ہے۔' بندہ نے اس کے بعد فنویٰ کی فوٹو کا بی حاصل کی ،فنویٰ حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف سکھروی مدخللهٔ کا نکھا ہوا تھا، اور اس پر حصرت مولانا بھبان محمود صاحب قدس سرہ کے دستخط تھے،لیکن اس فتو کی کو دیکھے کربھی بندہ کا شبہ ذور نه جوا ، تو بنده نے دوبارہ حضرتِ والا کی خدمت میں اپنے شبہ کا اعادہ کیا ، تو حضرتِ والا نے فر مایا کہ ایک طالب علم کے ذمہ اس کی محقیق لگائی ہوئی ہے، جب وہ تیار ہوجائے تو لے لیں۔ ' چنانچہ اس کے بعد بندہ نے متعدّد مرتبہ دارالا فقاء ہے رُجوع کیالیکن اس بارے میں بچھ معلومات نہیں ہو یار ہی تھیں، بالآخر بچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ فتوی تیار ہو گیا ہے، بندہ نے وہ فتوی مولانا افتخار بیگ کے توسط ے حاصل کیا ، اس فتو کی ہر حضرت والا کی تصدیق ہے۔

پہلے تو ہندہ کا خیال بیہ تھا کہ شاید حضرت والا کے ذہن میں فقہی تخ ربح کوئی اور ہوگی یا اِس فتو کی میں بندہ کے شبہ سے تعرض کر کے اس کا جواب دیا گیا ہوگا ،لیکن اِس فنؤ کی کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ دونوں ہاتوں میں ہے کوئی بات نہیں، اس فتو کی میں وہی تخریج ہے جومفتی عبدالرؤف صاحب نے لکھی ہے، اور اس فتویٰ کے بارے میں بندہ کو وہی شبہ ہے جوسالق فتویٰ میں تھا۔

اس کئے بندہ دوبارہ اپنے شبہ کا اعادہ کرنے کی جرأت کر رہا ہے، اُمید ہے کہ اِس مرتبہ حضرت والاشفقت فرماتے ہوئے اس شبہ کا اِزالہ فرمائیں گے۔

بطور ڈیازٹ رقم رکھوانے کی فقہی تخریج کا حاصل یہ ہے کہ بیہ معاملہ اِجارہ بشرط القرض ہے، اور چونکہ اِس شرط کا عرف عام ہے اس لئے جائز ہے۔

اس سلسلے میں عرض ہیا ہے کہ جس غرض اور مقصد کے تحت بیار قم دی جاتی ہے اس کے پیش نظر اک رقم پر رہین کی تعریف صادق آتی ہے، رہن کی تعریف تنویر الا ابسار میں ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے: عاوی میان جد و این استفاؤه منه" (رد المحنار ۲۰ س ۲۵۷) اور عقود میل اعتبار معانی "حب س شیء مالی بحق یمکن اسیتفاؤه منه" (رد المحنار ۲۰ س ۲۵۷) اور عقود میل اعتبار معانی کا جوتا ہے، نیز عرف عام میں بھی بندہ کے علم میں کوئی بھی اس رقم و قرض نہیں مجھتا ہے بلکه رائن ملک میں کوئی بھی اس رقم و قرض نہیں مجھتا ہے بلکه رائن ملک میں کوئی بھی اس رقم و قرض نہیں مجھا جاتا ہے۔

اور دُوسری طرف رہن کے بارے میں راج قول یہ ہے کہ رہن سے انتفاع جائز نہیں ہے (دِ ذَ الْمِحتَادِ ج:۲ ص:۳۸۲) اور ڈیپازٹ کی رقم ہے انتفاع کیا جاتا ہے۔

ؤوسرا شبہ سے کہ رقد السمحتار نج: ۲ ص: ۵۰۸ میں اس کی تصریح ہے کہ ثمن کو ابتداءً رئن بنانا سچے نہیں ہے، حیث قبال: ''والشمن وان کان دینا لا بصح رهنه ابتداء لئکنه بصح رهنه بقاء'' اس کا تقاضا بیمعلوم ہوتا ہے کہ بطور ڈیازٹ رقم رکھوانا سرے سے جائز ہی نہ ہو۔

اس لئے حضرتِ والا سے دوبارہ عرض ہے کہ شفقت فرمائتے ہوئے اِن شبہات کا اِزالہ فرمادیں۔ حضرتِ والا سے علم وعمل میں ترتی کی دُعاوَں کی درخواست ہے۔ خادم جامعۃ الرشید،احسن آباد خادم جامعۃ الرشید،احسٰ آباد ۲۲رزیج الْدُنی ۱۳۲۵ھ

جواب: -عزيز مكرتم سلّمهُ الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

<sup>(</sup>١) ج: ٣ ص: ٥٢٩ (طبع مكتبه رحمانيه).

<sup>(</sup>٢) ج: ٣ ص: ٣٥٥ (طبع مذكور).

وفي الدر السختار، كتاب الرّهن، باب ما يجوز ارتهائه ومالا يجوز ج:٢ ص:٣٩٣ (طبع سعيد) ثم لما ذكر ما لا ينجلوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرّهن به فقال ولا بالإمانات كوديعة وأمانة ولا بالذرك خوف استحقاق المبيع فالرّهن به باطل بخلاف الكفالة كما مرّ.

وفيي الشامية تحته (قولة بخلاف الكفالة) أي بالذرك فانها جائزة والفرق أنّ الرّهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب لأنّ طهمان الدّرك هو البطّهمان عند استحقاق المبيع فلا يصغّ مضافًا الى حال وجوب الدّين لأنّ الاستيفاء معاوضة واضافة التّهمليك التي المستقبل لا تنجوز أمّا الكفالة فهي للالتزام المطالبة لا للالتزام اصل الدّين ولذا لو كفّل بعد يدّوب له عليي فيلان يجوز ولو وهن به لا يجوز كفاية ملخصًا ....الخ. وكذا في البحر الرّائق ج١٨ ص٣٠٠ (طبع سعيد). (محرز برحَنّ نواز)

الربن ess.com 

۲۲/۵/۵/۲۲ (فتویی نمبر ۲۱۸/۳۷)

#### رہن کے طور پر حاصل کی ہوئی دُ کان کو کرایہ پر دینے کا حکم

سوال: – زید نے اپنی ڈ کان بمر کے پاس گیارہ سورویے میں رہن بالقبض رکھ دی، اور پیہ طے پایا کہ ڈکانِ مٰدکور کومرتہن جس کرایہ پر اُٹھادے، تین سال کے اندر راہن خود پیررو بے ادا کرے تو مرتبن وُ کان حِصورٌ وے گا، مرتبن نے بچاس روپے ماہانہ پر وُ کان کرایہ پر اُٹھادی، پہراہیہ جو تین سال میں اُٹھارہ سورویے ہے مرتبن کے لئے جائز ہے یانہیں؟ یا سود ہے؟ پیجھی تحریر کیا گیا ہے کہ اگر را ہن نے تین سال کے اندر رویبہ اوا نہ کیا تو رہن بالقبض کی رجسٹری مرتبن کو کرادے گا۔

جواب: - صورت مسئولہ میں وُ کان کو کراہیہ پر اُٹھانے ہے رہن باطل ہوگیا، اور کرایہ کی جنٹی رقم کمر نے وصول کی ہے وہ ساری کی ساری زید کاحق ہے، بکر کے لئے اس رقم کا اپنے یاس رکھنا سودخوری کے گناہِ عظیم میں مبتلۂ ہونا ہے۔ ہاں! وہ پیرسکتا ہے کہ اپنے قرض کی رقم جو گیارہ سورو پے ہےا ہے یاس رکھ لےاور باقی سات سورو ہے مع دُ کان کے زید کو واپس کر دیے۔

في ردّ السحتار: وأما الإجارة فالمستاجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما اذا أعار منه أو أودعة وان كان هو المرتهن وجدّد القبض للاجارة أو اجنبيًا بمباشرة أحمدهمما العقد باذن الآخر بطل الرهن والأجرة للبراهين وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا الا بالاستئناف اهـ. ( تَاكِي جَ:٥ ص:٣٥٢) ـُــ واللدسبحانه وتعالى اعلم

احقر محمدتق عثاني عفي عنه

۵۱۲۸۸/۱/۱۵

(فتو بی نمبره ۸/۱۹ الف)

الجواب فليحج بنده محمرشفيغ عفاالتدعنه  $_{2}$ I $^{\prime\prime}$  $\Lambda\Lambda\Lambda$  $^{\prime\prime}$ I $^{\prime\prime}$ 

<sup>(</sup>١) وذَ السحتار، كتاب الرَّهن، باب التصرُّف في الرِّهن والجناية عليه وجنايته ...الخ ج: ١ ص: ١ ١٥ رطبع سعيد وڤي طُبع دار الفكر بيرونت ج: ٢ ص: ١ ١ هـ).

وشي الهندية، كتاب الزهن، الباب النامن في تصرّف الرّاهن أو المرتهن في المرهون ج: ٥ ص:٣٦٣ (طبع بلوجستان بكت أيو) وان آجر الموتهن من اجنبي بأمر الرّاهن يخرج من الرّهن وتكون الأجرة للرّاهن .... الخ.

وكمذا في فتح القدير ج: ٩ ص ١٤٠٠ كتاب الرَّهن، وبدانع الصنانع، كتاب الرهن ج: ٢ ص: ١٣٦ (طبع سعيد)، رالبحو الوَّائق، كتاب الرَّهن ح: ٨ ص:٣٢٢ (طبع سعيد) والعداية شوح الهداية ج: ٩ ص:١١٤.

# مرہون زمین بر کاشتکاری اوراس کی آمدنی سے اینا قرض وصول کرنے کا حکم

besturdubooks.word سوال: – ایک آ دمی نے اپنی زمین کسی کے باں رہن رکھ دی، مرتہن اس ہے نفع حاصل کرتا ر ہا، اب ایک نیا ایکٹ جو حکومت نے جاری کیا ہے کہ جس آ دمی کے بال رہن زمین ہیں سال تک رہے اس کے بعد بغیر کسی عوض کے زمین راہن کو واپس کردی جاتی ہے، کیا یہ معاملہ ڈرست ہے؟ جواب: - مرتہن کے لئے رہن زمین سے نفع اُٹھانا جائز نہیں تھا، اس نے کاشت کے لئے وے کرجتنی آیدنی کمائی وہ راہن کی امانت ہے،اب اگر یہ آیدنی قرض کو بورا کردیتی ہے تو اُب راہن کے ذیعے قرض ہاتی نہیں رہا، اور اگر پورانہیں کرتی تو جتنا قرض زائد ہے اتنی کا واپس کرنا مرتبن کے والتداعكم زے لازم ہے۔' احقرمحمرتقي عثاني عفي عنه الجواب سيحج

215447117116

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۵۵ الف)

# رہن ہے نفع اُٹھانے اور بیس سال بعد زمین واپس را ہن کو ملنے کے حکومتی قانون کا حکم

محمه عاشق الهي بلندشهري

سوال: - (خلاصۂ سوال) یہاں رواج ہے کہ لوگ زمین رہن پر فروخت کردیتے ہیں اور مرتبن مال مرہون سے فائدہ بھی اُٹھا تا ہے، اس وقت تک کہ رابن یوری رقم لے کر واپس نہ کردے،

<sup>(</sup>١) وفي المقر المسختار. كتاب الزهن ج: ١ ص: ٣٨٠ (طبع سعيد) لا انتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكني ولا لبس ولا اجارة ولا اعارة سواء كان من مرتهن أو راهن (الا باذن) كل للآخر وقيل لا يحلُّ للمرتهن لانَّه ربا.

وفي الشامية تبحته ..... لا يبحلُ لبه أن ينتفع بشيء منه بوجهٍ من الوجوء وأن أذن له الرّاهن لأنَّه أذن له في الرَّبا لأنَّه يستو في دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا ..... الخ.

وكنذا في حياشية البطيحاوي ج: ٣ ص:٣٣٣ كتاب الرهن، والبحر الرَّائق ج: ٨ ص:٣٣٨ كتاب الرَّهن، والهدابة ج: ٣ ص: ٥٢٣ كتاب الرَّهن (طبع شركة علمية).

محيفايت المفقى النّا ٨ ص: ٣٠ (طبع جديد واراز شاعت ) مين هند زينن يرمرتهن وصرف قبينه كرنا بالأزية السروك وشيت رنا يا كاشت ے لئے کسی کو ویٹا جائز نعس ، اور اگر خود کاشٹ کرے تو اس کا بورا کرانیہ راہن کو ادا کرے ، ہذائ کی رقم میں سے اپنٹ کرے اور اُ کہ کسی و وسرے و کاشت کے لئے وی ہے تو اس کا بورا معاوضہ را این کو دیا یا رقم رائن میں ہے وہٹی کرے۔

اب حکومت نے قانون نافذ کیا ہے کہ ایسی رہن زمین اگر ہیں سال مرتہن کے پاس رہے تو اس کیکے بعد besturduboc رہن زمین بلامعاوضہ راہن کو واپس مل جاتی ہے۔

ج**وا ب**: – رہین زمین ہے نفع اُٹھانا بالکل ناجائز، حرام اور بچکم سود ہے، جس کے باس رہن رکھا گیا ہے اس کے لئے اس رواج کوجس حد تک ممکن ہوروکنا واجب ہے، لا یحل ان پستفع ہشیء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لأنه اذن لهُ في الربا لانه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربًا وهلاً امر عظيم، (شامي جلد خامس)\_

کھر اگر حکومت کے قانون کی رُو ہے ہیں سال بعد قرض دار کو بلامعاوضہ زبین واپس مل جائے اور اس عرصے میں زمین کے منافع قرض خواہ اس قدراُ ٹھاچکا ہو جو اس کے قرضے کے برابریا زیادہ ہوتو قرض دار کے لئے اپنی زمین ہے فائدہ اُٹھانا بلاشبہ حلال ہے۔ اور مرتبن پر واجب ہے کہ قرض ہے زائدانشاع کا کراہ پراہن کو دے۔ <sup>(\*</sup> والتداعهم الجواب فليجح احقر محمرتقي عثاني عفا اللدعنه محمد عاشق البي بلندشهري

۱۳۸۷/۱۲/۱۴

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۲۴) الف)

## گروی موٹرسائیکل استعمال کر کے اس کا کراہیہ قرض میں محسوب کرنے کا حکم

سوال: – ایک شخص نے ہمارے باس مبلغ ہیں ہزار روپے کے عوض ایک اسکوٹر گروی رکھوائی ہے، اور ہمیں اجازت دی ہے کہ جب تک وہ میری رقم ادا نہ کرے ہم اس کی اسکوٹر استعال کر سکتے میں، کیا یہ ہارے لئے جائز ہے؟

جواب: - جوموٹرسائکیل گروی رکھی گئی ہے، قرض خواہ کے لئے اس کا استعال جائز نہیں رہ) ہے، البتۃ اگر اِستعال کا کرایہ بازاری نرخ کے مطابق مقرّد کرکے اسے قرض میں محسوب کیا جائے نو , جائز ہے۔ واللدسبجانية اعلم 20 1071 A 7172

(فتوی تمبر ۲۹۳٬۲۳)

<sup>(</sup>١) شامية، كتاب الرَّهن ج: 1 ص: ٨٨٢ (طبع سعيد) ليزرَكِكُ س: ١٣٢ و.. ثير

<sup>(</sup>۲) و یکنے سابقه لوی اور س کا حاشیار

<sup>(</sup>mgm) حوالہ جات کے گئے و کیکھے سابقہ اس ۲۲۲ کا را شہر

ا-قرض کے عوض دُ کا نیں رہن پر رکھوانے کی مخصوص صورت کا ہے۔ ا-فرس نے موں د ہ یں رس پر ۔ ۔ ۔ ۔ ۲-مرتهن کی اجازت کے بغیر راہن کا گروی ؤ کا نیں فر خت کرنے کا حکم dubo سر سر سر سر کا ختم نہیں سوگا س-گروی دُ کانوں میں سامان ر<u>کھنے سے</u> رہن کا معاملہ ختم نہیں ہوگا

سوال! - گزارش بہ ہے کہ ایک مسئلے کے متعلق فتویٰ تحریر فرمائیں ، وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک شخص محمر اسلم خان ولدمحمر عباس خان نے شبیر احمد ولد عبدالمجید کے مبلغ ۱۱۰۲۰۸۹ رویے دیتے ہیں ، جس کی تصدیق وہ اپنی تحریر میں کرتا ہے،محمد اسلم خان ولدعباس خان اپنی ملکیتی جائیداد میں ہے تین ڈ کانوں کا قبضہ شبیر احمہ ولدعبدالمجید کو دے دیتا ہے، اور ابطور ثبوت قبضہ کراہیہ کی تین رسیدیں اپنی طرف ہے دے دیتا ہے، (یہ واضح رہے کہ کرائے کی ادائیگی نہیں کی گئی) اور کہتا ہے لیہ میں فلال تاریخ تک تهہیں رقم ادا کر کے اپنی وُ کا نیں واپس لے اول گا۔ اور اگر میں اس تاریخ تیک رقم ادا نہ کروں تو آپ ؤ کا نیں فروخت کرکے اپنی رقم وصول کرلیں۔ براہِ کرم فتو کا تحریر فر ما نیں کہ اس معالطے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اورشبیراحمد ولدعبدالہجید کوشرعی طور پر کیاحق حاصل ہے؟ عین نوازش ہوگی۔

جزاكم الله في الدارين \_

سوال: - مندرجہ معالم کے بعد محمد اسلم خان ولد محمد عباس خان فرار ہو گئے، ایک حافظ عبدالرشید سورتی (بقول ان کے اس نے بھی محمد اسلم خان ولد محمد عباس خان ہے یا ﷺ لا کھ رہ یے لینے تھے) نے محد اسلم خان ولد تحد عباس خان کی ملکیتی جائیداد (مارکیٹ) کے کاغذات حاصل کر کے اپنے ایک دوست کے نام مارکیٹ کی ملکیت منتقل کراوی۔

اسی مارکیت میں ایک ؤ کان کسی ؤ وسرے شخص کے قبضے میں • • • بہما روییے کے عوض میں تھی ، حافظ عبدالرشيد سورتي نے بيرقم ادا كركے ؤكان آزاد كرواكر ؤكان اينے قبضے ميں كرلى ، اس ؤكان كے علاوہ اسی مارکیت کی مزید حیار ڈ کا نیس حافظ عبدالرشید سورتی کے قبضے میں بیں، مارکیٹ ک تعبیت منتقل کرانے ہے قبل حافظ عبدالرشید سورتی کے علم میں بیہ بات تھی کہ تمین وُ کا نمیں ای مارکیٹ میں شہیر احمہ ولدعبدالمجید کے پاس بطور رہن ہیں، مارکیٹ کی ان ؤ کا لوں ہیں شہیر احمد ومدعبدالمجید نے کیجھ سامان رَ ﷺ دیا تا کہ ڈکا نیں خالی نہ رہیں اور قبضے کا جُوت رہے ، سی قشم کا کاروباری معاملہ ہرِ مُزنہیں کیا گیا، اور نه تتجارتی طور پر ان ؤ کانوں کو استعمال کیا گیا ، لیکن حافظ عبدالرشید سورتی نے صرف سامان رکھنے کی جبہ ہے ان ؤ کانوں کے رہن ہونے کا انکار کرویا، احدازاں حافظ عبدالرشید سورتی، شبیر احمہ ولد عبدالمجید کو مقدمہ بازی کی دھمکی دیتے ہوئے ایک معاہدہ کرالیتا ہے جس میں وہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ

فآوی عثمانی جدسوم و کانول کا کراییادا کرے (اور کرایی وصول کر رہاہے) اور جس وقت ؤ کانیس فروخت کی جو میں فلاشیم و کانول کا کراییادا کرے، جبکہ بید ؤ کانیس کا دول کے دولا کا شرعی نقطۂ نظر ہے فتو کی تحریر فرمائنیں:-

1- حافظ عبدالرشيد كاية نعل شرعى نقطهٔ زگاه ہے كيسا ہے؟

۲- حافظ عبدالرشید سورتی کے معاہدے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

m- حافظ عبدالرشید سورتی پرشرعاً کیا ذمه داری عائد ہوتی ہے؟

ہم- اس معاملے میں شبیر احمہ ولد عبدالمجید کوشرعاً کیاحق حاصل ہے؟ بینوا تو جروا۔

**جواب: –** مندرجہ بالا دونول سوالوں میں جو واقعات تحریر کئے گئے ہیں، اگر وہ ہالکل ؤرست ہیں تو دونوں سوالوں کا مشترک جواب ہیا ہے کہ محمد اسلم خان نے تقریباً گیارہ لاکھ روپے کے مدیون ہونے کی حیثیت ہے شبیراحمد کواپنی تین ؤ کانوں کا قبضہ جو بیہ کہہ کر دیا کہ اً سربیں اس تاریخ تک رقم ادا نہ کروں تو آپ دُ کا نمیں فروخت کر کے اپنی رقم وصول کرلیں ، شرعاً اس ہے بید ؤ کان شبیر احمد کے پاس رئن ہوگئیں (لبلعباد ۃ الأولیٰ) اور بطور ثبوت قبضہ کرائے کی جو تین رسیدیں دی گئیں ان ہے اس معالمے کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا،اور پیرہن ہی شار ہوگا۔اس کی دلیل یہ ہے کہ شبیر احمد کی طرف ہے نہ کرا بیا ادا کیا گیا، نہ محمد اسلم خان کی طرف ہے اس کا مطالبہ ہوا، اور نہ کرائے کو اُصل قرنس میں محسوب کرنے کا کوئی معاہرہ طے پایا۔ اب جبکہ بیاڈ کان ربن ہو گئیں تو مرتہن یعنی شبیر احمد کی اجازت کے بغیر ان وُ کا نوں کا بیجنا محمد اسلم خان کے لئے جائز نہیں تھا، اب اس نے حافظ عبدالرشید سورتی کو ا پنی مارکیٹ کی جو بیچ کی وہ ان وُکانوں کی حد تک مرتبن یعنی شبیر احمد کی اجازت پر موقوف رہی، (للعبارة الثانية)\_

اگرشبیراحمہ نے اس بیچ کی اجازت دے دی ہوتی ،خواہ صریحاً یا ضمناً تو یہ بیچ وُرست ہوجاتی ، نیکن سوال ہے معلوم ہونا ہے کہ شبیر احمد نے اس بیچ کی اجازت نہیں دی، اس کے بعد شبیر احمد نے حافظ عبدالرشید سورتی کے ساتھ کرایہ داری کا جو معاہدہ کیا، اگر وہ کسی زور زبردی کے بغیر اور مکمل رضامندی کے ساتھ ہوتا تب بھی اس معاہدے کو بیع کی تنمنی اجازت قرار دیا جاسکتا تھا، اور اس کی مجہ ہے میدؤ کا نمیں رہن ہے نکل جاتیں ، اور ان میں مُرابید داری کا معاملہ ؤرست ہوجاتا (للعبارة الثالثة )۔ کٹین سوال میں جوصورت حال بیان کی گئی ہے اور جس کی وضاحت سائل نے زیانی بھی گ وہ بیا ہے کہ کراپیہ داری کا پیرمعاہدہ برضا و رغبت نہیں ہوا، بلکہ شبیر احمد کی طرف ہے یہ معاہدہ اس دیاؤ کے تحت کیا گیا کہ اگر یہ معاہدہ نہ کیا جاتا تو ؤکائیں جواس کے پاس رہن تھیں اس سے قطب ہے نگل جاتیں اور قانونی طور پر اس کے لئے اپنا قبضہ برقرار رکھناممکن نہ تھا، کیونکہ اس کو مقدمہ بازی گا گئی وہمکی دی گئی تھی۔ لبندا اگر صورت حال یہی ہے جو سوال بیس بیان کی گئی ہے، تو یہ کرایہ داری کا معاہدہ بھی شرعا وُرست نہیں ہوا (للعبادة الوابعة)۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شبیراحمہ نے قبضے کے شوت کے طور پروُکانوں بیس کچھ سامان رکھ دیا، سواس ہے اس کے رہن ہونے کی حیثیت پرکوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اوّل تو یہ سامان سائل کی تصریح کے مطابق صرف قبضے کے شوت کے لئے رکھا گیا، وکانوں کے لئے رکھا گیا،

besturdul

وُوسِ اگر مرتبن شی مرہون ہے کوئی فائدہ بھی اُٹھائے تو یہ فائدہ اُٹھانا اس کے لئے شرعاً ناجار ضرور ہے لیکن شی مرہون کے رہن ہونے کی حیثیت پراس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس سے رہن باطل نہیں ہوتا۔ لہذا بصورت صحت واقعات مندرجہ سوال یہ تینوں وُکانیں اب بھی شہیر احمد کے پاس بطور رہن ہیں، اور اس کے فرے حافظ عبدالرشید سورتی کوئرا رہو بینا شرعاً واجب نہیں۔ ان اُحکام کی دلیل کے لئے عبارات فقہ یہ مندرجہ فریل ہیں: -

الراهن رهنتك هذا الشيء بمالك على من الذين أو يقول هذا الشيء رهن بذينك وما الراهن رهنتك هذا الشيء بمالك على من الذين أو يقول هذا الشيء رهن بذينك وما يجرى هذا المجرئ ويقول المرتهن: ارتهنت أو قبلت أو رضيت وما يجرى مجراة فامًا لفظة الرهن فليست بشرط حتى لو اشترى شيئًا بدراهم فدفع الى البانع ثوبا وقال له: أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن، فالثوب رهن لأنه أتى بمعنى العقد والعبرة في باب العقود للمعانى كذا في البدائع. (عالسگيرية جنه ص: ١٣٠٥).

٣ - العبارة الثانية: - توقف بيع الراهن رهنه على اجازة مرتهنه أو قضاء دينه فان وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا في صورة الاجازة ... الخ. رائدر السختار ج. ١ ص ٥٠٠٠ (٥٠٠)
 ٣ - العبارة الثالثة: - وكذلك لو استأجره المرتهن صحت الاجارة وبطل الرّهن اذا جدّد القبض للاجارة. (شرح المجلّة ج:٣ ص: ١٥١).

٣ ـ و في الدر: - أو حبس أو قيدٍ مديدين بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضربٍ غير

<sup>(</sup>١) عالمگيرية، كتاب الرَّهن ج: ٥ ص: ٣٣١ (طبع رشيديه كونمه.

 <sup>(</sup>۲) الذر المختار ح ۲ ص: ۸ ف (طبع سعید)

<sup>.</sup> وفني شرَح المسجلة لللاتباسيّ وقبم السادة: ٧٧٤ ص. ١٨٩ وطبع مكتبه حبيبيه، تو باع الراهن الرهن بدون رضي السريهن لا ينفاه البيع ...الخ

رِ كَـذَا فَــي الهنــدَادَ جَرِدَ صَ ٢٦٢ اليـابِ النامان، و كَـلَا فِي الهداية جَ ٣ ص ١٣٥ وضع مكتبه وحماليه، كتاب الرهن وطبع شركة علميه:

ر٣) طبع مكتبة حيبيد كوننه

Uring Poress.com قاوي عنمانى جلدسوم المستح والرضاء والرضاء المستح والامضاء (ج: ٢ ص: ۱۳۰). (۱)

> وفي الدر:- وهل الاكراه بأخذ المال معتبر شرعًا ظاهر القنية نعم وفي الوهبانية إن يقل المديون اني مرافع، لتبري فالاكراه معنى مصور (قولة ظاهر القنية نعم) وعبارتها ف ع متغلب قال لرجل: امَّا ان تبيعني هذه الدار أو أدفعها اليُّ خصمك، فباعها منه، فهو بيع مكره، ان غلب على ظنَّه تحقيق ما أوعده. قال رضي الله عنه: فهذه اشارة اللي أن الاكراه بأخذ المال اكبراه شبرغا (شنامي) قوله (اني مرافع) أي مرافعك للحاكم أي وكان ظالمًا يؤذي بمجرّد الشكاية كما في القنية. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٢، مطبوعه ايج ايم سعيد).

والتدسجانه اعلم ا / ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا (فتوی نمبر ۱۸/۷۴ و)

(وضاحت)

مذکورہ فتویٰ کے بعد تنازیہ کے ایک فراق کی طرف سے دوبارہ ایک سوال مرتب کیا گیا جس کا حضرت والا دامت برکافہم نے جوابتح ریفر مایا، ووسوال اور جواب درج ذیل ہیں۔ (محمد زبیر )

حق کرایہ داری اور پکڑی کورہن کے طور پر رکھنے کی ايك مخصوص صورت اوراس كاحكم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلے میں کے محمد اسلم خان نے پانچ لا کھروپے قرض لے کراس کے بدلے میں زیب دیا اور یہ کہا کہ اگریہ چیک کیش نہ ہوگا تو میں ا پنی بیوی کو طلاق پر حلف اُٹھا تا ہوں ، اور وقت مقرّرہ پر چیک کو بینک میں نہیں وّالنے دیا کہ میرا گھر بر بود ہوجائے گا، اس طرح جیار ماہ گزر گئے، آخر میں پیتہ جیاد کہ وہ بہت مقروض ہے اور کرا چی جیموڑ کر جاچکا ہے، اس کے والد صاحب اور بھائیوں کی خوشامد کر کے ان کو واپس بیوائیا، محمد اسلم کے آئے پرپیتہ چاا کہ ان کے ذمے ۹۰ لاکھ کا قرضہ ہے، ہم نے پیسے کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مارکیٹ ہے، اس میں متعدُد ؤ کا نیس ہیں، اس میں سے جارعدد ؤ کا نیں میں اپنے قرض خواہوں کو ان کے رویے کے بدلے میں دے چکا ہوا جنو ق کرایہ داری کے ساتھ ، اب میرے پاس پوری مارکیت کی ملئیت اور پانچ ڈ کا نیں خالی ہیں، وہ آپ مجھ ہے لے لیں، اور مجھ کومزید تین لاکھ دے دیں تا کہ میں

را) طع سعيد.

فقاوی عثمانی جلدسوم کتاب الرہن میں جلدسوم کتاب الرہن اللہ و کان خالی کراسکوں، جس پر ایک قرض خواہ قابض ہے، اور جار دُ کا نیس میں نے مروف کھا جربے پریعنی عزّت خراب نہ ہو، اور بعد میں با قاعدہ اس کی رسید جاری کریں، اس پران کے سالے فیروز صاحب نے پیشرط رکھی۔ ہم نے ان کی پیشرط منظور کرلی اور مزید بیسہ دے کر پوری مارکیٹ کے حقوق ملکیت اور پانچ خالی وُ کانیں اپنے نام پر منتقل کرالیں، اور با قاعدہ رجٹری بھی کرالی، مارکیٹ کی ملکیت اسلم صاحب کی بیوی کے نام بھی ،اسلم صاحب کی بیوی نے اپنے بھائی اور سسر صاحب کے ساتھ کورٹ میں جا کر ہمارے نام منتقل کر دی اور ہمیں قبضہ دیا ، اور ہم نے اپنے ایک ساتھی کے نام کروالی۔

کچھ عرصے کے بعد مولوی منیرصا حب تین وُ کا نوں کی رسیداورایک پر چہ اسلم صاحب کا لے کر آئے کہ بیرتین وُ کا نیں ہمارے پاس رہن ہیں،ہم نے کہا کہ مارکیٹ رجٹری کرانے سے پہلے اسلم صاحب نے ہم ہے کہا تھا کہ بیرتین وُ کا نیں منیرصاحب کو دے دی ہیں،تم ان کے نام تین کچی رسید جاری کردینا، اور رسید جاری کرنے کے لئے مزید پینے کا مطالبہ نہ کرنا، ورنہ میری عزّت خراب ہوگی، تاہم اس کوتشلیم کرتے ہوئے مولوی منیر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی کرامید کی رسید بنانے کے لئے تیار ہیں، ہم اس کو رہن تشکیم نہیں کرتے ، اس لئے کہ اسلم صاحب نے آپ کی کرایہ داری تشکیم کرکے رسید بنانے کے لئے کہا ہے، ورنہ ہمارے نام محمد اسلم خان پوری مارکیٹ رجٹری نہ کرتا،منیر صاحب نے جو پر چہ اسلم خان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیا ہے اس طرز کا اسلم خان کے ہاتھ کا ایک اور پر چہ بنام محمد اقبال صاحب جس میں یہی مضمون ہے کہ اگر میں نے اس کے پیسے اوا نہ کئے تو پوسف مار کیٹ کی وو دُ کا نیس نمبر ۲ اورنمبر ۷ کوفروخت کر کے اپنے پیسے وصول کرلیں ، جبکہ وہ مارکیٹ اسلم خان کی ملکیت نہ تھی ، بلکہ مروّجہ پگڑی کا مالک تھا، اور اسلم خان کے نام کرایہ کی رسیدتھی جو کہ بعد میں ان کی بیوی اور سالے نے افضل صاحب کے نام پررسیدیں منتقل کروادیں۔

منیرصاحب ہے ہم نے کہا کہ پرچہ دِکھانے کی ضرورت نہیں ، ہماری اطلاع میں پہلے ہی سے بات ہے کہ اسلم خان نے رہے تین وُ کا نیں آپ کو دی ہیں، اور ہم ہے بھی بیہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے قبضے کوشلیم کریں اور رسیدیں بنادیں ، ہم رسید بنانے کو تیار ہیں ، جس پران کا اصرار تھا کہ جب تک ہم کسی اور کوفروخت نہ کریں ہم ہے کرایہ نہ لیا جائے ، ہم نے کہا کہ بینہیں ہوسکتا، کرایہ تو دینا پڑے گا، آ تندہ آپ کسی کو پیچیں گے تو ہم رسید کٹوائی لیں گے، جس پر بیاناض ہوئے کہ چلوکسی مفتی کے پاس ، ہمارے ساتھی نے کہا کہ ہم کو کسی مفتی کے پاس جانے کی جلدی نہیں، انہوں نے کہا: اس طرح ہم ڈیفالٹر ہوجا ئیں گے، تو ہم نے کہا کہ آپ کورٹ میں بیسہ جمع کرادیں، اس طرح ڈیفالٹر نہ ہوں گے۔

The dipression besturduboo ہم نے ان کوکوئی و حمکی نہیں دی، جس پریہ بعد میں مفتی اکمل صاحب کے پاس ہمیں لے گئے اور ان کے سامنے مروّجہ طور پر ایک فیصلہ طے پایا جو بعد میں لکھ لیا گیا۔

جہاں تک استفتاء میں بیہ بات کہی گئی ہے کہ کراپیہ کی رسید لی تھی اور محمد اسلم خان کو کراپیزیں و یا تھا، تو انہوں نے ہم ہے بھی کرایہ کی رسید کے وقت رپہ بات کہی تھی کہ ہم کرایہ نہیں ویں گے، جس کے ہاتھ برہم بیجیں گے آب اس سے کرایہ لیجئے گا، تو ہم نے ان کی اس بات کوشلیم ہیں کیا تھا اور کہا تھا که کرایه دینا پڑے گا۔

اور ہم اس بات پر حلف اُٹھا سکتے ہیں کہ کراہیہ داری کی رسید کے لئے ہم نے ان پر کوئی زور ز بردی نہیں گی، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفالٹر ہوجا نمیں گے،تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے بیخے کے لئے آپ عدالت میں کرایہ جمع کراوی تا کہ آپ کاحق قبضہ باقی رہے۔ فقط عبدالرشید عفا اللہ عنہ

مندرجہ ذیل سوالات کا جواب اس کاغذ کے ساتھ لکھ کر بھیجیں ، اِن شاء انتداس کے بعد جواب ديا جائے گا:-

ا: - سوال کے پہنچے صفحے ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ مارکیٹ اوراس کی تمام وُ کا نیس محمد اسم کی مکیت تھیں، جن میں سے پوری مارئیٹ کی حقیقی ملکیت اس نے آپ کے نام منتقل کی ، اور یانجے خالی دُ كَا نَمِس فَبْصَهُ سَمِيت دِين -لَيكِن دُوسرے صفح پرِلكها ہے كه ' وہ ماركيث اللم خان كى ملكيت نه تھى ، بلكه مروّجہ پگڑی کا مالک تھا'' ان دونوں باتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، سیجے صورت کیا ہے؟ محمد اسلم مارکیٹ کا مالک تھا یانہیں؟ اور اس نے آپ کو مارکیٹ مالکانہ طور پر فروخت کی؟ یا اس مارکیٹ میں صرف میکی کی لینے کاحق فروخت کیا؟ وُ وسری صورت میں اس کا اصل ما لک کوئی اور ہے یانہیں؟

۲: - جب آپ نے محمد اسلم ہے مارکیٹ خریدی تو کیا آپ کومعلوم تھا کہ تین دُ کا نیں مولوی محرمنیر صاحب کے پاس رہن ہیں؟

٣: - مفتى محمد المل صاحب كي موجودگ ميں جو فيصله طے پايا تھا، اس كي نقل ارسال فر ما ئيں ۔ سن - بیر فیصلہ جو''مفتی محد انمل صاحب'' کی موجودگی میں ہوا، اس میں مولوی محد منیر نے کیا ا ہے آپ کو بحثیت کرایہ دار واقعۃ سلیم کیا تھا؟ یا بیہ بات واضح تھی کہ وہ اپنے آپ کو کرایہ دارشلیم نہیں کرتے، بلکہ بحثیت مرتبن ؤ کانول پر قبضہ برقرار رکھنے کے لئے قانونی مجبوری کے تحت کرایہ داری لکھ رہے ہیں؟

۵: - کیا جب ہے آپ نے محمد اسلم ہے مار کیٹ خریدی اس وفت کے بعد کسی وقت مواوی مئمہ منیرصاحب نے اس بیچ کی اجازت دی؟ یا آپ کو پوری مارکیٹ کا مالک شلیم کیا؟ یا کوئی ایسا کام کیا ادقر محرتقی عثمانی عفی عند المحال ال

جس ہے آپ کے مالک ہونے کا اعتراف لازم آتا ہو؟

#### جواب ِتنقیحات

ا:- یہ دو مختف مارکیٹیں ہیں، جن بیں سے پہلی مارکیٹ کی مالک مجمد اسلم کی اہلیے تھی اور اس مارکیٹ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اور دُوسری مارکیٹ یوسف مارکیٹ ہے جس میں دو دُکانیں مرقبہ گڑی پر مجمد اسلم نے خریدی ہوئی تھیں اور مجمد اسلم نے ان دو دُکانوں کے بارے میں بھی تقریباً وہی مضمون مجمد اقبال کولکھ کر دیا ہوا ہے، جو پہلی مارکیٹ میں مولوی منیر صاحب کولکھ کر دیا تھا، یعنی اگر فلاں وقت تک رقم ادانہ ہوتو دُکانیں فروخت کر کے رقم وصول کرلیں محمد اقبال اور مجمد اسلم کے پاس معاہدے کی فوٹو کا پی ساتھ میں منسلک ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں کو حق قبضہ (مرقبہ گڑی) اور گرایہ داری دیا جارہا ہے، ای لئے اس نے کرایہ داری کی رسید مولوی منیر صاحب کو جاری کی تا کہ کوئی ان کے کرایہ داری کے کرایہ داری کی سید مولوی منیر صاحب کو جاری کی تا کہ کوئی ان کے کرایہ داری کے حالیہ نہ لے سکے۔

۲: - جب مارکیٹ ہمارے نام منتقل ہوئی اس وقت محمد اسلم نے ہم سے کہا تھا کہ تین وُکا نیں مولوی منیر صاحب کو دے کر کرایہ کی رسید جاری کردی جائے ، جب وہ کسی کو بیجییں تو کرایہ کی رسید بدل و بنا، اس کا ذکر ہم استفتاء میں کر چکے ہیں۔

m: - مفتی انمل صاحب کی موجود گی میں جو فیصلہ ہوا اس کی نقل حاضر خدمت ہے۔

ہے:- مولوی منیر صاحب نے ہمارے پاس آگر سب سے پہلے تین باتیں گا، اوّل بیہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تین وُکا نیں اسلم صاحب نے ہمیں کرایہ کی رسیدیں دے کر قبضہ دیا ہوا ہے، تاکہ ہم اس کو بینی اور اپنی رقم وصول کرلیں۔ (وُوسری بات) اب آپ رسیدیں دیں اور کرایہ نہ لیس جس کو ہم بیچیں کرایہ آپ اس سے لیس، اور ہم نے اسلم صاحب سے بھی رسیدیں لے کر کرایہ نہیں دیا تھا۔ (تیسری بات) جب ہم فروخت کریں تو رسید بدلوائی بھی نہیں دیں گے، وہ لینے والا آئندہ آپ اس سے رسید بدلوائی بھی نہیں دیں گے، وہ لینے والا آئندہ آپ اس سے رسید بدلوائی کے وہ سے ہیں۔

ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور تنیوں وُ کا نوں کے کرایہ کا مطالبہ کیا اور رسید بدلوائی کے ۵لاکھ روپے کا مطالبہ کیا کہ جب آپ بیجیں گے تو ہم آپ سے پانچ لاکھ روپیہ لیس گے، اس پر وہ اور ہم جناب مفتی اکمل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں ان کی موجودگی میں جو طے ہوا اس کی نقل موجود ہے کہ تنیوں وُ کا نوں کا کرایہ گیارہ سوروپ ماہانہ اور فروخت کرکے دو لاکھ روپیہ ہم کو دیں گے، یہ بات طے ہوئی اس فیصلے کی نقل مسلک ہے۔

3:- مندرجہ بالا باتیں جوہم ہے مولوی منیر صاحب نے کی تھیں وہ ہم کو مالک تنگیم کرلائے ہی ۔ کی تھیں ، اور ہم نے ساسل چھ ماہ تک کا غذات ان کو دِکھا دیئے تھے، اور یہ ہم کو کرایہ دیئے رہے مسلسل چھ ماہ تک کا غذات ان کو دِکھا دیئے تھے، اور یہ ہم کو کرایہ دیئے رہے مسلسل چھ ماہ تک کا غذات ان کو دِکھا دیئے تھے، اور یہ ہم کو کرایہ دیئے اور ٹی چیز کھڑی کر دی اس درمیان ہم ہے کوئی بات نہیں ہوئی ، چھ ماہ بعد نیا استفتاء مرتب کر کے فتو کی لیا اور ٹی چیز کھڑی کر دی اس دوران ہم ہے کوئی بات نہیں گی۔ فیظ عبدالرشید ، غاالتہ عند ۱۹۹۰–۱۳-۳۰

مزید تفصیل جواب نمبرا: محمد اسلم نے جوتح ریمولوی منیر صاحب کو دی ہے اس تحریر کی بنیاد پر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ کیم اکتو ہر تک ادائیگ کہی تھی، ورنہ فروخت کا اختیار دیا تھا اور کرایہ داری کی رسید دے کریہ بات ثابت کی کہ حق کرایہ داری فروخت کرسکتا ہے، گویا کہ حق کرایہ داری (مرقبہ پگڑی) کو رہمزو رکھوایا، اگر ملکیت رہمن رکھی ہوئی ہوتی تو قاعدے کے حساب سے جائیداد کے کاغذات رکھوائے جاتے ہیں اور بیچنے کا اختیار دیا جاتا ہے، یبال کرایہ داری کی رسید جاری کی یعنی وہ پگڑی پر نے سکتا ہے، اس لئے کہ مولوی منیر اور محمد اقبال دونوں کو جوتح یہ دی ہے دہ ایک جیسی ہے، اور دونوں کو فروخت کی اجازت دی سے اور حق کرایہ داری۔

جواب: - اس قضیہ سے متعلق ہمارے پاس اس سے پہلے شہیر احمد صاحب کی طرف سے ایک استفاء آچکا ہے، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں فریقین کے بیانات عمواً متضاد ہوتے ہیں جن سے مسئلے کے شرکی حکم پر فرق پڑجا تا ہے، اس لئے اُن کو بیہ شورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے فریق نجائف یعنی حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے ساتھ ال کر ایک متفقہ استفتاء مرتب کریں تاکہ صورت مسئلہ دونوں کے انتقاق سے سامنے آنے کے بعد جواب دونوں کے لئے واجب انسلیم ہو، لیکن انہوں نے متفقہ عوال کے مرتب ہونے کے امکان کی نفی کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب طلب کین منتی کا کام چونکہ واقعات کی حقیق نہیں ہے، بلکہ وہ سوال کی صورت کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے، چنانچہ سوال کی مورت کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے، چنانچہ سوال کی جونوعیت اُس وقت آس کے مطابق جواب دے دیا گیا، جومور دیا گیا، جومور دیا گیا، جومور دید کونوعیت اُس وقت آس کے مطابق جواب دے دیا گیا، جومور دید جواری ہوا۔ اُس کے تقریباً آٹھ مبینے کے بعد حافظ عبدالرشید مورتی صاحب کی طرف سے بیا استفتاء موصول ہوا، اُن کوبھی یہی مضورہ دیا گیا کہ صورت سوال متفقہ طور پر فریقین کی طرف سے بیا طویر اِستفتاء میش کی جائے تو قضیہ کے حل میں سہولت ہوگی۔ لیکن انہوں نے بھی اس سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب طلب کیا۔ اور اس اِستفتاء کو جواب نے بھی اس سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب طلب کیا۔ اور اس اِستفتاء کو جواب نے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ اس سوال میں صورت مسئلہ اُس صورت مسئلہ اُس صورت مسئلہ کے عادہ دونوں سوالات میں دو بنیادی فرق موجود ہیں، جن کی دجہ سے مسئلے کے شرع حکم پر

بہت فرق پڑتا ہے۔

besturdubooks. Wordpress. col پہلی بات یہ ہے کہ شبیر احمد صاحب کے استفتاء میں بیہ بات ظاہرتھی کہ محمد آ مولوی منیر احد صاحب کو ڈ کا نیں رہن کے طور پر دی تھیں، صرف اُن کا حقِ کرایہ داری رہن نہیں رکھا تھا، جبکہ حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے حالیہ استفتاء میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ محمد اسلم نے وُ کا نیں نہیں بلکہ اُن کا صرف حق گرا یہ داری مولوی منیر احمد صاحب کے پاس رہن رکھا تھا۔

> اور دُوسرا فرق میہ ہے کہ شبیر احمد صاحب کے استفتاء کے مطابق مفتی محمد انگل صاحب کی موجودگی میں حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے لئے کرایہ داری کی جوتح ریکانھی گئی تھی وہ محض قانونی مجبوری اور دیاؤ کے تحت لکھی گئی، برضا و رغبت نہیں ، جبکہ حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے حالیہ استفتاء میں زور زبردی پاکسی قشم کے دباؤ کی نفی کی گئی ہے۔

> اب حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے حالیہ استفتاء میں بیکہا گیا ہے کہ محمد اسلم نے مولوی منیر احد صاحب کو دُ کا نیں رہن نہیں رکھی نھیں بلکہ صرف اُن کا حق کرایہ داری رہن رکھا تھا، اور جب اُس نے بیاکہا تھا کہ اگر وہ کیم اکتوبر تک ادائیگی نہ کرے تو مولوی منیر احمر صاحب کو بید دُ کا نیس فروخت کرنے کا اختیا رہوگا، تو اس سے مراد زُ کا نوں کی حق ملکیت کی فروختگی نہیں بلکہ حق کرا یہ داری کی فروختگی مرادتھی (جس کوعرف عام میں گپڑی کہتے ہیں) اگر چہ جوالفاظ محمداسلم کی تحریر میں موجود ہیں اُن ے اس صورتِ حال پر دلالت نہیں ہوتی (اورمحض یہ بات کہ یہی الفاظ محمد ا قبال کے لئے لکھی گئی تحریر میں بھی موجود ہیں، جن کا مقصد بگڑی کا رہن ہے،اس بات کے لئے کافی نہیں کہ مولوی منیر احمر صاحب کی تحریر میں بھی اُن کے وہی معنی لئے جا ئیں ، کیونکہ اوّل الذکر دُ کا نوں میں محمد اسلم صرف حق کرایہ داری کا مالک تھا، اور ثانی الذکر میں حق ملکیت أس کا تھا) لیکن کاروباری عرف کے لحاظ ہے أن الفاظ میں گیڑی کے تصور کا احتمال ضرور موجود ہے، اور اگر مولوی منیر احمد صاحب اور محمد اسلم کے درمیان سے بات باہم طے شدہ تھی کہ مولوی منیر احمد صاحب کوصرف حق کرایہ داری دیا جارہا ہے، اور مولوی منیر احمد صاحب نے یہی سمجھ کر اُن وُ کا نوں کا قبضہ لیا تھا تو بے شک یہی سمجھا جائے گا کہ محمد اسلم نے صرف حق کرا یہ داری ان کی طرف منتقل کیا تھا، اور سوال ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بات مولوی منیر احمد صاحب پر الحجی طرح واضح تھی، جس کی دلیل یہ ہے کہ جواب تنقیح نمبر اسے مطابق مولوی منیر صاحب نے حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے پاس آ کر جو تین باتیں کہیں ان میں سے دُوسری بات بیتھی کہ: ''جس کو ہم بیچیں ، کرایہ آپ اُسی ہے لیں'' ان الفاظ ہے واضح ہے کہ خود اُن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ جو کچھ فروخت کریں گے وہ حق کرا یہ داری ہوگا ، کیونکہ حق ملکیت کہنے کی صورت میں

حا فظ عبدالرشید سورتی صاحب کے خریدار ہے کرایہ لینے کا کوئی سوال پیدائنیس ہوتا۔

besturduboc لہٰذا اگریہ بات ؤرست ہے کہ محمد اسلم نے مولوی منیر صاحب کو محض حق کرایہ داری کا قبصہ دیا تھ اور یہ بات مولوی منیر صاحب پر بھی واضح تھی اور انہوں نے حافظ عبدالرشید سورتی صاحب ہے وہ بات کہی تھی کہ:'' ہم جس کو بیچیں ، کرایہ آ ہے اُ ی ہے لیں'' تو شرعی حکم یہ ہے کہ یہ رہن ؤرست نہیں ہوا ، کیونکہ محصٰ حق کرا یہ داری یا گیٹری کا حق شرعاً نہ قابل فروخت ہے، نہ اس کو رہن رکھا جا سکتا ہے، اور ۔ گیڑی یا محض رسید بدلوائے کے اُویرنسی رقم کالین دین بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور جب بیار ہم<sup>ی سیخے نہ</sup>یں ہوا تو مولوی منیر صاحب کا ؤین بدستور محمد اسلم کے ذہبے واجب ہے، اور ڈ کا نوں کی ملکیت چونکہ عقد ہیج ے ذریعہ حافظ عبدالرشید صاحب سورتی کی طرف منتقل ہو چکی ہے، لہذا وہ ؤ کا نیں اُن کی ملکیت ہیں اور مولوی منیر صاحب کے ذمہ ؤ کا نول کا کرایہ واجب ہوگا۔

> اور مذکورہ بالاتفصیل کے بعد ڈوسری ہات ( یعنیٰ کرا بیدواری کی تحریر کے جبری یا رضامندی کے ساتھ ہونے کےمسکلے ) پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی ، کیونکہ اس مسکلے کا تعلق اس صورت ہے ہے جب ؤ کانوں کاحن ٹرایہ داری نہیں بکہ ذکا نیں رہن رکھی گئی ہوتیں ، اوراس اِستفتاء کی بنیاد چونکہ پہلی صورت یر ہے اس کئے اب اس بحث میں پڑنا نیرضروری ہے۔

> اور بیہ بات ہم پہلے کہہ کیکے ہیں کہ مروّجہ بگڑی اور رسید بدلوانے بر رقم وصول کرنا شرعاً ہرگز جائز نہیں ہے، اور فریقین کواس قشم کے معاملات ہے۔ مکمل پر ہیز کرنا ضروری ہے۔

في الهندية رج:٥ ص:٣٥٪): ما يجوز بيعه يجوز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

وفي الدّرّ عن الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة .... الخ. (جلد:٣) ص:۸۱۵}.

وفيي الشامية ناقلًا عن البدائع: الحقوق المفردة لا تحتمل التّمليك ولا يجوز والتدسجانه وتعالى اعلم الصّلح عنها. اهـــ

012/11710 (فتوی نمبر ۴۸/۴)

<sup>(</sup>١) (طبيع رشيندينه كونته) وفي الدّر المختار، كتاب الرّهن ج:٦ ص:٩٠٠ (طبع سعيد) وفي الأشباه ما قبل البيع قبل الرَّهن، وفي الشامية تحته قوله ما قبل البيع قبل الرَّهن أي كل ما يصحّ بيعه صحّ رهنه.

وكذا في شرح مجلَّة الأحكام المادّة: ٢ ج: ١ ص: ١٦١، وراجع أيضًا: "فقهي مقالات" ج: ١ ص: ١٥٩ بيع حقوق

<sup>(</sup>۲) (طبع ایچ ایم سعید).

مرابحه، إجاره یا مشارکه کی تنمویل میں رئین طلب کرنے کا کھلا، یہ مشارکه کی تنمویل میں رئین طلب کرنے کا کھلا، یہ اسلام علیم ورحمة الله وبرکاته سوال: -محتزی وکری السلام علیم ورحمة الله وبرکاته الحمد لله مع الخیرین، أمید که آنجناب کے مزاج بخیر بول گے۔

aress.cc

یہاں چینائی میں چند مخیر حضرات نے مل کر اپنے ایک دیرینہ خواب ''بلاسودی مالیات' (Interest Free Financing) پر چند مہینوں سے کوشش شروع کی تھیں، ان شاء اللہ بہت جلد وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ اسی سلسلے میں مندرجہ ذیل ایک مسئلے پر علماء کی رائے مطلوب ہے۔

کیاکسی برنس یا پروجیکٹ کے لئے مالیات کی فراہمی کے لئے کسی بھی قتم کا رہن کا طلب کرنا ممنوع ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات بیہاں واضح ہو کہ اسلامی بینک قائم کرنے کی کئی کوششیں ہندوستان میں کی گئیں، مگر اکثر ناکام رہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ بیر رہی ہے کہ رقم لینے کے بعد کسی قتم کی بابندی / ذمہ داری کی غیر حاضری پر رقم لینے والے کو رقم لوٹانے کی فکرنہیں رہتی یا پروانہیں رہتی۔

پر بین اگر بیممنوع ہے تو دی گئی پونجی کی حفاظت کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس معاملے پر تفصیلی روشنی ڈالیس تو بڑی نوازش ہوگی۔

جواب: -محتر مي! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ربن طلب کرنے کا جائز یا ناجائز ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ مالیات کی فراہمی کس بنیاد پر کی جارہی ہے؟ اگر مرابحہ کی بنیاد پر ہے تو چونکہ وہ ایک زچے ہے جس کی قیمت مستقبل میں واجب الا داء ہونے کی وجہ سے خریدار کے ذہے وَین بن چکی ہے، اس لئے گا بک سے ربن طلب کرنا بالکل جائز ہے۔ اس طرح اگر تمویل اجارہ کی بنیاد پر ہے تب بھی اُجرت کی توثیق کے لئے ربن طلب کرنا جائز ہے۔ اس طرح اگر تمویل اجارہ کی بنیاد پر ہے تب بھی اُجرت کی توثیق کے لئے ربن طلب کرنا جائز ہے۔ لے اُن جہ اللہ والرهن بھا لأنا

<sup>(</sup>١ و ٢) وفي الدر المختار، كتاب الرهن ج: ٢ ص: ٣٥٨ (طبع سعيد) هو حبس شيء ماليء بحق يمكن استيفاءه أي أخذة منه كلًا أو بعضًا كان قيمة الموهون أقل من الدَّين (كالدَّين) كاف الاستقصاء لأنّ العين لا يمكن استيفاؤها من الرّهن الله اذا صار دينا حكمًا كما سيجيء حقيقة وهو دين واجب ظاهرًا وباطنًا أو ظاهرًا فقط كثمن عبد ........ أو حكمًا كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة ...الخ.

وفي الهداية، كتابُ الرّهن ج: ٣ ص: ١٨ ٥ (طبّع مكتبه رحمانيه) ولا يصح الرّهن الّا بدين مضمون لأن حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب.

وقى الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٩٧ (طبع سعيد) باع عبدًا على أن يوهن المشتوى بالثمن شيئًا بعينه أو يعطى كفيًلا كذالك بعينه صحّ ولا يجبر المشتوى على الوفاء لما مرّ الله غير لازم وللبائع فسخهٔ لفوات الوصف المرغوب الّا أن يدفع المشترى الثمن حالًا أو يدفع قيمة الرّهن المشروط رهنا لحصول المقصود.

و في الشامية تحت (قوله لفوات الوصف المرغوب) لأن الثمن الذي به رهن أوثق ممّا لا رهن به فصار الرّهن صفة للثمن وهو وصف موغوب فله الخيار بفواته.

Press.com فآوي عمّاني جلدسوم معد وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود الجرح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود الجرح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحرح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود الجرح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود البحر ح" (البحل معلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود المعلى وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد وجود المعلى وجود المعلى وجود البحر وجود المعلى وجود لہٰذا مرتہن (یعنی صورت مسئولہ میں مالیات فراہم کرنے والے ) کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس رہن ے کسی بھی صورت میں فائدہ اُٹھائے۔ البتۃ اگر مدیون ادا نیکی نہ کرے تو اہے نیچ کراینا حق وصول کرنا

> اور اِگر شمویل مشارکہ کی بنیاد پر ہے تو اس صورت میں رہن طلب کرنا جائز نہیں، کیونکہ شر یک مدیون نہیں :وتا۔ البنۃ وہ اگر خیانت کرے یا اپنے فرائض تعجیج طریقے ہے بجانہ ادے تو اس واللدسبجانيه اعلم وقت وہ ذیمہ دار ہوتا ہے۔ 2184217119 (فتؤی نمبر ال۱۹۸۸)



<sup>(</sup>١) البحر الرابق، كتاب الاجارة ج: ٤ ص: • • ٣ (طبع سعيد) نيز َّلزشتان شيه الاظافريا كيل.

<sup>(</sup> ۱۳ ) دیکھنے اس: ۴۲۴ تا ۴۴۴ کے فرآوی اور اُن کے حواتی ب

<sup>.</sup> ٣ و ٣) . و في الهنداية ج. ٥ ص: ٥٠٥ و ٥٠٥ (طبيع رحيمانينه) . ولا ينصبح البرَّهن بالأمانات كالودانع والعواري والمستضارينات ومنال الشبركة لأنّ النقبيض في باب الرّهن قبض مضمون فلا بدمن ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ويتحفق استيفاه الذين مند.

و فني حناشينه قبولنا فبنض مضمون اي فبض يصير به المقبوص مضمونًا على القابض بقدر الذّين فلا بد من ضمان على البواهين حتى يتصبير البمبرهون مصمونا على المرتهي يقادر ذلك الصمان وليس في الأمانات ضمان فان حق صاحب الأمانة مفصود على العيل

وقي الدر المحتار ج.٦ ص ٩٦٠ رطبع معيد). ولا بالأمانات كوديعة وأمالة.

و في الشائبة رفوله كو تبعة وأمالة ؛ الأصوب وعارية وكذا مال مضاربة وشركة كما في الهداية ... الخ

besturdubooks. Wordpress. com

كتاب الهبة المهدة المه

besturdubooks. Wordpress.com

### ا: - مرض الوفات ہے قبل ہبہ کیا جا سکتا ہے اور بیوی کو کتنا مال ہبہ کرنا چاہئے؟ ۲: - ہبہ زبانی بھی ہوسکتا ہے مگر قبضہ ضروری ہے

سوال ا: - کیا انسان اپنا مال اور مملوکہ جائمیراد اپنے کسی وارث کو اپنی زندگی میں وے سکتا ہے یانہیں؟ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، میں جا بتا ہوں کہ بیوی کو اور دُوسرے واراۋں کو جائمیداد وغیرہ وے دُوں، بیوی کو کتنا وینا جا ہے؟ کیا میں الیا کرسکتا ہوں؟ اور اپنا مال کسی کو وین جا ہوں تو وے سکتا ہوں؟

سوال 1: - کیا میں زبانی طور پر کسی کو بہہ کر سکنا ہوں؟ اور زبانی ہبہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس ہے ؤوسرا مالک بن جائے گا یا نہیں؟ بیہ کا بہتر طریقہ کیا ہے اور بہدا پنی کہیں حالت تک مرسکنا ،ول؟ جواب ا: - مرض وفات ( یعنی وہ مرض جس میں از مان کی موت واقع ہو ) سے پہلے پہنے انسان اپنی مملوکہ جا کیداد میں برطرح کا جائز تصرف کرسکنا ہے، جس میں ہبہ بھی واخل ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے جس ہے ایک وارث کے سوا تمام ؤوسرے ورثا ،اس کی جائیداد ہے محروم ہوجا نمیں، لبذا بہتر صورت آپ کے لئے یہ ہے کہ بیوی کے مہر معاف کرد ہے کے باوجود

راوع) وفي شرح المجلَّة للاتاسكيّ ج: ٢ ص١٣٠٠ رقم الماذة: ١٩٢ اطبع مكتبه حقانيه پشاور) كل يتصرف في ملكه كيف شاء لأن كون الشيء ملكا لرجل يفتضي أن يكون مطلقًا في النّصرف فيه كيفما شاء

وفي شرح المجلّة لسليم رستم بأن ج: الص: ١٥٣ رقم المائة: ١٩٢ (طبع حقبه كونته) كل يتصرّف في ملكه كيف شاه و٣) وفي صحيح السحاري ج. ١ ص ٣٥٣ (طبع قديمي) عن خميد بن عبدالرحض ومحمّد بن النعمان بن بشر أنهيمه حدثاه عن النعمان بن يشير وضي الله عنه أنّ أباه أتي به الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الي نحلت ابني هذا غلافًا، فقال: أكلّ ولدك محلب مثله لا قال: لا! قال: فارجعه "

وفي فتح الباري ج. ٥ ص: ٢٨٠ (طبع مكتبة الرشد) وذهب البجمهور الى أنّ التسوية مستحبة فان قضل بعتما صح وكوه، واستحبت المبادرة الى التسوية أو الرّجوع فحملوا الأمر على النّدب والنّهي على النّنزيه.

وكُذَا فَي عَلَمَادَةَ القَارِي ج:٣١ ص.٣٠ أَلَى ص:٣ ٢ ( طَبِع دار احياء التواث العوبي ليووت) وكذا في اعملاء السنن ج:٢ ؛ ص:٩ ٩ ٤ ، ٩ (طبع ادارة القرآن كواچي)

وفي شرح الطيبي على المشكوة ح11 ص110 ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم، نص عليه محمد ....الخ وفي الذر المختار مع وذ المحتار، كتاب الهبة ج20 ص191 رطبع سعيد؛ لا بأس بلفصيل بعض الأولاد و كذا في العطايا ان لم يقصد به الاضرار وان قصده يسؤى بينهم .... ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم وفي الهندية ج20 ص11 مص1 (طبع رشيديه) ولو وهب شيئًا لأولاده في الضّخة وأراد تفصيل البعض على البعش عن أسى حنيفة لا بأس به، إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الذين وإن كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسفُ أنه لا

بائس بداذا لم يقصد به الاضرار وان قصد به الاصرار سؤى بينهم وهو المختار . . . الخ وكندا في البيخير البرانق. كتاب الهيئة ج شاص ٢٠٠ والبرازية على هامش الهندية ح٢٠ ص:٣٥٤ وفناوي فاضي حان ج. ٣ ص ١٩٠٠ آپ اے مہر کی قم یاان قیمت کی جائیداد دے دیں ، یا اگر اس کو ٹاکافی سمجھیں تو جائیداد کا النہ کی ہے۔ مزید یوی کو ہبہ کردیں جس کی آمدنی ہے اس کی گزراوقات به آسانی ہوئے، اور باقی جائیداد اپنی 100 ملائل میں منظم م ملکیت میں رکھیں جوآپ کے بعد آپ کے تمام شرعی ورثا ، میں تنتیم ہوئے۔

جواب ا: - بہہ زبانی بھی ہوسکتا ہے، لیکن جبہ کی پخیل اس وقت تک نیس ہوتی جب تک موہوب ان (لیعنی وہ شخص جس کو ہبہ کیا جارہا ہے) اس پر قبضہ نہ کر لے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہہ کہ جب کہ جبہ تحریری طور پر کیا جائے اور اس پر دو گواہ بھی بنالئے جا کیں تا کہ آئندہ کوئی تنازعہ نہ ہوسکے۔ واضح رہ کہ یہ کہ یوی کے لئے کسی بھی قسم کا بہہ سرف اس وقت شرعا نافذ ہوگا جبکہ وہ مرش الموت ہے بہتے پہلے کرلیا جائے ، اگر یہ رئ کی حالت میں جبہ کیا اور اس بیاری میں انتقال ہو گیا تو یہ جبہ کا حدم ہوگا۔ (۱۳) جائے ، اگر یہ رئ کی حالت میں جبہ کیا اور اس بیاری میں انتقال ہو گیا تو یہ جبہ کا حدم ہوگا۔ (۱۳) واللہ جانہ و تقالی اعلم

واللّد سبحانه وتعالَى اللّم ٣٩٧٧ - ٣٩٤١ - ١٣٩٤

را) وفي الهداية ج. ٣ ص:٢٨٦ رطبع مكتبه رحسانية، و ج ٣ ص ٢٨٣ في طبع مكتبه شركت علمته و تصلح بالايحاب والقبول ...اللخ.

وفي الذر المحتار معارد المحتار ح. 2 ص ٢٩٨ ، ضع سعيد، وركنها هو الانجاب والقبول ... الح وفي الدر السننقي على مجمع الأنهر ح: ٣ ص ٣٥٠ ، ضع غفاريه كونته، وتصلح بايحاب وقبول ولو بالفعل في حق الموهوب لذ.

وفي شُوح المجلّه للاتناميّ ج:٣ ص٣٥٣ ، طبع مكتبه حبيبه، تنقعد الهية بالايحاب والقبول ... الح ٢١، وفي البار المختار، كتاب الهنة ج ۵ ص.١١١ ، رطبع سعيد؛ وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوصة وفيه أيضه ج.۵ ص.١٩٠ ونتم الهية بالقبص الكامل

وفي مجمع الأنهر ح: ٣ ص: ١ ٣٩ (طبع عفارية كوتبة) وتنم بالقبض الكامل لقولة عليه الصلوة والسلام لا تجوز الهبة الامقيدصة.

وفني الهداية ح:٣ ص:٣٨٥ و ٢٨٦ ؛ طبع مكتبه رحمانيه) وتصلح بالإبجاب والقبول والقبص ... . قوله عديه السلام لا بجوز الهبة الا مفيوضة.

وفي ملتقي الأبحر أح ٣٠٠ ص: ٩٨٥ وتتم (الهبة) بالقبص الكامل

وفي شرح السحنة لسليم رسيم باز ص ١٩٢٠ وتهم بالقبض الكامل لأبها من التبرّعات و الترع لا بتمّ الا بالقبض ... الخ وفيها أيضا ج. ؛ ص:٣٠٣ وقيم السافة: ٨٩٠ بسلك الموهوب لهُ الموهوب بالقبض شرط لشوت السلك وكنذا في شرح المجنّة للأناسي ح:٣ ص: ٣٨١ وقم السافة: ٨٣١ وج:٣ ص: ٣٨١ وفم السافة ٨٢١ وطبع مكتبه حبيبه كونده.

 (٣) وفني الهسمادية، كتاب الهبلة، الباب العاشر في هذة السريض ج: ٣ ص. • • ١ ، طبع رشيديه) لا تجوز هية السريض ولا صدقته الا مقبوضة فاذا قبضت فجازت من التلت، وإذا مات الواهب قبل النسليم بطلت.

وكدافي النوازية على الهندية ج. ٦. ص. ٢٣٩ رطبع رشيديه).

وفي ود المتحتار ج لا ص١٠٠٠ وضع سعيد؛ وهب في مرضه ولم يسلم حتى مات بطلب الهية .. الخ وفي شوح المتجلّه للاناسي وقع المناذة: ١٠٠ ص ٣٠٠ وضع مكتبه حبيبية كونته، وإذا وهب احد في مرض موتله ضبقا لأحلد ووثنه وبعد وفاته لم بحو الرونة البافون لا تصلح تلك الهية وكذا في الهدابة، كتاب الوصايا ج٣٠ ص.١١٤ وطبع شركب عضيه ملتان

وكلة في سرح المحلَّة لسلبه وسنم باز رفو المحدة. ١٠٨٠ ج: ١. ص. ١٣٠ م. اطبع حنفيه كونيه،

# ہبہ کی کئی زمین موہوب لہ کی ملکیت ہے اور واہب کی موت کے بعداُس میں میراث جاری نہیں ہوگی

771

besturduboc سوال: - بكر نامي شخص كى دولڙ كياں تھى ، ان ميں سے ايك كا نام فاطمہ اور دُوسرى كا نام زیہنت تھا، اور دولڑ کے تھے، ان میں ہے ایک کا نام غلام رسول تھا اور ڈوسر ہے کا نام غلام نبی تھا، اور ایک بھانجا تھاجس کا نام خالدتھا۔

> اور بکر کی ڈومری لڑکی فاطمہ کے بطن ہے ایک لڑ کی اور ایک لڑکا پیدا ہوا، لڑے کا نام محمد شریف خان تھا، اوراڑ کی کا نام کلثوم تھا، اور کلثوم کے بطن سے دولڑ کے پیدا ہوئے ، ان میں ہے ایک کا نام غازی خان ہے اور دُوسرے کا نام نبی خان ہے

> اب بكر نے مرنس الموت ہے پہلے اپنی زمین کے كل تمین جھے كر كے ایک حصہ اپنے ہما نجے خالد کو دے دیا، اور دو حصے اینے دونوں بیٹے غلام رسول اور غلام نبی کو دے دیا، اور اپنی دونو بالزّ کیا ب یعنی فاطمہ اور کلثوم کو پیچے نہیں دیا، گویا کہ اپنی زمین کے جسے سے ان دونوں کومحروم کر دیا۔

> اب فاطمہ جو بکر کی لڑ کی ہے، اس کی لڑ کی جو کھٹوم ہے اُس کا بیٹا غازی خان یہ وجوی کر رہا ہے که مجھے میری نانی لیعنی فاطمہ کی میراث ملنی چاہئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میری والدہ لیعنی مکثوم مجھے فوت ہونے کے وقت میہ کہہ گئی ہے کہ آپ اپنی نانی فاطمہ کی میراث طلب کریں ، اور اس دموے پر غازی کے باس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور غازی خان کے دوسرے بھائی نبی خان ندایل نانی کی میراث کا دعویٰ کر رہا ہے اور نہانی وابدہ کلثوم کی وصیت کا ذکر کرتا ہے، آیا اس صورت مذکورہ میں بنازی خان کا بیددعویٰ وُرست ہے باخبیں؟

> جواب: - اگرید سی ہے کہ بکرنے اپنی زندگی میں مرض الموت ہے پہیے ہی اپنی زمین ایئے بھا نجے اور دو بینوں کو مالک و قابین بنا کر ہیہ کردی تھی ، اور اُنہوں نے اُس پر قبضہ بھی کرریا تھا، تو اب وہ زمین بکر کی ملکیت ہے نکل کر بھانجے اور بیٹوں کی ملکیت میں آگئی اور اس ہے بکر کے ورہ ، کا کوئی تعلق نہیں رہا، چنانجیہ بیرز مین بکر کے تر کے میں شامل نہیں ہوگی ، اور ؤوسرے ورثا ، کو اس پر دعوے کا حق نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر بکر نے اس زمین کے ملاوہ بھی کچھ مال یا جائنداد حجھوڑی ہوتو وہ اس کے

۱۱) از نیکننده واید نمن ۱۳۳۰ کاریاشیه نهرهای

<sup>(</sup>٢) وفي الذر المختار ج: ٥ ص:٩٠٢ (طبع معيد) وتتم الهبة بالقبص الكامل ... الخ. وفيه أبضا ج ٥٠ ص:١٨٨ وحكمها ثبوت الملك للموهوب لذغير لازم. . . الخ. وقيه أيضًا ج: ٥ ص ١٨٨ وشرط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضا 👉 الحجر أيخ وأيحك ص. ٣٥٠ كان شيرته 🚛

besturdubooks. Wordpress. con شرعی ورثاء میں تقسیم ہوگی ، لہٰذا اُس زبین پر غازی خان کا دعویٰ شرعاً قابلِ قبول نہیں۔

ہبہ دُ رست ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے، تحض کاغذات میں نام کرنے سے ہیں ہوتا

سوال: - اگر کوئی شخص اینی زندگی میں کوئی جائیداد اینی اولا دے نام خرید تا ہے اور پیے کہتا ہے کہ بیہ جائیداد میں نے اولاد کو ہبہ کردی، تو کیا اُس کے انتقال کے بعد ہبہ کی ہوئی جائیداد اُس کی وراثت میں شامل کرنی ہوگی؟

٣: - كيا شريعت ميں صرف زبان ہے كہد دينے ہے جبہ ہوجا تا ہے يا اُس كے لئے لكھت ہونا ضروری ہے؟ کیا زبان ہے کہ دینے کے لئے کسی گواہ کا ہونا ضروری ہے؟

مثلاً زید نے اپنے بیٹے بھر کے نام ایک جائیداوخریدی، تمام کاغذات بکر کے نام ہیں، زید نے بکر ہے اپنی زندگی میں کہد دیا کہ بیہ جائیداد تنہمیں ہبہ کرتا ہوں ، اس ہبد کے گواہ موجود ہیں جو کہ بکر کی والدہ، دادی اور حیا جیا ہیں، کیا زید کے انتقال کے بعد اس ہبہ کی ہوئی جائیداد کو وراثت میں شامل کیا حائے گا مانہیں؟

جواب۱۰:۱- شرعاً ہبہ کے لئے تحریری ہبہ نامہ مرتب کرنا ضروری نہیں، یعنی زبانی بھی ہوسکتا ے، البتہ بیضروری ہے کہ جس تخص کو ہبہ کیا گیا ہے وہ ہبہ شدہ چیز پر قبضہ کر لے، کہذا صورت مسئولہ میں اگر بکر نے اس جائیداد پر زید مرحوم کی زندگی ہی میں قبضہ بھی کرلیا تھا تو یہ جائیداد بکر کی ملکیت ہوگئی، زید کے دُوسرے ورثاء کا اس جائیداد ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو زید کے ترکے میں شامل نہیں مجھا جائے گا۔

واضح رہے کہ محض کاغذات کسی کے نام ہنوادینے سے ہبہتیں ہوتا، بلکہ زبانی یاتحریری طور پر ہیہ کی نضریج اورموہوب لیا کا اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے، یہاں چونکہ زبانی نضریج موجود ہے اس لئے واللديجانهاعكم قبضے کی شرط کے ساتھ ہبدؤ رست ہو گیا۔ 01494/9/7 (فتۇكى ئمبر ۴۸/۹۰۸ ج)

<sup>(1)</sup> حوالہ کے لئے و کھنے عن ۴۴۴ کا حاشیہ نمبرا۔ (١٦٢ هـ) حواله کے لئے و کھٹے حل: ١٩٨٠ کا حاشیہ نمبرا۔

HOYESS.COM besturdubooks.W (اس فتوی کی مزید وضاحت کے لئے سائل نے دوبارہ سوال بھیجا جو درج زیل ہے )

## ہیہ کئے گئے مکان کا کراہہ وغیرہ وصول کرنے کے معاملات انجام دینا شرعاً اس پر'' قبضه'' شار ہوگا

سوال: – قبصه موہوب له ہے کیا مراد ہے؟ جبکہ خریداری زمین اور تمام سرکاری وغیرسرکاری ا دارول میں موجوب لید کا نام درج ہے، بیاس لئے وضاحت طلب کی جارہی ہے کہ اگر ہیے شدہ میں رہے میں ایک بازیادہ کرایہ دارۃ باد ہوں تو قبضہ تو اُن کے پاس ہے، البتہ رسیدات وغیرہ دیتے والا موہوب الله ہے، اور ویسی تیکس وغیرہ اینے نام سے اُدا کرنا ہے، للبذا قبضہ ما لکانہ مراد ہے یا آباد ہونا شرط ہے؟ ۲: - موہوب لیہ ( کبر) نے واہب زید کی زندگی میں ہی مانکانہ قبضہ حاصل کرنیا تھا، البت جس بلڈنگ میں کراپیددار آباد ہیں وہ اُسی طرح ہے آباد بطور کراپیددار چلے آ رہے ہیں ،تو کیا اس صورت میں موہوب لید کا قبضہ شرقی ڈرست مانا جائے گا؟

جواب: - قبضے کے لئے موہوبہ مکان میں بذات خود آباد ہونا ضروری نہیں، بلکہ صورت مسئولہ میں پہتر ہیا ہے کہ واہب کراہیا داری کا معاملہ سنخ کرد ہے، اور موہوب لیا کراہیہ دارول ہے نیا کرایہ داری کا عقد کرلے اس طرح جب کرایہ دارول ہے کرایہ وصول کرنے وغیرہ کے معاماہ ہے واہب کے بچائے موجوب لیڈنے انجام دینے شروع کردیئے تو قبضہ ہوگیا، اور ہبہ مکمل ہوگیا۔ 🗥

واللدسجانه وتعالى اعلم الدود کے قطابی (نوکی نیم ۱۸۰۰ ۹۴ ن)

# بغیر قبضے کے دو بھائیوں کومشتر کہ طور پر جائیداد ہبہ کرنے کا حکم

سوال: - ميرے تايا نے اپني جا ئيدادا ہے دو بھائيوں يعني مير ہے والد اور چھا کے نام کر دي ہے، میرے تایا کی کوئی اولاد، بیوی، بہن وغیرہ نہیں ہے، میرے والد کی مذکورو جائیدا، جو آنہوں نے ا ہے دو بھا نیوں کے نام کی ہے، وہ جائنداد ابھی میرے تایا کے زیرِ استعمال ہی ہے، میرے تا یا عمر کے

١١٠) وفي الشاهية كتاب الهية ج: ٥ ص. ٣٨٨ يوخد ويستأنس ذلك من العبارات الأتبة

فبلبت فيقيدان أفادان التلفظ بالايجاب والقبول لايشترط بل تكفي القرانن الذالة على التمليك كس دفع لففير شينا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء اللخر

وفني بمدانح النصمنائع كتناب الهبلة ج ٦٠ ص٢٣٠٠ والافن موعنان صويلح ودلالة .... واها الدلالة فهي أن يقبض السوهوب لة العين في المجلس ولا ينهاه الواهب فيجور قبضةِ استحسانا .. .. الخ. وكذا في شرح السجلة كتاب الهبة رفع الساذة ٨٥٦ ص:٣٥٣ طبع مكتبه حبيبيه كوننه). ايج (كيئ اعداد الفتاوي ج:٣ ص:٩٠٠

آخری جھے اور نہایت کمزوری اور ضعف میں ہیں، اس جائیداد کے بارے میں اب شرعی تھا کیلا ہے؟ اور ان کی یہ جائیداد کے بارے میں اب شرعی تھا کیلا ہے؟ اور اس کا انتظام و دکھے بھال کے بارے میں بھی آگاہ فرمائیں۔" جنگ اور اس کا انتظام و دکھے بھال کے بارے میں بھی آگاہ فرمائیں۔" جنگ اور اس کا انتظام و دکھے بھال کے بارے میں بھی آگاہ فرمائیں۔" جنگ والد اخبار میں آپ کے والد اخبار میں آپ کے والد صاحب کے کوئی خلیفہ ہیں؟

جواب: - برادرعزيز ومكرتم! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

آپ کے تایانے آگرا پنی ساری جائیدادا پنے دونوں بھائیوں کو دی ہے تو شرعاً ہے ہہدال لئے دُرست نہیں ہوا کہ دونوں بھائیوں کو الگ الگ کر کے دینا ضروری تھا، اور قبضہ بھی نہیں ہوا، لیکن چونکہ آپ کے تایا کی کوئی اولا دنہیں ہے، اور بیوی بھی نہیں ہے، اور بہن بھی نہیں ہے، تو آپ کے تایا کے شرعی وارث آپ کے والد اور بچا ہی ہیں، لیکن جب تک آپ کے تایا زندہ ہوں، اس وقت تگ ان کی جائیداد کو انہی پر خرج کرنا ضروری ہے، البتہ ان کی جائیداد کے انتظام کے معاوضے کے طور پر بچھ مناسب رقم دونوں بھائی لینا جا ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔

'' جنگ'' کے کالم کی پیندیدگی کا شکر ہیا! وُعا سیجئے کہ اللہ تعالی اسے مفید بنائے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں حضرت والد صاحبؒ کے کوئی خلیفہ تو نہیں ہیں، لیکن نواب قیصر صاحب اسلام آباد میں مقیم ہیں، جو حضرت مولانا فقیرمجد صاحبؒ کے خلیفہ ہیں، ان کی ہفتہ وارمجلس بھی ہوتی ہے، مولانا عبداللہ صاحب جامعہ فرید ہیہ ہے ان کا پیتہ معلوم ہوسکتا ہے۔

والسلام والسلام معبداللہ صاحب جامعہ فرید ہیہ ہے ان کا پیتہ معلوم ہوسکتا ہے۔

والسلام معبداللہ صاحب جامعہ فرید ہیہ ہے ان کا پیتہ معلوم ہوسکتا ہے۔

 (١) وفي الذر المحتار ج: ۵ ص: ١٨٨ (طبع سعيد) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع سميّزا غير مشغول ....النخ. وفي هامش مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٩٠ (طبع غفاريه) وفي الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميّزًا غير مشغول وتتم بالقبض الكامل ....الخ.

وقمي ردّ السحتار، كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٩٢ (طبع سعيد) وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفةً وفي القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات.

وفي خلاصة الفتاوي، كتاب الهبة، الفصل الثالث فيما يكون خطبا وفيما لا يكون ....الخ، ج: ٣ ص: ٣٩٠ (طبع مكتبه رشيديه) ومن شرائط الهبة الافراز حتى لا يجوز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة كالبيت والدّار والأرض و نحوها وان كان لا يحتمل القسمة يجوز كالبئر والحمام والرحى .....الخ.

وفي البحر الرّائق، كتاب الهبة ج: ٧ ص: ٢٨٦ (طبع رشيديه) .... فأفاد أنّه لو قبضه مشاعًا لا يملكه فلا ينفذ تصرّفه فيه لأنّها هبة فاسدة مآلاً وهي مضمونة بالقبض ولا تفيد الملك للموهوب له وهو المختار.

وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الهبة ج:٣ ص:٣٩٣ (طبع غفاريه كوتله) وشرح المجلّة للاتاسيّ ج:٣ ص:٣٤٨ (طبع حقانيه پشاور).

(٢) حواله ك لئي و يكهيّ ص: ٣٢٠ كا حاشيه نمبرا -

<sup>(</sup>٣) يه جواب حضرت والا دامت بركاتهم في سائل موصوف على ايك خط كے جواب ميں تحرير فرمايا۔ (محدز بير حق نواز)

# - Lapress.co گھر کے استعمال کے لئے دی گئی رقم سے بیجا کر زیور بنایا گیا ہو تو کس کی ملکیت ہے؟

besturdubooks. س**وال**: - شوہر اگر اپنی بیوی کو گھر کا انتظام چلانے کے لیئے روپے ویتا ہے اور بیوی ان پیموں میں سے بچا کر زیور یا نفذی جمع کر لیتی ہے، بیوی کے انقال کے بعد ایسا مال شوہر کا ہے یا نہیں؟ اس کی شرعی هیشیت کیا ہے؟

**جواب: -** شوہرا نی بیوی کو گھر کے انتظام کے لئے جورقم دیتا ہے اگر وہ اس نیت کے ساتھ د کی تھی کہ بیوی سے حساب نہیں لول گا، بلکہ جو کچھ نیج جانے وہ بیوی کی ملکیت ہے، تب تو بیکی ہوئی رقم ے خریدا ہوا زبور بیوی کی ملکیت تھا،اوراس کے انتقال کے بعداس کے ترکے میں شامل ہوکر اس کے تمام شرقی ورثاء میں تقشیم ہوگا۔ اور اگر شوہر نے بیوی کو اس بات کا یابند کیا تھا کہ وہ حساب رکھے،اور جو رقم ہے وہ واپس کرے تو پھر پیرز پورشو ہر کی ملکیت تھا، اور اگر اس نے بیوی کو ہبدنہیں کیا تو وہ اس کے انتقال کے بعد واپس لےسکتا ہے۔ والندسجا تدانكم

(فتوی ثمیر ۱۳۳۲ ۲۸ پ)

# محض کاغذی طور پر جائیدادکسی کے نام کرنے پاکسی کے نام سے خریدنے کی شرعی حیثیت

سوال: - ایک صاحب کا انقال ہوگیا ہے، اُنہوں نے پچھے جا ئیداد اپنے لڑکوں کے نام ہے لی تھی ، جبکہ لڑے چھونے تھے، اب لڑے یہ کہتے ہیں کہ جب سے والد صاحب نے یہ چیزیں ہمارے نام خریدی تخییں اب ہم اُن کے مالک ہیں، والد صاحب کی کوئی تحریران کے نام ہے نہیں ہے، اب پیہ حائداد س کس طرح تنشیم ہوسکتی ہیں؟

جواب: -محض کاغذی طور پر کوئی جائیداوسی کے نام لکھ دینے یا کس کے نام خریدنے ہے تو ہبہ ثابت نہیں ہوتاً، البتہ اگر بیر ثابت ہوجائے کہ والد مرحوم نے اپنی زندگی میں یہ جائیداد زبانی طور پر سنسی خاص اولا د کو ہبہ کر دی بھی اور اس اولا دینے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو اس جائیداد کو اُسی مخصوص اولاد کی ملکیت سمجھا جائے گا' وہ والد مرحوم کے تر کے میں شامل نہیں ہوگی' تحریری ہبد نامہ ہونا بھی

ر التاسم) وهني الذفر المسختار، كتاب الهبة ج:٥ ص:١٨٨ (طبيع سعيند) وشوط صبحتها في الموهوب أن يكون مـفبوضا وفيه أيضا ج:٥ ص:٩٩٢ وتتم الهبة بالقبض الكامل. وفيه أيضًا ح:٥ ص:٧٨٨ وحكمها ثبوت الملك للسوهوب للأغير لازم أنيز وكييك س ٢٠٠٠ كالهاثية أبرس

ضروری نہیں، زبانی جہد کا ثبوت گواہوں ہے ہوجائے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر زبانی جبلہ کا بھی ضروری نہیں، زبانی جبلہ کا بھی اللہ کا بھی کافی ہے، لیکن اگر زبانی جبلہ کا بھی ضروری نہیں، زبانی جبلہ کا بھی کا فیادہ مرحوم کے ترکے میں شامل ہوکر تمام ورثاء میں بحصه رسدی تقسیم ہوگی OPSiUNOUIDO

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

۲۸۹۸۹۵ ج

خصوصی خدمت اور تیمارداری کی بناء پر دیگر ور ثاء کی رضامندی سے اپنا مکان صرف خدمت گزار بیٹے کو ہبہ کرنے کا حکم

سوال: - اب ہے تقریباً چارسال قبل میں فالج میں مبتلا ہوا تھا، اس ہے بی اور بیاری کی حالت میں میرے ایک بیٹے حفیظ الرحمٰن خان نے سعاوت مندی کا شوت دیا، پیشاب، پائخانہ خود صاف کرتا تھا، (میری بیوی انقال کر پیکی تھی) اور اپنے روپے ہے بینئلا وں روپے کا علاج کرایا، اس عمل ہے خوش ہوکر میں نے اپنارہائشی مکان جو میں نے دیمبر ۱۹۳۹ء میں پانچ بزار روپے میں خریدا تھا، اس کو إنعام کے طور پر دے دیا، ایسا کرنے ہے پہلے میں نے اپنی دیگر اولاد ہے جو میری مزاح پُری استحق کے لئے آیا کرتے تھے رائے گی تھی، انہوں نے رضا مندی ظاہر کردی، اور کہا کہ اس کا بیمی لڑکا مستحق ہے، یہ فروری ۱۹۷۳ء میں ہوا، اور مزید یہ بھی کیا کہ روزانہ اخبار میں اعلانِ عام کرادیا کہ میں اپنا فاتی مکان اپنے لڑکے حفیظ الرحمٰن خان کو اِنعام کے طور پر دے رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی عذر ہوتو ۱۵ اون کے اندر عذر پیش کرے، ورنہ اس کے بعد کوئی عذر قابلِ قبول نہ ہوگا۔ کوئی اعتراض کسی کا وصول نہیں ہوا، اور گواہوں وغیرہ کے مطابق اُس کی پختہ کارروائی کرائی اور مکان کا قبضہ بھی دے دیا، جس پر اوتھ کشنر اور گواہوں وغیرہ کے دخط گواہی شبت ہوئی۔ یہ فروری سم کھا جو میں مکمل ہوگیا، اور مکان کا لیز بھی اُسی اور گواہوں وغیرہ کے درکانی ابد بھی اُسی بھتہ موئی۔ یہ فروری سم کھا جو گیا، اور مکان کا لیز بھی اُسی گئی وہ کا درائی سے کام اب ہوگیا ہور مکان کی لیقد رضرورت مرمت اُسی نے کرائی ہے۔

میرے جاراڑ کے اور پانچ لڑکیاں ہیں، سب کی شادیاں ہو چکی ہیں سوائے ایک لڑکے کے، جس کی شادی بوجہ کمزوری دِ ماغ اور بوجہ آمدنی نہ ہونے کے اٹکار کردیا ہے، سب لڑکیوں کورسم و رواج کے مطابق ہزاروں کا زیور و دیگر سامان اور کپڑے ایپ روپے سے کئے ہیں، میرے پاس اب سوائے

<sup>(</sup>او۳) حوالہ کے لئے و کیجئے ص: ۱۳۸۰ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٢) في الدّر المختار، كتاب الدعوى ج: ٥ ص: ٥٥٣ (طبع سعيد) وعدها في الأشباه سبعًا بينة واقرار ويمين ونكول عنه .... وكذا ادعى دينًا أو عينًا على وارث اذا علم القاضى كونه ميراتًا أو اقر به المدعى أو برهن الخصم عليه فيحلف على العلم ولو ادعى هما اى الدين والعين الوارث على غيره يحلف المدعى عليه على البتات كموهوب وشراء درر ....الخ.

- Horess.com ن اوی عثمانی جلدسوم کے میں ہے اب سوال ہے ہے کہ میرے انقال کے وقت اس مکان پر مین کی کار میں میں کان پر مین کی کار میں کان پر میں کان پر مین کی کار میں کان پر میں کان پر میں کار کی ہے تو میں کو گاہ کی کار کی ہے تو میں کر لی ہے تو

آپ کے نئے اس مکان کا اپنے خدمت گزار بنئے کو ہیہ کردینا جائز بھی ہے، اور جب بیٹے کو اس کا ما لک و قابض بنادیا گیا تو یه بهبه شرعاً نافذ بهمی جو گیا 🕻 اب حفیظ الرحمٰن خان بی اس مکان کا ما لک ے ، ' اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے ڈوسرے ورثاء کا اس میں حق تہیں ہوگا، اور نہ یہ مکان آپ کے تر کے المُن ثَالًا ، وكَ كُه المما في الدر المختار : "لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب وكنذا في العطايا أن لم يقصد به الاضرار ..... ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. (قلت: يعني اذا لم يرض به ورثته الآخرون). (شامي ج:٣ ص:٣١ د كتاب الهبة)..

وفيله أينضًا: "وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول من كل ماله أن طالت مدتد" وقال الشَّامي تحته: "الأنَّه اذا تقادم العهد صار طبعًا من طباعه كالعمي والعرج، وهذا لأنَّ المانع من التَّصرَف مرض الموت وهو ما يكون سببًا للموت غالبًا، وانَّما يكون كذَّلك اذا كان بحيث يـز داد حـالًا فـحـالًا اللي أن يـكـون آخره الموت، وأما اذا استحكم وصار بحيث لا يز داد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببًا للموت كالعمى ونحوه. (شامي كتاب الوصاياج: ٥ والله سجانه انتلم

• الاعلام ۱۳۹۷م (فتوی نمبر ۲۱۵/۸۲ ب)

( او ١٠) الدّر السختار كتاب الهبة ج: ٥ ص: ١٩١ (طبيع سعيند)، وفي شارح معاني الآثار للطحاوي كتاب الهبة ج: ٣ ص: ٣٤١ (طبيع سعيد) وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بعض أو لادهم في المعطايا ....الخ. وراجع أيضًا أوجز المسالك كتاب الهبة. باب مالا يجوز من النَّحل ص:٣٠٠ (طبع مكتبه مظاهر علوم) واعلاء السُّنن ج: 1 ا ص: ٩ ٩ و ٩ ٩ (طبع ادارة القرآن كواچي)

وفي الهندية كتاب الهبة ج:٣ ص: ١ ٣٩ (طبع رشيديه) ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصّحة وأراد تفضيل البعض عبلى المبعض عن أبي حنيفة أنه لا يأس به اذا كان التَفضيل لزيادة فضل لد في الذين وعن أبي بوسفلَ أنه لا بأس به اذا لم يقصدبه الاضوار وان قصدبه الاضوار سوَى بينهم وان كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كبلا بنسير

وفي البزازية على هامش الهندية الجنس الثالث في هبة الصّغير ج:٦ ص:٢٣٧ ولو وهب جميع ماله من ابنه حاز وهو أَتُم نَصَ عَلِيهِ محمَّد ولو خصَّ بعض اولاده لزيادة رشده لا بأس به ....الخ.

وفيي قتاوي القاضي خان على هامش الهندية فصل في هبة الوالد لولده ج:٣ ص: ٢٥٩ وروى المعلَّى عن أبي يوسفُّ الله لا بناس بنه اذا لمم ينقبصند بنه الاضبرار وان قبصد به الاضرار سؤى بينهم. وكذا في البحر الزانق كتاب الهبة ج:

(٢ و ٣) وفي الذَّر المختار كتاب الهبة ج:٥ ص:١٩٢ وتتم الهبة بالقبض الكامل.

وفي ببدائنغ النصنائع فصل وأمّا حكم الهية ...الخ ج: إ ص:٣٤ | (طبع سعيد) وأمّا أصل الحكم فهو تبوت الملكب للموهوب له في الموهوب من غيو عوض ... الغ. تيرُه يُجِيُّ ص:٣٣٠ كان ثيرِ بمبرم.

(۵) الذر المختار كتاب الوصايا ج: ٦ ص: ٢٦٠ (طبع سعيد). (مُدرْبيرِ آلواز)

doress.com besturdubooks. Wo ۱: – اولا د میں کسی کوزیا دہ کسی کو کم دینے کا حکم اورمشتر کہ کا روبار حاصل شدہ رقم سے کاروبار کے غیرشریک بیٹے کومحروم کرنے کا حکم ۲:- زندگی میں علیجدہ ہوجانے والے بیٹے کو بھی میراث سے حصہ ملے گا

سوال ا: - ایک باپ جس کے تین بیٹے ہیں، وہ سب شادی شدہ ہیں، بڑالڑ کا سرکاری ملازم ہے، باقی دولڑ کے اور والد صاحب نے مل کر ایک وُ کان کی، سب اِنتھے ہیں، والد صاحب کی کوئی غیر منقولہ جائیدا دنہیں ہے،صرف رقم کی صورت میں موجود ہے، اب والد صاحب نے ناراضگی کے بغیر بڑے لڑے کو علیجدہ کر دیا، مگر علیجد گی کے وفت جمع شدہ رقم میں سے پچھنہیں دیا، اور ساری رقم ان کے لئے مخصوص کر دی جوان کے ساتھ کام کرتے ہیں ، کیا یہ بات والد صاحب کے لئے جائز ہے کہ ایک بھائی کو بلاوجہ محروم کردیں اور دو بھائیوں کوسب کچھ دے دیں؟

سوال۲: – والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد کیا صورت ہوگی جبکہ لڑ کا بہت پہلے علیحدہ ہو چکا ہے، اور پھراس کے بعد دونوں لڑکے اور والد اِنتھے کام کرتے رہے ہوں، کیا سب کو برابرتقیم ہوگا یا دونوں بھائیوں کی ذاتی محنت شار ہوگی؟

جواب: - صورت ِمسئولہ میں مناسب تو بیرتھا کہ باپ کاروبار کے اپنے جھے سے کچھ رقم تیسرے بیٹے کوبھی ویتا،لیکن باپ نے اگراینے بڑے لڑکے کو جمع شدہ رقم میں سے پچھنہیں دیا تو اس میں اُس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ پیرقم وُوسرے لڑکوں کے ساتھ کئے ہوئے کاروبارے حاصل شدہ تھی، اور زندگی میں اگرکسی اولا دکوکم ،کسی کو زیادہ دیا جائے تو جب تک وہ بدنیتی سے نقصان پہنچانے کا مقصد نه بوتو النحائش ب، وفي الخانية: "لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا ان لم يقصد به الاضوار وان قصده يسوّي بينهم. " (شامي ج: ٣ ص: ١٣ ٥ كتاب الهبة) ـ

جواے۲: – والد صاحب کی وفات کے وفت جو رقم یا جائیداد ان کی ذاتی ملکیت ہوگی، وہ تمام ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی ،اس میں بڑے لڑ کے کوبھی حصہ ملے گا۔ والثدسيحا نداعكم 01194/10/11 (فتوی نمبر ۱۰۲۳/۲۹ ج)

<sup>(</sup>١) الذَّر المختار مع ردَّ المحتار كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٩٦ (طبع سعيد) ثيرُ وَكِيْتَ ص: ٣٣٧ كا عاشيــنبرا و٣ \_

ثانی جلدسوم مرض الوفات سے قبل ہبد کی گئی رقم موہوب لیڈ کی ملکیت ہے کا Ooks مرض الوفات سے قبل ہبد کی گئی رقم موہوب لیڈ کی ملکیت ہے کا Ooksturdubooks مرض الوفات سے قبل ہبد کی گئی رقم موہوب لیڈ کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد موجود میں است مرتبے وقت کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد نہیں جھوڑی۔نورمحد، کریم الدین دونوں بھائیوں نے بھی کل زندگی میں کوئی بھی جائیدادنہیں بنائی ہے، دونوں بھائی ہر وفتت اور ہمیشہ لڑتے رہے، اور ایک وُوسرے سے جدا رہے، کمائی بھی ہر ایک کی الگ ہے۔ اکتوبر ۱۹۶۷ء کو کریم الدین انقال کر گیا، کریم الدین کی ایک لڑ کی ہے، جس کو وہ بہت محبوب رکھتا تھا، زندگی تجراس لڑکی کے ہاں رہا اور پوری زندگی میں یہی کہتا رہا کہ میرا تمام مال میری اس لڑ کی کا ہے، مرحوم کے وو ہزار رویے نقتر اس لڑ کی کے پاس تھے، انقال کے بعد کریم الدین کا بھائی لڑ کی کے یاس آیا، نو لڑ کی نے وہ دو ہزار روپے لاکر اس کو کہا کہ بیرویے آپ لے لیں، اس پرنورمحمہ بھائی کریم نے کہا کہ: بیتمہارا مال ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بیبھی کہا کہ: اب تک تمہاری خدمت والدكررے تھےاوراً ہے میں كروں گا۔اس تمام ماجرا كے دس بارہ آ دمی گھر کے شاہدیں۔

> جواب: – صورتِ مسئولہ میں اگر کریم الدین نے اپنی زندگی میں واقعۃ یہ دو ہزار روپے کا ا پنی لڑکی کو ہبہ کردیا تھا اور لڑکی نے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو وہ شرعاً اس کی ملکیت ہوگیا، ووسرے وارثوں کا اس میں حق نبیں ، بشرطیکہ بیرویے کریم الدین نے مرض وفات سے پہلے ہبہ کئے ہوں۔ والثدائكم بالصواب

21842/18/19 (فتوی نمبر ۱۳۱۹/۱۸۱ف)

> مرحوم کےانتقال کے بعد ملنے والے''مہدنامہ'' کی حیثیت اور چندورثاء میں نقسیم میراث کا طریقته

سوال:- زید کی زندگی میں زید کی بیوی اور والدین کا انتقال ہو گیا تھا، زید نے ؤوسری شادی کی ، اس ہے کوئی اور اولا دنہیں ہوئی ، پچھ عرصہ بعد زید کا انتقال ہو گیا ، مرحوم نے ورثاء میں ایک

<sup>(</sup>١) وفي الذر المختار كتاب الهبة جـ:٥ ص: ١٨٨ وشرط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا ....الخ. وفيه أيضًا ج:٥ ص:٢٩٢ وتتمّ الهبة بالقبض الكامل ....الخ.

وقيه أيضًا ج:٥ ص: ١٨٨ و حكمها تبوت الملك للموهوب لة غير لازم

وقمي ببدائسع المصنائع قصل وامّا حكم الهبة ...الخ ج: ٢ ص: ١٦٠ (طبع سعيد) وأمّا أصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب لهُ في الموهوب من غير عوض. "ثيز و يُضِّحُ عن:٣٣٠ كا ماشيهُ بم؟.

<sup>(</sup>٢) وفي ردَّ المحتار ج: ٥ ص: • • ٤ وهب في مرضه ولم يسلم حتَّى مات بطلت الهية. وفي شرح المجلَّة للأناسي واذا وهب واحد في مرض موته شيئًا لأِحد ورثته وبعد وفاته لم يجز سائر الورثة لا تصح تلك الهبة. وكذا في الهداية، كتاب الوصايا ج: ٣ ص: ٢٥٧. ثيرُ وَيَلِيحُ صُ: ١٢٨٥ كَامَا شَيْهُ مُرَّا.

لاولد بیوہ، پہلی بیوی ہے ایک لڑکی شادی شدہ، ایک بھائی اور دو بہنیں چیوڑی ہیں، مرحوم کے الانتہام اللاہ کے بعد یہ 'نہیں بیا مہ' رجئری نہیں ہوا، اسلام کے بعد یہ 'نہیہ نامہ' رجئری نہیں ہوا، اسلام کے بعد یہ 'نہیہ نامہ' رجئری نہیں ہوا، اسلام کے بعد یہ 'نہیہ نامہ' رجئری نہیں دیا تھا اور جن گواہوں کے دشخط ہیں ان کا بیان ہے کہ ہمارے سامنے مرحوم نے کسی چیز کا بھی قبضہ نہیں دیا تھا اور جن کے نام ہبہ کیا تھا ان لوگوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ اُن کو قبضہ نہیں دیا گیا تھا، ہبہ نامہ کے علاوہ بھی نفتری اور زیورات ہیں، مرحوم کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جائے؟

جواب: – اگر مذکورہ جائیدادیں مرحوم نے اپنی بیٹی اور بیوی کو الگ الگ<sup>()</sup> کرکے قبضے میں نہیں دی تھیں، تو یہ ہبہ تام نہیں ہوا، اور بیتمام جائیدادیں بدستور مرحوم کی ملکیت میں رہنے کی بنا پران کے ترکے میں شامل اور دُوسرے مال کی طرح تمام ور ثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوں گی۔

لما في الدر المختار: وتتم الهبة بالقبض الكامل. وفي ردّ المحتار تحته: فيشترط القبض قبل الموت ولو كانت في مرض الموت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف. (شامي جنم صنف ١٠٥)-

اورصورتِ مسئولہ میں پہلے مرحوم کے ترکے ہے ان کی جہیز و تکفین کے درمیانہ در ہے کے اخراجات نکالے جائیں، پھر اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہوتو وہ ادا کیا جائے، اور بیوی کا مہر بھی اگر ابھی تک ادانہ کیا ہواور بیوی نے معاف بھی نہ کیا ہوتو وہ بھی قرض ہے، اے ادا کیا جائے، اس کے بعد اگر مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی ہوتو ہے کی حد تک اس پڑمل کیا جائے، پھر جو مال بیچے اس کا آٹھواں مصہ مرحوم کی بیوہ کو، اور آ دھا حصہ لڑکی کو دیا جائے، اور اس کے بعد جو مال باتی بیچے اس کا آٹھواں کر کے دوجے بھائی کو اور آ دھا حصہ لڑکی کو دیا جائے، اور اس کے بعد جو مال باتی بیچے اس کے چار ھے کرکے دوجے بھائی کو اور آ ایک ایک حصہ دونوں بہنوں کو دے دیا جائے، ہولت کے لئے کل ترکے کے بیش حصے کرلیس، جس میں سے بیوہ کو چار جے، لڑکی کوسولہ جسے، بھائی کو چچہ جسے اور ہر بہن کو تین تین جسے دے دیا جائے جائیں۔

۱۳۹۷/۹۸۲ هـ (فتوی نمبر ۲۸/۹۱۲ ج)

# کسی شریک کا قابل تقسیم مشتر که زمین کسی کو بهبه کرنے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلے میں کہ مسمیان جعد وعبدالرحیم بسران عبدالرحمٰن دوحقیفی بھائی ہیں، مسمیٰ عبدالرحیم نے اپنی زمین جوابھی تک تقسیم نہ ہوئی تھی، بلکہ مشترک تھی،

<sup>(</sup>٢) ويكفئ ص: ٥٨٠ كا حاشية نمبرا \_

<sup>(</sup>۱) و یکھنے ص:۳۴۴ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) شامي كتاب الهبة ج: ٥ ص: ١٩٠ (طبع سعيد).

ress.com

مسی مجوب ولد عبداللہ بچازا و بھائی کو خفیہ بہہ کردیا، کیکن رقبہ موہوبہ کا قبضہ موہوب ایا کونبیل دیا، بلکہ زمین اس عرصے میں واہب نے موہوب اید کو قبضہ نہیں دیا، بلکہ زمین اس عرصے میں واہب نے موہوب اید کو قبضہ نہیں دیا، بلکہ زمین اس عرصے میں واہب نے موہوب اید کو قبضہ نہیں دیا، بلکہ نہیں دیا، بلکہ کا معتمل بھائی جمعہ نے محبوب موہوب اید کو تنقی بھائی جمعہ نے محبوب موہوب اید کو تنقی بھائی جمعہ براور عبدالرجیم واہب جو اکیلا انقر بیا تیرہ سال موہوب اید نے مسی جمعہ براور عبدالرجیم واہب جو اکیلا واہب کا وراث ہے، اس سے اس کے ضعیف العمر غریب اور ہے کس ہونے کی وجہ سے جبرا قبضہ لے ایس کے اس کے ضعیف العمر غریب اور ہے کس ہونے کی وجہ سے جبرا قبضہ لے لیا، کیا ہے ہمہ شرعاً دُرست ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمہ ایکی مشترک زمین کا ہوا ہے جو قابل تقسیم ہے، لیکن ہوئی نہیں دیا۔ مفصل و مدل جواب عنایت فرماویں اس سال موہوب لا نے مسئی جمعہ سے اس کا ذاتی رقبہ بھی چھین لیا جبکہ بہہ کا صرف ایک ہی گواہ زندہ ہے، بینوا بالصواب نے مسئی جمعہ سے اس کا ذاتی رقبہ بھی چھین لیا جبکہ بہہ کا صرف ایک ہی گواہ زندہ ہے، بینوا بالصواب

جواب: -صورت مسئولہ میں ہبہ شرعاً ؤرست نہیں ہوا، زبین میں مسئی عبدالرحیم مرحوم کا جو حسہ تھا، وہ مرتبے وقت تک اس کی ملکیت میں رہا، اور مرنے کے بعد اس کے شرعی ورثا ، کی ملکیت ہوگیا، موہوب کے بعد اس کے شرعی ورثا ، کی ملکیت ہوگیا، موہوب لینسٹی محبوب نے عبدالرحیم کی وفات کے بعد زمین پر جو زبردیتی قبضہ کیا، وہ شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس پر شرعاً واجب ہے کہ بیز مین عبدالرحیم کے ورثا ، کو واپس کرے۔

والله سبحانه اعلم ۱۳۱۲/۱۸ه فتوی نمبر ۵۹/۱۴۰)

### اصل ما لک کی طرف ہے کوارٹر پر قبضہ دِلائے بغیر محض الاٹمنٹ سے ملکیت نہیں آتی

سوال: - والد صاحب مرحوم نے بیرون ملک دوچلتی ہوئی کاروباری ؤکا نیں تجھوڑی ہیں، جو خالی اس کاروبار کو والدہ صاحب کی سر پرتی حاصل ہے، کراچی میں دو ؤکا نیں کرایہ کی ججوڑی میں، جو خالی پڑی ہیں، دو عدد کوارٹرز بھی چھوڑے میں جو گورنمنٹ سے الات شدہ ہیں، ایک والدہ کے نام پر الاٹ ہوا ہے، ان ندکورہ بالا دونوں کوارٹروں میں ایک ؤوسرا ہیں گی (جس ہوا ہے، ان ندکورہ بالا دونوں کوارٹروں میں ایک ؤوسرا ہیں گی (جس کے نام الاٹ نہیں ہے ) مع اپنی ہوئی بچول کے رو ربا ہے، ان ربائش پذیر کوارٹروں میں مقیم ہوائی نے نام الاٹ نہیں ہے ) مع اپنی ہوئی جو کی بچول کے رو ربا ہے، ان ربائش پذیر کوارٹروں میں مقیم ہوائی نے نقم پر بچھر تم لگائی ہے، ابندا تر کے کا کیا تھم ہے؟ اور یہ دو کوارٹر جن کے نام پر اللاٹ ہوئے میں وہ ان کے ما لک ہیں یا والد مرحوم کی مکیت تھے؟ شرعا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) هو الأنت ك من ۱۹۶۸ كا حاشيه نميز الدر الس. ۱۹۴۰ فا حاشيه نميز ما الحظافر ما نميل به

جواب: - مرحوم کی بیتمام دُکانیں اور دونوں کوارٹر مرحوم کے ترکے میں شامل بھولا ہے،
کوارٹروں کی قیمت مرحوم کے ذمے دین ہے، وہ ترکے میں سے پہلے نکال کر گورنمنٹ کو دی جائے گی کال کالا کالا کالا کی اور محض کوارٹروں کے کئی کے نام الاٹ ہونے سے وہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک وہ ہے جس نے
اور محض کوارٹروں کے کئی کے نام الاٹ ہونے سے وہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک وہ ہے جس نے
ان کوارٹروں کی خریداری کا معاملہ کیا، ہاں اگر مرحوم نے مذکورہ کوارٹروں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی
تندرستی میں زبانی یا تحریری ہبہ کئی کے نام کردیا ہواور اُس نے اُس کوارٹر پر قبضہ بھی کرلیا ہوتو وہ مالک
ہوجائے گا۔

واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

۱۳۹۷٫۹۸۳۳ هـ (فتوی نمبر ۲۸/۹۵۰ ج)

ا: - بیوی کے نام سے خریدی گئی زمین اور اُس پر تغمیر کی جانے والی کوٹھی بیوی کی ملکیت ہے

۲:- تحریری اسامپ کے ساتھ دی گئی رقم کا ہبہ ڈرست ہے ۳:- کسی کے نام سے بینک میں رقم جمع کرائی یا جائیدا دخرید نے

سے ہبہ دُرست ہوجاتا ہے

٣: - كسى كے نام سے جمع كرائى گئى رقم كى چيك بك پر قبضے سے " بہنہ مكمل ہوگيا

۵: - بیوی اور لڑ کیوں کی دستبرداری کے بعد کل جائیداد بیٹوں کو ہبہ کرنے کا حکم

سوال ا: - متوفی شوہر نے ایک قطعہ زمین اپنی بیوی کے نام سے کراچی میں خریدا، اس کے بعد اس کوفروخت کردیا، تو بیوی نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں بچے دیا؟ تو مرحوم شوہر نے فرمایا کہ:
''میں تمہارے لئے ایک پلاٹ حیدرآباد میں خرید دیتا ہوں'' اور مرحوم شوہر نے ایک پلاٹ زمین فرید دیتا ہوں'' اور مرحوم شوہر نے ایک پلاٹ زمین فرید اور بیوی کے نام ہی رجشری کرائی، اس کے بعد مرحوم شوہر نے ندکورہ بلاٹ برکڑھی تغییر کرائی، دورانِ تغییر بیوی سے کہا کہ:''میں نے تمہارے لئے کوٹی

<sup>(1)</sup> تفصیلی حوالہ جات کے لئے میں: ۴۴۰ کے تمام حواثی اور می: ۴۴۴ کا حاشیہ نمبرا اور می: ۴۴۹ کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرمائیں۔

البير البير البير البير بنوادی ہے،تم عمر بھراس میں رہنا'' جب پُٹی بالکل مکمل ہونے والی تھی تو شوہر کا انتقال ہو گیا،لا ایسی besturduboo '' سورت میں کیا بلاٹ اور نوشی دونوں بیوی کی ملکیت ہوں گے یا صرف بلاٹ زمین؟ یا اگر دونوں بیوی کی ملکیت نبیس ہوئیں تو کیا ڈوسرے دارتوں میں تقسیم کردی جائے۔ ( نوٹ: ابھی اس کوٹھی میں کوئی نہیں کیا تھا )۔

> سوال ۱: – بڑے لڑے کو ۵۵ ہزار مروّجہ قانون کے تحت گفٹ کیا، جس میں ایک اسامی تح بر کرنا پڑتا ہے کہ میرالڑ کا میری بہت خدمت کرتا ہے اس کو میں خوش ہوکرا پنے سر مائے میں ہے اتنی رقم دے رہا ہوں، اور بیرقم متوفی نے مندرجہ بالاطریق پر دے دی تھی ، کیا ہے ہبہ ہوگئی؟

> سوال ۱۰۰۰ - چھوٹے لڑے کومتونی نے اس طرح رقم دی کہ اس کے نام سے بینک میں جمع ۔ کراد ہینے ، اور اس کے نام ہے ایک تنجارتی جائندادخر ید دی تھی ، بدرقم اور حائنداد ہیہ ہوئی کہ نہیں؟ اگر میہ نہیں ہوئی تو شامل تر کہ کر کے تقسیم کردیں؟ ۔

سوال ہم: - بیوی کے نام بھی انہوں نے لیعنی مرحوم نے بیوی کے نام ہے بینک میں رقم جمع لرادی تھی ، بہرقم ہیہ ہوئی کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو شامل تر کہ کر کے تقسیم کردی؟

سوال ۵: – بہنوں نے اور والدہ نے زبانی پیرکہا کہ ہم اپنا حصہ اپنے دونوں بھائیوں اور والدواینے دونوں لڑکوں کو ہبہ کرتی جیں، تو کیا وہ تر کہ جو کہ اُن کو ملنے والا تھا، ہبہ ہوگیا؟ حساب کر کے ائر کیوں اور بیوی کو بتلادیا گیا تھا کہ تمہارا اتنا حصہ نکل رہا ہے، اگر ہیہ نہیں ہوا تو براہِ مہر بانی ہیہ کانسیح طریقة تحریر کریں۔

جواب! - صورت مسئوله میں زمین اور جس قدر کوشی متو فی کی وفات ہے قبل تغمیر ہوئی تھی، بیوی کی ملکیت ہوگئی، بشرطیکہ زمین کا ہبہ مرض وفات سے پہنے ہوا ہو، فقہی اصطلاح میں اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ شوہر نے زمین ہوی کو ہبہ کی تھی ، اس پر بیوی کی اجازت سے کوشی کی تعمیر ہیوی کی طرف سے قبضہ ہے، جس سے بہہ تام ہو گیا، اور زمین بیوی کی ملئیت ہوگئی۔ اب بیوی کی طرف ہے تنمیر کے تضرف کی اجازت اس شرط پر ہے کہ کوٹھی اس کی ہو، للبذائقمیر کے لئے جتنا سامان خریدا گیا وہ بیوی کو نقلہ ہبہ کیا گیا اور اس کا زمین پرتغمیر میں لگنا ہیوی کی طرف ہے قبطنہ ہوا، لبذا جس قدر کوٹھی تغمیر ہوئی اس پر قبضہ تکمل ہوکر بیوی کی ملکیت ہو گیا۔ اب قبضے کے لئے کوشی میں جاکر رہنا ضروری نہیں، شرط يهن ہے كـ كوشى بھى مرض وفات سے يہلے بنائى من ہو۔ والله اسم

جواب ۲: - صورت مسکوله مین بهه منعقد ہوگیا ، بشرطیکه بهبه مرض وفات میں نه ہوا ہو۔

جواب۳:-اگر جھوٹے لڑکے نے جائیداد پراور بینک کی چیک بک پر قبضہ کرالیا کہ ہو ہے۔ (۱) ہوگیا، بشرطیکہ مرض وفات میں نہ ہو۔

ہوگیا، بشرطیکہ مرضِ وفات میں نہ ہو۔ '' جواب ''ہ': – اگر بیوی نے چیک بک پر قبضہ کرلیا ہو، تو ہبہ منعقد ہوگیا، بشرطِ مذکور۔ جواب '' – اس ہبہ کاصحیح طریقہ یہ ہے کہ جو وارث اپنا حصہ چھوڑ نا چاہتے ہیں، وہ ترکے میں سے کوئی چیز مثلاً کپڑے لے کراپنا باقی حصہ دُوسرے ورثاء کے لئے چھوڑ دیں، جسے تخارج کہتے ہیں۔ (۸)

نوٹ: - اولاد کو ہبہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سب کا حصہ برابر ہو، خواہ مذکر ہوں یا مؤنث، لہذا بعض کو دینا اور بعض کو نہ دینا جس سے انہیں ضرر پہنچے، شرعاً ناجائز ہے، لیکن اگر ایسا کر کے ہبہ کرنے والا فوت ہو چکا ہے تو ہبہ نافذ ہو گیا، بشرطیکہ ہبہ مرض الوفات میں نہ ہوا ہو۔ واللہ سبحانہ اعلم الجواب سجح الجواب سجح الجواب سجح محمد عاشق الہی عفی عنہ محمد عاشق الہی عفی عنہ محمد عاشق الہی عفی عنہ (فقری نمبر ۱۳۸۷ الف)

سوتیلے بیٹے کی طرف سے والد کو قرض یا ہبہ کے طور پر بھیجی گئی رقم کا حکم

سوال: - ایک شخص نے پہلی شادی کی تھی، اس سے تین لڑکیاں ہیں، اور بیوی فوت ہوگئ،
اس کے بعد دُوسری شادی کی جس سے ایک لڑکی ہوئی اور بیوی فوت ہوگئ، تیسری شادی ایک بیچ کی
ماں سے کی، یعنی اُس عورت کا شوہر سے ایک لڑکا تھا، وہ ساتھ لے کر آئی تھی، بعد میں وہ بچہ چلا گیا۔
اس لڑکے نے پندرہ ہیں سال بعدر قم بھیجی تھی اور تحریر کیا تھا کہ مکان خریدواور خرج کرواور اچھی زندگی بسر کرو، جج کو جاؤ، اپنی خواہش کے مطابق استعال کرو۔ اب اس رقم سے سونا خرید لیا گیا،
اس میں منافع ہوا، اور ایک رہائش کے لئے مکان خریدا گیا، اُس میں بھی منافع ملتا ہے، مکان میں مرحوم نے اپنی رقم بھی رفاق میں ، تیسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور وہ فوت ہوگئی، بیوی کے مرنے کے بعد شوہر بھی فوت ہوگئی، بیوی کے مرنے کے بعد شوہر بھی فوت ہوگئی، اب سوال بیہ ہے کہ سوتیلے لڑکے نے جو رقم بھیجی تھی اُس کا کیا کیا جائے؟

<sup>(</sup>اوم وها وے) حوالے کے لئے و کھنے عن : ۴۲۰ کا حاشیہ فبرا اور عن : ۴۲۹ کا حاشیہ فبرا۔

<sup>(</sup>۲۶۲ و۲) ريڪي نواله اس ۱۳۴۰ کا حاشي نمبرا۔

<sup>(</sup> A ) حوالہ کے لئے ویکھنے السواجی فی المبواث ص: ۹۲ (طبع مکتبہ سیّداحمہ شہیدٌ لا دور )۔

<sup>(9)</sup> د کھنے حوالہ سابقہ ص ۲۳۶ کا حاشیہ نمبرا وہم۔

 <sup>(</sup>١٠) وفي الهندية كتاب الهبة الباب السادس ج: ٢ ص: ٣٩١ (طبع رشيديه) رجل وهب في صخته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثمًا فيما صنع ... الخ. ثير و كَيْتُ توالد ما يقد.

جائے؟ اور سونے میں جومنا فع ہوتا ہے اُس کا کیا جائے؟ ابلاکیاں کہتی ہیں کہ بیہ سب ہمارا ہے اورلڑ کا کہتا ہے کہ بیرسب میرا ہے۔

نمبر۵ کے صمن میں لکھا ہے کہ:''لڑ کے نے پندرہ مبیں سال بعد رقم کیلیجی تھی اور تحریر ٰ یا تھا کہ م کان خریدواورخرج کرو''اس بات کی وضاحت کریں کہ بیرقم س کوجیجی تھی؟ اپنی ماں کو یا سوتیلے باپ کو؟ اور بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کوجیجی تھی اس کو اس کا مالک و قابض بنادیا تھا یا تھی مان خرید نے کے لئے بھیجی تقی اور ما لک خود ہے؟

نمبر1 میں بیرقم جس ہے سونا خریدا گیا کس کو بھیجی تھی؟ اور یا لک و تا بض بنایا تھا یا نہیں؟ نمبر ٨ مرحومه كے انتقال كے وقت اس كے والدين زند و يتھے يانہيں؟ اور ان كے ملاو و كون کون سے رشنہ دارزند و بتھے؟ اور کیا اس کی میراث تقسیم ہو چکی ہے یا نہیں؟

نمبرہ رقم تو باپ کے نام آئی تھی ،گر ماں باپ دونوں کے خریجے کی تھی ، اور لکھا تھ کہ آپ م کان خرید کراً س میں آ رام ہے دونوں آباد ہوجا ئیں ،اس کی ملکیت ہے لڑے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نمبرا سونا خریدئے کی علیحدہ رقم کوئی نہ تھی، مکان خریدنے کے لئے جو رقم تھی وہ بی پڑی تتمی، اُس سے سونا خرید لیا تا کہ من فتح ہو کر رقم بڑھ جائے اور اچھا مکان لے لیس۔

نمبر ٨ والدين مرحومه كي زندگي مين وفات پاڪئے تھے، مرحومه نے لاولد وفات پائي، البتہ پہلے خاوندے وولز کا موجود ہے جو ہر مامیں آبادہے، اورجس نے اپنی حقیقی مال اور سوتیلے باب آ رام ک خاطر رقم کبھجوائی کھی ،گلر اس سے مکان خریدانہیں گیا ، جبلہ وہ خرید مکان کی غرض ہے تھی ،گلر اس ہے سہ نہ خرید کرنٹ کمایا جو ہزی رقم میں تبدیل ہوئی۔ابلائے کو جب سکی مال اور سوتیلے ہیا کی وفات کی خبر ملی اور پہتہ چلا کہ میں نے جو رقم خرید مکان کے لئے بہجوائی تھی آس کوسونا خرید کر من فع ماسل کیا ۔۔ ہ وہ اپنی رقم کا دیگر وارثان ہے ہے کہد کر مطالبہ کرتا ہے کہ بیاتو میں نے امانٹ کے طور پر بنی رہے ہے کے بھیجوائی تھی ، اب بھکڑا صرف میہ ہے کہ میہ رقم اُسے واپس کی جائے یا ترک بین تشیم کی ہے۔ ﴿ رَ میں به بھی اینتر رحصه خووجق دار ہوگا۔ ماجالجب مع ماجالجب

اس لڑکے کی حقیقی ماں پہلے فوت ہوئی اور سوتیلا باپ بعد میں فوت ہوا ہے، نیز واضی ہوئی ہے اس لڑکے کی حقیقی ماں پہلے فوت ہوئی اور سوتیلا باپ بعد میں فوت ہوا ہے، نیز واضی ہوئی ہوں اب یہ اب یہ رقم جس میں سوتیلے اس مرکان کی خریداری میں لگ گئی ہے، جس میں سوتیلے اس مرکز بیران کی سوتیلے اس مرکز بیران کی سوتیلے کی حقیق باپ نے بھی کچھ رقم اپنی ڈال کر مکان خریدایتھا، جسے اپنی بیوی کے نام خریدا تھا وہ اس لڑکے کی حقیق ماں ہے، اس لڑکے نے رقم بھجواتے وقت امانت کا لفظ نہیں لکھا تھا، اب امانت بتا تا ہے۔

تفصیل وار ثان: - مرحومہ گی وفات کے وقت دُوسرا خاوند زندہ تھا، ایک پہلے خاوند کا لڑکا تھا (جس کی رقم کا جھٹرا ہے )، اور دُوسرے خاوند کی پہلی اور دُوسری بیویوں کی چارلڑکیاں تھیں، بعد بیں خاوند کا انتقال جب ہوا تو اُس کی پہلی دو بیویوں سے چارلڑکیاں خاوند کے صلب سے موجود تھیں، اور تیسری بیوی کا پہلے خاوند ہے ایک لڑکا تھا جو ہر ما میں تھا۔ اس لئے ترکے میں ایک مکان جو نیسری بیوی کے نام سے خریدا تھا چھوڑا اور پچھ نقد رقم چھوڑی ہے، سوال جو اب طلب سے ہے کہ اس کے ترکے کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بیوی کے نام خریدا ہوا مکان مرحومہ بیوی کا لڑکا ما نگتا ہے جے مرحوم کی لڑکیاں دینے پر رضامند نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بیتو ہمارے باپ کا ہے، جبکہ وہ بیوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم مرحوم کی لڑکیاں دینے پر بڑی رقم بیوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم بیوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم بیوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم بیوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم بیوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم بیوی کے نام ہے، جبکہ وہ بیوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم بیوی کے نام مرحوم کی لگی ہے۔

جواب: - صورت مسئوله مين اگر رقم بهيخ والا لاكافتم كها كريه كه مين في جو رقم بهيجى ورقم بهيجى ورقم بهيجى قلى و وقرض كي طور پرجيحى تقى ، به كي طور پرجيمى ، بو اس كا قول معتبر به وگا ، اور بيرقم اس لاك كو واليس كى جائے كى ، مرحوم يا مرحومه كيتر كي مين شامل نهين به وگى ، لسما في رقد المحتار: "ولو دفع دراهم وقال: انفقها عليك ، يكون قرضًا" رج ، من ، ٥٠٩ ) - وفيه أيضًا: "دفع دراهم الى رجل وقال: أنفقها ، ففعل فهو قرض ..... " (وفيه أيضًا): رجل اشترى حليا و دفعه الى امرأته و استعملته ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها أنها ههة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك اليها عارية لأنه منكر للهبة "رج ، من ، ١٥٠ ) - ()

البتہ بیت صرف اتنی رقم کا ہے جولڑ کے نے بھیجی تھی ، اس رقم کو تجارت میں لگا کر جو نفع حاصل ہوا وہ لڑ کے کا نہیں ہے ، بلکہ جس کو اس نے قرض دیا تھا اُس کا ہے ، اس سے معلوم کیا جائے کہ

 <sup>(</sup>١) رد المحتار، كتاب الهية جـ ٥ ص : ١٨٩ (طبع سعيد) وفي الهندية جـ ٣ ص : ٢٥٥ (طبع رشيديه) رجل عنده دراهم لغيره فقال له صاحب الدراهم: اصرفها في حوانجك، كان قرضًا .... الخ.

ر۲) رقہ المحتار ج:۵ ص: ۵۰۱ (طبع سعبد). (۳) کیونکہ قرض لینے کے بعد ستفرض قرض کا ما لک ہوجا تا ہے، اور قرض کی رقم اور اُس کا نفع اُسی کی ملکیت ہوتا ہے، عوالہ کے لئے دیکھتے

ص (۴۰۱ کا حاشیه تمبرا۔

اس نے یہ قرض اپنی حقیق ماں کو ویا تھا یا سوتیلے باپ کو؟ یا دونوں کو نصف نصف؟ پہلی صورت میں کارینی ملک کارینی م ماں کے ترکے میں شامل ہوگا، وُوسری صورت میں باپ کے ترکے میں، اور تیسری صورت میں نصف معلی ملک ملک مال کے ترکے میں اور نصف باپ کے ترکے میں شامل ہوگا، اسی طرح مکان میں جورقم باپ نے خود لگائی تھی وہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہوگا۔

جب ہے جھے میں آئیا تو اب مال کے انتقال کے وقت اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار زندہ نہ تھا، تو اس کی کل متروکہ جائیداد وساز وسامان میں سے پہلے اس کی تجہیز وتکفین کے اخراجات نکالے جائیں، پھر اگر اس کے ذہبے کوئی قرضہ بوتو اسے ادا کیا جائے، پھر کوئی جائز وصیت کی بوتو اُسے ہے کی حد تک نافذ کیا جائے، اس کے بعد اُس کے کل تر کے کو چار مساوی حصول پر تقسیم کرلیں، ان میں سے ایک حصہ مرحومہ کے شوہر کا ہے، اور باقی تین جے اُس کے حقیقی لڑے کے جیں جو بر ما میں مقیم ہے، اور اس کی سوتیلی بیٹیال اس کی وارث نہیں جیں۔

اور باپ کے انتقال کے وقت اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار زندہ نہیں تھا تو تجہیز و تکفین ، ترضوں کی ادائیگی ، اور وصیت کے نفاذ کے بعد جتنا بھی مال ہو (اور اس میں اپنی مرحومہ یبوی کے ترکے سے ملنے والا اللہ حصہ بھی شامل ہے ) اُسے مرحوم کی تمام لڑکیوں میں برابر تقسیم کردیا جائے ، مرحوم کا سوتیا میٹا جو برما میں ہے ، مرحوم کا شرعی واث نہیں ہے۔ یقصیل اس وقت ہے جب مرحوم کا کوئی بھی رشتہ دار میٹا جو برما میں ہے ، مرحوم کا کوئی بھی رشتہ دار میٹا چیا، بھیتجا، ماموں ، بھانجا، پھوپھی وغیر ، موجود ہوتو یہ مسئلہ دوبارہ معلوم کرلیں۔

واللہ سجانہ و تعالی اعلم و تعالی اعلی و تعالی و تعالی اعلی و تعالی و تعالی اعلی و تعالی و ت

۱۳۹۵/۹۲۹هه (فتوی نمبر ۲۸/۹۲۰ ج)

# ا: - ورثاء کے امیر یا غریب ہونے کی صورت میں کل جائیداد تسی کو ہبہ یا وقف کرنا

# ۲:-منبتی (لے یالک) شرعاً وارث نہیں ہے

سوال: - میں لاوند ہوں اور میری کوئی اولا دنہیں ہے، میری زوجہ کا انتقال ۱۹۶۵، میں میری زندگی میں : وگیا، میرے کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے اور نہ کہمی تھا، ایک مختصر شجرہ قلم بند کرتا ہوں: -

### قاضى تحكيم مولوى تنبدق حسين مرحوم

besturdubooks.wol والبدلسيين مرحوم أعاشق فسيبن مرحوم أتطقيل أسين مرحوم أفدأ سين مرحوم أسلسوس مرحوريا أستيون مرحوريا و المبتنى د اومنى ناس او باگی بادراد أفي المراء أسد فالعران ومث كبيا بمفروستان ملن أنوق اوا وممين واجد معين كي زندكي میں انتقال زوّ بیا المديد مرتبي البدشأي مي البدشأر مي سند ما بدی سید ناتق تل

> میری بیوی کے رشتے کی بہن ( ہ موں زاد بہن ) کالڑ کا سیّدافسر علی ہے، جسے اُنہوں نے اور میں نے متبنیٰ کیا جو معداینے اہل وعیال کے میرے ساتھ رہتا ہے، میری ضعیف العمری میں میری ہر طرح خدمت کرتا ہے۔ میری جائیداد میری وفات کے بعدان کوئس ھے میں پہنچی ہے؟ ذوسرا مسئلہ بیا ہے کہ میں اپنی جائنداد کا کہتھ حصہ کلی طور پر اپنی زندگی میں دینا حیاہتا ہوں ، اگر کل جائنداد کئی کو دُوں یا وقف کروں تو اس میں کوئی اشکال ہے؟

> جواب: - اس سوال کا جواب بیمعلوم ہونے بر موقوف ہے کہ معصومین، متبوان اور طفیلن مرجومات کی اولاد کی اولاد کی تفصیل کیا ہے؟ ان کے ہندوستان میں ہونے ہے فرق خین بڑتا، اگر آپ کی کوئی خالیہ، ماموں یا ان کی اولا دموجود ہونو ان کی صراحت بھی ضروری ہے، آ ہے کی پھوپیھیوں گ اوادِوكَيْ اوادِو؟

> بہر صورت اگر آپ کے ورثاء مالی اعتبار ہے مشحکم ہوں تو آپ کے لئے جائز ہے کہ اپنی زندگی میں مرض وفات ہے پہلے پہلے اپنی پوری جائیداد کسی کو ہید کردیں، یا وقف فرمادیں ،لیکن اگر وہ مالی اعتبار ہے کمزور اور نا دار ہوں تو یوری جائیداد کی کو دینا ؤرست نہیں ، کم از کم دونتہائی حصہ ورہا ، ک لئے تبھوڑ کرائک نتیائی حصہ وقف یا ہیدکرویں ، یا یہ وصیت کرجائیں کدمیری وفات کے بعد فاہ استحفیں کو دے دیا جائے۔

> ويــؤ حــذ ذلكـــ مــن ردّ الــمــحتار حيث قال: ان كانت الورثة فقراء ولا يستعنون بما يمر ثون فبالترك أولى .... وان كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى ....

قاوى عثانى جدروم 1009 فالتفصيل انسا هو في الكبار اما الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء. (شامي خ 87 Besturdubo

کی خدمت کی مکافات میں جورقم یا جائیداد مناسب مجھیں دے سکتے ہیں، اور ایک تبائی مال کی حد تک ان کے حق میں وصیت بھی کر سکتے ہیں۔ والثدسجانه وتعالى انتكم

with 9 A 2 DOTT (فنوی نمبر ۲۹٪ ۲۹ \_ )

# قبضے کے ساتھ جائیدادنسی کو دینے سے ہبہ ڈرست ہو گیا اگر چه کاغذات میں داہب کا نام ہو

سوال: - شیر محمد کے تنین لڑکے اور وولڑ کیاں ہیں، شیر فحد نے اپنی مملو کہ و مقبوضہ زمین و م کانات اینے نتیوں بیؤں میں تقسیم کردیئے اپنی وفات ہے تقریباً باُرہ سال قبل،تقسیم کر کے اُن کو مالک و قابض بنادیا، سرکاری کاغذات میں زمین والد ہی کے نامتھی صرف موقع پر تقسیم کر کے قبضہ وے کر م لك بناديا تقاءات جائيداد مين بهنين حصه ليسكتي بين بانبين؟

جواب: - اگریوچی ہے کہ شیر محد مرحوم نے اپنی زندگ میں بحالت تندری اپنی جائیداد اپنے بیٹوں میں تقسیم کر کے ان کو مالک و قابض بنادیا تھا تو یہ بہدیجے ہوگیا، مذکورہ بیٹے اس جائیداد کے مالک ہوگئے، اور شیر محمد کی وفات کے بعد اس کے دیگر ورثاء کا اس جائیداد ہے کوئی تعنق نہیں محفل کا نیزی طور پر جا سداد کے شیرمحد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔ والتدسيحانيه وآنوالي انتمم

(فتوی نمبر ۴۸/۹۱ع)

### محرم کو ہبہ کرنے کے بعدرُ جوع نہیں ہوسکتا

سوال: - والدينے اپني زندگي ميں اپني املاک بطور بہدايني اولا دلز کے اورلژ کيوں ميں تقتيم کر دی ، اب پیراولا داس ملکیت پرِ فرواً فرواً قابض ومتصرف جیں ، اس اولا دییں ای ملکیت کے انتظامیہ كاروبار مين تيجھ بالاشتراك كاروبار بھى ہيں ،ان اشتراكى معاملات ميں بعض صرف اينے ذاتى مفاد كا خيال ر کھتے میں، خواد ڈوسروں کا اس میں نقصان ہی ہو، ان معاملات میں ان کے والد نے بطور شح<u>ۂ فا</u>حقوق

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار على الدر المختار. كتاب الوصايا ج: ١ ص: ١٥١، ١٥٢.

<sup>(</sup> ۱۳۶۳) و کیلئے نس ۱۳۸۰ کا جا شید نمبر ۲ وسایہ

مساوات تجویزیں پیش کیں سکھے نے قبول لیں، پھے لے انگار سردیا، یہاں ۔۔۔
مساوات تجویزیں پیش کیں سکھے نے قبول لیں، پھے لے انگار سردیا، یہاں ۔۔۔
کوشش بھی کی گئی، ایس حالت میں والد صاحب کو اپنی موہوب ملکیت واپس لینے کا اختیار ہے یا نہیں بھی کوشش بھی کوشش بھی اور اُنہوں نے اُس پر قبضہ بھی کرلی تو ہبہ تام ہوگیا، اب باپ کوشی موہوب کے واپس لینے کا اختیار تہیں، فسل و وهب لماذی رحم والله سبحانه اعلم ر. محرم منه لا يرجع، كذا في التنوير مع الشامي ج: ٢ ص:١٨٥ـــ

(فتویٰ نمبر ۲۸/۵۸۱ ب)

### ہبہ سے رُجوع دُرست نہیں

سوال: - میں یعنی حقیقی والد نے اپنا ایک ہی مکان اپنے پسر کے نام ببہ کیا ہو، اور اپنی برنس اور ڈکان بلامعاوضہ پسرِ مذکور کے نام کردیا ہوتحریری، اورعرصہ آٹھ سال سے اُس کی انکم سے محروم ر ہا ہوں، میری سینٹر واکف ہے جار بچے ہیں، اِن حالات کے پیشِ نظر اپنی منقولہ وغیرمنقولہ جائیداد واپس لینا جاہتا ہوں، کیا شرعاً اُس کا واپس لینا میرے لئے جائز ہے؟

جواب: - جب آپ نے اپنا مکان، وُ کان اور کاروبار با قاعدہ اپنے بیٹے کو ہبہ کردیا، اور جٹے نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے تو اُب آپ کو واپس لینے کا اختیار نہیں رہا، فسل و وہب لیذی د حسم (۳) محرم منه نسبًا ولو ذمّیا أو مستأمنًا لا یرجع. (شامی ج:٣ ص:١٨هـ)- البندآ پ کے بیّےکا اخلاقی فرض ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھے، اور آپ سے صلهٔ رحمی کرے۔

والتدسبحانه وتعالى اعلم ۱۳۹۷/۲/۱۸ (فتوی نمبر ۲۸/۳۳۳ پ)

<sup>(</sup>۱) حواله کے لئے و کیلئے ص: ۴۴۴ کا حاشیہ نمبرا یہ

 <sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع رد المحتار، كتاب الهية، باب الرّجوع في الهية ج: ٥ ص: ٣٠٠ (طبع سعيد). وفي صحيح البخاري. كتاب الهية، باب الهبة للمشركين ج: ا ص:١٦٥٠ (طبع قديمي) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الَّذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئم. علميه ج:٣ ص ٢٩٠). وأن وهب هية لـذي رحم منحرم منة لم يرجع فيها لقوله عليه السلام: "إذا كانت الهية لذي رحم محرم لم يرجع فيها" (رواه البيهقي) وكذا في مجمع الأنهو، باب الرجوع ج:٣ ص:٥٠٣ (طبع غفاريه كونته). وفي الهندية ج: ٢ ص:٣٨٦ (طبع رشيديه) والبحر الرَّائق، كتاب الهبة ج: ٧ ص:٣٩٣ (طبع سعيد) والبدائع ج: ٢- ص: ١٣٢ وطبع سعينه) وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ٨٩٨ كتاب الهبة، باب ثالث ج: ١ ص: ٧٤٦ ﴿ طَبِيعِ حَسَفَينَهُ كُنُونُتُهُ﴾ من وهب لاصوله وقروعه أو لاخيه أو اخته أو لأولادهما أو لعمه أر لعمته أو لخاله أو لخالته شيئًا فليس له الرجوع.

ر٣) الذر المختار مع رد المحتار، كتاب الهبة ج:٥ ص:٣٠٥ (طبع سعيل).

أنيز وأييخ سابقه حاشيه

### شرم ومروّت میں کئی دن تک کھانا کھلایا پھراس کے بدلے رقم طلب کی تو کیا حکم ہے؟

besturduboc سوال: - زیدئے بکر کو پچھ رقم قرض کے طور پر دی، زید کے پاس بکر کے بچے بھی زیر تعلیم تنهے، بکر زید کو کھانا دیتا رہا، کچھ عرصہ بعد بکر نہایت مفلس بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ربھی ہو گیا، بکر پر ا پسے حالات آئے کہ محلے کے ہر جاننے والے شخص ہے قرض لیاحتیٰ کے سود پر بھی قرض لیا،اس دوران بکر نے زید کو بار ہار کہا کہ وہ اپنا انتظام کرلے کیونکہ وہ کھانا دینے کی پوزیشن میں نہیں رہا، مگر زید آئھ حیس بند كركے بمريكے كھانا كھاتا رہا، اگركى دن كھانا نبيں پہنچتا تھا تو بكر كے گھر جا كرمطاليہ كرتا نتھايہ

> بکر کا کہنا ہے کہ میرے بار بار کہنے کے باوجود جب زید میرے گھر کھانا کھا تا تھا تو میں صرف اہل محلّہ اور اقارب میں شرمندگی کی وجہ ہے گھر ہے کھانا بھیجتا رہا، پچھ دنوں کے بعد زید نے اینے قرض کا مطالبہ کیا،مطالبے بربکر نے کچھ قم وے دی اور پچھ قم بعد میں وینے کا وعدہ کیا،مگر زید نے بوری رقم یا آ دھی رقم کا دوبارہ مطالبہ کیا،اور بات شرمندہ کرنے تک پہنچ گئی،اس پر بکرنے رہے کہا کہ جب ہے میں نے تمہیں کھانا کھانے کا اپناانظام کرنے کا نوٹس دیا تھااس کے بعد کے دنوں کے کھانے کی رقم میرے حوالہ کر دو، کیونکہ اس میں مجھے نہ تو ثواب کی نیت تھی اور نہ میں نے اپنی خوش ہے کھلایا، سرف عزّت بچانے کی خاطر دیتا رہا۔

> > کیا بکر کا بیرمطالبہ شرعاً وُرست ہے کہ نوٹس کے بعد کے دنوں کے کھانے کی رقم وو؟

جواب: - صورت مسئولہ میں اگر بكر زيد كے گھر اس لئے كھانا كھاتا تھا كہ زيد اس كا ، نشرون تھا، اور قرض کی وجہ سے زید اسے کھانا کھلاتا تھا تب تو پیکھانا سود کے تھم میں ہوکر حرام ہوا، اور اس کی قیمت قرض سے منہا کرنی ضروری ہے، کیکن اگر کھانا قرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ پہلے ہے باہمی تعلق کی بنا پر کھلاتا تھا تو جب بکرنے زید کوانے گھر کھانے سے منع کردیا تھا تو زید کے لئے جائز نہیں تَقَا كَدَا مَن كُمُركَمَا تَا اللَّهُ وله عليه السلام: "لا ينحلُّ مال امرىء مسلم إلَّا بطيب نفس (۲) مسه " ۔ ' اور بکر کی مرضی کے خلاف اس کے گھر کھانا کھا کر زید نے گناد کا ارتکاب کیا،اس گناہ کی تلافی کے لئے دیائے زیدی واجب ہے کہ جتنے دن بکر کی مرضی کے خلاف اُس کا کھانا کھایا ہے اُسے دن کے کھانے کی قیمت اس کو اُوا کرے،لیکن چونکہ بکر نے اس کو کھانا اپنے اختیار ہے دیا ہے،خواہ لوگوں کی شرم کی بناء پر دیا ہو، اور اس پر کوئی اکراہ نہیں تھا اور اس نے کھانا دیتے وفت زید کو پیجھی نہیں کہا کہ میں

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے ہے و کیجھے ص ۱۸۸۰ کا حاشیہ نمبر ۸ ر

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية ص٢٥٥ (طبع قديمي كتب خاته).

اس کی قیمت اوں گا، اس لئے اس کی طرف سے بیہ ہموگیا۔ اور اُب اس کے لئے اس کی اقیمت کا منا ہہ کرنا ڈیست نہیں، بالخصوس زید سے لئے ہوئے قرضے کو اس بناء پر روک لینا اس کے لئے جا 1000 انتیں، بکر کو جانب کہ زید کی قرضے کی رقم واپس کردے اور زید پر دیانۂ لازم ہے کہ وہ کھانے کی قیمت مجر کو اُدا کرے۔

> ه†۱/۱۰/۲۹ کارسارا ۱۳۰۱رس

(فتوی نمبر ۳۲/۱۹۳۸ ج)

### ایک بیوی کے نام سے خریدے گئے مکان میں واہب کی موت کے بعد ڈوسری بیوی کے ورثاء کا دعویؑ میراث کرنا

تنقيح

کیا زید مرحوم نے بھتی زبانی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے مید مکان اپنی وُوسری بیوی کی ملکیت کرئے ٹریدا ہے یا ان کو ہید کرویا ہے؟ نیز کیا بھی ایسا ہوا کہ زید مرحوم نے اس مکان کا قبضہ

<sup>(</sup>١) وفي بدانع الصنائع، كتاب الهبة ج: ٢ ص. ١٠٠ والاذن توعان صريح ودلالة .... وأمّا الذّلالة فهي أن يقبض الموهوب له العيل في المجلس ولا ينهاه الواهب فيجوز قبضه استحسانًا ....الخ.

و في الشّامية. كتابُ الهبة أج: (د أص: ١٨٨ ُ قد أفاد أنّ التّلفظ بالايجاب والقبول لا يشتوط بل تكفي القرائن الذالة على السليك كمن دفع لفقير شبنا وقبضة والويتنفظ واحد منهما بشيءِ ....الخ.

زمین جب خریدی گئی اسی ارادے سے خریدی گئی کہ اس کی ملکیت موجودہ بیوی کی رہے گئ ،
علاوہ اس کے زبانی بھی انتقال سے پچھ روز قبل انہوں نے موجودہ بیوی سے کہاکسی طرح کی بیوی کی بات پر کہ تیرے لئے تو میں اپنی ملکیت کا مکان جچھوڑ کر جارہا ہوں۔ نیز مرحوم کی زندگی میں پیشگی ٹیکس فکس نہیں ہورہا تھا، زید کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ طے ہوا تب جملہ ٹیکس موجودہ بیوی کی اولاد دیتی رہی ، بھی ایسا ہوانہیں کہ وہ خود کسی اور مکان میں رہے ہوں ، بیوی موجودہ حال میں چونکہ ایک جھگڑے کی بات بر ہوتا دیگر کوئی وُوسرا خیال بھی اس شہر میں زید کا تھا بھی نہیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں جبکہ زید اور اس کی بیوی دونوں کا انقال ہو چکا ہے، معاطلے کی سیجے نوعیت خود اُصحابِ معاملہ ہے تو معلوم نہیں ہوسکتی، البتہ ظاہر حال کا نقاضا یہ ہے کہ یہ مکان بیوی ہی کی ملکیت ہے، بیوی کے نام رجٹری اور بیوی اور اس کی اولاد کا اس مکان پر قبضہ بیوی کے نام کا کتبہ اور مرحوم کی زبانی گفتگوسب ظاہری طور پر اس بات کے قرائن ہیں کہ مرحوم نے یہ مکان اپنی زندگی ہی میں بیوی کی ملکیت کردیا تھا، اس صورت میں اگر پہلی بیوی کی اولاد قابلِ اعتماد گواہوں کے ذریعے یہ ثابت کردے کہ اس مکان کو بیوی کے نام رجٹری کرانامحض ایک بینامی کارروائی تھی اور حقیقت میں زید مرحوم نے یہ مکان بیوی کی ملکیت نہیں کیا تھا، تب تو یہ مکان ان کے ترکے میں شامل ہوکر ان کے ترکے میں شامل ہوکر ان کے تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا، لیکن اگر پہلی بیوی کی اولاد قابلِ اعتماد گواہوں کے ذریعے یہ ثابت نہ کر سکے تو مدنہیں ہوگا۔

اس مکان کو زید مرحوم کی ووسری بیوی کی ملکیت سمجھا جائے گا، اور اس میں پہلی بیوی کی اولاد کا کوئی صدنہیں ہوگا۔

۲ر۷/۰۰۰اھ (فتو کی نمبر ۳۱/۸۵۹ ج)

# بیوی بچوں کی نافر مانی کی بناء پر اپنی ساری رقم صدقہ کرنے یا تبلیغ میں خرچ کرنے کا حکم

سوال: - میری بیوی اور بچوں کے درمیان کشیدگی روز بروز برطتی جارہی ہے، جس کی وجہ سے

<sup>(</sup> او ٢) وفي الشامية، كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٨٨ قلت فقد افاد أن التّلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفى القرائن الدّالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئًا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء ....الخ. يرد كُيحَ: امداد الفتاوي كتاب الهبة ج:٣ ص:٣١٦م\_

ress.com

ہے کہ میں اپنے بڑے لڑے کو غلط لڑکول کی صحبت سے روکتا ہوں، نماز پڑھنے پر زور دیتا ہوں الماؤلوں کی صحبت سے روکتا ہوں، نماز پڑھنے پر زور دیتا ہوں المائل سے کہنا اور بولنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہنا کہ وہ ٹی وی لانے کو کہتا ہے، منع کردو، میں اس کے خلاف ہوں۔ لیکن بیوی نے کوئی اثر نہیں لیا، اور وہ ٹی وی لے آیا، اس قدر زور سے بجاتا ہے کہ پریشان ہوجاتا ہوں۔ ماں لڑے کی حمایت کرتی ہے، تھوڑی دیر گھر میں رہنا بھی محال ہوگیا ہے، صاحبزادے مجھے گھر نے نکل جانے کو کہتے ہیں، ہراتوار زور زور دے بجا کر بہت پریشان کیا جاتا ہے، ان حالات میں میرا تبلیغی جماعت میں نکل جانے کا ارادہ ہے، لڑکا روزانہ بچاس ساٹھ روپے کماتا ہے، مکان پر دعوی کرتا ہے کہ مکان میرا ہے، گھر سے چھے جاکہ دیں اور نصف اپنی ضرورت کے لئے رکھنا چاہتا ہوں، اور نصف صدق ہاریہ کے طور پر لگانا جائے ہوں ہیں ہے۔ اس میں ہے مجد میں نصف صدق ہاریہ کے طور پر لگانا جائے ہوں ہوں، میرے لئے شرع کا کیا تھم ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کواپنی زندگی میں اپنے روپے کے بارے میں اختیار ہے کہ اُسے جس جائز کام میں چاہیں صَرف کریں۔ البتہ آپ کی بیوی کا نفقہ آپ پر ہر حال میں واجب ہے، لبندا اپنا، اپنی بیوی کا (اور اگر کوئی نابالغ اولا د ہوتو اس کا بھی) نفقہ نکال کر باتی تمام مال میں آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ تصرف کر سکتے ہیں، اُسے صدق میں بھی مگر ف کر سکتے ہیں۔ تصرف کر سکتے ہیں، اُسے صدق میں بھی طرف کر سکتے ہیں۔ ورتبایغ کے کام میں بھی صُرف کر سکتے ہیں۔ ورتبایغ کے کام میں بھی صُرف کر سکتے ہیں۔ واللہ سجانہ وتعالی اہلم

@1892/97/10

(فۋى نمبر ۲۸/۳۱۳ پ)

### س**ماری جائیداد بیٹی کو قبضے کے سماتھ ہبہ کر دی تو ہبہ دُرست ہوگیا** سوال: - میرے بیخلے تائے مرحوم ننثی حسام الدین صاحب جو میرے خسر بھی تھے، اولا دہیں صرف ایک اکلوتی لڑکی (میری بیوی حسن بانو عرف حسنہ) تھی، میرے والد صاحب مرحوم منتی جمیل

(١ و ٣) وفي شوح المجلّة للأتاسيّ ج:٣ ص:١٣٢ وقم المادّة:٩٢ ا ١ (طبع مكتبه حقانيه بشاور؛ كل يتصرّف في ملكه كيف شاء لأنّ كون الشيء منكا لرجل يقتضي أن يكون مطلقًا في التُصرف فيه كيفها شاء.

(٢) وقبي شيرح النصيح لَة لسليم رستم باز ج: ١ ص:٣٥٣ رقم المادّة: ١١٩٢ (طبع حنفيه كولنه) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء .... الخ.

وفي الذر المختار، كتاب الطّلاق، باب النققة ج:٣ ص:٣٤٢ (طبع سعيد) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة زوجية وقرابة وملك فتجب للزوجة بنكاح صحيح على زوجها.

(٣) وقبى الـدر الممختار ج٣٠ ص: ١١٢ (طبع سعيد) وتجب النفقة بأنواعها على الحو (لطفله) يعمُ الأنثى والحمع الفقير. وفي الشامية تحته (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكني ....الخ.

وقبي البيحير الترانيق بناب النفقة ج: ٣ ص: ٢٠١ (طبع سعيد) قوله ولطفله الفقير أي تجب النفقة والسكني والكسوة تولده الصغير الفقير ....الخ.

وفي الهندية ج: الص: ٥٦٠ (طبع رشيديه) نفقة الأولاد الصّغار على الأب لا يشاركة فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة ....الخ. حپیوڑ آئے تھے کلیم کرکے زمین حاصل کرلی ، جبکہ محمد احمد صاحب انڈیا ہی میں رہ کروفات یا گئے۔

والد صاحب قبلہ کے انقال کو ۳۲ سال گزرگئے، میرے خسرمنشی حسام الدین صاحب کے انتقال کوتقریباً ۴۲ سال گزرے، گویا والدصاحب کی زندگی ہی میں میرے خسر کا انتقال ہو گیا تھا۔

ہند میں مشتر کہ جائیداد کا انتظام بڑے تایا منشی محد مہدی صاحب کیا کرتے تھے، جائیداد مشتر کہ مقروض ہوگئی، اور حالانکہ میرے خسر کی اولا دہیں صرف لڑ کی تھی، ان پر بھی برابر کا قرضہ پڑا، حالانکہ لڑکی اکثر اینے والد مرحوم کے ساتھ ان کی ملازمت پر رہی تھی، ضرورت محسوس ہوئی کہ بعد ادا بَيَّلَىٰ قرضه جو زمین صحرائی اور سکنی جائیدا دره گئی تھی وہ حصہ برابر میں تقشیم کردی جائے ، جس کی تحمیل بڑے تائے کی ہی زندگی میں ہوکر ہرایک کے نام داخل خارج ہوگیا تھا۔

میرے خسر کو والد صاحب مرحوم اور وُوسرے اعزّ ہ نے مشورہ ویا کہ کل جائیداد زرعی وسکنل ا پی لڑکی کے نام ببہ کردیں، چنانچے تمام جائیداد ہبہ کردی۔خود والدصاحب نے ہبہ نامہ کی تعکیل کرائی اور بطورٍ گواہ دستخط کئے ، اور دستخط رجسرار کے سامنے خود میر ہے خسر نے باہوش وحواس کیا۔ ہبہ نامہ مکمل ہوگیا، سب جائیداد متعلقہ جو بلاشرکت غیرے میرے خسر کے نام چلی آرہی تھی، میری مرحومہ حسن بانو کے قیضے اور ملکیت میں چلی گئی، میرے خسر کے انتقال کے بعد دس سال میرے والد زندہ رہے کیکن بھی انہوں نے اپنا شرعی حق میری بیوی سے طلب نہیں کیا، اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد اب میرے حقیقی بھائی وحیدالدین کو وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ مسماۃ حسن بانو کی باکستان میں حاصل کردہ جائمداد پر شرعی حق جتا کر اپنا حصہ طلب کروں۔ میرے حقیقی بھائی اور اُن کی اولاد، مرحومہ حسن بانو کے حقیقت میں شرعی وارث میں یانہیں اور بیحق دار ہیں یانہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کے خسر منشی حسام الدین صاحب مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیدا داینی بیٹی حسن بانو کو ہبہ کر دی تھی ، اور حسن بانو نے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو اب یہ ساری جائیدادحسن بانو کی ملکیت ہوگئی، بیاآ پ کے خسر کے نز کے میں شامل ہوکر اُن کے ڈوسرے ورثا ء کونہیں مل سکتی ، اور نہ اس میں کسی اور کا حصہ ہوسکتا ہے۔ البت پیچکم اس صورت کا ہے جبکہ مذکورہ ہبہ منشی حسام الدین صاحب نے اپنے مرض وفات سے پہلے ہی پیمیل کردیا ہو، اور اگر مرض وفات میں

<sup>(</sup>۱) حوالیہ کے لئے و کھنے ص: ۳۲۴ کا حاشیہ فہرا۔

<sup>(</sup>۴) و کھیئے حوالہ میں: ۴۴۴ کا حاشیہ فمبر ۱۳ وص (۴۲۹ کا حاشیہ فمبر ۲

ہبہ کیا ہوتو اس کا تھکم دوبارہ لکھ کرمعلوم کرلیا جائے۔

besturdubooks ( (فتوی نمبر ۱۵۴/۱۸۴ الف)

### صرف کاغذات میں نام کرانے سے شرعاً ملکیت نہیں آئی

سوال: - میں بمعہ دالد، والدہ اور تینوں بہنوں کے ہندوستان ہے یا کستان پہنچے تھے، یہاں آ کر میں (نورالحن) اور میرے چھوٹے بھائی محمسلیم دونوں نے دفتر میں نوکری کرنی شروع کردی، والد صاحب ضعیف العمر تھے، دونوں بڑی بہن حسن آ را بیگم، فردوس جہاں اینے اینے گھر رہنے لگیں، کیونکه هندوستان میں شادی ہوگئی تھی، تیسری بہن جھوٹی تھی وہ ساتھ رہتی تھی، پیسے جوڑ کر ناظم آباد میں ایک بلاٹ لیا،تھوڑا سا ہواکر گورنمنٹ ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے قرضہ لیا اور جوں جوں رویبہ ملتا گیا مکمل کرتا گیا۔

عرض بیہ ہے کہ بیہ بلاٹ ہم دونوں بھائیوں نے والدہ (بسم اللہ بیگم ) کے نام سے لیا تھا مجھن ، اس لئے کہ ہندوستان سے رنجیدہ حالات میں آئی ہیں ، اس کا پچھ حصہ کرایہ پر بھی دیا ہوا تھا ، کرایہ گھر میں خرچ ہوگیا تھا، اب والدہ کا انتقال ہوگیا ہے، اس سے قبل جھوٹی بہن کی بھی شادی ہوگئی تھی، وائدہ اور ہم دونوں بھائی اور کرایہ دار اس مکان میں رہتے ہیں، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس مکان میں بہنوں کا بھی حق ہے یانہیں؟ جبکہ صرف والدہ کے نام تھامحض ان کی بزرگی کی وجہ ہے، اس کاعلم بہنوں کو بھی ہے۔

جواب: - اگریدؤرست ہے کہ یہ مکان آپ نے اپنی والدہ کو با قاعدہ ببہ نہیں کیا تھا بلکہ محض کاغذات میں ان کے نام کر رکھا تھا، ما لک آپ دونوں ہی تھے، تو یہ مکان آپ دونوں کی ملکیت ہے، اور پیروالدہ کے ترکے میں شار نہ ہوگا ،للبذا بہنوں کا اس مکان میں کوئی حق نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup> واللداعنم 2015494/11/11

 <sup>(1)</sup> في الدر المختار ج: ۵ ص: ۲۹۰ (طبع سعيد كراچي) وتتم الهبة بالقبض الكامل.

وفيله أينضًا ج: ٥ ص: ٢٩٢ اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابًا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ انها

وفي الشامية قوله: لولده، أي الصغير وأمّا الكبير فلا بد من التسليم. تيزد كيح ص:٣٠٠٠ كا ماشي تبرس

# زندگی میں تقسیم جائیداد کا تھم اور طریقهٔ کار

besturdubooks.Work سوال! - ایک شخص کی دو بیوباں ہیں، پہلی کوطلاق دے کر اُس کی اولاد کواگر جائیداد میں ہے کچھ نہ دے تو جواب دہ ہوگا یانہیں؟

سوال ۲: - اگر اُس کے باس ورثے میں جائیداد آئی ہے اُس میں ہے اس کوحصہ نہ دے تو گنابهگار ہوگا یانہیں؟

**جواب! - زندگی می**س کوئی شخص اینی اولاد کو تیجه و بینا حیاہتا ہے تو ساری اولاد کو برابر و پینا (۱) حیاہے ،خواہ وہ اولا دموجودہ بیوی ہے ہو یا مطلقہ بیوی ہے،بعض کو دینا اوربعض کو نہ دیٹا ؤرست نہیں۔ جواب۲: - اگر اُس شخص کوکسی اور شخص کی میراث ہے کچھ حصہ ملا ہے تو اپنی زندگی میں اس میں ہے کوئی حصہ کسی اور کو دینا واجب نہیں، وہ سارا حصہ خود رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اولا د کو اس میں سے ۔ پکھ دینے کا ارادہ ہوتو برابر دے۔ والتدسجانه وتعالى اعهم ۲/۱۱/۲۹۳ار (فتوي نمبر ۲۷/۲۷۱)

### مرض الموت میں ہبہ'' وصیت'' کے حکم میں ہوتا ہے

سوال: - ایک شخص مرض الموت کے بستر پریڑا ہوا ہے، جس کی اپنی کوئی اولا دنہیں ہے، اس کا ا بیک بھائی اور ایک بہن ہے، اور پچھ بھتیجے ہیں، اس کے بعض بھتیجے جا کر وکیل کواس کے گھر پر بلا لیتے ہیں اور اس شخص کے بھائی اور بہن کومعلوم ہوئے بغیراسے بہلاکر اس کا تر کہ اینے نام ہبدکھواتے ہیں، اور اس کے دینخط کراتے ہیں،اوراس سے پہلے اس کے مال براس کی موت سے پہلے بیفتیجوں کا کسی قسم کا قبضہ نہ ہوتو اس صورت میں کیا تھم ہے؟ کیا ہے ہبہ سیجے ہوگیا جبکہ اس ہبۂ مرحوم پر بھائی اور بہن ناراض ہیں۔

<sup>(</sup>١٦١٦) في الهندية ج:٣ ص: ٣٩١ الباب السادس في الهبة للصغير ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصحة وأراد تنفيضييل البعض على البعض ..... روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالي أنه لا بأس به ١٤١ كان التفضيل لزيادة فضل له في الذين وان كانا سواء يكره، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى انه لا بأس به اذا لم يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سوَّى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن وعليه الفتوي.

في البيخير ج: 4 ص: ٩٠ (طبيع بيبروت وفي طبيع سبعيد ج: 4 ص: ٢٨٨) المختار التسوية بين الذكر والانثى في الهبية أنيز ويشخه نس يههم كأحاشيه تمبراوهمه

جواب: - چونکه اس شخص نے بختیجوں کو قبضہ نہیں دیا، اس کے بہ بہہ باطل ہو گیا، اور اگر چہ مرض موت میں بہہ بحکم وصبت بوتا ہے لیکن اسی وقت جبکہ موبوب ان کو قبضہ دے دیا گیا ہو، بھلاک بعد تکث مال سے وہ بہہ نافذ ہوتا ہے، لیکن جب قبضہ ہی نہ دیا تو پھر بہہ باطل ہو گیا، اور کل جائیداد اس کا ترکہ تجھی جائے گی لما فی الهندیة: قال فی الأصل: ولا تجوز هبة المریض ولا صدقته الله مقبوضة فاذا قبضت جازت من الثلث واذا مات الواهب قبل التسلیم بطلت. (عالمگیریة، مقبوضة فاذا قبضت جازت من الثلث واذا مات الواهب قبل التسلیم بطلت. (عالمگیریة، کتاب الهبة، باب ۱۰ فی هبة المریض ج: ۲ ص: ۲۰۳۰) ۔ واللہ الممل المسلیم بطلت (فتری نبر۲۳۲۱) الف) (فتری نبر۲۳۲۱) الف)

## والد كاكئي ببيوں كومكان هبه كرنا وُرست نہيں

سوال: -عبدالجبار نے ایک مکان تقمیر کرایا، اور اپنی دولڑکیوں اور جارلڑکوں کے ساتھ اس میں آباد ہوگیا، عبدالجبار نے حالت صحت میں اس مکان کو اپنے چاروں بیٹوں کو زبانی ہبہ کردیا اور چاروں سے کہا کہتم اس کے برابر کے مالک ہواور اس مکان پرتمہارا قبضہ ہے،عبدالجبار نے کہا کہ میرا اس مکان کی ملکیت ہے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ میں اس مکان میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اس مہدکے گواہ موجود ہیں۔

انتقال کے وفت عبدالجبار اپنی اولا و کے ساتھ اس مکان میں رہائش اختیار کئے ہوئے تھا، کیا

را، ٢ و ٣) وفي ردّ السحتار، باب الوّجوع في الهبة ج: ۵ ص: ٥٠٠ (طبع سعيد) وهب في مرضه ولم يسلم حتّى مات بطلت الهبة لأنّهُ وان كان وصية حتّى اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج الى القبض ... الخ.

وفي تكملة حاشيه ردّ المحتار ج: ٢ ص:٣٠٢ لأنّ الوصية تمليك بعد الموت ..... كذا الهبة في مرضه لأنّ الهبة في مرض الموت وصية.

وفي المحيط البُرهاني، كتاب الدعوى، الفصل الرابع والعشرون في دعوى الوصية... الخ ج: 1 الص:٣٣٠ وطبع ادارة القرآن كراچي) .... ان كانت الهبة في حالية الموض فالجواب فيها كالجواب في الوصية لأنّ الهبة في مرض الموت وصية ... الخ

وفي شرح المجلّة لسليم وستم باز رقم المادّة: ٨٧٩ كتاب الهبة الفصل الثاني وطبع حنفيه كوننه) اذا وهب واحد في مرض موته شيئًا لأحد ورثته وبعد وفاته لم يجز سائر الورثة لا تصخّ تلك الهبة أصلًا لأنّ الهبة في مرض الموت وصية ....الخر. وفي شرح المجلّة للأتاسي كتاب الهبة الفصل الثاني في هبة المريض وقم المادّة: ٨٧٩ ج:٣ ص:٣٠٣ وطبع مكتبه حبيبيه كوننه) لأن هبته (اي المريض) وان كان هبة حقيقة لكن لها حكم الوصية.

و كذا في الهمدية ج: ٥ ص٠٠٠ كناب الهبة، الباب العاشر في هبة المريض (طبع رشيديه) والبزازية على هامش الهمدية، كتاب الهبة، نوع في هبة المريض ج: ٢ ص: ٢٣٩ رطبع رشيديه)

(٣) طبع رشيديد كونثه

الی صورت میں جبکہ وہ بعنی عبدالجبار مکان کے قبضے سے دستبردار ہو چکا تھا اور گواہوں گی ہے، گئی میں الی صورت میں جبکہ وہ بعنی عبدالجبار مکان کے قبضے سے دستبردار ہو چکا تھا اور گواہوں گی ہے، گئی میں شامل ہوگا؟ کیا عبدالجبار پر لازم تھا کہ وہ قبضہ دینے کئی ملالاللہ اللہ کہ کہ جب کر چکا تھا، یہ مکان عبدالجبار کے ترکے میں شامل ہوگا؟ کیا عبدالجبار پر لازم تھا کہ وہ قبضہ دینے کئی ملالاللہ اللہ کا نہ حقوق؟

ایک وہ مکان خالی کردیتا؟ قبضے سے مراد آباد ہونا ہے یا مالکا نہ حقوق؟

جواب: - صورت مستوله میں عبدالجباد نے اپنے بیتوں کو مکان کا جو بہدکیا وہ شرعاً ورست خیں ہوا، اور اب عبدالجباد کے تمام ورثاء اس مکان میں حق دار ہیں کیونکہ یہ بہت المشاع ہے اور جب تک مکان کے الگ الگ حصے کرے یا قاعدہ تقیم شدہ شکل میں بہدنہ کیا جائے ہہدؤرست خمیں ہوتا، لمما فی الکننز وسائر المعون: ولو و هب اثنان دار الواحد صح .... لا عکسه و هو أن یهب واحد من اثنین کبیرین ولم یہین نصیب کل واحد عند أبی حنیفة لأنه هبة النصف من کل واحد من اثنین کبیرین ولم یہین نصیب کل واحد عند أبی حنیفة لأنه هبة النصف من کل واحد من اثنین کبیرین ولم یہین نصیب کا واحد عند أبی حنیفة لأنه هبة النصف من کل واحد من اثنین کبیرین ولم المائی تحته: و کما یکون للواهب الرجوع فیها یکون لوارثه یہد موته لکونها مستحقة الرّد ...... ومضمون بالهلاک ...... فحیث علمت أنه طهر الروایة، و أنه نص علیه محمد ورووہ عن أبی حنیفة ظهر أنه الذی علیه العمل وان صرّح بنان المفتی به خلافه و لا سیما انه یکون ملکا خبیثًا." رشامی ج: م ص: ۱۵)

لیکن ہبہ ڈرست نہ ہونے کی یہ وجہ اس وقت ہے جبکہ عبدالجبار نے مکان کے باقاعدہ جھے بنا کر اور تشیم کرویئے تھے تو اس صورت میں مسئلہ دو بارہ بنا کر اور تشیم کرویئے تھے تو اس صورت میں مسئلہ دو بارہ بوچے لیس الیکن یہ تصریح کریں کہ عبدالجبار کو نسے بیٹے کے جھے میں رہتا تھا؟ واللہ سبحانہ العلم ارتارہ ۱۳۹۷ھ و میں دہتا تھا؟

# خدمت گار بیٹے کو چنداشیاء ہبہ کرنے کا حکم

سوال: - میں نے والد وکی بہت زیاد و خدمت کی ، والد و کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے،
انہوں نے انتقال سے کافی پیلے اپنی تندریق کے زمانے میں ایک ڈولی ، ایک بری پیٹی ، ایک جیمو فی پیٹی
اور پہنے زیور مجھے دے کر کہا: ''سب کو دے چکی بول ، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، یہ چیزیں میں
منہمیں دین بول'' کیا بیسامان تمام بھائیوں میں تقسیم ، وگا یا بیصرف میری ذاتی ملکیت ہے؟
فہمیں دین بول'' کیا بیسامان تمام بھائیوں میں تقسیم ، وگا یا بیصرف میری ذاتی ملکیت ہے؟

<sup>(</sup>١) البحر الزائق جاما ص ١٩٩٠ كتاب الهبة (طبع سعيد).

٣٠) اللدر المنحتار أج. ٥ ص: ٢٩٠ كناب الهينة (١٧ / ١٠٠)

ن جلد سوم کتاب الهبه جواب: - آپ کی والدہ صاحبہ نے اپنی صحت کی حالت میں (لیعنی مرضِ وفات کیلے پہلے ) (۱) 

\*\*\*

# گتاب الودیعة و العاریة ﴾ (امانت اور عاریت کے مسائل کا بیان)

# عاریت پردیئے ہوئے زیورات کی بعینہ واپسی یا پوری قیمت کا مطالبہ کرنا جائز ہے

سوال: - آج ہے ہیں پیٹیس سال پہنے اپنی بڑی بہن کو مالی مشکلات میں بہتا و کھے کر بطور بعدروی کے سترہ تو لیے کے زیورات اُن کو اس شرط پر دیئے تھے کہ فی الخال ان کو بینک میں رہن رکھ کر اپنی مشکلات وُ ور کریں، اور جب اُن کے پاس رو پیہ بوتو زیور پُھوا کر مجھے واپس کردیں۔ اس کا وعدہ بھی مجھ ہے اُنہوں نے کیا تھا کہ ایسا بی کیا جائے گا، مگر ایسانہیں ہوا، جا نبیاد کا سولہ سترہ ہزار رو پے بھی انہیں ما اجو بچھ سے اُنہوں نے کیا تھا کہ ایسا بی کیا جائے گا، مگر ایسانہیں ہوا، جا نبیاد کا سولہ سترہ ہزار رو پے بھی انہیں ما اجو بچھ سے پوشیدہ رکھا گیا، مگر کسی نہ کسی طرح مجھے اس کا عمم ہوگیا، میں نے زیور کے پُھوا انے کہ مطالبہ کیا تو معلوم ہوا کہ رو پے اُن کے لڑے کے نوصول کئے ہیں، اور اُس سے اُنہوں نے زیور کے پُھوا انے کے ایسا معلوم ہوا کہ رو پیام ہوگیا اور نہ چھڑا کر دیا اور نہ اُس وقت اُس کی قیمت ادا کی، اب کہتا ہے کہ جس نہیں کیا، اور زیور نیلام ہوا ہے اُس وقت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، میں نے کہا میں نے تو صرف رہانے میں نیلام کروانے کو تونہیں کہا تھا، اُس کو نیلام نہ ہونے و بینے کی ذمہ داری مجھ پر نہ تھی، میں نے سونا دیا تھا اُن سونا لوں گی، یہ مطالبہ میرا جائز سے یا نہیں؟

جواب: - صورت مسئوله ميں آپ كى بہن پر واجب ہے كہ جيما زيور آپ نے ان كو دياتھا يا تو ويها ہى بنواكر آپ كو واپس كريں، يا أس كى جو قيمت واپسى كے دن ہووہ قيمت اداكريں، اور آپ كا مطالبه شرعا جائز ہے، لهما في الدر المختار: فان آجر المستعير أو رهن فهلكت ضهنه المعير. رشامي ج: ٣ ص: ٥٠٣ دى۔ وفيه: إلَّا إذا استعارها ليرهنها فتكون كالإجارة وقال الشامي تحته:

<sup>(</sup>١) الذر المختار كتابُ العارية ج: ١٥ ص: ١٤٩ (طبع سعيد).

وفي دور البحكام شرح غرر الاحكام كتاب العارية ج: عاص الهام الذن أجر أو رهن المستعير فهلكت العاوية ضمّنه المعير أي ضمن المعير المستعير.

وكذا في الهندية الباب الخامس في تضييع العارية وما بصمنه المستعير وما لا يضمن ج:٣ ص:٣١٤ (طبع رشيديه كوئله)

besturdubooks how of the لأن هذه اعارة فيها منفعة لصاحبها فانها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعيران يرجع على المستعير بقيمته. (شامي ج:٣ ص:٥٠٥)ــ

ا<mark>ن</mark> هاه ۱۳۹۵ هم (نتوکی نمبر ۱۲۸ ۵۳۳ ب)

# کھڑی ساز کے باس عرصہ دراز سے رکھی ہوئی گھڑیوں کا حکم

سوال: -- زید ٔ سری سازی کی وُ کان کرتا ہے، بعض صاحب گھڑیاں مرمت کے لئے دے کر واپس لینے نہیں آتے ، اور ندأ مید ہے کہ وہ نہجی واپس آ کر لے جائیں گے، اور پڑے ہوئے تقریباً دو تین سال تک ہو چکے ہیں، باوجود حفاظت ہے ہونے کے زنگ آلود ہو کرخراب ہونے کا اندیشہ ہے، ایک سورت میں کیا کرنا جاہئے؟ کیا زیدان کے بدلے میں رقم خیرات کرے اپنی ملک بنا سکتا ے باتھیں؟

جراب: - صورت ندکورہ میں زید کو رہے خت شمیں ہے کہ وہ گھڑیوں کی قیمت خیرات کر کے اپنی ملک بنائے، بلکہ تمام ممرممنین صد تک ان کی حفاظت کرنی جائے، تاوقتیکہ اصل مالک آت لے جائے یا اس کی طرف ہے کوئی مدایت موصول ہو، بااس کی موت کاعلم ہوجائے ،تو اس کے درثہ کے مپرد کر دیا جائے ، کیونکہ بیڈھٹریاں زید کے باس بطور امانت ہیں ،اور آمانت کوافنطہ کی طرح صدقہ نہیں کیا جاسکتا۔

دليل الصغري في قول الهندية وحكم الأجير المشترك أن ما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة. ﴿عالمگيرية جِنَّ ص١٨٠هـ﴾ ودليل الكبري في قـولـه غـاب الـمـودِ ع ولا يـدري حياتهُ ولا مماتهُ يحفظها أبدًا حتى يعلم بموته وورثته كذا في الـوجيـز لـلـكردري ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة كذا في الفتاوي العتابية. ﴿عَالَمُكِيرِية جِ:٣ والتدسجان وتعالى املم (۳) ص:۲۹*۳)*ـ

احقر محمرتقي عثاني عفي عنه SIMAAZIZIA

(فتۇڭى ئېبر 119/512 نىپ)

(١) الذر المخار مع ردّ المحتار كتاب العارية ج: ٥ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد)

<sup>(</sup>٢) الهندلية ج: ٣ أص: • • ٥ نـاب: ٢٨ وطبع مكتبه وشيديه) وفيّ المحيط البرهاني كتاب الاجارة الفصل الثامن والعشرون في بَبان حكم الأحمر الخاص والمشتَّرك ج: ١٠ ص: ٣٩ (طبع ادارة القرآن كراچي) ومن حكم الأجبِرُ السشمرك ان مناهلك في يده من غير صنعة فالاضمان عليه في قول أبي حنيفة وهو قول زفو والحسن رحمهما الله،

٣٨٠ الهنبدية بأب: ٤ ج: ٢ ص: ٣٥٨ (طبيع مكتبه رشيبانيه) وفي الشامية كتاب الاياداع ج: ٥ ص: ١٤٦ (قبيل كماب النعارية، وطبيع سنعينه، غناب وبُ النَّوديعة ولا يدري أهو حيَّ أم ميَّت يمسكها حتَّى يعلم مونه ولا يتصدق بها بحلاف اللقطة ....الخ

ر في السحيط البرهاني كتاب الواديعة الفصل العاشر في الستفرقات ح: ١ ص ١١٣.

١٠٣٨ ) في فتناوي أبني اللبت رجل السوادح رجللا ألف درهم لم غاب ربّ الواديعة لا بدري أحيّ هو أماميّت فعليه أن يمسكها حتى بعلم موتد ولا يتصدق بها بخلاف اللَّقطة.

# ﴿ كتاب اللّقطة ﴾ ( گری پڑی ہوئی چیزوں کا بیان ) سيلاب ميس ملنے والی مختلف اشیاء کا تحکم

سوال: - میں شزینگ کا کام کرتا ہوں، لینی چھتوں کی ڈھلائی کے وقت شختے بچھا کر اس کو وُرست کردیتا ہوں تا کہ ڈھلائی کرنے والے اُس پر ڈھلائی کرسکیں۔ تختہ میرا ذاتی ہوتا ہے، میں اُس ک اُجرت وصول کرتا ہوں، اس سیلاب میں ہمارے یہ شختے ہید گئے، بہت سے ڈوسرے لو گواں نے جمی اُٹھا لئے ، اور پچھ شختے کسی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں ،لیکن مجھے شبہ ہے کہ بیہ شختے میرے ہیں یانہیں؟ کیا اليي حالت مين بيه شختے مين ألفا سكنا بيون؟

جواب: - اگر علامات وقرائن سے گمان عالب اس بات کا ہوجائے کہ یہ تنتختہ آپ ہی کے میں ، تو آپ ان کو اُٹھا کر لے جاسکتے ہیں ، بشرطبیکہ کوئی ڈوسراان کا دعوے دار نہ بو ، اور اگر گمان غالب نہیں ہے بعنی دونوں احمال برابر ہیں تو پھراس پر لفظہ کا حکم جاری ہوگا۔ یعنی پہلے تو ان کے مالک کو تلاش کریں، اگر مالک کے منتے ہے مایوی ہوجائے، تو اگرخودمستحق زکو قر ہوں تو اپنے استعمال میں \_لے آئیں، ورثہ کس ستحق زکو قا کوصدقہ کردیں، وغیالب البطن عیندهی ملحق بالیقین و هو الذی

٣٠٢٠) وفي الهندية كتاب اللَّقطة ج.٣ ص.٢٨٩ و ص:٢٩٠ (طبع رشيديه) اذا رفع اللقطة بعوفها ... وفي هذا الوحه له أن يأخذها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها الي صاحبها.

وفيها أينضا ج: ٢ ص ٣٨٩ ويعرف الملتقط النُقطة في الاسواق والشوارع مدّة بغلب على ظنّه ان صاحبها لا بطلبها ببعد ذلك هو الصحيح .... ثم بعد تعريف المذة المدكورة المنتقط مخيّر بين أن يحفظها حسبه و سن أن لتصدق بها

وفيي الكَّذر المحتار كتاب اللَّفظة ج:٣٠ ص:٢٥٨ (طبع سعيله) وعرَّف أي نادي عليها حيث و جدها وفي المجامع الي أن علم أن صاحبها لا يطلبها

وفني الشامية تحته رقوله الى ان علم ان صاحبها لا يطلبها) لم يجعل للتُعريف مدّة اتباعا للسر حسن فانه بني الحكم على غالب الرّاي فيتعرف القليل والكثير الي أن يغلب على رأيه ان صاحبة لا بطلبه وصححه في الهاذبه وفي المصسرات والجوهرة وعليه الفتوي ... الح

وفي النفشاوي النباتيار حمانية كتباب البليقيطة حج: ٥ ص: ١٨٥ وطبع ادارة القران، . . . . وفي هذا الوحه لة ان ياخدها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها الي صاحبها

و فيي بــــدانــع الصنائع، كتاب اللَّقطة. فصل في بيان ما يصنع باللَّقطة ح: ٨ ص ٣٣٣٠ ثم اذا عرَّفها والم بحتشر صاحبها مذة التَّعريفَ فهو بالخيار ان شاء أمسكها الى أن يحضر صاحبها وان شاه تصدَّق بها على الفقراء

وفي الشاهبة، كتاب النَّقطة ج:٣٠ ص: ٢٤٩ (طبع سعيلا) أي فبنتفع الرَّافع بها لو فقيرا والَّا تصادق أي من رععها من الارض. و في بندانيع الصنائع، كتابُ اللَّقطة، فصل في بيَّان ما يصنع باللَّقطة ج.١. ص ٣٣٥ رطبع دار الكتب العسية بيروت، وان كان فقيرا فان شاء تصدق بها على العقراء وان شاء أنعقها على نفسه

وفي البحر الرَّانق، كتاب اللقطة ج ٥٠ ص:١٥٥ (طبع سعيد) قوله وينتفع بها لو فقيرا والَّا نصدق على احسى والأبويه وروحته وولده لو ففيوا أي للتفع المنتفط.

وكده في الهداية كتاب اللَّقطة ج: ٢ س: ٢٠٨ (طبع شركت علميه ملتان)

يبتنسي عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفيح كلامهم في الأبواب، صرحول في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق. (الاشباه والنظائر ج: ١ ص:٩٣، قاعده:٣). besturduboc

والتربيحانه وتعالى اعلم BIMAZIAITA (فتوی نمبر ۲۸/۸۸۷ ج)

# مسافر سامان رکھ کر چلا گیا ہوتو اُس کے سامان کا حکم

سوال: - ایک آ دمی ہمارے ساتھ سفر میں تھا، راستے میں وہ کہیں اُتر گیا اور اُس کا سامان ہمارے پاس رہ گیا، اور اس شخص کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تقریباً سات سال ہونے والے ہیں، اب اس مأمان كوكيا كيا جائے؟

جواب: – اگر وه مخض زنده بهواوراس کا پیة معلوم بهوتو اس کوسامان پهنچائے، اورا گروه زنده نہ ہوتو اس کے ورثاء کو پہنچاد ہے، اگر اس کا پہتہ معلوم نہ ہوتو اُسے اس وقت تک تلاش سیجنے جب تک پیہ ( ^ ) خیال ہو کہ وہ صحف سامان کی تلاش میں ہوگا، اور جب ملنے سے مایوی ہوجائے تو اُسے صدقہ کرد ہجئے ۔ والتدسجانه اعلم ۲ مرور ۱۳۹۷ ده (فتوی نمبر ۱۸/۹۰۴ ج)

(1) الاشباه والنظائير ج: ( ص:۵۳ فاندة: ۲ فاعدة: ۳ (طبع سعيد).

وفني الاختينار رجيل غنويب مات في دار رجل ليس لة وارث معروف وخلّف مالا وصاحب الممول فقير فله الانتفاع به بمنولة اللَّقطة وفي الخانية خلافة.

اير وكيك: المداد الأحكام، كتاب الوديعة والعارية ن"٣٠ ص:٤٠٠ (طبح مَاتِهـ ١١٠٥ إلى).

<sup>(</sup> ۴ و۳ ) حوالہ جات اور تفصیفی عبارات کے بئے سابقہ فتوی اوراس کے حواثق مذر فلہ فر مائمیں۔

<sup>(</sup> m ) کیونکد زندہ نے اور آس کے ورٹا ، کا بھی پیدمعلوم نہ ہونے کی صورت میں ایک مخصوص مقدار کی حدثک یے مال لقط شمار ہوگا۔ وفني البذر المختار، كتاب النَّقطة ج: ٢ ص: ٢٨٠ (طبع سعيد) وفي الحاوي: غريب مات في بيت انسان ولم يعرف وارثة فتركته كلقطة ما لم يكن كثيرًا فلبيت السال بعد الفحص عن ورثته سنين فان لم يجدهم فله لو مصرفا وفيي المنحيط اللوهناني، كتاب اللَّقطة، الفصل الثاني في تعريف اللَّقطة وما يصنع بها بعد التعريف ج: ٨ ص:٣٠٠ ا رطيع ادارة القرآن كراتشي) ٩٨٤٩ في وديعة أهل سمرقند غريب مات في دار رجل وليس له وارث معروف و خلف من المال ما يساوي خسمة دراهم وصاحب الذار فقير فأراد أن ينفقها على نفسه فله ذلك لأنَّه في معني اللَّقطة. وفسي البسجر الزَّانق، كتاب اللَّقطة ج: ٥ ص.١٥٨ - قبيل كتاب الاباق (طبع سعيد) وفي الولو الجية هي لو مات غريبُ في دار رجل ومعه قدر خسمة دراهم فأراد صاحب البيت أن يتصدّق على نفسه أن كان فقيرًا فله ذلك كاللّقطة ولم يصرّحا بما زادعلي الخمسة وفي الحاوي القدسي واذا مات الغريب في بيت انسان وليس لة وارث معروف كان حكم تبركته كحكم اللَّقطة الَّا اذا كان مالًا كثيرًا يكون لبيت المال بعد البحث والقحص عن ورثته سنين. وفي الخانية رجل غبريب سات في دار رجيل ولينس ليه وارث معبروف وخلف ما يساوي خسسة دراهم وصاحب الذار فقير ليس له أن يتصدّق بهذا المال على نفسه لأنّه ليس بمنزلة اللّقطة وهو مخالف لما ذكرنا والأوّل أثبت وصرّح به في المحيط. و في مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر الانتفاع باللَّقطة.

# رخصب اورضان کے مسائل کا بیان)

مسجد کی دُ کان پر ناجائز قبضه کرنے اور کرابیادا نه کرنے کا حکم

سوال: - ایک تغیر شدہ معجد سے ملحقہ قطعہ زبین پر معجد ندگور کے مجوزہ توسیعی نقشے کے مطابق ایک وین مدرسہ، وضوء خانہ، اور معجد و مدرسہ کے مستقل اخراجات کو پورا کرنے کے لئے پختہ وکا نیں تغیر کی گئیں، تغیر سے قبل اس قطعہ زبین واقع شابی کنار سے پر تین کیمین رکھے ہوئے تھے، جن بین سے دو کیمین والے پابندی سے معجد کو کرایہ ادا کر رہے تھے، گر درمیان کے کیمین والا اپنے اثر و رسوخ کی بناء پر جبرا قابض تھا، اور کرایہ نمیں ویتا تھا۔ اس کے بعد اپنی علالت کے باعث اُس نے وہ کیمین کرایہ پر دیا، اور کرایہ دار سے کرایہ وہ خود وصول کرتا رہا، اس درمیان میں وہ شخص فوت ہوا اور اس کے بعد اس کی بیوی اس پر قابض تھی، جب وہاں پر پختہ دُکا نیس بنی شروع ہو کمیں تو ان کو یہ نوٹس ویا گیا گیا کہ تم اپنا کیمین اُٹھالو، جب دُکا نیس پختہ تعیر ہوگئیں تو متوٹی کی بیوی نے پختہ دُکا نیس بنی شروع ہو کمیں تو ان کو یہ نوٹس ویا گیا گیا کہ تم ہو کمی اور اپنی صافت پر کمین کہ اور اپنی صافت پر کمین کے ایک مجبر نے جومتوٹی کی بیوی کا دشتہ دار ہے، اس کو دِلوانے کی کوشش کی اور اپنی صافت پر کمین کیان دینے کی درخواست کی، ہر چند کہ متوٹی نے معجد کی زمین پر عاصیانہ قبضہ کیا تھا، بیوہ جان کر دُکان کا دوان کے قبضے بیس اس شرط پر دیا گیا کہ کرایہ سے دس رو پید ماہوار مبحد میں داخل کرتی رہے، مگر اب وہ دُکان کی بیاس رہ ہے کرایہ وصول کرتی ہے مگر مجد کا وہ دس رو پیدیا ہوار مبحد میں داخل کرتی رہے ہی میں متوٹی کو فات کی جو کیا اور کیا آز رُو کے شریعت بیوہ کے ماکان کے قبضہ شاہم کیا جائے گا اور کیا آز رُو کے شریعت بیوہ کے ماکان کے قبضہ کیا جائے گا کیل کیوں کے کا کس کے جائمیں گیا ؟

جواب: - اگر سوال میں درج شدہ دافعات ؤرست میں تو متوفی کی بیوہ کا کوئی مالکانہ حق ڈکان پرنہیں ہے، ان پر داجب ہے کہ وہ مسجد کی ؤکان کا مقرّرہ کرایہ ادا کریں، اور اگر اُدانہیں کرتمیں تو مسجد کی ڈکان خالی کردیں، یول تو کسی بھی مسلمان کے حق پر ناجائز قبضہ کرنا پخت حرام ہے، اور ناجائز

<sup>(</sup>١) وفي المشكوة، باب الغصب والعارية ص:٢٥٥ (طبع قديمي كتب خانه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ مال امرئ مسلم الّا بطيب نفس منة. ثير وكِينْتُم ص:٣٨٠ كاماشيةً ٣٨٠.

besturdubooks.W ہے، کیکن خاص طور ہے مسجد کے کسی حق کو د بالینا اور زیادہ و بال کا موجب ہے۔ واللداعم بنده محدتقي عثاني عفي عنه الجواب سيجيح

بنده محدثنفيج عفااللدعنه

(فتوی نمبر ۱۹/۲۸۳ الف)

# مال برآ مدکرنے کی صورت میں اگر مال راہتے میں ہلاک ہوجائے تو جہاز مینی یا انشورنس ممپنی سے ضمان لینے کا حکم

سوال: - جہاز میں جو مال آتا ہے وہ راستے میں نقامان کا شکاریا ضائع ہوجاتا ہے، اس نقصان کا بدله انشورنس والے اداء کرتے ہیں، شاید پیہ جائز خبیں، ؤوسری صورت میں پیہ جہاز رال کمپنی والے اس نقصان کی رقم اوا کرتے ہیں جو نقصان کے مال کے برابر یا اس سے پچھے کم ہوتا ہے، کیا جہاز راں تمینی ہے اس نقصان کا بدلہ لینا جائز ہے؟

یملے چندأ مور کی وضاحت کریں ، وضاحت پر پھھ بتایا جا سکے گا۔ ا:- کیا جہاز راں کمپنی کو کرایہ کے علاوہ کچھ رقم پیشگی دینی بیژتی ہے یا نہیں؟ ان اگر صرف انشورنس کرادیا جائے تو کیا تب بھی جہازراں تمپنی سے نقصان وصول کیا جاسکتا ہے؟ اگر وصول کیا جاسکتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟

س: - اگر دونوں ہے علیحد و علیحدہ معاملہ کیا جائے تو کیا جب بھی کسی ایک ہی ہے وصول کرنا بوگایا دونوں ہے؟ اگر نبیل تو کیا وجہ؟

س: - اگر انشورنس نه کرایا جائے اور جہازراں سمپنی کوبھی پیشگی کچھ رقم نه دی جائے تو کیا اس کے باوجود جہازراں سمپنی نقصان ویتی ہے؟

### جواب تنقيح

ا: – نہیں ، جہاز راں تمپنی صرف کراہے وصول کرتی ہے ، اور اس ہے زیادہ مزید کیچھنییں کیتی ۔ r: - جی ہاں، وصول کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ اصل بنیادی فرمہ داری جہاز سمینی کی ہے کہ مال معاہدے کے مطابق بورا بورا جگہ پر پہنچائے ، اس کی مزید وضاحت کرؤوں کہ اس کی مثال تقریباً الی ہے کہ زید کے ذمہ آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کا ضامن بکر بن جاتا ہے کہ اگر نوید کے لیے کوم پورا نہ کیا تو میں ذمہ دار ہوں ، للبذا دراصل اصلی ذمہ داری تو زید کی ہے جومثل جہاز کمپنی کے ہے، اور بکر مطابع مثل انشورنس کمپنی کے۔

وراصل لوگ عام طور پر اپنے نقصان ایس صورت میں انشورنس کمپنی ہے لیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ انشورنس کمپنی ہے لیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ انشورنس یالیسی اصل لاگت ہے کچھ بڑھ کر کرواتے ہیں، اس کے برنکس جہاز رال کمپنی ہے وصول یائی میں دو جار ماد لگ جاتے ہیں اور صرف نقصان وہی ماتا ہے جو مال کی اصل لاگت ہوتی ہوتی ہے ، اور پچھ زیادہ نہیں ماتا۔

بہرحال اس سلسے میں ایک وضاحت ضروری سجھتا ہوں کہ نقصان کی رقم صرف ایک ذریعے بی سے وصول ہوسکتی ہے، یعنی یا تو جہز کمپنی ہے یا انشورنس کمپنی ہے، اس کی مزید وضاحت کردوں۔
الف: - انشورنس میا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جہاز کمپنی ذمہ دار ہے کہ نقصان کی اصل لاگت اداء کر ہے، کیونکہ جیسا او پرعرض کیا کہ اصل ذمہ داری تو جہاز کمپنی کی ہے کہ وہ مال پورے کا پورا صحیح طور پر مقام پر جس ہے کرایہ وصول کیا ہے اس کو پہنچائے، جہاز رال کمپنیاں پوری و نیا میں میں ، اور سب کا قانون کیسال ہے، و نیا میں ایسے ملک بھی میں جہاں انشورنس کا نظام نہیں ہے، اگر ہے بھی تو صومت کی طرف ہے انشورنس کرانا اور خینہیں ہے۔

ب:- اگر انشورنس ہے تو نقصان وصول کرنے کے لئے دو رائے ہیں، (اے)جہاز کمپنی، (لی)انشورنس کمپنی۔اور دونوں راستوں کی وضاحت یہ ہے:-

الف: - جہاز کمپنی ہے اس صورت میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں، اور کئی قانونی رہجید گیاں ڈور کرفی پڑتی ہیں، اور رقم صرف اتن ملتی ہے جتنی مال کی اصل لاگت ہے، اور بعض اوقات بعض جہاز کمپنی باہر ملکوں کی جوتی ہیں کہ وقت گئت ہے، اور بعض اوقات بعض جہاز کمپنی باہر ملکوں ہے آتا ہے جس کی وجہ سے مزید وفت لگت ہے، بہر حال رقم وصول ہونے کے بعد جہاز رال کمپنی کو ایک رسید وین پڑتی ہے کہ بیسہ پورے کا پورا وصول یا یا، اب بمارا کوئی مزید دعویٰ نہیں۔

ب: - انشورنس تمپنی: - اس صورت میں نقضان کی ادائیگی جلد ہوجاتی ہے، بعض اوق ت اصل رقم ہے تجھے زیادہ وصول ہوتا ہے، انشورنس کمپنی جب رقم ادا کرتی ہے اُس وقت آپ کو ایک خط انشورنس کمپنی کو دینا پڑتا ہے کہ فلال فلال جہاز ہے جو ہمارا نقصان فلال ہوا ہے اس کی رقم ہم نے اِن سے وصول کرتے ہیں،

ان کو کب ملتا ہے ہیہ پیتہ نہیں، بہرحال دیر ہو یا سویر انشورنس والوں کو جہاز کمپنی ادا غیرور کلاور بی ہے، انشورنس والوں کونقصان ہیہ وتا ہے کہ اوّل ادائیگی کرنا پڑتی ہے جبکہ ان کو دیر سے ملتا ہے، ؤوسری بات ملام اللہ یہ ہے کہ جہاز کمپنی بھی انشورنس والوں کو کم ہی ادا کرتی ہے جبکہ انشورنس والے زیادہ ادا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کامعمول ہے اور وہ اس کے عادی ہوتے ہیں۔

۳:- آپ کے اس سوال کا جواب شاید اُوپر آگیا ہے، ہبرحال رقم کی وصولی کا معاملہ ہبازراں سمپنی اور انشورنس سمپنی سے بھی کیا جاسکتا ہے، وصول یابی ظاہر ہے جس سے معاملہ کیا جائے گا اس سے ہی ہوگی، ہاں انشورنس سمپنی سے وصول یابی کی صورت میں انشورنس سمپنی خود جہازراں سمپنی سے مال کی قیمت وصول کرے گی، کیونکہ جیسا کہ اُوپر عرض کیا جاسکتا ہے کہ مال برداری کی اصل ذمہداری جہازراں سمپنی پر ہے۔

۳۱- بی بان، وہ ایبا کرنے کے پابند ہیں، اس کا تفصیلی جواب اُوپر گزر چکا ہے، بہر حال آپ نے ایک لفظ لکھا ہے کہ '' پیشگی کچھ رقم'' اس سے شاید آپ کی مراد کرا ہے ہے جو جہاز کمپنی مال برداری کے لئے لیتی ہے، تو کرا ہے کی صورت سے ہے کہ عموماً تو جہاز والے کرا ہے پیشگی لیتے ہیں اور بھار سے معا معے میں ایسا ہی ہے، مگر بعض صورتوں ہیں اگر مال فروخت کرنے والا یا خریدنے والا چاہے تو کرا ہے بعد میں بھی اوا کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے مال جدہ شریف رواند کیا تو ہم سے جہاز والوں کو کہد سے ہیں کہ یہ کرا ہے آپ کو جدہ میں خریدار اوا کرے گا۔

جواب: - صورتِ مسئوله میں تفصیل بیر ہے کہ اگر مال کا نقصان کی الی آفت کی وجہ سے ہوا ہوجس سے پخاممکن نہ تھا، مثلاً پورے جہاز میں آگ لگ گئ یا قزاقوں نے حملہ کردیا، تب تو نقصان کی رقم وصول کرنا آپ کے لئے جہاز کمپنی سے بھی جا کر نہیں، لیکن اگر اس قتم کی کوئی عمومی آفت نہیں تھی تو جہاز کمپنی سے نقصان وصول کرنے کی گنجائش ہے، و فسی البدائع: لا یضمن (ای الأجیر المشترک) عندہ ما هلک بغیر صنعہ قبل العمل أو بعدہ لأنه أمانة فی یدہ و هو القیاس، وقالا یضمن إلّا من حرق غالب أو لمصوص مکابرین و هو استحسان اهـ قال فی الخیریة ..... قول أبی حنیفة قول عمل و حلی و به یفتی احتشامًا لعمر و علی و صیانة لأموال الناس، والله اعلم اهـ لأنه اذا علم أنه لا یضمن ربما یدعی أنه سرق أو و علی و صیانة لأموال الناس، والله اعلم اهـ لأنه اذا علم أنه لا یضمن ربما یدعی أنه سرق أو طاع من یدہ و فی الخانیة و المحیط و النتمة الفتوی علی قوله، فقد اختلف الافتاء و قد سمعت

ما في الخيرية. (شامي ج: ۵ ص: ۳۰ و ۳۱)-

besturdubooks. Wol قىلىت: وحيث اختلف الافتاء ورجحان الشامي الى قولهما ظاهر فالأولى في عصراً الافتاء بـقـولهـما صيانة لأموال الناس وتحرزا عن الوقوع في فتنة التأمين الذي هو مركب من واللدسبحانه اعلم الوبا والقمار \_

01594/7/15 (فتوی نمبر ۱۲۸/۶۱ پ)

# وافعے کی سیجے صورت حال چھیانے کی وجہ سے کسی کاحق ضائع ہونے اور اس کے ضمان کا حکم

سوال: - ميرے زندہ بھائي وحيدالدين نے مجھےخو د تقريباً يانچ سال ہوئے ذکر کيا كہ بھائي صاحب! پٹواری اللہ بخش نے ایک بات مجھ ہے کہی تھی کہ: ''بلیغ الدین کے پونٹوں (جس پر کہ زمین الاٹ اور قبضہ ملتا ہے ) کا بیر سرٹیفکیٹ آگیا ہے، (جو بٹواری مذکورہ کے ہاتھ میں تھا اور میرے بھائی نے خود وہ سرٹیفکیٹ ویکھا ہے) تو اس پر جو زمین مل سکتی ہے نصف آپ یعنی وحیدالدین لے لیں اور آ دھی میں (پٹواری) لے لوں۔'' تو میں نے (وحیدالدین نے) پٹواری سے کہا کہ:'' یہ تو معاملہ میرے بھائی کا ہے، ایسا تو میں نہیں کرسکتا، مگر ایسا کرو کہ اس سرٹیفکیٹ کو لا ہور واپس جھیج دو۔'' اب بیٹواری کوموقع مل گیا، سننے میں وثوق ہے آیا ہے کہ پٹواری نے اُس سرٹیفکیٹ سے بالائی بالائی طریقے پر زرعی زمین حاصل کر کے فروخت کردی جس کی مجھ کوخبر ایک زمین دار نے دی، جوخود عینی شاہد ہے، مگر مدد کرنے سے قاصر ہے، اور پیخبر زمین دار نے سوا سال بعد دی، اور اسی مدت کے بعد میرے بھائی وحیدالدین نے یہ خبر مجھ کو سنائی، چونکہ محکمہ بحالیات ختم ہوگیا تو میں لا ہور بھی تحقیقات نہیں کرسکا، اس میرے حقیقی بھائی کے اخفا کرنے ہے مجھ کو دس ایکڑ زمین کا نقصان ہوا، اُن کوفوراً مجھے خبر کرنا جائے تھا تا کہ پٹواری

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير ج: ٢ ص: ٦٥ (طبع سعيد).

وقى مجمع الضّمانات ج: ١ ص:٢٦٢ ان الأجير المشترك ضامنٌ عنده ما هلك بغير صُنعه فاذا كان الثوب في ضمانه كان الضَّمان عليه ما لم يعلم أنَّه تخرَّق من دقَّ صاحب الثوب وروى بشر عن أبي يوسفُ أنَّ القصّار يضمن نصف السقيصان ويعتبر فيه الأحوال وامّا على قول أبي حنيفةً ينبغي أن لا يجب الضّمان في فعل القصّار لأنّ عنده التّوب أمانة عند القصار وليس بمضمون.

وفي الهندية، كتاب الاجارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ...الخ ج: ٣ ص: • • ٥ (طبع رشيديه كوتثه) وحكم الأجير المشترك ان ما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وهو قول زفر والحسن وانه قياس ....الخ.

سے سرٹیفکیٹ لے لیتا، یا خود لا ہور جا کر اس کی نقل نکالٹا، اس پر بھائی نے کہا کہ '' میں نے عظی کا کو کائی من کہا کہ '' بیتم ہاری اور حماقت ہے'' میں نے کائی کالٹائی کا ہور میں یونٹ بننے کے لئے کردیا تھا، کچھ تو بن کر آگئے تھے، کچھ نظی سے رہ گئے تھے، تو بعد میں بقایا لا ہور میں یونٹ آئے تو پڑواری کے ہاتھ لگ گئے اور اس کا تذکرہ بھائی وحیدالدین نے اُس سے کیا تھا کہ اللہ کا تذکرہ بھائی وحیدالدین کو کھا ہے کہ اس کی پوری و مدواری تم بانٹ کر بیز بین حاصل کرلیں گے، اب میں نے بھائی وحیدالدین کو کھا ہے کہ اس کی پوری و مدواری تم پر ہوتی ہے لہذا آپ اپنی ملکیت والی زمین سے اتنا واپس ویں یا قیامت میں اللہ پاک کی عدالت میں بیمعاملہ پیش ہوگا، میرے حقیقی بھائی وحیدالدین صاحب کہاں تک شرعاً ومدوار ہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کے بھائی وحیدالدین صاحب نے آپ کی بدخواہی کرکے گناہ کیا، جس پرانہیں تو بہ و اِستغفار کرنا چاہئے، اور آپ سے معافی مانگی چاہئے، کیکن ان پر اس زمین کا کوئی تاوان واجب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پٹواری کومخض مشورہ دیا تھا، زمین کے ضائع کرنے میں اُن کا براہِ راست وخل نہیں۔

۱۲رار۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۵۳ الف)

# سرکاری گاڑی بغیر إجازت دُوسرے کاموں میں استعمال کرنے کا حکم

سوال: - بعض سرکاری ملازم کو گاڑی، ویگن وغیرہ سرکاری کام کے لئے ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ ملازم بعض مواقع پراپنے رشتہ داراور واقف کارسوار یوں کو بھی بٹھا لیتا ہے، رشتہ داروں کا سامان رکھ کر إدھراُ دھر پہنچادیتا ہے، بغیر إجازت ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: - آپ نے صحیح سمجھا، بغیر اِ جازت اس گاڑی کو ذاتی کاموں میں خود اِستعال کرنا یا کسی اور سے کروانا جائز نہیں۔ کسی اور سے کروانا جائز نہیں۔



( او ٢) وفي مسند احمد رقم الحديث: ١٩٠٥ م : ١٢ ص : ٢٩٥ و ٣٩٨ (طبع دار الحديث القاهرة) عن جرير رضى الله عنه قبال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابايعك على الإسلام! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط على النصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد انّى لكم لناصح جميعًا ثم استغفر ونزل. (٣) فتح المقدير، كتاب الغصب ج: ٨ ص: ٢٣٣ و ٢٣٣ (طبع رشيديه) الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب للاستعمال فيه. وفي الشريعة: أخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجه يزيل يده. (٣) في الدرّ ج: ٢ ص: ٢٠٠ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه ولا ولايته...اه.

# کتاب الجهاد کی کتاب الجهادی کتاب الجهادی کتاب الجهادی کتاب (جهاداور قال کے مسائل کا بیان)

besturdubooks. Wordpress.com

مسلم علاقے پر قبضہ کرنے والے کا فرحکمران سے مسلمانوں کو طاقت ہونے کی صورت میں جہاد کرنا جاہئے، نیز ایسے حکمران کے ماتحت ملازمت اور حقوق حاصل کرنے کا حکم (فاری فتوی)

سوال ا: - حکمران کافر چند قری و امصار را بیخلب واستیلا از دست مسلمانان سلب کرد و رعایا کی مسلمانان که مغلوب قوانین او بستند دران ادباری باشند و بهال حکمران بعد از سلب و بار باایشال حیلے ترحم دارد، ونحششها می کند، مگر اینکه جمیشه در پئے آنست که قوانین اسلامی را از بین ببرد و کفر و زندقه جاری گرداند مگر بسیاست و تلطف، نه بر در و زجر مثلاً تعلیم جدید خود و آزادی زنان و افشائے زنا و شراب وسینما وغیر باتر و زنج می د بد، و بمدار س دینی و پرده راضی نیست، آیا بااین حکمران و دستگابان او چون محاربین در ترک موالات وغیره زندگی باید کردیا که نه؟

سوال ۱۲: - واز ادا رہائے اوقا فیہ شان مزدور شدہ وحقوق گرفتن و در ساز مانہائے جدید دادہ حقوق گرفتن و در ساز مانہائے جدید دادہ حقوق گرفتن بغرض آئکہ اصلاح بچگان مسلمان بکنند ودیگر مامور ومزدوری نزدشان کردن جائز است یا کہ نہ؟ ودرین بول حقوق کدام قتم حرمت یا کراہت یا شب می آید یا نہ؟ وبالخضوص علماء ومقتدیاں یاں را این افعال چگونہ اند۔

سوال ۱۳۰۰ – واگراینها به مسلمانی پول بدهند که برائے من حج کن آیا احرام باینها یا بهمان پول اواحرام بخو د بفریب بستن روا است یا نه؟

سوال ٢٠: – تعلقات با كفًا رقائم كردن تعظيم شعائر كفرروا است؟

سوال ۵: – واعانت این حکمران را در مدرسهٔ اسلامیه گرفته استعال کرده روااست یا نه؟

سوال ۲: - واگر مرتکب اُمور مذکوره کدام اہل علمی یا شیخی باشد، به او چه اعتقاد باید کرد وایا ملامت اوغیبت او وتر دیدایں عمل را چه حکم دارد به بینوا تو جروا به جواب! - اگر مسلمانان را چندے قوت و استطاعت ہست کہ با اومحاربہ کلوہ کا محتش را زائل نمایند و حکومت اسلامی قائم کند، بر مسلمانان حکومت اسلامی قائم کردن واجب است، واگر کلفل (۱) الدو خات خات و خین استطاعت و قوت نه دارند، لیس آنها را صبر باید کرد، تا آنکه قوت حاصل شود، واندرین زمانهٔ مغلوبیت انتظامات مناسب برائے حفاظت دین واجب ہستند، چول تغمیر مساجد وا قامت مدارس دین و وطظ و تبلیغ، تاکہ مسلمانان بر ایمان سلامت باشند، واگر آن حکمران برترک احکام دینی جبر و تشدد نماید، واستطاعت مقاومت اونه باشد پس اندران وقت ججرت بر مسلمین واجب شود۔ (۱۳)

(١ تا ٣) وفي بدائع الصنائع، كتاب السير ج: ٤ ص: ٩٨ وأمّا بيان من يفترض عليه فنقول أنّه لا يفترض الا على القادر عليه فمن لا قدرة له لا جهاد عليه، لأنّ الجهاد بذل الجهد وهو الوسع والطّاقة بالقتال أو المبالغة في عمل القتال ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع.

وفي الهندية، كتاب السير، الباب الأوّل في تفسيره ج: ٢ ص: ١٨٨ (طبع رشيديه) وأمّا شرائط اباحته فشيأن أحدهما امتناع العدو عن قبول ما دعى اليه من الدين الحق وعدم الامان والعهد بيننا وبينهم والثّاني ان يرجوا الشوكة والقوّة لأهل الاسلام باجتهاده ...... لما فيه من القاء نفسه في التّهلكة وكذا في البحر الرّائق، كتاب السير ج: ٥ ص: ٢٢ (طبع سعيد).

وفى الدر المختار، كتاب الجهاد ج: ٣ ص: ١٢ (طبع سعيد) ولا بدّ لفرضيته من قيد آخر هو الاستطاعة .... وشرط لوجوبه القدرة على السلاح لا أمن الطرّيق فان علم انه اذا حارب قتل وان لم يحارب أسر لم يلزمه القتال ....الخ. وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٩٨ فأمّا اذا عمّ النّفير بان هجم العدوّ على بلدٍ فهو فرض عين يفترض على كل واحدٍ من آحاد المسلمين ممّن هو قادرٌ عليه ..... الخ.

(٣) وفي تفسير المدارك ج: ١ ص:٣٣٢ (طبع قديمي) والآية (أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا) تدل على أن من لَم يتمكن من اقامة دينه في بلدٍ كما يجب وعلم أنه يتمكن من اقامته في غير م حقّت عليه المهاجرة.

وفي التفسيرات الأحمدية ص: ٣٠٥ (طبع كريمي كتب خانه بمبئي) وفي هذا الزّمان ان لم يتمكّن من اقامة دينه بسبب أيدي الظلمة أو الكفرة يفرض عليه الهجرة وهو الحق.

وفي ًاحكام القرآن للقرطبيُّ ج: ٥ ص:٣٣٢ (طبع دار الكتاب العربي) الهجرة وهي الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام وكانت فرضًا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية مفروضة الى يوم القيامة.

وكذا في التفسير المظهري ج: ٢ ص: ٢٠٠ (طبع حافظ كتب خانه كوثثه).

وفي تكملة فتح الملهم، كتاب الامارة ج:٣ ص:٣٧٣ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي) .... الأوّل قادر على الهجرة منها لا يمكنه اظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة ....الخ.

وفي عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب المداراة مع الناس ج: ٢٢ ص: ٢٢ (طبع دار احياء التراث العربي بيروت) المداهنة محرمة والفرق بينهما أنّ المداهنة هي أن يلقى الفاسق المعلن بفسقه فيؤالفة ولا ينكر عليه ولو بقلبه. وفيها أيضًا باب ما قيل في ذي الوجهين ج: ٢٢ ص: ٢٠١ (طبع دار احياء التراث العربي بيروت) المداهنة المحرمة وسمى ذو الوجهين مداهنًا لأنه يظهر لأهل المنكر ...... فيخلطه لكلتا الطّائفتين واظهاره الرّضي بفعلهم استحق اسم المداهنة واستحق الوعيد الشديد أيضًا.

وفي فتح البارى، باب السداراة مع الناس ج: ١ ص: ٢ ا صاداهنة محرّمة والفرق أن المداهنة من الدّهان وهو الذي يظهر على الشيء ويُستتر باطنه وفسرها العلماء بأنّه معاشرة الفاسق واظهار الرّضاء بما هو فيه من غير انكار عليه. ( إِلَى اللّه على الله على الشيء ويُستتر باطنه وفسرها العلماء بأنّه معاشرة الفاسق واظهار الرّضاء بما هو فيه من غير انكار عليه.

ress.com 

جواب ١٠٠٠ - سوال واضح نيست حكمرانِ كافر چرا گويد كه "برائے من حج كن" ـ جواب م : - در صورت عدم استطاعت محاربه تعلقات باكفار قائم كردن رواست البته مداهنت وتشبه بالكفار وتعظيم شعائر كفربدون حالت إضطرار جائز نيست\_

جواب۵:-رواست\_

(بقيمائيستي كرشت) .... وفي شوح ابن بطال ، الباب رقم: ٨ ج: ١٥ ص: ٢٤٠ قال المؤلف لا ينبغي لمؤمن أن يثني على سلطان أو غيره في وجهه وهو عندة مستحق للذِّم ولا يقول بحضرته بخلاف ما يقول اذا خرج من عنده لأنَّ ذلك نَفَاقَ كَمَا قَالَ ابن عمر وقال فيه صلى الله عليه وسلم: "شر الناس ذو الوجهين" وقال: انه لا يكون عند الله وجيهًا لأنه ينظهر الأهال الباطال الرّضا عنهم ويظهر الأهل الحق مثل ذلك ليرضي كل فريق منهم ويريه أنّه منهم وهذه المداهنة محرمة على المؤمنين.

وفي مرقاة المفاتيح شرح المشكوة، باب الأمر بالمعروف ج: ٩ ص: ٣٣١ (طبع مكتبه امداديه ملتان) المداهنة في الشريعة أن يرى منكرًا ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظًا لجانب مرتكبه أو جانب غيره لخوف أو طمع أو لاستحياء منه أو قلة مبالاة في الدين ... الخ.

وقى بىدائىع الصنائع، فصل في بيان ما يعترض من ... الخ ج: ١٥ ص: ٣٣٩ انَّ ذلك مباحٌ فكان اظهار شعائر الكفر في مكان معــدً لاظهــار شـعائر الاسلام وهو أمصار المسلمين فيمنعون من ذلك وكذا يمنعون من ادخالها في أمصار المسلمين ظاهرًا .... ولا يمكنون من اظهار صليبهم في عيدهم لأنّه اظهار شعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين .... والخنزير والصليب وضرب الناقوس في قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين ولوكان فيه عدد كثير من أهل الاسلام وانَّما يكره ذلك في أمصار المسلمين وهي الَّتي يقام فيها الجمع والأعياد والحدود لأنّ المنع من اظهار هذه الأشياء لكونه اظهار شعائر الكفر في مكان اظهار شعائر الاسلام فيختص المنع بالمكان المعدّ لاظهار شعائر ... الخ. وفيه بعد صفحة ... الممنوع اظهار شعائر الكفر في مكان اظهار شعائر الاسلام وهو أمصار المسلمين. وفي البحر الرَّانق، بيع العصير من خمار ج: ٨ ص: ٢٠٣ و ٢٠٣ (طبع سعيد) لا يمكنون من ذلك في الأمصار ولا يمكنون من اظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الاسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا سواد الكوفة لأنَّ غالب أهلها أهل دُمَّة.

وفي تبيين الحقائق شرح الكنز ج: ٣ ص: ٢٣ (طبع سعيد) باب العشر والخراج والجزية: الأمصار هي التي تقام فيها شعائر الاسلام فلا يعارض باظهار ما يخالفها ولهذا يمنعون من بيع الخمر والخنازير وضرب الناقوس خارج الكنيسة في الأمصار لما قُلنا ولا يمنعون من ذلك في قرية لا تقام فيها الجمع والحدود وان كان فيها عددٌ كثير لأنّ شعائر الاسلام فيها غير ظاهرة وقيل يُمنعون في كل موضع لم تشع فيه شعائرهم لأنّ في القري بعض الشعائر فلا تعارض باظهار ما يخالفها من شعائر الكفر ....الخ.

وفي النفساوي الكبري (من يفعل من المسلمين مثل طعام ....الخ) ..... قد ذهب طائفة من العلماء الي كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر ....الخ.

#### جواب: ٣ - جواب اين سوال از أجوِية سابقه واصح مست ـ والتدسبحانه وتعالى . ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ (فتوینمبر ۲۵۵۴ مرورو)

besturdubooks. (ترجمه) سوال: - سن كافر حكمران نے زبردتی مسلمانوں ہے چند بستیاں اور شہر چھین لئے ، اور مسلمان رعایا جواس ئے توانیمن کے ماتحت ہیں وہ انہی شہروں میں رہتے ہیں اور وہ حکمران علاقے چھین لینے کے بعدان کے ساتھ بہت نرق برتآ ہے اور بہت بخشش ( یعنی عظ یا،حسن سلوک) کرتا ہے۔

> کیکن وہ ہمیشہ اس کے دریے رہتا ہے کہ اسلامی قوانین کوختم کردے، اور کفر و زندیقیت کو رواج وے، نگر یہ سب آپھے وہ سیاست اور زمی ہے کرے نہ کہ اپنی طاقت اور مختل کے ہل ہوتے برا مثلاً اپنی بنائی جوئی جدید تعلیم ،عورتوں کی آزاوی ، کھلے عام زنا ،شراب کا استعالی اورسینما وغیرو کوتر ویج دے اور دینی مدارت اور یردے پر رائٹی نہ ہو۔ تو کیا اس مکمران اور اس کے حواریوں کے ساتھ محارثین کی طرح زندگی گزار کیلتے ہیں پانہیں؟ مثلاً ترک موالات کیا جائے پانہیں؟

> r: - ان کے محکمہ اوقاف کے إواروں میں مزروری کرنا اور حقوق حاصل کرنا اور ویگیر حقوق لینا اس غرض سے کے مسلمان ججوں کی اصلاح کریں، دیگر معاملات اور نوکری کرناان کے بان جائز ہے یا نہیں؟ اور استحواہ کے پیپوں میں کسی قسم کی حرمت، کراہت یا شبہ آتا ہے بانہیں؟ بالخصوص ملاءا ورمقتد یون کی شان میں میافعال کیسے ہیں؟

> ٣: - اگر ان میں ہے کوئی کسی مسلمان کو ہیے دیں اور کیے کہ میری طرف ہے جج کر وتو کیا ان کے جج کے احرام کوجو اُنہی کے پییوں ہے میں اپنے لئے دھو کے کے ساتھ احرام یا ندھ سکتے ہیں پائٹیس؟

٣٠- كفار كے ساتھ تعلقات قائم ركھنا جائز ہے يائىيں؟ اور شعائز كفركى تعظيم كرنا جائز ہے يائىيں؟

۵: - اس حکمران کے مالی تعاون کو لے کر اسلامی مدارت پرفریج کیا جائے تو پیاجائز ہے یانہیں؟

9: - اگر ان ندکورہ أمور كا مرتكب كوئي ابل علم ہويا كوئي شيخ ہوتو اس كے بارے ميں كيا اعتقاد ركھنا حياہے؟ اى طرح اس كو ملامت کرناء اس کی غیبت کرنا اور اس کے اس عمل کی تروید کا کیا تھم ہے؟ بینواوتو جروا۔

(ترجمیه) جواب: - اگرمسلمانوں میں اتی قوت و طافت ہو کہ اس کے ساتھ جہاد کرکے اس کی حکومت کوشتم کردیں اور اسلامی حکومت نافذكري، تومسلمانون يراسلاي حكومت كاقيام واجب ہے۔

لیکن اگر ان میں اتنی قوت و طاقت ند ہو کہ اُس کی حکومت کوختم کرسکیں تو ان کومبر کرنا جائے ، یہاں تک کہ ان کواس کی قوت حاصل ہوجائے، اور اس مغلوبیت کے دور میں بھی اُن پر حفاظت وین کے لئے مناسب اقدامات کرنا واجب ہے، مثلۂ مساجد کی تعمیر، ویل بدارس كا قيام ادروعظ وتبلغ وغيره تا كدمسلمان ايمان سالم براي رتيسا-

اوراگر وہ کا فرحکمران أحکام دیلیہ کے ترک پر جبر وتشار ذکر ہے اور مسلمانوں میں اُس کے مقابلے کی سکت نہ ہوتو اُس وقت اُن الرججريت كرنا واجب بموجأئ كاب

a: - أس كافر حكمران كي ماتحق مين ملازمت كرنا، اوراسية حلّ كي تتخوّاه لينا جائز ہے، بشرطيكه وه خدمت و مذزمت بننسه حرام اور ناجا کزنہ ہو، اور اُس ملازمت میں معصیت کی اعانت بھی لازم ندآئے ،اور اس میسے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

m: - به سوال واضح نہیں ، بعنی و و بادشاہ ( کا فرحکمران ) یہ کیوں کہدر باہے کیدمیرے لئے عج کرو۔

ہم: - اگر كفار كے ساتھ جبروكرنے كى طاقت نہيں، تو إس صورت ميں أن كے ساتھ تعلقات قائم كرنا جائز ہے، اليانہ سے بات ے کہ تئے۔ باللغار، مداونت اور شعائر کفر کی تعظیم کرنا صالت اضطرار کے بغیر جائز تبیس ہے۔

۵:- جائز ہے۔

۲: - اس سوال کا جواب سابقه اجوب یت معلوم ہو دیگا۔

# عراق میں امریکی افواج کے تعاون کے لئے ياكستاني افواج تبصحنے كائتكم

besturdubooks.Work سوال: - حکومت ِ پاِ کستان، امر یکا کی درخواست پر پاکستانی افواج عراق بیسجنے کا ارادہ کر رہی ہے، کیا حکومت پاکستان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی افواج عراق بھیج کرامریکا کے ساتھ تعاون کرے؟ جواب: -

> الْحَمَدُ لِللهِ زَبِّ الْعَالَمِينِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

موجودہ حالات میں جبکہ عراق پر امر ریکا نے سراسر ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے، حکومت پاکستان یا کسی بھی مسلمان حکومت کے لئے برگز جائز نہیں ہے کہ ان کے تعاون کے لئے وہاں اپنی فوجیس جھیجے، جس کی مندرجه ذیل وجوه بالکل واضح ہیں:-

ا:- امریکا نے عراق برحمله کر کے جس طرح ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اور نہ سرف اسلام بلکہ ؤنیا بھر کے مسلم قانونی اور اُخلاقی ضابطوں کو یا مال کرنے کی متکبرانہ جسارت کی ہے، اس کے کینے پر وہاں فوجیں بھیجنا، اس کے اس سراسر ظالمانہ حیلے کی نائید ہے، جس کے حرام ہونے پر دلائل قائمَ کرنے کی ضرورت نہیں۔

و: - امریکا عراق پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد وہاں اپنے قبضے کو متحکم کرنے اور اپنے ندموم مقاصد کے حصول کے لئے مختلف ملکوں سے اپنی فوجیں بھیخے کی درخواست کررہا ہے، شرقی نقطۂ نظر سے صورت حال میرے که اگر کسی مسلمان ملک بر کوئی غیرمسلم قوم حمله کرے، تو ضرورت کے وقت تمام مسلمانوں پر اس کا دِفاع واجب ہے، اور اگر کوئی غیرمسلم قوم مسلمان ملک پر قبضه کر لے، تو تمام مسلمان حکومتوں پر واجب ہے کہ اس قبضے کو جلد از جلد ختم کرانے کے لئے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں، ظاہر ہے ایسے حالات میں قبضہ ختم کرانے کے بچائے اس ظالمانہ قبضے کو مزید متحکم کرانے کی کوشش سرا سرحرام اور نا جائز ہے۔

r:- امریکا کے عراق برفوجی طاقت مسلط کرنے کے باوجودعراق کےمسلمان امریکی قبضے کی مسلسل مزاحمت اور مقاومت کر رہے ہیں، جس کا انہیں پوراحق حاصل ہے، ایسے حالات میں عالم اسلام کا فرض ہے کہ وہ ان عراقی مسلمانوں کی مدد اور حمایت کرے۔اس صورت حال میں اپنی فوجول کو امریکا کے زیرِ کمان دینے کا بھیجہ یقیناً یہ ہوگا کہ مسلمان فوجوں کوان عراقی مسلمانوں کے مدمقابل لا کھڑا

کیا جائے۔ یہ دعویٰ کہ افواج پاکتان کوعراق میں قیامِ امن کے لئے دعوت دی جاگاہی ہے، خود اس بات کا اعتراف ہے کہ انہیں عراق کے ان مسلمانوں سے مکرایا جائے گا، جو امریکی قبضے کلا ظاہف میں عراق کے ان مسلمانوں سے مکرایا جائے گا، جو امریکی قبضے کلا ظاہف جائے گاہ جو اجرائی ہوئے گائے ہیں غیر مسلم غاصبوں کی امداد قرآن و سنت کی صریح کا مسلمان کو جہد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلمان کو شبہ نہیں ہوسکتا، قرآنِ کریم کا مسلمان کو شبہ نہیں ہوسکتا، قرآنِ کریم کا واضح ارشاد ہے:۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ اللَّهِمُ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمُ مِّنَ الْحَقِّ.

ترجمہ: - اے ایمان والو! میرے وُشمن اور اپنے وُشمن کو اپنا ولی نہ بناؤ کہ ان سے دوئتی کے ڈول ڈالنے لگو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔

یہ آ بت جس واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کیا تھا کہ ان کے جو اُعزّہ واقر باء مکہ مکر ّمہ میں مقیم تھے ان کی مصلحت کے پیشِ نظر کفارِ مکہ کو بیخر بھیجنی جا ہی تھی کہ ان پر حملے کی تیاریاں ہورہی ہیں۔
(صیح بخاری)

اگرچہ اس واقعے ہے مسلمانوں کوکوئی قابلِ ذکر نقصان نہیں پہنچا، کیکن قرآنِ کریم کی مذکورہ بالا آیات نے اس اِقدام پر شدید گرفت فرمائی (تفیر ابنِ کثیر جین صینہ) اور آئندہ کے لئے بیہ ستنقل قانون بنادیا کہ غیر مسلم طاقتوں ہے ہے گناہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تعاون اور دوسی کسی صورت جائز نہیں۔ای سورت میں آگے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی ہے:۔

لَا يَنُهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي الدِّينِ وَلَمُ يُخُرِجُو كُمُ مِّنُ دِيَارِكُمُ اَنُ تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُوا آ اِلَيْهِمُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اِنَّمَا يَنُهُكُمُ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ قَلْتَلُوكُمُ فِي الدِّينِ وَاخْرَجُوكُمْ مِّنُ دِيلِرِكُمْ وَظُهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمُ اللَّذِينَ قَلْتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَاخْرَجُوكُمْ مِّنُ دِيلِوكُمْ وَظُهْرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمُ اَنُ تَوَلَّوهُمُ وَمَنُ يَتَوَلَّهُمُ فَأُولَكِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ. (المُتَحَدَهُ)

ترجمہ: - اللہ تعالیٰ تنہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن (کافر) لوگوں نے تم سے دِین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ، اور تنہمیں تنہارے گھروں سے نہیں نکالا ، ان کے ساتھ تم حسن سلوک اور إنصاف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ إنصاف

 <sup>(</sup>۱) الصحیح للبخاری باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبی بلتعة الی اهل مكة یخبرهم بغزو النبی صلی الله علیه وسلم رقم الحدیث:۲۵۸ ج:۲ ص:۲۱۲ (طبع قدیمی كتب خانه)
 (۲) (طبع قدیمی كتب خانه).

جلدسوم جلدسوم کرنے والوں کو بیند کرتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات ہے روکتا ہے کہ جلال ۱۸۵۲ کا ۱۸۵۰ کا ۱۸

ان آیات میں پوری صراحت کے ساتھ ایسے غیرمسلموں کی ہم نوائی اور اعانت کوحرام قرار دیا گیا ہے جومسلمانوں سے جنگ کریں اور انہیں خانمال برباد کریں، یا اس کام میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔امریکا نے خود بھی ہزار ہا مسلمانوں کو وحشانہ طریقے پر بربریت کا نشانہ بنایا ہے اور ہزار ہا مسلمانوں کوخود بھی ہے گھر کیا ہے، اور اسرائیل کی بھر پور مدد بھی کی ہے جو سالہا سال ہے ان جرائم کا مرتکب ہے، لہذا وہ اس آیت کے مفہوم میں بلاشک وشبہ داخل ہے، اور اس کی إعانت پر بیآیت مکمل طور سے صادق آتی ہے۔مسلمانوں کے خلاف کا فروں سے دوستانہ تعاون کی حرمت متعدد آیات میں مختلف عنوانات ہے بیان فرمائی گئی ہے، خاص طور پر مندرجہ ذیل آیاتِ کریمہ مسلمانوں کے لئے سرمهٔ بصيرت ہيں:-

> ٱلَّـٰذِيُنَ يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِيُنَ اَوُلِيٓآءَ مِنُ دُونِ الْمُؤْمِنِيُنَ اَيَبُتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَانَّ (النساء:١٣٩) الُعزَّةَ لله جَميْعًا.

> ترجمہ: - یہ وہ لوگ ہیں جومؤمنوں کو چھوڑ کر کا فروں کو دوست ہم نوا بناتے ہیں، كيابيان كے ياس عزّت تلاش كرتے ہيں؟ تو (يہ مجھ ليس كه) عزّت تمام تراللہ کے قبضے میں ہے۔

> يْــَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنُ دُوُنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنُ (النساء:١٢١) تَجْعَلُوا لِللهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَانًا مُّبِيِّنًا.

ترجمہ: - اے ایمان والو! مسلمانوں کو جھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم عاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کواینے خلاف ایک کھلی ججت دے دو؟

يْاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي اَوْلِيَآءَ، بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْض، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ. (المائدة: ١٥) ترجمہ: - اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دُوسرے کے دوست ہیں، اورتم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہیں میں شار ہوگا، ہے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا۔

م جلدسوم وَاللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جنھوں نے تمہارے دین کوہنی کھیل بنایا ان کو اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ ہے ڈرواگرتم مؤمن ہو۔

تہ:- مذکورہ بالا آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہے ارشادات کی روشنی میں فقہائے اُمت نے بیاُصول بیان فرمایا ہے کے سی مشترک ڈشمن کے خلاف بھی غیرمسلموں ہے مدو لینا یا ان کی مدد کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ غیرمسلم مسلمانوں کے برچم تلے جنگ کریں، اور جنگ کے نتیج میں مسلمانوں کا تھم غالب ہو۔ امام ابوبکر جصاص رحمہ اللہ سورہ نیاء کی مذکورہ بالا آیت کے تحت فرماتے ہیں:-

> وهذا يبدل على انه غير جائز للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من الكفار اذ كانوا متى غلبوا كان حكم الكفر هو الغالب.

(احكام القرآن ج:٢ ص:٣٥٢)

ترجمہ: - اس آیت ہے معلوم ہوا کہ سلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں وُوسرے کفار ہے الی حالت میں مدد لیں جب فتح کی صورت میں کفر کا حکم غالب ہو یہ

نيز إمام محد رحمه الله "السيو الكبير" مين فرمات بين:-

لا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك اذا كان حكم الاسلام هو الظاهر عليهم. (شرح السير الكبير ج:٣ ص:١٨٦) ترجمہ:-مسلمان اگر اہل شرک کے مقابلے میں وُ وسرے اہل شرک سے مد دلیس تو اس میں اس وفت کچھ حرج نہیں ہے جب اسلام کا حکم ان پر غالب ہو۔

ڈوسری طرف اگر کوئی غیرمسلم قوم کہی ؤوسری غیرمسلم قوم ہے لڑنے کے لئے مسلمانوں کو دعوت دیں تب بھی اصل تھم یہی ہے کہ مسلمانوں کے لئے ان میں ہے کسی بھی فریق کی مدد کرنا جائز

<sup>(</sup>١) بناب استتبنابة السمرتند (تسحت آية) بشِّر الْمُنْفِقِينَ بأنَّ لَهُمُ عَذَابًا اللِّيمَا (الآية) ج:٢ ص. ٢١ (طبع دارالكتب

 <sup>(</sup>٢) باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين.

أهل الحرب السراء فيهم قاتلوا معنا عدوّنا من المشركين وهم .... فاذا كانوا يخافون اولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم. (١) ترجمہ:-مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ اہل شرک کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر دُوس ہے اہل شرک ہے جنگ کریں اور اگر اہل حرب نے مسلمان قید یوں ہے کہا کہ ہمارے مشرک ڈشمن ہے ہمارے ساتھ لڑواور وہ خود بھی مشرک ہے، تو اگر ان قیدیوں کی ان مشرکوں کی طرف ہے اپنی جان کا خوف ہوتو ان کے لئے جائز ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر ان کے ڈشمن مشرکوں ہےاڑیں۔

(r) (شرح السير الكبير ج: ٣ ص: ٢٣٢،٢٣١)

بیسب کچھاس وقت ہے جب غیرمسلموں کے ساتھ مل کر دُوسرے غیرمسلموں ہے جنگ کی جاربی ہو، لیکن اگر غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمان ہوں اور پھر غیر مسلم اپنے ساتھ مل کر اپنے مدِمقا بل مسلمانوں ہے لڑنے کی دعوت ویں ، تو اس دعوت کا قبول کرنا حالت ِ اضطرار میں بھی جائز نہیں ہے، یعنی اگرمسلمانوں کو بیا ندیشہ ہو کہ اگر ہم نے غیرمسلموں کا بیرمطالبہ نہ مانا کہ ان کے ساتھ مل کر وُ وسرے مسلمانوں سے لڑا جائے ، تو یہ غیرمسلم خود ہمیں قتل کرڈالیں گے ، تب بھی ان کا یہ مطالبہ ماننا مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے،خواہ اےخود اپنی جان دے دینی پڑے۔ اِمام محمد رحمہ الله فرماتے ہیں:-وان قالوا لهم قاتلوا معنا المسلمين والَّا قتلناكم، لم يسعهم القتال مع المسلمين.

> ترجمہ: - اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ مل کرمسلمانوں ہے لڑو ورنہ ہم تمہیں تعتل کردیں گے، تب بھی ان کے لئے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی اجازت

> > إمام سرحسي رحمه الله اس كي شرح كرتے ہوئے فرماتے ہيں:-

لأنّ ذلك حرام على المسلمين بعينه فلا يجوز الاقدام عليه بسبب

التهديد بالقتل كما لو قال له: اقتل هذا المسلم وإلَّا قتلتك.

(شرح السير ج: ۳ ص: ۲۳۲)(۱)

besturdubooks. Wordpress. com ترجمہ: - اس کئے کہمسلمانوں کے لئے وُوسرےمسلمانوں سے جنگ حرام لعینہ ہے، لہذاقتل کی دھمکی کی صورت میں بھی ایبا اقدام جائز نہیں، یہ ایبا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اس شخص کوقتل کرو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں ( کہ اس دھمکی کی وجہ ہے وُ وہر ہے کو قتل کرنا جا ئز نہیں )۔

> خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کو جن کے مقاصدِ وجود اور بنیادی اُصولوں میں''جہاد'' شامل ہے اور جن کے ملک کے دستور میں عالم اسلام کے مسلمانوں سے وفاداری کا عہد شامل ہے، عراق کے ان مسلمانوں کے خلاف صف آراء کردینا جوامریکا کے جبر و استبدا داور اس کے ظالمانہ تسلط کے خلاف جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، قرآن وسنت کی صریح نصوص اور اُمت کے اِجتماعی ضمیر کے خلاف تو ہے ہی، خود پاکستان کے دستور اور اُفواج پاکستان کے مقاصد کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر خدانخواسته پیرسراسر ناجائز قدم اُٹھایا گیا تو اُفواج پاکستان کی عزّت و وقار اور ان کی نیک نامی پر ایک والثدسجانهاعكم بدترین دھتہ لگانے کے مرادف ہوگا۔

محرتقي عثاني الجواب صحيح אויר יאוום (فتوی نمبر ۲۸/۸۲)

محمد رفع عثماني عفاالله عنه احقرمحمود اشرف غفرالله ليذ

חונד יחדיום

DIMENTY TIT

# تحریک نظام مصطفیٰ کے جلوسوں میں مرنے والے "شهيد" بن بانهيس؟

سوال: - آج کل جومسلمان نظام مصطفیٰ کی تحریکوں میں پولیس کی گولی ہے مررہے ہیں، یہ شہید ہیں یانہیں؟ ایسے لوگوں کوغسل و کفن دیا جائے گا یانہیں؟ یا اُنہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا جووہ ہنے ہوئے ہیں؟

جواب: - جن لوگوں نے کسی عالم کے فتویٰ یا ترغیب کی بناء پران جلوسوں میں حصہ لیا اور نیک نیتی ہے بہم کے کر حصہ لیا کہ اسلام کے لئے جدوجہد کا یہی راستہ ہے، اور وہ ہلاک ہوگئے اِن شاءاللہ اُخروی اَحکام کے اعتبار سے وہ شہید ہوں گے، البتہ دُنیوی اَحکام کے لحاظ سے شہید قراریانے کے

وكفن ضروري ہے، وہلذا لأن الخروج على الحكومات اليوم أمر مجتهد فيه، وحكمه على الاجتهاد، كما أن حجر بن عدى رحمه الله خرج على معاوية رضى الله عنه بعد استقرار خلافته وكان ذلك اجتهادًا منه وقد صرّح السرخسي في المبسوط أنّه دفن في ثيابه\_

> والثدسجانه اعلم 01194/4/17 (فتوی نمبر ۷۷۵/۲۸ج)

# خلیج کی لڑائی کی شرعی حیثیت اور اس میں کس فریق کی جانب سے لڑنا''جہاد' تھا؟

سوال: - آپ صاحبان کوعلم ہوگا کہ بیج کے بحران کے بعد أب عراق اور امریکا اور اس کے اتحاد یول کی افواج کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کے حقائق سے آپ صاحبان بخوبی

(١ و ٢) وفي الدّر المختار، باب الشهيد ج:٢ ص:٠٥٠ (طبع سعيد) .... فينزع عنه ما لا يصلح للكفن ويزاد ان نـقـص مـا عـليـه عـن كـفن السُّنَّة وينقص ان زاد لأجل ان يتم كفنه المسنون ويصلي عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه لحديث زملوهم بكلومهم ...الخ.

وفيه أيضًا ص: ٢٥٠ الى ٢٥١ ويغسل من وجد قتيلًا في مصر ..... أو جرح وارتث وذلك بأن أكل أو شوب أو نام او تنداري ولو قليلًا او اوي خيمة او مضي عليه وقت صلوة وهو يعقل .... او باع او اشتري او تكلّم بكلام كثير .... وكل ذلك في الشهيد الكامل والَّا فالمرتث شهيد الآخرة.

وفي الشامية تبحته ج: ٢ ص: ٢٥٢ (قوله في الشهيد الكامل) وهو شهيد الدُّنيا والآخرة وشهادة الدُّنيا بعدم الغسل إلَّا لنجاسة أصابته غير دمه كما في أبي السعود وشهادة الآخرة بنيل الثواب الموعود للشهيد ....الخ.

وكذا في بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٢٣ (طبع سعيد).

وفي المبسوط للسرخسيّ، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٥١ (طبع مطبع السعادة مصر) وقد ورد الأثر بغسل المرتث ومعناه ..... والأصل فيه أن عمر رضي الله عنه لمّا طعن حمل اللي بيته فعاش يومين ثم غسل وكان شهيدًا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك على رضي الله عنه حمل حيًّا بعد ما طعن ثم غسل وكان شهيدًا وأمّا عثمان رضيي الله عنه فاجهز عليه في مصرعه ولم يغسل فعرفنا بذلك ان الشهيد الّذي لا يغسل من أجهز عليه في مصرعه دون من حمل حيًّا ..... الخ. وكذا في البحر الرَّائق، باب الشهيد ج: ٢ ص: ١٩٨ (طبع سعيد).

(٣) وفي المبسوط للسرخسيُّ، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٥٠ (طبع مطبع السعادة مصر) قال ويكفن في ثيابه الَّتي هي عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم زمّلوهم بدمائهم وكلومهم ..... ولما استشهد عمار بن ياسر بصفين قال: لا تنغسلوا عنني دمًّا ولا تنتزعوا عنَّي ثوبًا فانَّي التقي ومعاوية بالجادة وهكذا نقل عن حجر بن عدى غير أنَّه ينزع عنه السلاح والجلد والفرو والحشو والخف والقلنسوة .....الخ.

ress.com واقف ہوں گے، ایک طرف عراق ہے جو کہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور دوسرں کر سے بہ کا کاری ہواتی ہوں گے، ایک طرف عراق ہے جو کہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور دوسرں کے علاوہ ان مما لک کاری ہوں ہیں جن میں امریکا سرفیرست ہے، اس طرح برطانیہ اور فرانس بھی، کیکن ان کے علاوہ ان مما لک اسلامیہ ہوں جن میں سعودی عرب، مصر، ترکی وغیرہ مما لک اسلامیہ اسلامیہ میں سعودی عرب، مصر، ترکی وغیرہ مما لک اسلامیہ میں سعودی عرب، مصر، ترکی وغیرہ مما لک اسلامیہ اسلامیہ اسلامیہ میں سعودی عرب، مصر، ترکی وغیرہ مما لک اسلامیہ اسلامیہ اسلامیہ میں سعودی عرب، مصر، ترکی وغیرہ مما لک اسلامیہ واقف ہوں گے، ایک طرف عراق ہے جو کہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور دُوسری طرف کا قاف مما لک شامل ہیں، کیا ایک پاکستانی مجاہدان کی جنگ میں شرکت کرسکتا ہے یانہیں؟ یعنی یہ جنگ اس مجاہد کے لئے جہاد فی سبیل اللہ ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کس طرف ہے؟ لیعنی سعودی عرب کی طرف ہے یا عراق کی طرف ہے؟ خیال رہے کہ جومما لک عراق کا ساتھ دے رہے ہیں ان میں غیرمسلم مملکت کوئی نہیں ہے، براہ کرم شرعی حکم ہے آگاہ فرمائیں۔

> جواب: - خلیج کے علاقے میں جو جنگ جاری ہے وہ عالم اسلام کے لئے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔اس میں شک نہیں ہے کہ ابتداءً عراق نے کویت پر قبضہ کر کے ایک تنگین غلطی کا ارتکاب کیا،جس کا شرعاً کوئی جواز نہ تھا، اور سعودی عرب کے لئے ایک مظلوم کی حیثیت سے کویت کی مدد کرنا اور اگر خود اس کے اپنے علاقے کو ای قتم کے حملے کا خطرہ ہوتو اس کے دِفاع کے لئے لڑنا بھی برحق تھا، بشرطیکہ جنگ کی قیادت خود اس کے یا کسی مسلمان ملک کے ہاتھ میں ہوتی الیکن عملاً ہوا یہ کہ سعودی عرب نے جنگ کی مکمل کمان اور اس کی پالیسی کلی طور پر امریکا کے حوالے کر دی ، اس لئے اب عراق کی حمایت میں لڑنا تو اس لئے وُرست نہیں کہ اصلاً ظلم کی ابتدا اس کی طرف ہے ہوئی ، اور اگر وہ اس ظلم کا إزاله کرتے ہوئے کویت ہے اپنا قبضہ اُٹھالے تو جنگ بند کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ اور دُوسری طرف اس کے خلاف جملے میں شریک ہونا اس لئے وُرست نہیں کہ اس جنگ کی کمان اب امریکا کے ہاتھ میں ہے جس نے اپنا بیمقصد واضح کیا ہے کہ صرف کویت کو خالی کرانا مطمح نظر نہیں بلکہ عراق کی طافت کو مکمل طور پر تباہ کرنا پیش نظر ہے، جس سے پورے عالم اسلام کی کمزوری لا زمی ہے۔ اور جس جنگ میں کسی بھی طرف شرکت کرنا محذورات شرعیہ ہے خالی نہ ہواس کو اِصطلاح میں'' فتنہ'' کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی فتنے کے موقع پر دونوں فریقوں ہے علیحدہ رہنے کا حکم ہے۔ البتہ اس موقع پر بید وُعا ہونی جاہئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانول میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے اور ان کی جان و مال اور عزّت و آبرواور ان کی تنصیبات کی حفاظت فر مائے ، اور ان کے دُشمنوں کو نتاہ و ہر با دفر مائے ، آمین ۔

> > لَقُولُهِ تعالىٰ: وَإِنَّ طَآئِفَتُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيُنَهُمَا، فَإِنُ ' بَغَتُ إِحُداهُمَا عَلَى الْأُخُراى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبُغِي حَتَّى تَفِي ٓ ءَ إِلَى آمُو اللهِ ، فَإِنْ فَآءَتُ فَاصلِحُوا بَيُنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَٱقْسِطُوا، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

ress.com besturdubooks.wording....i) ولقوله تعالى: وْلَنْ يُجْعَلْ اللهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيُلا. وفي مشكوة المصابيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتوشك ان يكنون خيتر مثال التمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ررواه البخاري ص: ۱۳ ش

وعن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن السعيد لمن جنب الفتن، أن السعيد لمن جنب الفتن، أن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهًا. ﴿ رَوَاهُ الوَّ دَاوُدُ صَ:٣٦٣م ﴿ ﴿ ﴿ ا وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن بين يدى الساعة فتنَّا كقطع الليل المظلم (الي قوله) ثم قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا احلاس بيوتكم. وفني رواية الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها اوتاركم والزموا فيها (۳) (ص:۴<sup>۳</sup>۳) اجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم.

وعنه (حذيفة) قال: (الي قوله) قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويشكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني ان أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتّى يدركك (۲) (متفق عليه ص:۳۳۲) الموت وأنت على ذلك.

وفي شوح السير الكبير: باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين: - ما نصه: - ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك اذا كان حكم الاسلام هو الظاهر (الي ان قال) والذي روى أنَّ النبيي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأى كتيبًا حسنا قال: من هُ وَلاءٌ؟ فَقَيلٌ: يهود بني فلان خُلفاء بن ابي فقال: انَّا لا نستعين بمن ليس على ديننا تأويله انهم كانوا أهل منعة وكانوا لا يقاتلون تحت رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا اذا كانوا بهذه الصفة فانه يكره الاستعانة بهم (اللي قبوله) وانما كره ذلك لأنهُ كان معه سبعمأة من يهود بني قينقاع من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب من الدين الفرار من الدي ج: ١ ص: ٧ (طبع قديمي كتب خانه)

<sup>(</sup>٢) سنن ابي قاؤه، كتاب الفتن، بات النَّهي عن السعى في الفتنة ج: ٢ ص: ٢٣٠ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) سنن ابي داؤد، كتاب الفتن، باب النَّهي عن السعى في الفتنة ج:٣ ص: ٢٢٩ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح ص. ٢١١

النَّجاشي يعرف فاخلصنا الدعاء الى ان يمكن الله النَّجاشي اهـ ملخصًا.

> واللدسبجا نبدامكم احقر محمرتقي عثاني عفى عنه الجواب سيح الجواب سي الجواب صحيح بنده عبدالرؤف سكهروي محدر فنع عثاني عفاالله عنه الإ/ يمارا أأناني (فتوی نمبر ۲۵/۵۲)

# ضیاءالحق مرحوم کی موت شہادت ہے یانہیں؟

سوال: - زیدیه کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے مرحوم صدر جنزل محد ضیاء الحق کا سانحہ مسلمانوں کے لئے باعث عبرت ہے، اس واقع ہے ہمیں مبتل لینا جائے ، کیونکہ یہ اللہ نعالی کا عذاب سے جو کہ ہمارے ملک کے شہید صدر اور ان کے رُفقاء پرِ نازل ہوا ، اس طرح صدر ضیاء الحق کی موت شہادت نبیس ہے، بلکہ ہلا کت کی موت کہلائے گی۔ کیا زید کا ریدخیال وُرست ہے؟

جواب: – صدر مرحوم ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں جاں بحق ہوئے ، اگر بیہ حادثۂ کسی تحض نے جان بوجھ کرانہیں قتل کرنے کے لئے کیا، تب تو وہ دُنیا وآخرت دونوں کے لحاظ ہے شہید ہیں۔ اور اگریہا تفاقی حادثہ تھا تو دُنیا کے لحاظ ہے تونہیں ، البتہ أخروی أجر کے لحاظ ہے شہید ہیں ، کیونکہ أخروی اَ جرے لحاظ ہے جوشخص آگ ہے جل کر یا کسی چیز کے گرنے سے ہلاک ہو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اور

و الم شرح السير الكبير، باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين ج٣٠٠ ص١٩٢٠ و ١٨٠

٣٦) وفي الهندية، فصل في الشهيد ج: ١ ص:٣٨١ (طبع رشيديه) ولو كان المسلمون في سفينة فرماهم العدرُ بالنّار . .... فاحترقوا فهم كلهم شهداء كذا في الخلاصة.

٣٦ و ٢٠) وفي الشامية، باب الشهيد ج:٢٠ ص:٣٣٨ (طبع سعيد) لو مات حتف أنقه أو بترد أو حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيذا في حكم الدنيا وان كان شهيد الآخرة.

وفي الدّر السختار، باب الشهيد ج: ٢ ص:٢٥٢ والا فالمرتث شهيد الأخرة وكذا الجنب ونحوه ..... الغربق والحريق والغويب والمهدوم عليه .....الخ.

وفيي المبسوط للسرخسيّ، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٥٢ (طبع مطبع السعادة مصر) ومن قتله السبع أو احترق بالنَّار أو تردي من جبل أو مات تحت هذم أو غرق غسل كغيره من الموتي ....الخ.

وفيه أيضًا ج:٣ ص: ٥١ .... فيغسل وان كان لدثواب الشهداء كالغريق والحريق والمبطون والغريب بغسلون وهم شهداء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .....الخ.

کسی شخص کے بارے میں اپنی طرف ہے میہ فیصلہ کرنا کہ اس پر عنداب نازل ہوا ہے' ہڑی جسالاہ ہے کی یں۔ بات ہے،جس سے ہرمسلمان کو پر ہیز لازم ہے۔ والثداعكم

79Z

21149717m

besturdubor

(فتوی نمبر ۲۲۴/۴۸۱نټ)

وسائل نہ ہونے کی صورت میں دعوت وتبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں جہاد کیا جائے گا اور جہاد کے لئے اِمام مہدیؓ کےا تنظار اور تبلیغی جماعت کے نظریے کا حکم سوال: - مَكرى جناب مفتى تقى عثاني صاحب السلام مليكم!

اُمید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، حضرت! میں نے سوحیا تھا کہ خود آپ کی خدمت اقدیں میں حاضری ؤوں گا،لیکن مقام کی ؤوری اورمصروفیات کی وجہ ہے ایساممکن نہ ہوسکا، اس لئے بذر بعد مکتوب آپ ہے رُجوع کیا ہے۔

پہلے اپنا تعارف اور مکتوب کا مقصد بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میراتعلق کسی دینی تحریک یا جماعت ہے باضابطہ طور پرنہیں ہے ، کیکن آپ جیسے جید علمائے کرام اور بزرگان دین کی زیارت اور صحبت کی نسبت ہے دین حاصل کرنے ، اسے پھیلانے ، اس کی حفاظت و بقاء اور نفاذ کا شوق ول میں موجزن ہے۔

حضرت! میں کیچھ عرصے ہے تذیذ ب کا شکار ہوں کہ دِین کی کماحقۂ اشاعت اور حفاظت کا وُرست اورمسنون راستہ کون ساہے؟ اس بارے میں آپ کی رہنمائی جا ہے۔

پہلے چند ہاتیں جو ذہن میں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ جیسے جید علائے کرام اور بزرگانِ دِین کی صحبت، تصانیف اور قرآن وحدیث کے مطالعے کے بعدال بیتیج پر پہنچا ہوں کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے مکے میں وعوت دین کا جو راستہ اور طریقہ اللّٰہ زبّ العزّت کے تکم سے اختیار کیا، اس کے نتیجے کے طور پر تمین ہے جار سو کے لگ بھگ لوگ دِین میں داخل ہوئے ، کیکن جمرت مدینہ کے بعد جب جہاد کا حکم نازل ہوا اور صحابہؓ نے اپنی استطاعت سے بڑھ کراس حکم کو پورا کیا تو ہارہ سال میں مختلف علاقوں کی فتو حات ہے مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ تک جائینجی۔ اس طرح خلفائے

<sup>(</sup>١ و ٢ ) . وفي مرقاة المفاتيح ج: ١ ص:٢٦٧ فلا يحكم لأحدِ بانه من أهل الجنَّة ..... ولا يجزم في حق أحدِ بأنَّهُ من أهبل النبار والعقوبات ولواصدر منة جميع السبنات والمظالم والتبعات فان العبر بخواتيم النحالات ولايطلع عليها غير عالم العب. وفيها أيضًا ج: ١ ص:٢٦٨ فرب كافر متعند يسلم في الحر عمره ورب مسلم متعبد يكفر في غابة أمره لا يجوز الشهادة لأحدِ بالجنَّة والنَّارِ . . . . الخ.

اسلام کی زیادہ سے زیادہ اور کماحقہ اشاعت بھی اس سے ہوئی، جب کوئی علاقہ یا ملک فتح ہوا تو وہاں مبلغین اسلام کوآ زادی ہے اشاعت دین کا موقع ملا۔

اب موجودہ دور میں قبال فی سبیل اللہ کے پہلے کی طرح کماحقہ اثرات نظر نہیں آ رہے، جبکہ علمائے دیو بند سے منسلک تحریک تبلیغی جماعت جوائتی (۸۰) سال ہے اشاعت دین کی محنت کر رہی ہے اور جس کی محنت ہے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بہت زیاد و مثبت اثر ات

ای بات کے پیش نظر میں اشاعت دین اور حفاظت دین کے متعلق مذکورہ بارا اپنی رائے یا ڈوسرے الفاظ میں قرآن و حدیث کی چود و سوسالہ تاریخ اور علائے اُمت کی اکثریت کے موقف اور تبلیغی جماعت والوں کے موقف کے ہارے میں تذیذ ب کا شکار ہوں کہ آیا اس دور میں اسانہ اور مسلمانوں کی بقاء اور حفاظت نیز اِشاعت اسلام کے لئے کونسا قمل مؤثر اور مغید سے اور قرآن ، سنت کے مطابق ہے؟

للیغی جماعت والوں کےموقف اورنظریات کو جو مجھ تک' بتبلیغی بزرگوں'' علا ،اور کارکنوں ک زبائي مينيج بين تفعيلاً سنسله دار بيان كرتا ہوں:-

ا:- بقول تبلیغیوں کے دین کی اصل رُوح اور حقیقت''امر بالمعروف ونہی عن المئر'' ہے، یمی تمام انبیاء کا کام تھا، اور اس میں اُمت کی نجات اور کامیانی ہے۔ (اس بات بر کم حقہ تبلیغی کتناعمل كرتے ہیں؟ اس كے بارے میں پچھ كہانہيں جاسكتا)۔

٣: - بيدوور جهاد وقبال كا دورنبيس ہے، بلكه دعوت باللسان كا دور ہے \_

سو: - جب تک مهدی کا ظهورنهیس ہوتا، اس وفت تک جهاد اور اس سے منسلک تمام سرَّ سرمیوں کوموقوف کرئے تبلیغی جماعت کے نظریے کے مطابق محنت کرنا تمام اُمت کے لئے ضروری ہے۔

ہم:- اس دور میں جہادی سرگر میوں میں حصہ لینا حکمت کے خلاف ہے، دین کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔

۵:- قرآن و حدیث میں جہاد اور قال فی سبیل اللہ کی اصطلاحات دو اُ لگ معنوں میں استعمال ہوئی ہیں۔

۱:- تبلیغ دین اور اصلاح نفس کے مروّجہ طریقے جو اُمت کی اکثریت میں رائج ہیں، مثلاً خانقای نظام، دینی رسائل و اخبارات، اصلاحی مواعظ، تحریر وتصنیف اور مدارس کا قیام وغیره به طریق besturdubo

نونت سے مشابہت نہیں رکھتے ، اور ' تبلیغی جماعت'' کا طریقِ دعوت نہ صرف وُرست اور منشائے خداوندی کے مطابق ہے بلکہ طریق نبی ہے مماثلت اور مطابقت بھی رکھتا ہے۔

ے: - اگر امت میں بدری صحابہ کی تعداد کے بقدرلوگ انہی جیسے انکمال، ایمان، تقوی اور تعلق مع اللہ کے حامل ہوجا نمیں تو خود بخود ؤنیا کی کابیہ ہی بائٹ جائے گی اور تبلیغی جماعت کا مقصد ہی الیسے لوگ پیدا کرنا ہے۔

۱۹۰۰ دین کو نافذ کرنے کا اور''امر بالمعروف ونہی عن المئکر '' کا طالبان والاطریقہ حکمت کے خانف اور دین کی منشاء کے بھی خلاف ہے۔

9 - دین کا کوئی کام اس وقت تک مؤثر ثابت نہیں ہوتا جب تک سنت رسول کے علاوہ بقول ''تبلیغ پی '' کے وہ ممل صفات نبوی کے ساتھ نہ کیا جائے۔

۱۰ - این دور میں دین کی حفاظت، اسلام اور مسمانوں کی بقاء اور اِسلام کے نفاذ کے لئے جبادی اور اُوسری نمام سرکرمیاں غیرمؤثر ثابت ہو پیل میں، البندا مہدی کی آمد تک انہیں ترک کرکے ''تبلیغی جما دت' والد کام شروع کیا جائے۔''

النا- أمن ما سُوائے ''تبلیغی جماعت'' کے کسی اور پلیٹ فارم پر متحد نبیس ہوسکتی۔

۱۲: سنبلیغی جماعت مہدی کالشکر تیار کررہی ہے۔

مندرجہ بالا ہارہ عام پائے جانے والے 'تبلیغی نظریات'' میں نے گزشتہ چھے سال کے دوران رائے ونڈ اجناع اوراپنے علاقے کے شب جمعہ کے بیانات اور بہت سے تبلیغی علماءاور کارکنوں سے نقل اوراخذ کئے ہیں۔

ایک اورخاس بات بہ ہے کہ''تبلیغی'' مذکورہ بالانظریات'' غیرتبلیغیوں'' کے سامنے عموماً بیان نہیں کرتے ، اور اگر کرتے بھی بین تو اشارۃ یا سنایۃ بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ'' غیربلیغی'' عماء تبیغی جماعت کے نظریات کو جان نہیں سکتے۔

ایک جید عالم دین اور بزرگ ہونے کے ناطے آپ کا حلقہ اُٹر بھی زیادہ ہے اور آپ کے دائل اور بات میں انلہ تعالیٰ نے قوت اور اُٹر رکھا ہے، اس کئے لوگ آپ کی بات کو آسانی سے سمجھتے

اور قبول کرتے ہیں ، جبکہ میرے جیسے ناقص علم وعمل والوں کی بات کوایک تو کوئی قبول میں کہا ہے ، ذوسرے فةنه وفساد بھلنے كا اندايشہ بھى ہے۔

besturdubooks.V ان تمام گزارشات کے علاوہ عرض ہے کہ اپنی مہر اور دستخط کے ساتھ مدل اور مقصل جوا ب ارسال فرما کر میری رہنمائی فرمائے که آیا میری رائے درست ہے یا کہ بلیغی جماعت والوں کی ؟ یا ان دونوں سے الگ قرآن و سنت میں کوئی دُوسراعمل اور طریقہ جس کے ذریعے اُمت کی اصلاح، مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت اور اشاعت و نفاذِ دین کا کام کماحقہ' ہوسکے،موجود ہے'؟ فقط

حافظ من الله خان الماس

جواب: - مختصر بات یہ ہے کہ جب جہاد کے ضروری وسائل مہیا نہ ہوں، دعوت وتبانی اور اُفراد سازی کے کام پر توجہ مرکوز کرنی جاہتے ،اس کے ساتھ جہاد کے ضروری وسائل مہیا کرنے کی فکر بھی جاری رکھنی چاہیے"، جب وسائل مہیا ہوجا کیں تو جہاد کرنا چاہیے"۔ بیے کہنا ؤرست نہیں ہے کہ امام مبدی کے آنے تک جہاد موقوف ہے، یہ غلط نظریہ ہے، اور اس کی تر دید و اصلاح کے لئے اکا برتبلیغی جماعت سے بات بھی ہوئی ہے۔ جب بھی ضروری وسائل مہیا ہوجا نمیں ، جہاد کرنا جائے' ،حاہے امام مہدی ابھی نہ آئے ہوں۔ البینہ ضروری وسائل مہیا کرنے میں آج کے حالات کے مطابق ایک طویل حکمت مملی کی ضرورت ہے، جوائیک مختصر خط میں بیان نہیں گی جاسکتی۔ والساؤم

211777712

ر النا ٣) "واعدَّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مَنْ قُوَّةِ ومنْ زَباط الْحِيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدْوَ الله وغذوٓ تُحَمَّ" ؛ الأنفال: ١٠٠٠ ،

وفي نـقسيمر الـقـرطيـي ج: ٨ ص:٣٥ رطبع دار احياء التراث العربي بيروت؛ أمر الله سبحانه المؤمنين باعداد القُوَّة للأعداء بعد أن أنحد نقدمة التَقوي ...... قال ابن عباس: القوَّة هاهنا السلاح والقسيُّ ....الح

وفيي تنفسيسر ابن كثير ج ٢٠ ص ٣٢٨ وطبع قديسي كتب حاله) ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لسقابلتهم حسب الطَّاقة والامكان والاستطاعة فقال رواعلُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أي مهما أمكنكم ..... النج.

وفي تفسير المدارك ج ١ ص:٩٥ (طبع قديسي كتب حانه) ،ها السطّعلْمُ مِلْ قُوَّةً) من كل ما ينفؤي به في الحرب

وفي تنفسير أبي المنعود ج:٣ ص:٩٠١ (طبع دار الكتب العلمنة بيروت) أعذوا لفتال الذبن لبذ اليهم العهد وهيئوا لحرابهم .... . . . ما استطعتم من قُوْة من كل ما يتقوّى به في الحرب كانبا ما كان ... . الخ.

وفي الذر المختار ج: ٣ ص: ٣٤ | وطبع سعيد) وضوط لوجوبه القدرة على الشلاح لا أمن الطويق. وفي الشامية تحته. أي وعلى الفتال وملك الزاد والراحلة كما في قاضي خان وغيره قهستاني

وفي تنفسيسر زوح السمعاني ج: ٢ ص: ٣٣ (طبيع مكتبه الله الايه ملتان) (واعذُوا لَهُمُ؛ خطَّاب لكافة المؤمنين لسا ان السامور به من وطانف الكل أي أعذوا القتال الذين نبذ اليهم العهد وهينوا لحرابهم رمًا استَطَعْتُمْ مَن قُوَة؛ أي من كل ما يتقوي بدفي المحرب كاننا ما كان وأطلق عليه القوّة مبالغة، وانما ذكر هذا الأنه لم يكن له في بدر استعداد نام فنبهوا على أنَّ النَّصر من غير استعداد لا يتأتي في كن زمان. وعن اس عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير القوة بأنواع الاستحة. وفني التنفسيس الكبيس لللاسام الرازيُّ ج:٥ ص:٩٩ (طبع دار الحديث ملتان) أمرة في هذه الآية بالاعداد لهؤلاء الكفَّار ... وأن يعدوا للكفَّار ما يمكنهم من آلة وعدة وقوَّة والمراد بالقوَّة ههنا ما يكون سببا لحصول القوَّة ودكروا فيه وحوها الأوَّل المراه من القوَّة أنواع الأسلحة . . . قال أصحاب المعاني الأولى أن يقال هذا عاد في كل ما ينفؤي له عني حرب العدو وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القرَّة .... ، الخ.

كتاب الامارة والسياسة

( حکومت و إمارت اور سیاست کے مسائل کا بیان )

besturdubooks. Wordpress. com

# دِین میں سیاست و اِقتدار کی حیثیت اور شرعی مقام اور دِین کا اصل مقصد

سوال: - فضائل مآب حضرت اقدس مولانا مفتی محرقی عثانی زید مجدهٔ السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته

اُمید ہے کہ مزائِ گُرامی بخیر ہوں گے، ناچیز ماد رعلمی دارالعلوم دیو بند سے فاصلیت کے علاوہ شعبۂ اِفقاء سے فراغت حاصل کرکے عرصے ہے وادئ کشمیر کی مشہور شخصیت علامہ کشمیری کے تنصیال رودھوان کپواڑ دمیں ایک مدر ہے میں تدرایس و اِفقا وکا کام انجام دے رہا ہے۔

میں اور میرے و و مرے رفتاء جو الحمد للہ دار العلوم و یو بند ہے جی فراغت حاصل کر چکے ہیں، الحمد لند آپ کی تمام وہ سرایس و افقاء کے علاوہ مختلف مصنفین کی کابول کا مطابعہ کرتے رہے ہیں، احمد لند آپ کی تمام وہ سریس شوق و مجت سے پڑھی ہیں جو بندوستان میں شائع ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بر بنا، محبت وست بوی بی نئیس بلکہ قدم بوی کو ول جا بتا ہے۔ عرصہ سے خط لکھنے کا ارادہ تھا لیکن اس عب فیت رہنی بلفسنے العواليم ' کا بار بارتج ہے ہوا، پھر سال اُنزشتہ حصرت تھا نوئ پر تیمینار کے ساسے میں جن ب کی دیو بندتشریف آوری کا چرچا ہوا، لیکن میں وقت پر جناب کے پروگرام کے متوی ہونے کی اطاباع ملی، اس لئے ملاقات بھی نہ ہوئی ۔ ول تو بہت کی تھے لکھنے کو چاہ رہا ہے، لیکن طول کا ام کو ب اولی پر محمول اس لئے ملاقات بھی نہ ہوئی کر رہا ہوں، اُمید ہے کہ حضرت والا اسپنے بے حدقیق وقت کا خون کرتے ہوئے واب باصواب بلکہ وقت کے تفاض کر رہا ہوں، اُمید ہے کہ حضرت والا اسپنے بے حدقیق وقت کا خون کرتے ہوا ہوا ہا کہ میں کہ ورور فرما نمیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت آمت میں دو بڑے قلم کارصاحب طرز انشاء پرداز کی فکرعوام وخواس میں دومستقل متضاد ذہبن بنائے ہوئے ہے، ایک صاحب نے دین کی تعبیر میں مقصود کو نقاضا، اور انفا ہے کو مقصود بنا کر دین کو اس انسان کی طرح جس کے پیراو پراور سر نیچا ہو، جوام الناس کے سامنے پیش کیا، اور ایک اچھی خاصی بھیڑ اس نظرے پر جم گئی ہے۔ پھراس فکر کے ایک فعال شخص نے اس کے زذ میں اور ایک انگہ اور مستقل فکر کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمان کے مطابق وہ مقصود اور تقاضے کو اپنے مقام پر ایک ایک اور مستقل فکر کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمان کے مطابق وہ مقصود اور تقاضے کو اپنے مقام پر کھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور الحمد نقہ دونوں حضرات کے شریخ کو کافی غور وخوش سے پڑھئے رہے ہیں۔ جبال تک افران الذکر فکر کا تعلق ہے، اس کے متعلق جمارے اکابر مرحومین اور موجود حضرات نے شریخ

بهت یکی تکھا ہے، لیکن اصل فکر کے تعلق سے صرف دو حضرات، مواہ نا منظور نعمانی اور مواہ کا تقید اور است ندوی، نے لکھا ہے۔ ایپ اکابر کی ، اس رَدُ میں جتنی کتا ہیں زیرِ مطالعہ ہیں ، اس سے انداز د ہوا گیاں کو کا فری ہے تا کہ انداز د ہوا گیاں کو تعلیم کا فرین ہی ہمارے ناقص خیال کے مطابق ان اندکر کی تعبیر کی غلطی' کا فرین ہی ہمارے ناقص خیال کے مطابق ان میں کام کر رہا ہے، یہ بات الگ ہے کہ ٹائی الذکر کے دیگر معاملات مسائل و فیمرہ میں مطابق ان میں کام کر رہا ہے، یہ بات الگ ہے کہ ٹائی الذکر کے دیگر معاملات مسائل و فیمرہ میں معاملات مسائل موجہ ہمارے اکابر ان سے متفق نظر آ رہے جیسا کہ جناب کی تصنیف اطیف ترکہ ملہ فتح الملهم کی میر عبارت بھی اس پر دال ہے: "والے کن بعض المسلمین الذین قاموا بالو د علی العلمانیة فی عصو نا قد افو طوا فی ذلک الخ"۔ (تکسلة فتح الملهم جنا صوبہ کا الملهم جنا صوبہ کا الملهم جنا صوبہ کا کہ اللہ کے کا کہ کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کا کا کہ کا کہ کی کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کی کر کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کیا کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا

لیکن معاملہ شالہ میں جا ماہ شل طلب ہے ہے کہ ٹانی الذکر نے اپنی فکر کو اپنی کتاب ''تعبیر کی تعشی' یا ''الرسالہ'
وغیرہ میں جس مدلل انداز میں پیش کیا ہے، ایا اے مکمل صحیح اور دُرست فکر قرار دیا جا سکت ہے یا افراط
میں بہتا چھنس کو دیکھ کرخود سے صاحب تفریط میں بہتا ہوگئے جیں؟ ہم اسپنے مطالعے کی حد تک اس نہیج پر
پہنچ جیں کہ ایک ان میں ہے اگر افراط کا شکار ہے تو دوسرا یقینا تفریط میں بہتا ہے، لیکن پریشان کن
معاملہ ہے ہے کہ ان دوفکروں کے درمیان راہ اعتدال کم ہے جو تلاثی بسیار کے باوجود نظر نہیں آ رہا ہے،
کافی کتابوں کا مطابعہ کیا لیکن تشتہ ابی باقی ہے، اور آخر کارتسکین خاطر کے لئے جناب کی خدمت میں
باہم مشورے سے بیار قعدار سال کیا جارہا ہے۔

حال ہی میں ایک کتاب'' دِین کا متوازی تضور عبادت اور خلافت کی جامعیت'' مصنف ڈاکٹر محصن عثمانی ندوی زید مجد فربہت آب و تاب خاص طور پر اپنے اکابر کی تقریظ اور تا شرات کے ساتھ شائع ہوئی تھی ، بہت شوق ہے اس کو مذکایا ، بے تالی ہے اس کو پڑھا، کیکن راہ اعتدال تا ہوز کم ہے۔ بہت ہے ایل عمرے کفتگو ہوئی ، باہمی ندا کر وہمی ہوتا رہتا ہے ، کیکن الجھن اپنی جگہ باتی ہے۔

ممکن ہے کہ ہم اپنا مدع واضح کرنے میں ان مختصر الفاظ میں اتبھی طرح کامیاب نہ ہوئے ہوں گے، محرر موض ہے کہ غانی ہوں الیکن جناب جیسے صاحب علم ہے اُمید توی ہے کہ مدعا تبھے گئے ہوں گے، محرر موض ہے کہ غانی الذکر کے ووسرے وعاوی ہے اگر چہ اختلاف ہے، لیکن وین کی ان کی بیان کردہ تبھیر ہے ہم را بلکہ اسلام کا کہاں تک اختلاف ہے؟ اور کہاں تک اتفاق؟ اور ان دونظریوں کے درمیان راہ اعتدال کیا ہے؟ اسلام کا کہاں تک اختلاف ہے ہیں۔ ہے؟ اس کی وضاحت ہم جناب کی وات اقدی ہے جناب کے حکمت ریز قلم ہے ہی جیاجتے ہیں۔ اسلام کا دار عالم کا مطاب کے واقعہ ہیں جناب کی وات اقدی ہو کہا ہوگی ہوگر ہوار ان کی رو واقعہ ایق میں جنتی کتا ہیں شرکع ہوگر ہوار ہوان کی رو واقعہ ایق میں جنتی کتا ہیں شرکع ہوگر ہوار ہوان کی رو واقعہ ایق میں جناب کو معلوم بی دوگا کہ ان دو متنا کی متنا و

ترون کا اثر موام میں کہاں تک پڑنے چکا ہے اور اعتدال کی راہ کی اگر آئے نشاند ہی ہوئی تو الم الم کی آباید کی اگر آئے نشاند ہی ہوئی تو الم کی آباید کی ایک و نفیہ حاصل ہوگا جیسا کہ ثانی انڈکر کے امرکانات جیں تو کچھ یہ غالب نظریہ اپنی تمام خوبیوں آبو مسلامال میں گھراہے و بیز پروے پریں گے، ان کے ہمانے گا اور راہ اعتدال پر پھراہے و بیز پروے پریں گے، ان کے ہمانے والے کو معاملات کا سامنا ہوگا۔ فقیرہ اسلام

منظفر حسین الفاتمی خادم انتد رئیس وارد فی دارااهلوم رورهوان دکیواز دکشمیه

جواب: - تكرى جنب مولانا مظفر سين قاسمي صاحب زيد تجد بهم السلام تنتيكم ورحمة الله و بركوته

آپ کا گرامی نامہ ملا، سفرول کی وجہ ہے جو تاخیر ہوئی اس پر معذرت خواہ بواں۔ ہیں نے وحیدالدین خان صاحب کی کتاب ' تعبیر کی ملطی' پوری نہیں پڑھی، البتہ حضرت مولانا ملی میاں مظاہم کی کتاب ' تعبیر کی ملطی ' پوری نہیں پڑھی، البتہ حضرت مولانا ملی میاں مظاہم کی کتاب ' تعلیم کی کتاب پوری پڑھی ہے، اور احتر کی رائے ہیں سیجے صورت حال وہ ہے جو احقر نے اپنی کتاب ' تعلیم الامت کے سیاس افتدار، دین کا اصل مقصد نہیں بلکہ مقصد کے حصول کے ذرائع میں ہے آیک ذرائع میں اور دین کے اجتم اور دین کی اجتم کی آ دادہ کی تنظم ہونے کی اجتم کی آدادہ کی احترائی کی احتمال کی خرائع میں ہے آیک ذرائع میں میا کتاب اور دین کی احتمال کے درائع میں میا کہ درائع میں ہونے کی حقیت ہونے کی حقید و دو نعو کا شکار اور کی تارہ کو کر آن و منت کے متعدد دیاں سی کو مقدد دین سیجھ تو وہ نعو کا شکار کر دی تو یہ بھی ناط اور ہون کا ایک کر دید میں اس کے دین کا حصد ہونے ہی ہے انکار کر دی تو یہ بھی ناط اور ہونہ کو خوامری جانب کا نفو ہے۔

۱۳۴۰/۱۸۳ <sub>ه</sub>ه (فوی نمبر ۲۸ ۱۳۵۷)

رًا ، وفي سورة الذَّاريات : "وَمَا حَلَقُتْ الْجِنَّ وَالْأَنْسِ إِلَّا لَيْغَبِّدُوْنَ"

وفي تفسير القوطبي ج: ١٠ ص: ٥٠ (طبع مكتبه حقانيه) .... وقال على رضى الله عنه أي وما حنقت انجل والارس الا لأسرهم سالنعمادة واعتماد الرّجاج على هذا النقول ويدل عليه فولمه تبعالي "ومنا أمروا الا ليغبّذوا النها واحدا والنوية الشرب مدالا ليعرفوني التعلبي، وهذا قول حسن لأنّه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيدة .... والعاده انطاعة والبعيد السنك فسعني وليغبّذون) ليذلوا ويخصعوا ويعبدوا.

وفي تنفسيسر المكشاف ح. م ص ٩٠٨ ، أطبيع قديسي كتبّ حانه، (وَمَا خَلَقْتُ الْحَلّ ... الآية) أي وَمَا حَلَمَت الجل والانس الالأحل العبادة ولم أرد من جسيعهم الا اياها.

وهي مقسيس ابن كثير ج: ١ ص ٢٣٦ ،طبع قبدينسي كتب خانه، روما خلقتُ الْحِنَّ و الالس الا ليَعْبُدُونَ ، اي الما خلفتهم لامرهم بعالاتي لا لاحتياجي النهم ... الخ

وهي المصيدو المسيدر ج ١٠٠ ص. ١٥ وطبع مكتبه وشيادية كونيه، أي ما حلقت النفليل الادس و الحل الا للعادة والمعرفتي لا لاحتياجي اليهم . - الح.

# ۱: - ''مغربی جمهوریت'' کی شرعی حیثیت ۲: - عهده اَزخودطلب کرنا جائزنهیس س: - اکثریت کوفیصلوں کی بنیاد بنانے کا حکم

besturdubooks.wordk سوال: – میری اور اس ملک کے سب مکینوں کی زندگی کا ایک مشترک مسئلہ ہے '' انتخاب پر جمهوریت' جس کو اسلامی رسائل اور کتب بلکه عام درن و وعظ میں مجھی' وور حاضر کا ایک عظیم بت' قرار دیا جاچ کا ہے۔ دریافت طلب آمور سے ہیں کہ:-

ا: - کیا واقعی میہ بات سیجے ہے کہ موجودہ طرز انتخاب (مغربی جمہوریت) دورِ حاضر کا منظیم بت ہے؟

۲: - اگریه بات دُرست ہے تو جواوگ یہاں سجدہ ریز ہیں ان کے لئے شرعی تھم کتاب وسنت میں کیا ہے؟

عوز – جوشخنس وقت کی مجبوری کی آٹر میں یہاں جبہہ فرسائی اسلام کا اہم کام بلکہ عین اسلام قرار دے نو اس کے لیئے قرآن وسنت کی روشنی میں کیا تھم ہے؟<sup>'</sup>

مسئنے کا ڈوسرا رُخ: –

 ار في الحقيقة مغربي جمهوريت كو دور حاضر كالخطيم بت كهنا ؤرست نمين به قوابيا كن المحقيقة مغربي جمهوريت كو دور حاضر كالخطيم بت كهنا ؤرست نمين به قوابيا كن المناه من المحتمد والول کے لئے اسلام میں کیا حکم ہے؟

م: - جواوُک انتخاب میں حصہ لینے کے لئے نود اُمید داری کَ درخواست ویں کے اور خود این تشہیر حصولِ اقتدار کی کریں گے، وواسینے قول وفعل ہے۔ حضور اقدی سنی اللہ علیہ اسم کے اس فر مان کہ "إنا والله منا تنولني عبلي هذا العمل أحد اسأله ولا أحد أحوص عليه" لوراً بكاظم "لا تستل الاهادة" كَيْ خَادْف ورزى كے مرتَّعَب وال كے ياشيش؟

m: - جواوگ قانونی طور پرحق اور ناحق کی پہچان کے سئے اَسٹریت کے فیصلے کو وقتی طور پر معيار قبول مَركيل كياوه "إِنْ تُنطعُ أَكُثُورَ مِنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سبيْلِ اللهُ" جيسَ قرآن مجيدً، صاف اورصرت کا تعلیم کے خلاف کرنے کے مرتکب ہوں گے یانہیں؟

قر آن وسنت کے مطابق مکمل اور مدل جواب دے کرعنداللہ ماجور ہوں۔

السأئل عيدالكريم جامع مسجد (العنائبي) جنان استريث كيمات مارشي ۱۹۹۰,

جواب: - در حقیقت آپ سے سوالات کا مدل اور مفصل جواب ایک مستقل کتاب گی اور حقیق کا مستقل کتاب گی اور حقیق کا مدل کا میک مختصر خطر میں احاطہ مشکل ہے، تاہم مختصر اسوالات کے جوابات مندرجہ فریل ہیں: - ۱۱-مغربی جمہوریت جس کی بنیاد''عوام کی حکمرانی ' کے تصور پر ہے، اسلام کے قطعی خلاف ہے، کیونکد اسلام کی بنیاد' اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ' کے عقید ہے پر ہے، جسے قرآن کریم نے: "ان السخہ کی ملائی ہیں ارشاد فرمایا ہے ۔ البندا مغربی جمہوریت کو اپنے تمام تصورات کے ساتھ برحق جمین میں ارشاد فرمایا ہے ۔ البندا مغربی جمہوریت کو اپنے تمام تصورات کے ساتھ برحق جمین مغربی جمہوریت کو برحق سجھے کہ پار ٹیمنت آ برکوئی قانون قرآن کریم کے سی محموریت کو برحق سجھے کہ پار ٹیمنت آ برکوئی قانون قرآن کریم کے سی صورت کے تعلق میں اگر میں کہ معربی کی جمہوریت کو برحق سجھے کہ پار ٹیمنت آ برکوئی قانون قرآس کریا گرائی کا مطاب یہ بوگا کہ وہ مغربی جمہوریت کو جوں کا تون قبول نہیں کرتا ۔ انہ مطاب یہ بوگا کہ وہ مغربی جمہوریت کو جوں کا تون قبول نہیں کرتا ۔

۱: عام اسلائی تھم ہی ہے کہ آزخود کی سرکاری عبدے یا منصب کو اپنے سے طلب کرنا جبال ہوں استانی صورتوں میں جبال ہے بت جا تزییل ، اور ایسا شخص مطلوبہ منصب کا اہل نہیں ہوتا ، لیکن بعض استثانی صورتوں میں جبال ہے بات واضح ہو کہ اگر کوئی شخص خود اس منصب کو طلب نہیں کرے گا تو ناایل اور ظالم لوگ اس پر قبضہ کرکے اوگوں پر ظلم کریں گے ، تو ایسے وقت میں عبدے کو طلب کرنے کی شرعا اجازت ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا الانجعلیٰ علی حَوْ آئن الان طل '' کہنا ای صورت پر محمول ہے۔ اس شری اُصول کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ استخابات کا تھم معلوم کیا جا سکتا ہے کہ طلب اقتدار کی بنیاد پر پورا نظام حکومت قائم کرنا اصلاً جائز نہیں ہے ، اور اگر منشا و صرف طلب اقتدار ہو ، یا دُوسرے امال اوگ موجود ہوں ، یا سی اور طریقے سے غلط نظام کو بدلنا ممکن ہوتو ایسے نظام استخابات میں اُمیدوار بنتا جائز نہیں ۔ لیکن اگر موجودہ نظام کو بدلنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہ ہو، تو صالح اور اہل اُفرادا گر طلب اقتدار کے جذبے کے غلط نظام کو بدلنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہ ہو، تو صالح اور اہل اُفرادا گر طلب اقتدار کے جذبے کے غلط نظام کو بدلنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہ ہو، تو صالح اور اہل اُفرادا گر طلب افتدار کے جذبے کے بیات اصلاح حال کی غرض سے اس میں شائل ہوں تو اس کی گنجائش ہے ، بشر طیکہ مفاسد سب وشتم ، بیات اصلاح حال کی غرض سے اس میں شائل ہوں تو اس کی گنجائش ہے ، بشر طیکہ مفاسد سب وشتم ، بیات اور دُوسرے مخرفات و مشرات ہے مکمل پر جیز کا اجتمام ہو ، جو اس دور میں ش ذ و نادر ہے۔

را) سورة يوسع أبت هام.

را و ٣) وقلى صلحيك البخاري، كتاب الأحكام، باب من سأل الامارة و كل اليها ح ٢ ص١٠٥٨ (طبع قديسي) قبال رسبول الله صلى الله عليه وسنم: "لا تسنل الامارة فان اعطيتها عن مسئله و كلت اليها، وان اعطيتها من غير مسئلة اعتب عليها.

و كذا في صحيح مسلم، باب النهي عن طلب الاهارة والحرص عليها ﴿ جُرُا صَّ رَاءُ أَا رَطِبِعِ قَدْبِمِي مِنْ ١٨٠ سورة يوسف ايت: ١٨٥.

عن - اکثریت کے فیصلے کو منصوص شرعی معاملات کے تصفیے کے لئے معیار بنانا گراہی ہے،

ہلکہ جبیبا کہ نمبرا میں گزار، بعض حالات میں گفر ہے، لیکن اگر انتظامی معاملات میں مباحات کی حد تک اس اللا میں ایک جبید فیہ اُمور میں کسی ایک جانب کی ترجیج کے لئے اگر اکثریت کو بنیاد بنایا جارہا ہے تو اس کی گنجائش میں ایک جانب کی ترجیج کے لئے اگر اکثریت کو بنیاد بنایا جارہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کی نامزدگی مجلس شوری کی اکثریت کی بنیاد پر ایک حکم دیا۔

واللہ سبحانہ اعلم ویا۔

واللہ سبحانہ اعلم دیا۔

احقر محيد تنتى عثمانى عفى عنه ۱۲/۱۱/۱۲ م

### سیاست میں دِین اور ملک وملت کے مفاد کی حامل جماعت کی حمایت کی جائے

سوال: – موجود وملکی حالات میں بھٹو کا ساتھ وینا کفر کا ساتھ دینے اور ایوزیشن کا ساتھ دینا اسلام کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، بیرآ وازمسجدول اور اکثر ملاء کی طرف سے سنائی دے رہی ہے، اس کے بارے میں راہنمائی فرمائی جائے۔

جواب: - شریعت کا علم تو اتنا ہے کہ نیکی و تقوی میں تعاون کیا جائے اور فسق و فجور اور اثم و عدوان میں تعاون ند کیا جائے ، نیز سیاست میں اس شخص یا جماعت کی حمایت کی جائے جس کی حمایت میں و بن اور ملک و ملت کا مفاو زیاد و جو، اب بیہ واقعات اور بصیرت و رائے کا مسئلہ ہے کہ کس کی جماعت میں ملک و ملت کا مفاو و بن اعتبار سے زیادہ ہے، بیہ دارالا فقاء سے یو چھنے کی بات نہیں ، بلکہ جماعت میں ملک و ملت کا مفاو و بن اعتبار سے زیادہ ہے، بیہ دارالا فقاء سے یو چھنے کی بات نہیں ، بلکہ ایے شمیر اور اپنی بصیرت کے مطابق ہر شخص کو اس کا فیصلہ خود کرنا چیا ہے، مفتی کا منصب شخصیات سے واللہ سجانہ اعلم واللہ سجانہ اعلم

واروركاهاني

(فتۇ ئى نمبر ۲۰۲/ ۴۸ ج)

بر ما میں تمام مسلمانوں یا مخصوص مسلم قبائل کے لئے جدوجہد کرنے والی دو جماعتوں میں سے کس کی حمایت کی جائے؟

سوال: - بر ما میں مظلوم مسلمانوں کی دادری اور حصول آزادی کے لئے برمیز مسلم آرگنائز بیشن (B.M.O) اور روہنگیا پیٹر یوٹیک فرنٹ (R.P.F) لیعنی ''محبّ رُوہنگیا محاذ'' نامی دو

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن الخطاب ص: ٥٠٥ مصنفه: على محمَّد محمَّد الصَّلابي.

٢٦٪ لقولُه تعالَى: "وتعاونُوا على الُبرُ وَالتَّقُولِي ولا تُعاونُوا على الاثُم والْعُدُوانِ" الآية، سورة الساندة: ٢.

جماعتیں کام کر رہی ہیں، اوّل الذکر ہر ما کے تمام مسلمانوں کوشامل کر کے اسلام کے نام پر ( جبیلا) بین م سے ظاہر ہے ) جدوجبد کر رہی ہے، جبکہ مؤخر الذکر ہر ما میں مسلمانوں کے متعدد قبیلوں میں سے ایک Outon قبیلہ '' روہنگیا'' قبیلے یا قومیت کے نام پر ( جبیں کہ نام ہے نظاہر ہے ) جدوجبد کر رہی ہے، ہمیں بتا نیں کے قام پر ایسا کہ نام ہے نظاہر ہے ) جدوجبد کر رہی ہے، ہمیں بتا نیں کے حالیت کریں ؟

جواب: - جو جماعت اسلام کا نام بی نه لیتی ہو بلکه واقعۃ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتی ہو، اس کے ساتھ تعاون علی التقویٰ کیا جائے ، اور جو جماعت قبائلی عصبیت کی وہوت ویتی ہواس کے ساتھ تعاون فررست نہیں ، البتہ اگر قبائلی عصبیت کی داعی نه ہو، لیکن اس نے اپنی جدو جبد کا دائز ہ کسی خاص خطے یا قبیلے کے ساتھ محد ودکر رکھا ہوتو اس میں کچھ حرج نہیں ہے ، اور مسلمان اس کے ساتھ محمد قدیلی اسلم فعلی التقویٰ کر کھتے ہیں۔

۱۲۹روریهٔ ۱۳۹ه (فتوی نمبر ۴۸٬۹۵۸ ن)

# ابتخابات میں کسی اُمیدوار کے بارے میں'' فلال کو ووٹ دے کر ہم اللہ کے اِحتساب سے پچ سکتے ہیں'' کے الفاظ کا حکم

سوال: - بعض اشتباروں میں جو انتخابات کے سلسلے میں جاری ہو چکے ہیں، یہ الفاظ کھھے ہیں 'اور ہوئے ہیں' الفاظ کھھے ہیں' اور ہوئے ہیں' اور ہوئے ہیں کہ:'' فلال اُمیدوارکو ووٹ دیے کرہم روزِ محشر اللّٰہ تعالیٰ کے احتساب سے پیج سکتے ہیں' اور ایکھے اور ایکھے آدمی کو ووٹ دینے سے آخرت میں غلط ووٹ کی جواب وہی اور اختصاب سے آدمی نیج سکتا ہے۔

اس پر بعض لوگ اعترانس کرتے ہیں کہ اس میں نبوت کا دعویٰ ہے۔ آپ کا ان الفاظ کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب: - مذکورہ مقصد کے تجت بیا انفاظ لکھنے سے نبوّت کا دعوی لازم نبیس آتا، اور اگر مقصد وہی ہے جو سوال میں لکھا گیا ہے اور جس آ دمی کے حق میں بیہ جملہ لکھا گیا ہے، وہ ککھنے والے کے مزد یک واقعۃ حلقے کے دُوسرے تمام اُمیدواروں سے زیادہ نیک اور اہل ہے، تو ان الفاظ کے لکھنے میں

<sup>،</sup> ١) القولة تعالى. "وتعاونُوا على اللَّر والتَّقُوي ولا تَعَاونُوا على الإِنَّم والْعَدُوانِ" الآبة، سورة الماندة: ٢

 <sup>(</sup>٣) في سنين النسباني ج: ٣ ص ٣٠٥ و ((ن) الطبع مكتبة الحيس الأهور) "عن أبي هو بوقرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجساعة فينات مات ميتة جاهلية .... ومن قاتل تبحب واية عسية بدعوا الى عصبية أو يعضب لعصبية فقتل فقتلته جاهلية." وقم الحديث (١٥٥٥)

شریا کوئی حرج نہیں، البنتہ سی شخص کے ہارے میں جزم اور وثوق کے ساتھ اتنا بڑا داوگ کرنے میں besturdubooks.V والتدانكم احتياط بينا حاسينا

والاعاراء كالح (فلۋى تمبر (atm/tte)

#### چہرے کے بردے کی شرعی حیثیت اور خاتون اُمیدوار کا اِنتخابی یوسٹروں میں فو ٹو شائع کرنے کا حکم

سوال! - قومی اتحاد کے جلسوں میں بیّمانیم ولی خان اور بیّم صفیه تشکیل اسلیج کی زینت بنتی ہیں، انہارات میں اُن کا فوٹو چھپتا ہے،لوگ اخباروں میں ان کی تقسورین و کیھے لیتے ہیں اور تقریریں بھی پڑھتے ہیں، سا ہے کہ غیرمحرَم عورت کی تصویر دیکھنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اُس کو دیکھنا، غیرمحرَم عورت کی آ واز بھی بردہ ہے، اگر ایک اُونجی آواز ہے تلاوت قرآن یاک بھی کرے جس کو کوئی غیرمخرم مرد سے تو بھی گناہ ہے۔اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

٣: - يەنھىك ہے كەحصنورصلى الله عليه وسلم نے نابينا رشته دار ہے پرد و كرا يا ہے؟

سا: – حضرت خالد بن وليدٌ كي امليه محترّ مه أن كوحضور صلى الله عليه وسلم كي أو بي مبارك ميدان جہ دیس دے کر واپس ہونے لگیس تو انہوں نے فرمایا: اےسوار! تم نے مجھ پر بڑا احسان عظیم کیا، اپنا نام بنا، اُس وقت پتہ چلا کہ بیرمیری بیوی ہے، گویا چہرے کے بردے کا بھی اتنا اہتمام تھا کہ خاوند کو پتہ نہ لگا کہ میری بیوی ہے؟

سم: - مفتی محمود، بھٹو صاحب کو اقتدار پر لائے تھے، اور جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی مفتی محمود صدحب نے اُن کی مخالفت کی تھی ، اب جومفتی محمود صاحب کے لگائے ہوئے یودے کو کا شا نبین جاہتے اُن کی مفتی محمود صاحب مخالفت کرتے ہیں ،اب بھٹوصاحب کی تائید کرنا جائز ہے یانہیں؟ ۵: -- جوشخص جمہوراہل سنت والجماعت کے سلف صالحین پر تنقید کرے، اس شخص کے متعلق تْرِيماً كياضَم هـــيا؟

جواب اتنا سن - عورت پر پردے کا وجوب ایک اجماعی اور غیرمختلف فیہ مسئلہ ہے، اور یہ یر دہ چیرے کا بھی ہے، اور اس کا فولو شائع کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ، ان مسائل میں کسی عالم دین کا کوئی اختلاف نہیں ہے،اوراس کے خلاف کسی کافمل شریعت میں جست نہیں۔

<sup>(</sup>١) وفي الذر المختار، كتاب الصلوة ج: ١ ص:٣٠٠ (طبع سعيد) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رحال لا لأنه عورة بن لخوف الفتنة

اجلدسوم علق متعلق سوالات فتوئ سے متعلق نہیں۔ متعلق نہیں۔ متعلق نہیں۔ متعلق نہیں۔ متعلق نہیں۔ متعلق سوالات فتوئ کے متعلق نہیں متعلق نہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کامفصل فتوئ ''جواہر الفضلان 6: -اس مسئلے پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ کامفصل فتوئی ''جواہر الفضلان کاملائی کے اللہ میں متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق مقال مقال میں متعلق م میں شائع ہو چکا ہے، اسے ملاحظہ فر مالیں۔ محدر فنع عثاني عفا اللدعنه 01594/5/11 01494/4/11

> (إنتخابات میں قرآنی آیات واحادیث کومخالف اُمیدواروں پر چسیاں کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم) ا:- "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ" الآية ميں ٩ مفسدول كو قومی اِتحاد کے 9لیڈروں پر چسیاں کرنا ۲: - قرآنِ کریم کے لفظ ''هَلُ"کوسیاسی جماعت کے انتخانی نشان پر جسیال کرنا ٣: - تلاعب بالقرآن كي مختلف صورتيس اور اليي مجالس ميس شركت كأحكم

سوال: - گزشتہ انتخابی مہم کے دوران جس طرح سے مخالف جماعتوں نے ایک دُوسرے کے خلاف جائز و ناجائز طوفان بریا کیا، جناب بھی پورے طور پر واقف ہوں گے، بلکہ غلط انداز سے قرآنِ کریم اور اَحادیث شریفه کوبھی استعال کرنے ہے گریز نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک سای یارٹی كِ مقرّرين صاحبان اوراَ خبار نے بيكها كه: "وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تَسْعَةُ رَهُطٍ يُّفُسِدُوْنَ فِي الْأَرْض" الخ، اس آیتِ کریمہ میں مفید اَفراد کا ذکر ہے، لہذا قومی اِتحاد کے چونکہ 9 لیڈر ہیں اس کی طرف اشارہ تفا۔ دُوسری یارٹی کے ایک مقرر صاحب نے جلسہ عام میں نوستاروں کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے قرآنِ كريم كى آيت: "وَبِالنَّجُم هُمُ يَهُتَذُوْنَ" اور "رُجُومًا لِلشَّيْطِينُ" وغيره سے اِستدلال كيا، نيز ''ہل'' کا نشان منتخب کرنے برفر مایا کہ ''هال'' کا ذکر قرآن میں جالیس مقام برآیا ہے، پھر چندآیات پڑھیں جن میں لفظ ''هَلُ '' کا استعمال ہوا ہے۔ جناب سے اِستدعا ہے کہ اس کا شرعی حکم بتا تمیں۔

ا:- كيا قومي إتحاد كـ ٩ ليدرول برآيت: "وَكَانَ فِي الْسَدِيْنَةِ بِسُعَةُ رَهُطُ يُفْسِدُونَ فِي besturdubooks الْأَدُضُ" منطبق كي جاسكتي ہے؟

٣: - اى طرح لفظ "هَلُ" كا استعال؟

س:- کیااینے مقصد کے لئے قرآنی آیات کا ذکر مناسب ہے؟

ہم: - کیا تلاعب بالقرآن یاتح بیف قرآن کے زُمرے میں پنہیں آتا؟

۵: - ایسے مجمع میں شامل ہونے والے سامعین کا کیا حکم ہے؟

جِوابِ ا: – آيتِ قِرآ تَى: "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَسْعَةُ رَهُطٍ ....الخ" كَا داقعه بِالكُلِّ دُوسِرا ہے،اگراس آیت کوموجودہ وور کی سیاس یارٹیوں براس نیت ہے جسیاں کیا جائے کہ بیآیت انہی کے بارے میں ہے تو بیصر کے تحریفِ قرآن ہے، اور اگر بیہ مقصد ہو کہ آیت تو وُ وسرے واقعے میں اُتری تھی کئین یہاں بھی صادق آتی ہے تو یہ آیت کا غلط استعال ہے اور سیاسی مخالفت کی بناء پر کسی شخص کو کفار ک صف میں شامل کرنا بدترین غلطی ہے۔(۱)

۲: - ہر گزنبیں، قرآن کریم کے لفظ "هَلُ" کو انتخابی نشان پر چسیاں کرنا نری جہالت ہے، اور اگر اس نیت ہے ہو کہ قر آن میں لفظ ''هَلُ'' ہے مراد ہی انتخابی نشان ہے تو صرح تحریف ہے۔ <sup>(۱)</sup> سو: - ہر گزشیجے نہیں، قرآن کریم کی آیات کواس طرح ساسی یا انتخابی جنگ میں استعال کرنا جس سےعوام میں غلط تأثر ہو، انتہائی ہے ادبی اور گستاخی کی بات ہے جس سے پر ہیز لازم ہے۔ " ہم: – الیمی باتوں کے بارے میں قوی خطرہ ہے کہ وہ تلاعب بالقرآن میں داخل ہوں، جو لوگ ایسا کریں وہ سخت غلطی کے مرتکب ہیں ، البتۃ اُنہیں کسی بُرے لقب سے یکارنے کے بجائے اُنہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔

۵: - ایسی مجلسوں میں جہاں قرآنی آیات کو اس طرح غلط استعمال کیا جاتا ہو، شرکت نہ کرنا

<sup>(</sup>١) في الاشباه والنظائر الابن نجيمٌ "وكذا قولهم بكفره اذا قرأ القران في معرض كلام الناس، كما اذا اجتمعوا فقرأ فجمعناهم جمعًا، وكذا وكأسًا دهاقًا، عند روية كأسٍ. رقم: ٣٨ ا.

قبال في شبر حمه: ذكير في القاموس أن معنى قول الزهري لا تناظروا بكتاب الله ولا بكلام رسوله لا تجعلوا شبئًا نظيرًا لهمماء معمده لاتبجعلوهما مثلا لشيء يعرضه به كقول القائل جئت على قدر يا موسى نمسمي بموسي جاء في وقت مطلو ب.

<sup>(</sup>۲) حواله سابقدر

<sup>(</sup>۳) حواليه سابقيا

٣٠). قال الله تنعمالني فني النقران النكترينم: "أذُعُ التي سبيّل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلُهم بالتي هي الحسن ..." الآية: ١٢٥ (سورة النُّحل) "وأخسِنُ كُمَّا أَحُسُن اللهُ اليُّكَ ..." الآية (سورة القصص: ١٤٤)

حیا ہے ، اور شرکت ہوجائے تو الیا کرنے والوں کو اُن کی غلطی پر متنبہ کرنا جیا ہے۔

واللہ ہوجائے تو الیا کرنے والوں کو اُن کی غلطی پر متنبہ کرنا جیا ہے۔

واللہ ہوجائے وقعالی اللہ محکم الل

#### مرد اُ میدوار کی موجودگی میںعورت کو''ووٹ'' دینے کا حکم پارسی نہائی کے ساتھ میں میں ان کا کا ساتھ کا حکم

سوال: -- مرد اُمیدوار کی موجودگی میں جو بہتر نمائندگی کر سکتے ہوں،عورت کو سردارشلیم کرنا اور اُسے ووٹ دینا اسلام کی روشنی میں جائز ہے یانہیں؟

جواب: – مرد اُمیدواروں کی موجودگی میں جو بہتر نمائندگی کر سکتے ہوں،عورت کو سردارشلیم کرنا اور اُسے ووٹ دینا شرعاً جائز نہیں ۔ کرنا اور اُسے ووٹ دینا شرعاً جائز نہیں ۔

۱۱روار۱۳۹۷ھ (فتوی نمبر ۲۸/۱۰۴۵ ج)

# پاکستان سے الحاق کرنے والے ریاست کے ایک حکمران کو معاہدے کے تحت دی گئی مراعات واپس لینے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس صورتِ حال کے بارے میں کہ ایک ریاست ''الف'' جو کہ اُز رُوئے قانون آزادی ہند مجریہے ''۱۹۲۱ء ۱۹۳۱ راگست سلطنت برطانیہ کے تسلط ہے آزاد ہوگی اور اس کا حکمران ہموجب قانون اس اُمرکا حق دار ہوگیا کہ دہ آزاد مملکت ہندوستان یا نوزائیدہ مملکت پاکستان میں ہے کسی ایک میں شمولیت اختیار کرنے یا آزاد رہے۔ چنانچہ ریاست''الف'' کے حکمران نے مطابق وستاویز شمولیت (جس کا اُردوتر جمہ منسلک ہے) پاکستان میں محض جذبہ اِسلامی و جذبات و پنی وملی کی بناء پرشمولیت اختیار کرئی، جس کے نتیج میں حکمران نہ کوراور اس کے اہلے میں حکمران نہ کوراور اس کے اہل خاندان کو ہندوستان کے حملے اورظلم وستم کا نشانہ بنتا پڑا، اورا پنی ریاست اور جملہ املاک و جائیداد سے محروم ہونا پڑا، وستاویز شمولیت کے مطابق شق نمبرا میں حکمران نہ کور نے اپنی ریاست کا الحاق جائیداد سے محروم ہونا پڑا، وستاویز شمولیت کے مطابق شق نمبرا میں حکمران نہ کور نے اپنی ریاست کا الحاق یا سان میں کرنے کا عبد کیا ہے، اور اسے یا کستانی مقدّنہ اور میر یم کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاویز یا کستان میں کرنے کا عبد کیا ہے، اور اسے یا کستانی مقدّنہ اور میر یم کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاویز یا کستان میں کرنے کا عبد کیا ہے، اور اسے یا کستانی مقدّنہ اور میر یم کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاویز

<sup>،</sup> ١) في الشامية ج: ١ ص:٣٣٨ (طبع سعيد) لو دعى الى دعوة فالواجب الاجابة ان لم يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا الا اذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اهـ.

ییں دی گئی شرا نط کوملحوظ رکھا جائے۔

علاسوم اشرائط کو ملحوظ رکھا جائے۔ شق نمبر ۲ و کیس آئندہ بنائے جانے والے قوانین و آئین کے ذریعے کوئی تبدیلی کیٹ ظرافی شق نمبر ۲ و کیس آئندہ بنائے جانے والے قوانین و آئین نے دائی جائے۔ سے مصل نہ کرلی جائے مل میں نہ لائی جائے۔ نوعیت کی جس کی منظوری حکمران مذکور سے حاصل نہ کرلی جائے عمل میں نہ لائی جائے۔

حکمرانِ مذکور کو حاصل تھیں اور جو ہے، - ۹-۴۴ سے رائج تھیں، مگر سابقہ حکومت نے حکمران مذکور کی منظوری کے بغیریک طرفہ طوریران تمام مراعات اور تخفظات کوسٹ کرلیا اور حکمران مذکور کو ان ہے محروم کردیا۔

۱: - أز رُوئے شریعت محمدی اور قرآن وسنت اسلامی حکومت یا کستان کا یہ یک طرفہ قدم جو کہ دستاو بزشمولیت کی صرح خلاف ورزی ہے، کیا شرع اور دینی اعتبار ہے اس کا کوئی جواز ہے؟ اور کیا اَز رُوئے فقیواسلامی میہ یک طرفہ تبدیلی معاہدہ جائز ہے یا ناجائز؟

۴: - اگر بیفعل ناجائز ہے تو کیا ایسی کوئی حکومت جو کہ یا کشان میں اسلام کے نفاذ کی مدعی اورعلی الاعلان دعوے دار ہو سابقہ حکومت کی اس پالیسی اور فیصلے کی پابند ہے جو کہ اس نے دینی اور اُخلاقی حدود ہے تجاوز کرکے کیا ہو؟

m:- کیا شرعی اعتبار سے حکمرانِ ندکوراس یک طرفہ انحراف معاہدہ کی بنا برکسی ہرجانے اور تاوان کامستحق ہے؟ اس نقصان اور اذبیت کے بدلے میں جواس بنا پر اسے اور اس کے اہلِ خاندان کو پہنچا ہو؟

چنانچه گزارش ہے کہ مٰدکورہ بالا اُمور میں فتویٰ و فیصلہ قرآن وسنت اور اَحادیث نبوی کی روشنی میں صادر قرمایا جائے۔ ازطرف غلام معين الدين

اِستفتاء کے ساتھ معاہدے کی وستاویز منسلک نہیں ہے، جواب اس دستاویز کے مطالعے پر موقوف ہے، اس کئے اس اِستفتاء کے ساتھ معاہدے کی دستاویز اِرسال کی جائے تو اصل سوال کا محمرتقي عثاني جواب دیا جاسکتا ہے۔

جواب تنقيح

سوال کے ساتھ دستاویز منسلک ہے۔

جواب: - حکومت پاکستان کے لئے شرعاً ضروری ہے کہ وہ اس معاہدے کی پابندگی الارہے ، کوکس ریاست کے الحاق کے وقت والی ریاست سے کیا، لیکن منسلہ وستاویز شولیت میں والی ریاست کے الحاق کے وقت والی ریاست سے کیا، لیکن منسلہ وستاویز شولیت میں والی ریاست کو پچھ کے لئے کسی قتم کی خصوصی مراعات و تحفظات کا ذکر دستاویز شمولیت کی دفعہ نمبرا وا میں ہے، والی ریاست کو پچھ خصوصی مراعات و تحفظات دیئے گئے ہوں تو ان مراعات و تحفظات کی پابندی حکومت پاکستان پر اس وقت تک لازم ہے جب تک ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ باقی ہے، اور اگر مذکورہ دو قوا نین میں مجسی کوئی مراعات و تحفظات موجود نہیں ہیں یا معاہدے کے بعد کسی اور دستاویز کے ذریعے طے پائے ہیں تو ان کی تبدیلی سے معاہد ہُ شمولیت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی ، اس صورت میں اس دُوسری دستاویز کود کچھ کر ہی اس کا شرعی حکم بتایا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم

۳۱/۵۶۴۰ه (فتوکی نمبر ۳۱/۵۶۴ پ)

سرکاری ملازمتوں اور املاک واراضی میں ترجیح کی بنیاد علاقائی و جغرافیائی عصبیت ہے یا اہلیت؟
علاقائی و جغرافیائی عصبیت ہے یا اہلیت؟
سوال: - سری ومحتری جناب مولانا محرتی عثانی صاحب دامت برکاتهم
السلام علیم ورحمة الله، واضح ہو کہ مندرجہ ذیل مسئلے پر اپنی علمی رائے اور دلائل ہے مطلع فرماویں، ممنون ہوں گا، مطلوبہ جواب فتو کی تصور نہ ہوگا۔

ا: - قرآن مجید، سنت نبوی و خلفائے راشدین یا فقہائے عظام کے ارشادات کی روشی میں ایک اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں (صوبوں) کے باشندوں کو، دُوسرے علاقوں کے باشندوں کے حق برائے حصول صوبہ جاتی سرکاری ملازمت، املاک واراضی میں برابر کا شریک قرار دیا گیا ہے یا مختلف علاقوں کے باشندوں کے باشندوں تک محدود کھا گیا ہے؟ علاقوں کے باشندوں تک محدود کھا گیا ہے؟

۔۔ کیا اگر ایک اسلامی مملکت میں ایک علاقے کے باشندوں کو دُوسرے علاقوں میں معاشی حق انتفاع کے سلسلے میں ایسا یکساں استحقاق نہ دیا جائے تو یہ شرعاً دُرست ہوگا؟

"- کیا اسلامی نظریۂ عدل کی رُو ہے ایسے یکساں معاشی اِستحقاق کی پالیسی بنانا اسلامی حکومت کے لئے شرعاً ضروری اور لازی ہے؟

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْئُولًا" وفي سورة المائدة: "يْــَايُهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوآ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" الآية.

سے ایک اسلامی مملکت میں حقوق کے تعفظ کے نام پر علاقائی قومی عطبیت پیدا ک جارہی ہوتو اس وقت اس عصبیت پیدا کی جارہی ہوتو اس وقت اس عصبیت کورو کئے کے لئے مختلف علاقوں (صوبوں) کے درمیان معاثی تعفظ کی وہ کوئی منصفانہ حکمت مملکت کی وہ کوئی منصفانہ حکمت مملکت کی وہ کوئی منصفانہ حکمت مملکت کی وہ کوئی منصفانہ حکمت میں مفید ہو؟

اُمید ہے کہ آنجنا ہا اس اہم مسئلے پر ہماری راہنمائی فرما کمیں گے،شکریہ۔ آپ کی ذاتی رائے مطلوب ہے نہ کہ دارالا فتاء کا فتویٰ۔

خا کسار عبدالخالق سبریانی بلوچ ایم اے ایل ایل بی

> جواب: -محتر می ومکرمی السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته

گرامی نامہ ملا، آپ نے سرکاری ملازمتوں اور املاک و اراضی میں جغرافیائی اور علاقائی مساوات کے بارے میں جوسوال کیا ہے، اس کا جواب احقر کی رائے میں یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی منصب یا ملازمت کے سلسلے میں بنیاوی طور پر یہ اُصول پیش نظر رکھا ہے کہ جس شخص کا تقرر مقصود ہواس منصب کی پوری اہلیت پائی جائی ضروری ہے، اور جوشخص جس منصب کی زیاوہ اہلیت رکھتا ہو، میں اس منصب کی زیاوہ اہلیت رکھتا ہو، وہ اس منصب کا زیاوہ اہلیت بائی جائی اعتبار ہے اس کا تعلق کسی خطے ہے ہو، گلزا اس معاسلے میں ترجیح کی بنیا واہلیت ہے، خواہ جغرافیائی اعتبار ہے اس کا تعلق کسی خطے ہے ہو، گلزا اس معاسلے میں ترجیح کی بنیا واہلیت ہے، خہ کہ جغرافیائی تعصبات، کہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں ایک خطے کے باشندوں کو بالاکلف و وسرے خِطوں میں متعین کیا جاتا رہا ہے۔

لہذا یہ بات تو شرایعت میں کسی طرح جا ئز نہیں ہو کتی کہ جس شخص میں کسی منصب کی اہلیت نہ ہو، اس کو محض اس لئے کسی منصب پر فائز کردیا جائے کہ وہ کسی خاص علاقے کا باشندہ ہے، البتہ اگر مختلف خِطوں کے لوگ اہلیت کے اعتبار ہے مساوی ہوں تو اس صورت میں انتظامی سہولت کی خاطریہ اُصول مقرّر کرنا جائز ہے کہ ہر علاقے میں اس علاقے کے اہل اَفراد کو ترجیح دی جائے، کیونکہ وہ اس علاقے کے مسائل اور لوگوں کی نفسیات ہے بھی زیادہ واقف ہوگا، اور اس علاقے کے لوگ اس سے بھی زیادہ واقف ہوگا، اور اس علاقے کے لوگ اس سے مانوس بھی زیادہ ہوں گے۔

ای طرح اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سی علاقے کے لوگ باہر کے کسی عہدہ دار کو دِل سے قبول نہیں کریں گے اور اس سے ملک وملت میں انتشار پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوجائے تو اس صورت

<sup>(</sup>واتا ٣) تنعيل كے لئے ويجيئ تقبير "معارف القرآن" ج:٢ س ٢٢٩١ (طبع ادارة المعارف كرا چي ) -

besturdul

الامارة والسياسة على الامارة والسياسة میں اس بات کی بھی بخیائش ہوسکتی ہے کہ ملت کو اِنتشار ہے بچانے کے لئے کسی ایسے شخص کا لگڑ ہے کہ یا جائے جو فی نفسہ اہل تو ہو، کیکن وُ وسرے علاقے کے لوگول میں اس سے زیادہ اہلیت رکھنے والے موجود ہوں، آنخضرت صنّی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایا تھا کہ حکمران قریش ہی میں سے ہوں گے، اس کی حکمت علامہ ابن خلدونؑ نے یہی بیان فرمائی ہے کہ اہلِ عرب کا قریش کے سواکسی اور پر جمع ہونا مشکل تھا۔ (۲) کیکن اس بات کی شرعاً ہرگز گنجائش نہیں کہ لوگوں کے متعصبانہ خیالات کی وجہ ہے نااہل افراد کو ذمہ دارانہ منصب حوالے کردیئے جائیں، ایس صورت میں لوگوں کی خواہشات کے اِتباع کے ہجائے ان کے خیالات کی اصلاح ضروری ہے۔ <sup>(۳)</sup>

أميد ہے كہاں تنصيل ہے آپ كے تمام سوالات كا جواب ہو گيا ہوگا، اگر پھر بھى كوئى أنجهن باقی ہوتو دو بارہ ارشاد فرماویں، ان شاءاللہ اپنی بساط کے مطابق جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام

211-3141

(١) وفي صحبح البحاري كتاب الأحكام ج: ٣ ص: ١٥٥٠ (طبع قديمي كتب خانه) باب الأمراء من قريش ..... سسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا الأمو في قريش لا يعاديهم أخذ الا كبَّه الله على وجهه ما أقاموا الدين وفيه أيضا عن ابن عمر وضي الله عنهما قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الأمر في قريش ما يقي مهم اتنان ....الخ. وكذا في صحيح مسلم ج:٣ ص:٩ ١ ١ (طبع سعيد).

وفيي سطنف ابس ابي شيبة وقم الحديث:٣٣٠٥٥ ج:١١ ص:٣٨٠٠٨٥ رطبع ادارة القر أن كراتشي، عن انس رصمي الله عنمه قبال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت رجل من الأنصار فأحذ بعضادتي الباب ثم قال.

(٢)؛ وفني تنازينخ ابس خلندون، النفيصل السادس والعشرون في اختلاف الأمَّة في حكم هذا المنصب وشروطه جرز ص ٢٠٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) ولننكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصَواب في هَذه المسذاهب فنتقول أن الأحكام الشرعية كلها لا بذلها من مقاصد وحكم تشتمل عليها . . . . وذلك أن قريشًا كانوا عنصبة سصر وأصلهم وأهل الغلب منهم وكان لهم على ساتر مضر العزّة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب ينعشراف لهنبم بمذلك ويستكينون لغلبهم فلوجعل الأمرافي سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا ينقمار غيرهم من قبائل مضر أن برذهم عن الخلاف ولا يحملهم على الكرّة فتفترق الجماعة وتتختلف الكلمة والشارع محدراص ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسل الحماية بحلاف ما اذا كنان الأصر فني قبرينش لأنهم قنادرون على سوق الناس بعصا الغلب الى ما يراد منهم فلا يتحشى من أحد خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حيننذ بدفعها ومنع الناس منها فاشترط تسبهم القرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملَّة واتفاق الكلمة . . . الغ.

 (٣) وفي صحيح المحاري كتاب العلوج: ١ ص:٣٠ (طبع قديمي كتب خانه) إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وفيه أيضا كتاب الزقاق ج: ٢ ص: ٩٦١ (طبع قديسي) اذا أسند الأمر الي غير أهله فانتظر الساعة.

وراحمع للتفاعيل اللي شرحه في فتح الباري ج: ١ ص ١٩٠ وطبع قديمي كتب حاله) وعمدة القاري ج: ٢ ص: ٥ ، طبع مكتبه وشيديان.

: ١٠) وفي النفسير الكبير تحت أية رقم: ٥٨ من سورة النساء: ويدخل فيه عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العواه بأن لا بحملوهم على التعصّبات الباطلة بل يوشدونهم الي اعتقادات وأعمال تنفعهم في دبياهم وأخراهم besturdubooks. WordP ی سیاست دان کا اِنتخابات کے موقع برسیاسی جم کئے ہوئے وعدے کوتوڑنے کاحکم

سوال: - حالیہ اِنتخابات کے نتیجے میں رحیم یارخان میں چند کونسلروں نے اپنا ایک گروپ تشکیل دیا، جس میں فلاں فلاں کونسلر شریک ِ اجلاس ہوئے ، اور تمام گروپ کے کونسلروں نے بالا تفاق حلفاً خدا کو حاضر و ناظر جان کریه عهد کیا که جم آئنده ابتخاب میں بلدیه رحیم یارخان کا چیئر مین چودهری عبدالحمید گاندھی کو اور وائس چیئر مین ہارون باجوا کو بنائیں گے،لیکن چند روز کے بعد دُوسرا حلف قر آ ن یاک پر ہاتھ رکھ کر کرلیا کہ ہم سب میاں عبدالخالق گروپ میں ہیں اور جس کو میاں عبدالخالق جہاں جا ہیں استعمال کریں، کیکن پھر اس کے علاوہ اخبارات اور دُوسرے ذریعے ہے یہی اعلان کیا جاتا رہا کہ ہمارا نامز دچیئر مین عبدالحمید گاندھی ہے،لیکن آخری دن جبکہ چیئر مین کا انتخاب تھا تو دانستہ ان ممبران نے عبدالخالق کو چیئر مین کا ووٹ دیا، اور عبدالحمید گاندھی کونظرانداز کیا گیا، جبکہ عبدالحمید گاندھی نے ان ممبران سے کہا کہتم نے میری چیئر مینی کے لئے حلف دیا ہے، تو اَب مجھ کو چیئر مین بناؤ تو اس پرممبران نے کہا کہ بیرسیای حلف تھا اور ہم نے تمہارا ووٹ صرف اس لئے استعال کیا کہ جمیں مز دور اور خاتون کی نشست مل جائے، اب وہ نشتیں ہم نے حاصل کرلیں، اب تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ انتخابات کے ایام ہی میں ان میں ہے بعض ممبران نے عوام ہے محبدوں میں بیٹھ کریہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کامیابی کے بعد اپنا ووٹ عبدالخالق کو نہ دیں گے،لیکن ان لوگوں کے اس واضح متضادعمل اور حلف شکنی اور جان بوجھ کر قرآن یاک پر ہاتھ رکھ کر وعدہ خلافی ہے جو دینی اقدار یامال ہوئے اور لوگ اب قرآن پر حلف اُٹھانے کو مزاح سمجھنے لگ گئے ہیں، اس کے لئے علمائے دِین ومفتیانِ کرام فتو کی صا در فرماویں کہ اگر ان کا بیمل دانستہ اور جان بوجھ کرتھا تو شریعت ِمطہرہ کی رُو ہے ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے؟ ایک اسلامی معاشرے میں بیلوگ عوام کے نمائندہ بن سکتے ہیں؟ (مرزامجرریق)

جواب: - پہلا معاہدہ تحریری صورت میں ہوا تھا، اس تحریر کو دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ اس میں حلف یافتم نہیں تھی ، البتہ ایک عہد تھا ، شرعاً اس کا حکم یہ ہے کہ اس عہد میں شامل افراد کے لئے اس عہد کی خلاف ورزی بلاعذر جائز نہیں تھی<sup>(1)</sup> البتۃ اگر اس عہد کے بعد ان کو دیانت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کومنتخب کرنے کا عہد کیا گیا ہے، وُ وسرا اس کے مقابلے میں بہتر ہے، تو اس عذر کی وجہ ہے ان کے لئے جائز تھا کہ اس عہد کومنسوخ کرکے اس شخص کومنتخب کرتے جو ان کے نز دیک زیادہ بہتر تھا۔صورت

 <sup>(</sup>١) في القرآن الكريم: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا" سورة الاسراء آية:٣٣.

مسئولہ میں اگر ان لوگوں نے اس قتم کے سیح عذر کے بغیرعہد شکنی کی تو سخت گنا ہگار ہوئے اور الیلے ہوگی۔
مسئولہ میں اگر ان لوگوں نے اس قتم کے سیح عذر کی بناء پر تھی تب بھی آخر وفت تک اپنے دہل ملائل میں عذر کی بناء پر تھی تب بھی آخر وفت تک اپنے دہل وہ اس معلی کی تبدیلی کئی تبدیلی کے اہل نہیں تا وقت کک اپنے دہ اپنے اور وہ بھی شخت گناہ ہوئے اس جھوٹ کے مرتکب ہوئے وہ بھی سخت گناہ گار ہوئے اور ایسے لوگ بھی نمائندگی کے اہل نہیں تا وقتیکہ وہ اپنے ان گناہوں سے صدق دِل کے ساتھ تو بہ نہ کریں۔ (۱)

#### جماعت اسلامی، جمہوریت اور جمعیت علمائے اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب

سوال: - '' تحریک جمہوریت' کے نام سے جو جماعت معرض وجود میں آئی ہے، جماعت اسلامی بھی جس کی حامی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے! کیا جماعت اسلامی اور اس کے امیر مودودی صاحب اسلامی نظام کی آڑ لے کراس ملک کو امریکا کی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جماعت اسلامی کا یہ موقف کیا ڈرست ہے کہ جمہوریت کی بحالی دراصل اسلامی نظام لانے ک کوشش کا ذریعہ جداگانہ انتخاب ہی تھا۔

1:- دُوسرا مسئلہ جو آج کل ملک میں بڑی شد و مد کے ساتھ پھیلایا جارہا ہے اور شد و مد کے ساتھ کھیلایا جارہا ہے اور شد و مد کے ساتھ مخالفت بھی کی جارہی ہے ، وہ ہے ''سوشلزم'' اس نظام کی داعی پیشنل عوامی پارٹی ہے ، لیکن تائید میں جمعیت علمائے اسلام کے بعض و مے دار حضرات بھی بیان وے رہے ہیں ، جماعت اسلامی اس کی مخالفت میں پیش پیش بیش ہے ، جمعیت ملمائے اسلام کی طرف سے سوشلزم کا نعرہ کیونکر دُرست اور مطابق میں اسلام ہوگا؟ جمعیت علمائے اسلام اس سلیلے میں جو پچھ کر رہی ہے اس میں آ نجانب اور دیگر علما ،کس حیثیت سے شامل ہیں؟

جواب: - جہاں تک جماعت ِ اسلامی میں شمولیت وعدم شمولیت کاتعلق ہے، اس کا جواب اس مطبوعہ ورق میں موجود ہے، جوآپ کو پہلے ارسال کیا جاچکا ہے۔

رہی تحریک جمہوریت کی بات! سو جب متحدہ حزبِ اختلاف نے بیم ہم شروع کی تقی تو حسین شہید سہروردی مرحوم نے حضرت مولا نا مفتی محد شفیع صاحب مدخلہم کو اس تحریک میں شامل ہونے کی

<sup>،</sup> ا و ٢٠ قال الله تعالى: "إنَّ الله يأمُّو كُمَّ انْ تُؤثُّوا الامنت إلِّي أَهْلِها" الآية: ٥٨ سورة النساء.

في صبحيح مسلم ج:٢ ص:٣٣٦ (طبع قديمي كتب خانه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق! فان الصدق يهندي الى البر وان البر يهندي الى الجنّة ...... واياكم والكذب! فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النّار ....." الحديث: ٣٤٢١.

الامارة والسياسة

وعوت دی تقی ، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ: ہمارا اس ساب ہے۔
جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ: ہمارا اس سابہ ہے۔
جاندر آجا کے محال میں میں کسی درجے کے اندرجمہوریت ہے تو وہ خود بخو داس مطالبے کے اندر آجا کے محال میں میں کسی درجے کے اندرجمہوریت ہے تو وہ خود بخو داس مطالب کے بیک جمہوریت سر مد شرا ہے۔ ہرمعذور ہول ۔' اس جملے سے آپ تحریک جمہوریت معدور ہوں ۔' اس جملے سے آپ تحریک جمہوریت کے بارے میں ان کے موقف کا انداز و کریکتے ہیں۔

410

اب سوشلزم کی بات رہ حاتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسلمان جو اسلام اور اشترا کیت ہے واقف ہو، شک نہیں کرسکنا کہ سوشلزم اسلام کے بیسر منافی نظام ہے، اسلام اپنا الگ معاشی نظام رکھتا ہے جو سرمایہ داری اور اِشترا کیت دونوں سے مختلف ہے، جوشخص اسلام کے بارے میں تھوڑی تی بھی واتفیت رکھتا ہو وہ سوشلزم کو اسلام کے مطابق نہیں کہدسکتا۔ موجودہ جمعیت علمائے اسلام کا بھی کوئی ایسا بیان جمارے علم میں نہیں ہے جس میں اُس نے سوشلزم کی حمایت کی ہو۔ بلکہ اس الزام کی بعض ترویدین نظر ہے گزری ہیں۔

آخر میں ر*یوعرض کر*نا ہے کہ موجودہ جمعیت علائے اسلام وہ جمعیت نہیں ہے جس نے قیام یا کتان کی جدوجہد کی تھی اور جس کی بنیاد علامہ شہیر احمد صاحب عثانی رحمۃ ائلدعایہ نے رکھی تھی ، اس جمعیت کا مارشل لاء کے بعد احیاء نہیں کیا گیا،موجود و جمعیت علمائے اسلام ایک ڈوسری جماعت ہے جو قیام پاکستان کے بہت بعد قائم ہوئی ہے۔

حضریت مولانا مفتی محمد شقیع صاحب مرظلهم اس جماعت کے بھی زُین نہیں رہے ، اور نہ اس کی ہالیسی میں حضرت مظلمم کےمشوروں کا کوئی دخل ہے، للہذا اس کے کسی قول وفعل کی ذمہ داری اُن پر واللدسجانه وتعالى انلم عا ئدنين ہوتی۔

احقر محمرتقي عثماني عفا اللدعنه on (PAA/P/F)

ا الجواب ت بند ومحمر شفيع

و الشهادات و القضاء ﴿ وَوَيْ اللّهُ عَلَى الدّعُو عَلَى وَ القضاء ﴿ وَوَيْ اللّهُ اللّهُ الرَّاقِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

besturdubooks. Wordpress.com

## قانون''میعادِ ساعت'' کی شرعی حیثیت

besturdubooks.W ( قانون''میعادِ ساعت'' کی حقیقت، تاریخ،شرعی تصوّر، دلائل، پچھلے زمانوں میں اس

کی موجودگی، اور اس قانون کی حکمت پرمفصل فتو یٰ )

سوال: - بعض جدیدتر تی یافتہ ممالک میں "Limitation Act" کے نام ہے جو اُصول وقوا نین رائج و نافذ ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ اور کیا وہ سراسر غیر اسلامی أصول ہیں؟ اگریہ أصول وقوانین غیراسلامی میں تو دیوانی و فوجداری مسائل و اُمور میں حیارہ جو کی کی میعاد کا عدم تعین جو عملی خرابیاں پیدا کرتا ہے اس کا تدارک کیونکر کیا جاسکتا ہے خصوصاً اگر اس عدم تعین کو کان کے "Categonical Imperatin" کی حیثیت دی جائے تو جائیداد غیر منقولہ کے برسوں پُرانے معاملات متاکر ہوتے ہیں، اگر بیاصول وقوانین غیر إسلامی نہیں تو ان کے إسلامی ہونے كا كيا جواز ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شفعہ چھوڑ کر اس نوعیت کے قوانمین بھی نافذ نہیں رہے؟

ا گر عنقریب تومی اتحاد برسرِ اِقتدار آجائے تو پورا کا پورا اسلام کیونکر نافذ ہوگا اور "Limitation Act" كوكس طرح مشرف به اسلام كيا جائے گا؟ يا پھر أسے كس بناء ير ايك كلمه كو قانون کی حثیت حاصل ہوگی؟

جواب: -محتر مي ومكري! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة خدا کرے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں، آمین ۔

گرامی نامه باعث مسرّت و افتخار ہوا، آپ کے سوال کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قانونِ میعادِ ساعت (Limitation Act) سراسر غیر اسلامی قانون نہیں ہے، اور یہ کہنا پالکل غلط ہے کہ ''اسلام کی تاریخ میں شفعہ کو چھوڑ کر اس نوعیت کے قوا نین تبھی نافذ نہیں رہے۔'' واقعہ بیہ ہے کہ اسلامی عدالتیں بھی میعادِ ساعت کا لحاظ کرتی رہی ہیں، خاص طور ہے ترکی خلافت کے دور میں عالم اسلام کے تمام قاضی خلیفۂ وفت کی مقرر کردو میعاد ساعت پرعمل کرتے رہے ہیں۔ اور فقہائے اسلام نے اُن کے اس ممل کی نەصرف تو نیق و تائید کی ہے بلکہ خلیفۂ وفت کے منشور کے جاری ہونے کے بعد اس کو واجب العمل قرار دیا ہے۔''الا شباہ والنظائر'' کے مشہور شارح علامہ حمویؓ نے اپنے دور کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے سلاطین نے تمام قاضوں کو بیتھم دیا ہوا ہے کہ وہ وقف اور وراثت کے سوا کوئی

دعویٰ بناءِ دعویٰ قائم ہونے کے پندرہ سال بعد قابلِ ساعت نہ سمجھیں، اور فناوی حامد سے میں جس کی سنتیج علامہ ابن عابدین شامیؒ نے کی ہے ) اس مسئلے پر چاروں نداہب (حنی، شافعی، مالکی، حنبلی ) سے فقہا ، کے فقاویٰ نقل کئے ہیں جو اس بات پر یک زبان ہیں کہ سلطان کی طرف سے اس ممانعت کے اجراء کے بعد بندرہ سال بعد کوئی مقدمہ داخل نہ کیا جائے۔ البتہ علامہ خیرالدین رمائی نے فناویٰ خبر سے میں ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین یہ نہ تیں یہ نوحت کی بین یہ نوحت کی بین یہ نوحت کی بین یہ نوحت کی بین میں ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین یہ نوحت کی بین ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین میں ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین میں ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین میں ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین میں ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت کی بین ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو حکم جاری ہونا میعادِ ساعت اور بین میں ہر خلیفہ کی جاری ہونا میعادِ ساعت اور بین ہر خلیفہ کی جاری ہونا میعادِ ساعت اور بین ہر خلیفہ کی ہونا میعادِ ساعت اور بین ہر خلیفہ کی جاری ہونا میعادِ ساعت اور بین ہر خلیفہ کی ہونا میعادِ ساعت اور بین ہونا میعادِ ساعت اور بین ہونا میونا میکا کی ہونا میعادِ ساعت کی بین ہونا میکا کی ہونا ہونے کی ہونا میکا کی ہونا میکا کی ہونا ہونا ہونے ک

البت مختلف زبانوں میں مختلف میعادیں مقرری گئی ہیں، فقر خفی کی کتابوں میں بعض مقدمات البت مختلف زبانوں میں مختلف میعادیں مقرری گئی ہیں، فقر خفی کی کتابوں میں بعض مقدر کی گئی ہیں، مثلاً کے پندرہ سال، بعض کے لئے چھتیں سال کی مرتبی مقرر کی گئی ہیں، مثلاً ورمختار میں ہے: "القصاء منظهر لا مثبت ویت خصص بنزمان و مکان و خصومة حتّی لو أمو السلطان بعدم سماع الدعوی بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ینفذ، قلت: فلا تسمع الآن بعدها الا بأمو."

بلك علامه شائ في في شمس الانكم مرضى كي مبسوط سي نقل كيا ہے كه: "اذا تسوك الدعوى ثلاثاً وثلاثيس سنة ولم يكن مانع من المدعوى ثم ادّعى لا تسمع دعواه." (ردّ السمحتار، كتاب القضاء مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة ج: ٢ ص: ٣٣٣، مطبوعه ديوبند) -

<sup>(</sup>۲۶۱) ج:۵ ص ۱۹۱۶ (طبع سعید) نیز دیکھئے عاشیه نمبر ۳۰

<sup>(</sup>۳) رد المحتار ج:۵ ۳۴۴ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٣) كتاب القضاء ج: ٥ ص: ٢٢٢ (طبع سعيد).

وفي الفتاوي تنقيح الحامدية، كتاب الذعوى ج: ٢ ص: ٣ (طبع مكتبه حيييه كونته) وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الذعوى بعد ست وثلاثين سنة الاً أن يكون المدعى غائبًا أو صبيًّا أو مجنونًا أو المدعى عليه أميرًا جائزًا يخاف مه كذا في الفتاوي العتابية.

و فيال في المحرعن المبسوط ترك الذعوى ثلاثًا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدّعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأنّ ترك الدّعوى مع الممكن يدلّ على عدم الحق ظاهرًا . . . . . . . والحاصل من هذه النقول أن الدّعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة وثلاثين لا تسمع اذا كان الترك بلا عذرٍ من الأعذار المارة لأن تركها هذه المدّة مع التمكن يدلّ على عدم الحق ظاهرًا . . . الخ.

وفي الفتاوي الكاملية كتاب الدّعوي ص:٣٠٠٠

رى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فصل قضاء المرأة في غير حدوقود ج: ٢ ص: ٨٨ لو أمر السلطان بعدم سماع وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فصل قضاء المرأة في غير حدوقود ج: ٢ ص: ٨٨ لو أمر السلطان بعدم سماع الله تلك الدعوى بعد خمس عشرة سنة يجب عليه عدم سماعها ولو سمعها وقضى لا ينفذ لأنّه لا يصير قاضيًا بالنّسبة الى تلك الدعوى بعد خمس عشرة سنة يجب عليه عدم سماعها ولو سمعها وقضى لا ينفذ لأنّه لا يصير قاضيًا بالنّسبة الى تلك الدعوى بعد خمس عشرة سنة يجب عليه عدم سماعها ولو سمعها وقضى لا ينفذ لأنّه لا يصير قاضيًا بالنّسبة الى تلك الدعوى بعد خمس عشرة سنة يجب عليه عدم سماعها ولو سمعها وقضى لا ينفذ لأنّه لا يصير قاضيًا بالنّسبة الى تلك

مشمس الائمہ سرحی خلافت عباسیہ کے دور کے ہیں، جس سے واضح ہوا کہ میعاد ہا عمل کا بہہ سرحی الفرن کے ایک زخم کی وجہ سے الفوس ہے کہ میں اس وقت پاؤں کے ایک زخم کی وجہ سے الفوس ہے کہ میں اس وقت پاؤں کے ایک زخم کی وجہ سے معذور ہوں، اس لئے ڈوسری کتابوں کی مراجعت اس وقت ممکن نہیں، ورنہ اس محدور ہوں، اس لئے ڈوسری کتابوں کی مراجعت اس وقت ممکن نہیں، ورنہ اس پر شاید اور بھی قدیم حوالے دستیاب ہوجاتے، تاہم صرف علامہ شامی کی مذکورہ تصریحات سے بھی اتنا واضح ہوجاتا ہے کہ میعاد ہا عت کا تصوّر نہ صرف غیر اسلامی نہیں، بلکہ اسلامی عدالتیں ہر دور میں اس پر اس میں میں۔

البت یبال میہ ہوسکتا ہے، اور شاید آپ کو بھی یہی شبہ ہوا ہو کہ محض تأخیر کی بنا پر ایک صاحب حق کوحق سے محروم کرنے کا کیا جواز ہے؟

موجودہ قوانین میں اس سوال کا جواب نصفت (Liquity) کے ان مقولوں کے ذریعے دیا گیا

*ــ ک*ک:-

"The Law aids the diligent and not the indolent."

قانون چوکس لوگوں کی مدد کرتا ہے، غافلوں کی نہیں۔

"Ther Should be an end to Litigation"

عدالتی مخاصمتوں کی کوئی انتہا ہونی جا ہے۔

لیکن بیہ مقولے موجود قوانین کے حق میں اس کئے پورے اطمینان بخش نہیں ہوتے کہ وہاں دیانت اور قضاء کی کوئی تعریف کم از کم عملاً نہیں ہے، بلکہ جوحق عدالت سے مستر و ہوگیا، عملاً وہ حق ہی نہیں رہا۔ اس کے بجائے اسلامی فقہ میں ویانت اور قضاء کے اَحکام ساتھ ساتھ چلتے ہیں لہذا اگر عدالت نہیں کہ وہ حق نہیں رہا، بلکہ وہ حق عدالت نے کسی حق کا تصفیہ کرنے سے انکار کردیا ہے تو اس کا بیمطلب نہیں کہ وہ حق نہیں رہا، بلکہ وہ حق موجود ہاور جس کے ذھے حق ہے اُس پردیانۂ فرض ہے کہ وہ اُسے صاحب حق تک پہنچائے، خواہ کتا

( الله على الدعوى المعتاوى الأنقروية ج: ٢ ص: ٥٨ وفي المبسوط رجل ترك الدّعوى ثلاثًا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدّعوى ثلاثًا وغلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدّعوى ثم الحق على عدم الحق ظاهرًا. يكن له مانع من الدّعوى ثم ادعى له لا تسمع دعواه لأنّ ترك الدّعوى مع التمكن عليه يدلّ على عدم الحق ظاهرًا. وفي درر المحكام الماذة: • ٣٦ المحرض عن ١٣٦ (طبع مكتبه علميه) اذا ادّعي أحد بأنّ العقار كالدّار و الكرم الذي في تصرّف شخص أخر مدّة خمس عشرة سنة بلا نزاع بأنّه ملكه أو أنّ له حصة فيه فلا تسمع دعواه اهـ.

(وكذا في الشاهية ج:٥ ص:٢٢٠ طبع سعيد).

وفي شوح المجلّة للاتناسيّ رقم المادّة: ١٩٧٣ - ج: ٥ ص: ١٤٤٨ قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدّعوي بعد ست وثلاثين سنة الا أن يكون المدعى غائبًا أو صبيًّا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدّعي عليه أميرًا جابرا.

رفيها أينضا رفيم النماذة ١٩٧٠ جن ص:١٨٠ اذا ترك المورث الذعوى ملّة يتركها الوارث أيضا مدّة وبلغ مجموع السدتين حدّ مرور الزمان فلا تسمع. زمانہ بیت چکا ہو، اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو عدالت خواہ اُسے پچھ نہ کہ، لیکن وہ گنہ کار ہوگا، ای لئے فقہا ہے کا یہ مقولہ 'الا شاہ والنظائر'' وغیرہ میں درج ہے کہ: ''المحق لا یسسقط بتقادم الزمان'' لیتی ہجن فقہا نہ کا یہ مقولہ ''الا شاہ والنظائر'' وغیرہ میں درج ہے کہ: ''المحق لا یسسقط بتقادم الزمان'' لیتی ہجن کا بناء پر ساقط نہیں ہوتا'' اس سے مرادیبی ہے کہ میعاد ساعت گزرجانے کے باوجود وہ مسلم حق موجود ہے جس کا ایک اثر تو اُخروی ہے کہ اس حق کو تلف کرنے والا گنہگار ہے، وُومرااثر وُ نیوی ہے کہ جس شخص کو بھی اس حق تلفی کا یقینی علم ہوگا وہ اس پر فاسق کے اُحکام جاری کرے گا، جس سے اس کے ساتھ اس کے سارے معاملات متاثر ہوں گے، تیسرااثر یہ ہے کہ اگر چہ عدالت اس مسئلے کو سننے ہے اُرکار رکبی ، لیکن اگر خلیفہ کے پاس اپیل پہنچ اور وہ محسوں کرے کہ مقدمہ جان دار ہے اور اس میں جال بازی بظاہر نہیں ہے تو فقہا'' نے لکھا ہے کہ وہ اسے کسی قاضی کے پاس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں بازی بنا میں بات کرے گا (شامی بن ہم میں۔ ۱۳۵۳)۔

تاضی اس کی ساعت کرے گا (شامی بی ہم میں۔ ۱۳۲۳)۔

نیز ایسی صورت میں صاحب حق قاضی کو ثالث بنا کر بھی فیصلہ کراسکتا ہے۔

## اس سے صاف واضح ہے کہ صرف زبانی طور برنہیں بلکہ عملاً بھی میعاد ساعت سے حق ساقط

(۱) وفي ردّ المسحمار جن صن ۲۰۰ (طبع سعيد) قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الذعوى بعد هذه السدّة أنّما هو للنهي عنه من السلطان فيكون القاضي معزولا عن سماعها لما علمت من أن القضاء يتخصص فلذا قال آلا أمر أي فاذا أمر بسماعها بعد هذه المدّة تسمع وسبب النهي قطع الحيل والتزوير فلا ينافي ما في الاشباه وغيرها من أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان ولذا قال في الاشباه أيضا ويجب عليه سماعها أي يجب على السلطان الذي نهي قضاته عن سماع الذعوى بعد هذه المدّة أن يسمعها بنفسه أو يأمر بسماعها كي لا يضيع حق المدّعي والظّاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدّعي امارة التزوير ....الخ.

وفي شرح المجلّة رقم المادّة: ٢٧٣١ ص: ٩٩٦ لا يسقط الحق بتقادم الزّمان فاذا أقرّ المدعى عليه واعترف صراحة في حضور الحاكم بأن حق المدعى عنده في الحال على الوجه الذي يدعيه وكان قد مرّ الزّمان على الدّعوى فلا يعتبر مرور الزّمان ويحكم بموجب اقرار المدعى عليه.

وفي تكملة حاشية ردّ المحتار ج: ١ ص: ٣٣٣ ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيًا على بطلان الحق حتى يود أن هذا قول مهنجور الأنه ليس ذلك حكمًا ببطلان الحق، وانّما هو امتناع عن القضاة عن سماعها خوفًا من التزوير ولدلالة النحال كما دل عليه التعليل والا فقد قالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الاشباه فلا تسمع المدّعوى في هذه المسائل مع بقاء حق للآخرة ولذا لو أقرّ به يلزمه كما في مسئلة عدم سماع المدّعوى بعد مضى خمس عشرة سنة اذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدّم قبيل باب التحكيم فاغتنم ....الخ.

وفي تكملة حاشية ردّ المحتار جال ص ٢٨٥ (طبع سعيد) ثم اعلم أن عدم سماع الدّعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد الاطلاع على النّصرف ليس مبنيًا على بطلان الحق ذلك وانّما هو مجوّد منع للقضاة عن سماع الدّعوى مع بقاء الحق لصاحبه حقى لو أقرّ به الخصم بلزمه ولو كان ذلك حكمًا ببطلانه لم يلزمه ويدلّ على ما قلناة تعليلهم للمنع بفطع التووير والحيل كما مر فلا يرد ما في قضاء الاشباه من أن الحق لا يسقط بتقادم الزّمان ثم رأيت التصريح بما نقلناة في البحر قبيل فصل دفع الدّعوى .....الخ.

(٢) وفي رد المحتارج: ۵ ص: ٣٢٠ يجب على السلطان الذي نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة ان يسمعها يشفسه أو يأمر بسماعها كي لا يضيع حق المدعى والظاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدعى أمارة التزوير ... الخ.

نہیں ہوتا، میعادِ ساعت مقرّر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدّتِ دراز گزرنے کے بعد بھی الگری وی ساعت مقرّر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدّتِ دراز گزرنے کے بعد بھی الگری والیوں کا امکان ساعت باقی رکھا جائے گا، کیونکہ مدّتِ دراز گزرنے کے بعد واقعے کے بینی گواہ ملنے مشکل ہوتے ہیں، اور مل بھی جا نمیں تو واقعے کی پوری تفصیلات ذہن میں نہیں رہتیں، اس لئے اس قتم کے مقد مات عدالتوں میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کے مقد مات میں غیر ضروری تعویق ہواور لا نیل مسائل کھڑے ہوجا کمیں، میعادِ ساعت کی بہی حکمت ہمارے فقہاء نے بھی بیان فرمائی ہے۔

خلاصہ بیہ کہ اسلامی فقہ میں اس کی بنیاد موجود ہے، اور جب بھی شریعت کی بنیاد پر موجودہ قوانین کی تدوینِ نو کی جائے گی تو اس قانون کو بالکلیہ مستر دیا منسوخ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر مذکورہ فقہی بنیادوں پر نظرِ ثانی کی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں اتنی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی جتنی وُ وسرے بہت ہے قوانین میں ضرورت پیش آئے گی۔ (۱)

۲۳ ررمضان الهبارک ۱۳۹۷ھ (فتوی نمبر ۱۸۷/۸۸ ج)

# مسجد کومنہدم ہونے سے بچانے کے لئے بھی دعوے میں حجموٹ اور خلاف واقعہ بات کہنا جائز نہیں

سوال: - جناب بحترم!

دُوسرا اِستفتاء مذکورہ مسجد کے متعلق کچھاس طرح مطلوب ہے، چونکہ علاقے کے کچھلوگ اس کو مسجد ہی تسلیم نہیں کرتے ، ان کا موقف میہ ہے کہ اس علاقے میں مسجد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بلاٹ پر لا نہریری یا اسی مستم کا کوئی سینئر وغیرہ علاوہ مسجد کے قائم ہونا جاہئے اور اس سلسلے میں حضرات نے اپنا اثر و رُسوخ استعال کر کے مسجد طذا منہدم کرانے کا تھم جاری کرادیا، اس صورت حال کے پیش

<sup>(</sup>۱) '' قو نون میعاد ساعت'' ہے متعلق مزید اہم تضیلات کے لئے حضرت وایا دامت برکافہم العالیہ کی کتاب''عدالتی فیصلے'' ج:۲ ص:۲۱۹ تا نس:۲۳ میں «مغربت والا دامت برکافہم العالیہ کا ایک اہم فیصد اجنوال''عاصب نہ قبضہ اور حق ملکیت' ما حظہ فرما کیں۔

نظراس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ اس معاملے کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور فور کی گھیج ہے اسلام کا محبہ کومنہدم نہ کرنے کا حکم امتناعی عدالت سے لے لیا جائے، چنانچ مجد کمیٹی کے ایک عہدے دار نے کا کا ملائی کا ایک وکیل صاحب سے مل کرتمام حالات بتائے اور انہیں متعلقہ تمام کا غذات وکھائے، وکیل صاحب نے اطمینان ولایا کہ ان شاء اللہ مجد منہدم نہیں ہوگی۔ عدالت سے میں کوشش کرے مجد کو منہدم نہ کرنے کا حکم جاری کرا وُوں گا۔ پھر انہوں نے کئی صفحات پر مشتمل ایک دعویٰ نامہ تیار کرکے اسے ٹائپ کروایا، اس تحریری دعوے کو عدالت میں داخل کرنے سے قبل مبحد کمیٹی کے ایک عہدے دارسے دستخط کروائے اور خود وکیل صاحب نے بھی اس پر دستخط کے۔

ندگورہ عہدے دار کے وسخط کرنے کے بعد وکیل صاحب نے بتایا کہ میں نے اس تحریہ میں ایک پوائٹ یہ بھی وکھایا ہے کہ اس پلاٹ پرجس پر اب مسجد قائم ہے اس پر علاقے کے لوگ گزشتہ کی سالوں سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، جبکہ حقیقۂ ایسانہیں، لیکن اِستفسار پر وکیل صاحب نے کہا کہ مسجد کو منہدم ہونے سے بچانے کے لئے میں نے ایک قانونی اور عدالتی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ پوائٹ رکھا ہے۔ الجمدللہ وکیل صاحب نے لیے وائٹ رکھا ہے۔ الجمدللہ وکیل صاحب نے مزید وضاحت کی کہ ہمارے اس بیان سے قائم شدہ مسجد اِن شاء اللہ اُمید قوی ہے کہ عدالت کی جانب سے مسجد کومنہدم نہ کرنے کا حکم اِنتاعی جاری کردیا جائے گا۔ انہوں نے مزید تقویت دِلائی کہ ہمارے اس بیان سے کسی کو ذاتی نقصان پہنچانا یا کسی کاحق مارنا مقصود نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے گھر کو شہید ہونے سے بچانامقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے۔

چونکہ حکام بالا کی جانب ہے مسجد کو منہدم کرنے کا تھم جاری ہو چکا تھا، ان کا عملہ کسی بھی وقت آگر اسے منہدم کرسکتا تھا، اب صرف یہی صورت تھی کہ عدالت کا تھم ہی انہیں اس کو منہدم کرنے ہے روک سکتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ ہے معافی کے خواستگار ہوتے ہوئے مسجد کمیٹی کے بیاعہدے دارخاموش رہے اور وکیل صاحب نے عدالت میں کاغذات داخل کردیئے، عدالت نے تھم امتناعی جاری کرنے ہے انکار کردیا اور ہمارا پیش کردہ مقدمہ خارج کردیا۔ اس کے بعد مسجد کو منہدم کرنے کے لئے سرکاری عملہ موقع پر پہنچ گیا،لیکن ان پر کیا ہیب طاری ہوئی کہ وہ مسجد کو منہدم کئے بغیر واپس چلے گئے، اور ابھی تک اللہ کے فضل ہے مسجد قائم و دائم ہے، لوگ با جماعت پنج وقتہ نمازیں اداکر رہے ہیں۔

عبد موم میں جھوٹ اور خلاف واقعہ بات کہنا ہرگز جائز نہیں تھا۔ اس ناجائز کام پر جواب: - وعوے میں جھوٹ اور خلاف واقعہ بات کہنا ہرگز جائز نہیں تھا۔ اس ناجائز کام پر مصوف سے بچنا فرض ہے۔ (۱)

مری میں قبت رتغمیر فرض نہیں ، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ (۱)

مری میں قبت رتغمیر فرض نہیں ، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ (۱) صدقِ دِل ہے تو بہ ضروری ہے،مسجد کی ہر قیمت پرتقمیر فرض نہیں،حصوث سے بیچنا فرض ہے۔ <sup>(٠)</sup> @18.4/9/t (فتوی نمبر ۴۹/۱۷۹۳ و)

# حضرت ولید بن عقبہؓ کے واقعہُ حد میں خلیفہُ راشد حضرت عثمانؓ یرایک اِشکال کا جواب

سوال: – بخدمت اقدس مخدومی المعظم أستاذی المحترم زیدمجد جم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أميد ہے كہ جناب والا بخيرو عافيت مول كے، وُعاہد الله تعالى جناب كے سايہ كو دائم قائم

(١) وفي الآية: "ثُمُّ نِبْتِهِلُ فَنَجُعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِينَ" (آل عمران: ١٠).

وفي مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ١٤ كتاب الإيمان، باب الكبائر وعلامات النفاق الفصل الأوّل (طبع قديمي كتب خاله) عن أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وان صام وصلَى وزعم انّه مسلم ثم اتفقا: اذا حدّث كذب واذا وعد أخلف واذا أوتمن خان. (متفق عليه).

وفي مشكومة المصابيح ج: ٢ ص: ٢ ٢ ٣ (طبع قديمي) اياكم والكذب وانَّ الكذب يهدي الى الفجور وانَّ الفجور يهدي الى النَّار، وما يزال الرَّجل يكذب ويتحرّى الكذب حتّى يُكتب عند الله كذَّابًا. (منفق عليه).

وفي مشكوة المصابيح كتاب الامارة والقضاء باب الأقضية والشهادات، الفصل الأوّل (طبع قديمي)

عن أمَّ سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انَّما أنا بشر وانكم تختصمون اليَّ ولعلُّ بعضكم ان يلكون الحن بحجته من يعض فاقضى له على نحو ما أسمع منة فمن قضيت له بشيء من حق اخيه لا ياخذنه فانَّما أقطع له قطعة من النار. (متفق عليه).

وفي الدّر المختار ج: ١ ص: ٣٢٧ (طبع سعيد) الكذب مباح لاحياء حقه و دفع الظّلم عن نفسه والمراد التعريض لأنّ عين الكذب حرام قال وهو الحق قال تعالىٰ: "قُبَلَ الْخُوَّاصُورَنَ"

وفي الشامية والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الأحياه ان كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جسميعًا فالكذب فيه حرام. وفيها أيضًا بعد أسطر قال عليه الصلاة والسلام: كل كذب مكتوب لا محالة الَّه ثلاثة الوجل مع امرأته أو ولده والرّجل يصلح بين اثنين والحرب فانّ الحرب خدعة. قال الطحاوي وغيره وهو محمول على السمعاريين لأنَّ عين الكذب حرام قلت وهو الحق قال تعالىٰ: "قُتِل الْخَرَّاصُوْنَ" وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار، ولم يتعيّن عين الكذب للنّجاة وتحصيل المرام .....الخ.

وفي الذر المختار أيضًا بعده ج:٣ ص:٣٣٨ (طبع سعيد) وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم. ...الخ.

وقمي خملاصة الفتاوي ج:٣ ص:٣٣١ (طبع رشيديه كونثه) يجوز الكذب في ثلاثة مواضع في الصلح بين النَّاس وفي الحرب، ومع امرأته ....الخ.

وفي سكب الأنهـر كتـاب الكـراهية فـصـل في المتفرقات ج:٢ ص:٥٥٢ (طبع داراحياء المراث العربي بيروت) والكذب حرام الا في البحرب للخدعة وفي الصلح بين اثنين وارضاء الأهل، وفي دفع الظَّالم عن الظَّلم والمراد التعريض لأنَّ عين الكذب حرام، قال في المجتبي وهو الحق قال تعالى: "قُبِلَ الْغَرَّاصُونَ". فرمائے آمین۔ آپ ہے اس دور کے اندراللہ تعالیٰ نے دِین کی حفاظت کا جو کام لیا ہے اور کیلے رہے میں ، اس کی مثال ملنامشکل ہے ، یہ پوری اُمت پر آپ کا احسان ہے ،مشکل سے مشکل مسئلے کاحل آپ dub کی کتب میں ملتا ہے ، بہت وِل خوش ہوتا ہے ،اللّٰہ ہم ز د فز د ، آمین ۔ سے عظامی رہے ، بہت وِل خوش ہوتا ہے ،اللّٰہ ہم ز د فز د ، آمین ۔

اس وقت حدِشربِ خمر کی بحث میرے زیرِ مطالعہ ہے، جنابِ والا کی عظیم تالیف'' بھملہ' سے بہت رہنمائی ملی ہے، اس وقت ایک ذبنی اُلبحن پیدا ہوگئی ہے، جس کوحل کرانے کے لئے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ساتھ نادم بھی ہوں کہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں ، اللّٰہ تعالیٰ جنب والا کو اُجرعظیم عطا فرمائے ، آمین۔

میری پریشانی بیہ ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ ک پرورش میں رہ بچے ہیں، ان کے کروار سے واقف ہیں، جب کوفہ کے حاکم بنائے گئے تو ان کے خلاف سازش تیاری گئی کہ انہوں نے شراب پی ہے، اور وہی سازش لوگ شراب پینے کی شبادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شاف دیتے ہیں، اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ولید کوطلب کر کے اس شبادت کے حوالے سے ان سے جواب طلی کرتے ہیں، اور وہ جواب دیتے ہیں کہ "ف واللہ انہما لحصمان مو توران" لیکن اس جواب کو پذیرائی نہیں بخشی گئی اور ان پر حد جاری کی گئی۔

اس پرمیرا شبہ ہے جو یقیناً غلط ہوگا ،لیکن اپنی غلطی مجھ پر واضح نہیں ہے، اس نئے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

شبہ یہ ہے کہ جب مدعا علیہ گواہان کو مجروح اور جرح بھی خصوصاً مجرد نہ ہو بلکہ وجہ بھی بیان کرے کہ گواہان ان کے بخت وُشمن میں ، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صفائی کا موقع دیا جائے تا کہ وہ ان کی وُشمنی کو ثابت کرے ،خصوصاً حدود کے اندراحتیاط بہت ضروری ہے جوشبہات ہے ٹمل جاتی ہے۔ فقہا ، نے بھی عدالتی طریقۂ کار میں ملزم کوصفائی کا موقع دینے کا ذکر کیا ہے۔

حضرت والا نے تکملہ فتح المہم ج:۲ ص:۵۰۲ تا ۵۰۲ تا ۵۰۲ میں اس واقعے پر تفصیل ہے بحث کی ہے، جناب والا کا یہی رُجھان ہے کہ محض شہادت کی بناء پر ان پر حد جاری ہوئی ہے، ورنہ وہ اس کردار کے آ دمی نہیں تھے، اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابتداء کے اندر خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حد جاری کرنے میں تر دّوتھا، بلکہ تکملہ کے پیرانمبر ک ص:۵۰۱ پر لکھا ہے کہ ''ان سیندنا عشمان رضی الله عنہ لہم یول یشک فی صحة شہادہ الشہود علی الولید'' اس وضاحت سے میرا شہر مر برمنہ بوط موجاتا ہے کہ ان کوصفائی کا موقع ملنا جا ہے تھا کہ گواہان کی دُشمنی کو ثابت کرتے اور حد سے نے جاتے ،

مگرابیانه ہوار

میرا شبه کرنا غلط ہوگا ، اس پر تو به کرنا ہول ، چونکه ایک عرصه تک عدالتی کام ہے واسطه رہاہے ، وہاں ضابطه فوجداری کی دفعہ ۳۴۲ کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع ویا جاتا ہے، اس عادت کی وجہ سے پیشبہ پیدا ہوا ہے، جس کا ذکر کردیا ہے، آخر میں ؤعا کی ورخواست ہے۔ والسلام جناب کا شاگر د

> ( قامنی ) بشیراحمد عفا الله عنه باغ،آزاد کشمیر

> > جواب: – گرای قدرمکرم جناب مولانا قاضی بشیر احمد صاحب زیدمدکم. السلام عليكم ورحمة اللد وبركاته

گرامی نامه موصول ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تاریخی روایات سے اس دور کے کسی مقد ہے کی مکمل کارروائی اوراس کی تفصیلات کا بوراعلم نہیں ہوتا۔ راوی اپنی تر جیجات کے مطابق جو حصہ روایت سَرِنا مناسب سجھتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ہاتی حصور دیتے ہیں۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنه کو صفائی کا موقع نہ دیا گیا ہو، قاعدے ہے اگر انہوں نے گواہوں پر جرح کی تو اُس جرح کا بار ثبوت بھی اُن ہر بونا تھا، اور شاید وہ اسے مکمل طور پر ثابت نہ کر سکے ہوں، اتنا عرصہ گز رجانے کے بعد ہمارے گئے ایک خلیفۂ راشد کے فیلے کے بارے میں مطمئن ہونے کے لئے یہ اخمال بھی کافی ہے۔ واللدسجانه وتعالى اعلم بنده محمرتق عثاني عفي عنه

الاراراد ۲۲۱ار*و* 

## مدعاعلیہ کی غیرموجودگی میں مدعی سے رقم لے کر اس کے حق میں فیصلہ نا فذنہیں ہوگا

سوال: - تخصیل موادی صاحب کے یاس کسی قشم کا تنازعہ ہے گیا، جناب کے یاس فیصلهٔ شریعت کی درخواست کی گئی، مولوی صاحب نے مدعی اور مدعاعلیہ کو بلاکر بیان لئے، بیان لے کر ہر دو فریقین کو تاریخ دے دی ، تاریخ سے قبل مدعی نے جا کرمولوی صاحب کوتھوڑی رقم روپیہ دیا ، اور مدعاعلیہ

 <sup>(</sup>۱) تشیل کے لئے تکملة فتح الملهم نج ۲۰ ش:۵۰۲ ۵۰۲ در ظفر مائمی۔

کے کوئی آ دی مخاصم تھے، لیعنی وُسمن مخاصمان سے شہادت لے کر عدم موجودگی معاهلاہ کے مولوی صاحب نے مدعی کے حق میں فیصلہ لکھ دیا، مدعی نے تاریخ سے قبل مدعاعلیہ کو پڑھ کر سنایا، مدعاعلیہ کہ اس صاحب نے مدعی کے حق میں فیصلہ لکھ دیا، مدعی نے تاریخ سے قبل مدعاعلیہ کو پڑھ کر سنایا، مدعاعلیہ کہ اس مسئلے پرغور فرما ئیں چونکہ سے مسئلہ غور کو است کی کہ اس مسئلے پرغور فرما ئیں چونکہ سے مسئلہ غور کے قابل ہے، عند شریعت محمدی و مذہب حنفیہ کے مولوی صاحب کا حکم یک طرفہ نافذ ہوگا یا نہیں؟

کے قابل ہے، عند شریعت محمدی و مذہب حنفیہ کے مولوی صاحب کا حکم کی طرفہ نافذ ہوگا یا نہیں؟

(مقامی دار اللافقاء کی طرف سے جواب)

الجواب: "ومَنُ يَعُصِ اللهُ وَرَسُولُهُ" الآية، "ومَنُ يَعُصِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ 
نَارًا خُلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ" ووسرى جَدب ولا تصح ولاية القاضى حتى يجتمع فى
المولّى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد ووسرى جَدب ولو كان القاضى عدلا
ففسق بأخذ الرشوة أو غيره كالزنا وشرب الخمر تيرى جَدب وينبغى للمقلد أن يختار
من هو الأقدر والاولى لقوله عليه السلام: من قلد انسانًا عملا وفي رعيته من هو اولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين، وفي حد الاجتهاد كلام عرف في اصول الفقه حاصله أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معانى الآثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لئلا يشتغل بالقياس. في المنصوص عليه. (الهداية مع الدراية ص: ١٣٢، كتاب ادب القاضى) - (٢)

يَوْكُلُ عَلَم: قال ولا يقضى القاضى على غانب الله ان يحضر من يقوم مقامه وقال الشافعي يجوز لوجود الحجة وهى البينة فظهر الحق ولنا ان العمل بالشهادة لقطع المنازعة ولا منازعة بدون الانكار ولم يوجد، ولأنه يحتمل الاقرار والانكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأنّ أحكامهما مختلفة. (الهداية مع الدراية ص: ١٣٢، كتاب ادب القاضى) -

والعدو لا تقبل شهادته على عدوه اذا كانت دنيوية ولو قضى القاضى بها لا ينفذ ذكره يعقوب باشا فلا يصح قضاؤه عليه \_ أو رك عمد: اخذ القضاء برشوة للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة، جامع الفصولين وفتاوى ابن نجيم أو ارتشى وهو أو أعوانه بعلمه شرنبلالية وحكم لا ينفذ حكمه. (الدر المحتار كتاب القضاء ص: ٢٠٠١) \_

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الهداية ج: ٣ ص: ١٣٩ كتاب ادب القاضى (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٣) حواله سابقه-

<sup>(</sup>٣) الهداية ج: ٣ ص: ١٣٠ كتاب ادب القاضى (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٥) الهداية ج:٣ ص:٥٥١ (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج: ٥ ص: ٣٥٧، ٢٥٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار ج: ٥ ص:٣٦٢، ٣٦٣ (طبع سعيد).

طذامشمل علی ثلاثۃ صور: ا-رشوت ستانی، ۲-شہادت وُشمن بروُشمن، سامندم موجودگ مدعاعلیہ، جبکہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تین صورتوں میں ہے ایک صورت قاضی کے لئے ہوتو قضاءِ قاضی معاملہ منعدم کی جاتی ہے، للبندا تین صورتوں کا إجراء من القاضی ہوجائے تو اس کی قضاء بطریقِ اَوْلی نافذنہیں ہوجائے تو اس کی قضاء بطریقِ اَوْلی نافذنہیں ہوگ ، بحوالہ ہدایہ، درمخنار اور تمام کتب الفقہاء اور مع نص کے قضاء رَدِّ کی جاتی ہے۔

المجيب مصيب

احقر العبادمظفرالدين عفي عنه

#### (جواب از حفرت والا دامت بركاتهم )

جواب: - جواب بالا فرست ہے، صورتِ مسئولہ میں اگر سائل کا بیان فرست ہے تو تین وجوہ سے مولوی صاحب کا فیصلہ شرعاً نافذ نہیں ہے، ایک بیر کہ انہوں نے مدعا علیہ کی عدم موجودگی میں فیصلہ کیا، وفی اللار المختار: والا یقضی علی غائب والا له ای الا یصح بل الا ینفذ علی المفتی به بحر (الشاسی ج: مص: ۵۲) - فوصرے بیر کہ مدعا علیہ کے وُشمن سے اس کے ظاف گوائی تبول کی گئ، والشاسی ج: مصادت علی عدوہ اذا کانت دنیویة ولو قضی القاضی بھا الا ینفذ ذکرہ یعقوب والمعدو الا تقبل شهادته علی عدوہ اذا کانت دنیویة ولو قضی القاضی بھا الا ینفذ ذکرہ یعقوب باشا. (در محتار مع الشامی ص: ۲۱۵) - تیمرے بیر کہرشوت کی گئ، اور اگر چہ قاضی مرتی کے فیصلول باشا، در محتار مع الشامی مائن اختلاف ہے، لیکن جس مقدے میں رشوت کی گئ ہوائی کے بارے میں اکثر فقیاء کا اختلاف ہے، لیکن جس مقدے میں رشوت کی گئ ہوائی کے بارے میں اکثر فقیاء کا مسلک یہی ہے کہ اس میں فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، خلاف البعض و مال الشامی الیٰ ترجیح قول البعض لضرورۃ الزمان. (شامی ج: مص: ۲۵)، والا ضرورۃ هنا۔ (\*)

والله مبحانه وتعالی اعم بالصواب ۱۳۹۱/۳۳۱هه (فتوی نمبر ۲۲/۳۳۷ الف)



<sup>🖰</sup> الدر المختار ج:۵ ص٩٠٩ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۴) در مختار ج:۵ ص۳۵۳ (۱۱/ ۱۱/).

<sup>(</sup>۳) هر مختار ج:۵ ص:۳۵۸ (۲*۷ - ۲۷*).

besturdubooks. Wordpress.com



(حدود کا بیان)

besturdubooks. Wordpress.com

اِقرار کے ذریعے زنا کی شرعی سزا نافذ ہونے کی شرائط موجود نا کی شرعی سزا نافذ ہونے کی شرائط سوال: – کیاایک مرداورعورت کا بیاقرار کہ نکاح کے تین ماہ بعد پیدا شدہ بچه اُن کا ہے، زنا کا قرار مجھا جائے گا۔

۲: - کیااس مرداورعورت پراس جرم میں زنا کی حدنافذ ہوگی؟

جواب ۱۰:۱- سرف اتنے اقرار ہے حدِ زِنا جاری نہیں ہوسکتی، حدِ زِنا کے لئے ضروری ہے کہ عدالت میں غیرمبہم الفاظ کے ساتھ زِنا کا اقرار کرے، اور اِمام ابوصنیفہ کے نزویک ایک مرتبہ اقرار کرنا بھی کافی نہیں، چار مرتبہ اس طرح اِقرار کرنا ضروری ہے، لہٰذا مٰدکورہ اقرار پر حد جاری نہ ہوگی، البتہ تعزیر ہوسکتی ہے۔

کاراارا۴۴۱۱ھ (فتوی نمبر ۳۲/۱۷۱۳ ج)

# اقراراور گواہی میں ہے کچھ نہ ہونے کی صورت میں ''زنا'' کا جرم ثابت نہ ہوگا

سوال: - زید نے عمر کو بمعد اہلیہ کے اپنے گھر پر مدعو کیا، عمر بمعد اہلیہ کے جب زید کے گھر پہنچا تو زید کے اہل وعیال وُ وسرے مہمانوں کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تنے، اس کے بعد زید اور عمر دونوں نماز عصر کے لئے متجد میں چلے گئے، نمیاز کے بعد زید نے عمر کو مٹھائی لانے کے لئے ہیں دیئے، عمر مٹھائی لانے کے لئے بازار گیا، مٹھائی لائے بغیر عمر، زید کے گھر پر واپس آگیا، اور عمر نے زید کو گھر پر مٹھائی لینے کے لئے بازار گیا، مٹھائی لائے بغیر عمر، زید کے گھر پر واپس آگیا، اس کے بعد عمر کی بیوی کا الزام ہے نہیں پایا، اس کے بعد عمر اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے گھر واپس آگیا، اس کے بعد عمر کی بیوی کا الزام ہے کہ زید نے میرے ساتھ بدفعلی کی، مگر زید اس الزام کا انکار کرتا ہے اور اس فعل کا کوئی بینی شاہد نہیں ہے، عمر کی بیوی طفیہ کہتی ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور زید بھی طفیہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں شریعت کیا تھی دیتی ہے؟

<sup>(</sup>١) في فتبح البقيدير كتاب الحدود ج:٥ ص:٣ (طبع رشيديه كوئنه) الزنا يثبت بالبينة والاقرار .... وعلى ص:٨ والاقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر.

في البَجُوهِ مِنَّ النيرة كتاب الحدود ج: ٢ ص:٣٢٣ (طبع قديمي كتب خانه) الزنا يثبتُ بالبينة والاقرار .... (وبعد أسطر في المتن) والاقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر.

جواب: - صورت مسئونہ میں جب عمر کی بیوی حلفیہ اقرار کر رہی ہے اور ایسے آکراہ کا بھی فیر کرنیس کرتی جس سے وہ بالکل مجبور ہوگئی ہو، تو اس کا گناہ تو ثابت ہوگیا، جس کا علاج بجزاس سے آگی منظم کرنیں کہ وہ تو یہ وہ تو اس کا گناہ تو بالن گناہ ہوگئی ہوں تو اس کے ساتھ تو بہ کرلے گی تو اِن شاء اللّٰہ گناہ معاف ہوجائے گاناہ کی گاناہ پرکوئی گواہ ہے، لہٰذا اس کے خلاف جرم ثابت نہیں گا۔ کیکن زید چونکہ نہ اقرار کرتا ہے نہ اس کے گناہ پرکوئی گواہ ہے، لہٰذا اس کے خلاف جرم ثابت نہیں واللّٰہ اللّٰہ علم بوا۔

احقر محمر تقى عثاني

عارکر\۱۳۸۸عارچ

الجواب صحيح بنده محمد شفيع

(فتوی تمبر ۱۹۴۵ ۱۹ الف)

215111/2/55

صرف ایک گواہی سے زنا کی شرعی سزا جاری نہیں ہوسکتی ، البتہ گواہ کے معتبر ہونے کی صورت میں تعزیری سزا جاری کی جاسکتی ہے

سوال: - اگر کوئی شخص کی مجاہد یا علاقے کے کمانڈر کو یہ اطلاع دیدے کہ فلان برائے گھر میں ایک جوان اورلڑ کی کوزنا کرتے ہوئے دیکھا اور اس خبر کی ایک شخص تا ندیجی کرے اتو بہ مجاہد اور کمانڈر وہاں جا کر دیکھے تو وہ جوان وہاں ہے نگل رہا ہواور برانے گھر میں ٹر کی موجود ہواور جو بھی ان سے سوال کرے جواب نہ دے ، تو وہ مجاہد اور کمانڈر اس جوان کو بے تحاشہ ہے در دی بڑی عزتی کے ساتھ مارے لیکن وہ جوان اس مار سے مراجمی نہیں اور نہ اس کا کوئی عضوٹو ٹا ، تو کیا اس مجاہدا در کمانڈر بر شرعی طور پر پچھ عائد ہوتا ہے بانہیں؟

(١) وفي فتح الباري ج: ١٢ ص: ١٢٩ (طبع مكتبة الرشاد) ..... وقد يمسك به من قال أنه اذا جاء تانيا سقط عنه المحد ............. وقواه بيأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوغا بحشية الله وحدة تقاوم بالسينة التي عسنها لأن حكمة الحدود الردع عن العود وصنبعه ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحدّ عنه لذلك . الخ.

وفي ردّ المحتار مطلب التوبة تسقط الحدقيل ثبوته ج: ٣ ص: ٣ (طبع سعيد) الظاهر أن المراد اللها لا تسقط الحد الشابت عند الحاكم بعد الزفع اليه امّا قبله فيسقط الحديالتوبة ..... (وبعد أسطر) رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب الى الله تعالى فائه لا يعلم القاضى بفاحشته لافامة الحد عليه لأنّ الستر مندوب اليه وفي شرح الاشباه للبيري عن الجوهر رجل شرب الخمر وزني ثم تاب ولم يحد في الدنيا هل يحدله في الآخرة؛ قال الحدود حقوق الله تعالى الا أنه العلق بها حق الناس وهو الانزجار فاذا تاب توبة نصوحًا أرجو أن لا يحد في الآخرة فائه لا يكون أكثر من الكفر والردة وائه يؤول بالاسلام والتوبة.

و ٢ ؛ وفيي البلار المختار كتاب الحدود ج: ٣ ص: 2 و ٨ (طبع سعيد) (ويثبت بشهادة أربعة) رجال في مجلس واحد بلفظ الزنا . . . . . ويثبت أيضًا باقراره صويحًا صاحبًا ولم يكذبه الأخو . . . . الح.

وكذا في البحر الزائق كتاب الحدود ج.٥ ص: ٤ و ١٠ (طبع رشيديه).

وفتح القدير كتاب الحدود ج:٥ ص:٣ و٨ (طبع رشيديه كوننه).

جواب: - صرف ایک شخص کی گواہی ہے زنا کی حدِشر کی (سوکوڑے یا سنگسارٹی) افزیس حال میں دی جاستی، البتہ اگر ایک معتبر شخص کی گواہی اور ڈوسرے معتبر قرائن ہے یہ خالب گمان (۲) ہوجائے کہ مرد وغورت مشتبہ حالت میں پائے گئے ہیں، تو ان کوتعزیری سزا دی جاستی ہے، لیکن اس میں تعلیہ حکومت کی طرف ہے اس کمانڈرکوالیے معاملات کی سزا دینے کا مشیار دیا گیا ہے۔ تو وہ خود سزا و ہے سکتا ہے، ورنہ خود سزا و سے بجائے اپنے اس افسر کے سپر دکر دے جے سزا دینے کا افشیار حاصل ہو۔

واللہ ایم میں اورینے کا افشیار حاصل ہو۔

واللہ ایم

۹۶۱۶۲۴ مااهه (فتوی نمبر ۱۳۶۵/ ۲۰۰۰ الف)

#### حدودترمیمی بل میں زنا بالجبر کی سزا ہے متعلق سورۂ نور کی آیت نمبر ۳۳ سے اِستدلال کی وضاحت

سوال: -محترم مفتى تقى عثاني صاحب السلام عليكم

حدود قوانین کے بارے میں جو بحث اس وقت ملک میں جاری ہے، اُس کے حوالے سے آپ کا تفصیلی نقطۂ نظر'' جنگ'' کے کالمول میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اِس ضمن میں میں آپ سے چند باتوں کی وضاحت جا ہوں، اُمید ہے آپ اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود جواب سے مطلع فرما کمن گے۔

پہلی بات یہ ہے زنا بالجبر موجب حدجس کے لئے حدود قوانین میں جارگواہ ہیش کرنے کی شرطقی ، کیا پچھلے ہے سال میں کسی مجرم کو دی جاسکی ہے؟ جب یہ ممکن ہی نہیں تو پھراگر اس کو بل میں ہے ذکال دیا گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک بات بعید از عقل ہے تو پھراُس کے لئے اصرار کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟

ؤوسری بات ہے کہ اگر ایک غیرشادی شدہ مخض زنا بالجبر کا مرتکب ہوتا ہے تو اُسے کیا سزا دی جائے گی ؟ اگر اُس کی سزا بھی سوکوڑ ہے ہے تو پھر بیسزا تو اُس غیرشادی شدہ کے لئے بھی ہے جو زنا بالرضا کا مرتکب ہوتا ہے جبکہ آپ تکھتے ہیں: '' یہ مقال عام کی بات ہے کہ زنا بالجبر کا جرم رضامندی سے کئے ہوئے زنا ہے زیادہ علین جرم ہے، لبندا اگر رضامندی کی صورت میں بیرصد عائد ہورہی ہے تو جبرکی صورت میں اس کا اطلاق اور زیادہ قوت کے ساتھ ہوگا۔'' (جنگ مؤری ۱۳۳ رنومبر ۲۰۰۱ء) کیے؟

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے دیکھنے سابقہ مس ۵۳۸ کا حاشیہ نمبرال

<sup>(</sup>٢) وَ يَحِيُّ الدر السختار مع رد المحتار النَّ سم سـ ١٣ و١٣ (طبع سعير).

میری تیسری گزارش میہ ہے کہ سورۂ نور بی ہس ایت واپ سے رہ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ میری تیسری گزارش میہ ہے کہ سورۂ نور بی ہس ایت واپ سے رہ ہے ۔ والے سے بطورِ دلیل پیش کیا ہے اُس کا اِس معاطے سے کوئی تعلق نہیں ہے ، والے معالی خاتون کی بریت کے حوالے سے بطورِ دلیل پیش کیا ہے اُس کا اِس معاطے میں کرواتے تھے، اُن کے معالی کروتی پیشہ کرواتے تھے، اُن کے معالی کا بردیتی پیشہ کرواتے تھے، اُن کے معالی کا کہ زبردیتی پیشہ کرواتے تھے، اُن کے معالی کا بیٹ کروتی بیشہ کرواتے تھے، اُن کے معالی کا بیٹ کروتی بیشہ کروتی بیش کروتی بیش کروتی بیشہ کروتی بیش کروتی بیشہ کروتی بیشہ کروتی بیشہ کروتی بیش کروتی بیشہ کروتی بیشہ کروتی بیشہ کروتی بیشہ کروتی بیشہ کروتی بیش کروتی بیش کروتی بیشہ کروتی بیش کروتی بیشہ کروتی بیشہ کروتی بیشہ کروتی بیش کروتی بیش کروتی بیشہ کروتی بیش کروتی بیشہ کروتی بیشہ کروتی بیش کروتی کے دو ان کروتی بیشہ کروتی کے دو ان کروتی کروتی کروتی کی کروتی کروت بارے میں ارشادِ ربانی ہے کہ چونکہ اُنہیں اِس فعل بدیر مجبور کیا جارہا ہے اِس کئے اللہ تعالیٰ اُنہیں معاف فرمادے گا۔ اگر آیت کو سیاق وسیاق میں رکھ کر دیکھا جائے تو دُوسرا کوئی معنی لیناممکن ہی نہیں ہے۔شاید بیراس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں قرآن پاک کی آبات کو سیاق وسیاق میں رکھ کر مطالعہ کرنے کا رُجحان بہت کم ہے، دُوسری کوئی وجہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے۔

> موجودہ حکومت نے حدود قوانین میں جو ترمیمات کی ہیں وہ بھی حرف آخرنہیں ہیں، یہ بھی ایک انسانی کام ہے جس میں بہتری کی گنجائش موجود رہے گی۔ ای طرح حدود آرڈی نینس مجربیہ <u>9 کوا</u>ء بھی ایک انسانی کام تھا جس کے اندر بنیادی خامیاں موجود تھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ مجھ جبیہا ایک عام طالب علم بھی سمجھتا ہے کہ اُن قوانین میں بنیادی نوعیت کی خامیاں تھیں اور انہیں بہت جلد ڈور ہوجانا جاہئے تھا،لیکن ہمارے مزہبی جلقے اُسے حدود اللّد میں مداخلت کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جذبات وتعصّات ہے بالاتر ہوکر سوجنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مقلدانہ انداز فکر ہے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ والسلام عليكم

ناصرمصطفا

جواب: -محتر مي! السلام عليكم ورحمة الله

سفروں کی وجہ سے آپ کے خط کے جواب میں تا خیر ہوئی،معذرت خواہ ہوں۔

سورۂ نور آیت ۳۳ کے بارے میں عرض ہے کہ جن لونڈیوں سے زبردی پیشہ کرایا جار ہاہے، اُن سے زبردسی زنا کرنے والے،خواہ میسے دے کر کرتے ہوں، زنا باکجبر ہی کے مرتکب تو ہیں۔' اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کی تو مغفرت کا إعلان فرمادیا،لیکن جن لوگوں نے ان ہے ز نا بالجبر کیا، اُن کی معافی کا تو کوئی اِعلان نہیں، لہٰذا سورۂ نور کی آیت نمبرا میں بیان کی ہوئی سزا اُن پر بھی عائد ہوگی۔ میرے استدلال کی بیہ وجہ تھی۔ 2018 18 18/6/L

المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح.

<sup>(</sup> او ٣) وفي أضواء البيان سنورة النبور ج: ٥ ص: ٥٣٢ (طبع دار الفكر بيروت) فإن الله من بعد إكراههن (لهن) غفور وحيم، ذكره عنه القرطبي، وذكره الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. فزيادة لفظنة لهن في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة ليبان بقراءة غير شاذة أن الموعود بالمغفرة والرَحمة، هو

نآوی عثانی جلدسوم میں میں قط ہوسکنے کے باوجود حضور صلی اللّہ علیہ وہ کی میں اللّہ علیہ وہ کی میں اللّہ علیہ وہ کی اللّہ علیہ وہ کی میں خالقان نے إقرارِ زِنا كيول كيا؟ نیز زانی کے لئے ستر افضل ہے یا إقرار؟

سوال: - مكرى ومحتر مى تقى عثاني صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

''معارف القرآن'' سورۂ مائدہ کی آیت نمبر۳۳ کے مسائل کے مطالعے کے دوران ذہن میں ایک اِشکال نے جنم لیا، جوعرض کرتا ہوں۔ محترم محترم محترم مولانا شفیع صاحب دامت برکاتهم نے شرعی سزاؤں کے ضمن میں پانچ حدود ذِکر کی ہیں اور لکھا ہے کہ ان سزاؤں کی صورت میں تو بہ کرنے ہے اُخروی حساب معاف ہوجا تا ہے لیکن دُنیوی سزانہیں۔اس سے بیہ بات ذہن میں پیدا ہوئی کہ حضور صلی الله عليه وسلم كے زمانے ميں ايك زانی عورت نے حضورصلی الله عليه وسلم كے سامنے إعتراف جرم (خود حاضر ہوکر، حالانکہ آ ہے کوعلم نہیں تھا) کر کے سزا جا ہی۔

مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کے بیان کوسامنے رکھتے ہوئے اگر وہ عورت مخلصانہ تو بہ کرلیتی اور اپنے گناہ کو پوشیدہ رکھتی تو نہ صرف اُخروی عذاب ہے نیج جاتی بلکہ دُنیاوی ذِلت ورُسوائی اور سزا ہے بھی۔اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اس مسئلے سے لاعلم تھی؟ کیا وہ ضمیر کے ہاتھوں تنگ آ کر جذباتی رومیں بہہ کرسزا جاہے گئی تا کہ اس کے دِل کا بوجھ ملکا ہوجائے؟ اگر نہیں تو سزا ہے پہلے حضور

وفي الدر المنشور ج: ٢ ص: ٣٩ بـاب: ٣٣ (طبع موقع التفاسير) (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال: للمكرهات على الزنا.

ر أخرج عبد بن حميد عن قتادة (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال: لهن وليست لهم.

وفي اللباب بـاب:٣٣ ج:١٢ ص:٠٠١ (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) اي غفور رحيم للمكرهات والوزر على المكره، وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: لهنَّ والله لهن.

وفي كتاب الام ج: ٥ ص: ١٤٣ (طبع بيروت) (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) نزلت في الإماء المكرهات أنه مغفور لهن بما أكرهن عليه وقيل غفور أي هو أغفر وأرحم من أن يؤاخذهن بما أكرهن عليه وفي هذا كالدلالة على إبطال الحد عنهن إذا أكرهن على الزني.

وفي تفسير ابن أبي حاتم سورة النورج: ١٠ ص: ١٢ عن ابن عباسٌ رقم: ١٥٣٢٠ أن جارية لعبدالله بن ابي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادًا من الزنا فقال لها مالك لا تزنين قالت: لا والله لا أزني فضربها فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم. وكذا في تفسير ابن كثير باب:٣٢ ج: ٢ ص:٥٥ (طبع مجمع الملك فهد) وكذا في تفسير الآلوسي باب:٣٣ ج:١٣ ص:٣٢٤.

وفي التفسير الكبير ج: ١١ ص: ٣٢٣ (طبع موقع التفاسير) فإن الله غفور رحيم بهن لأن الإكراه أزال الإثم والعقوبة لأن الإكراه عذر للمكرهة أما المكره فلا عذر لهُ فيما فعل الثاني.

وفي تفسيس الشعراوي باب: ٣٣ ج: ١ ص: ٢٣٢٤ لا تكرهوا الإماء على البغاء وقد كن يبكين ويرفضن هذا الفعل وكن يؤذين ويتعوضن للغمز واللمز ويتجرا عليهن الناس.

وفي تفسير روح البيان، سورة النور ج: ٢ ص: ١٠٨ (طبع دار النشس) غفور رحيم أي لهن وفيه دلالـة عـلى أن المكرهين محرومون منهما بالكلية. فيز وكيحيَّ تغير معارف القرآن ج:٦ ص:٣١٧\_

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بیرمسئلہ بتایا نہیں؟ کہ اس طرح تم بچے سکتی تھیں، یا پھراک میں کو شرعی تحکمت ہے؟ besturdub<sup>C</sup>

جواب: - مكري ومحتر مي! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

یہ ڈرست ہے کہا گرکسی شخص ہے اس قشم کا گناہ خدانخواستہ سرز دیموجائے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اسے جھیائے، اور تو ہرے۔ کیکن جب ایسا شخص قاضی کے پاس آ جائے اور اعتراف کرلے تو قاضی اُسے صراحة چھیانے کا مشورہ نہیں دے سکتا، البتہ سنت سیے کہ ایک مرتبہ اقرار کرنے ر قاصنی مندموز لے، جوایک خفیف سا إشارہ ہے کہتم واپس چلے جاؤ، کیکن تین ہار مندموڑ نے کے بعد جب چوشی بار وہ اِقرار کرے تو پھر سزا جاری کی جائے گ<sup>(2) ہے تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس</sup> خاتون کے ساتھ ایبا ہی کیا تھا۔ بحثیت ِ قاضی آ ہے اس ہے صراحة یہ نہیں فرماسکتے تھے کہ تمہارے اِقرار کرنے سے چھیانا بہتر ہے۔ اُس خاتون کے قلب پر آخرت کا خوف اس درجہ طاری تھا کہ وہ ان خفیف اشاروں کو نہ مجھی، اور سزا جاری کرنے پر اِصرار کیا۔ اور تکوینی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی پیہ مصلحت تھی کہ اُس کے ذریعے دِین کے ایک اہم تھم کاعملی نفاذ کرائے ہمیشہ کے لئے قانون اور سنت کو محفوظ کرنا تھا۔ محفوظ کرنا تھا۔ واللداعكم ےرا ۱۳۲۲/ار*ے* 

(١ و ٢) وفي فتح الباري، باب لا يرجم المجنون والمجنونة ج: ١٢ ص: ١٥٨ (طبع مكتبة الرَّشد، مكة المكرَّمة) وينؤخلذ من قبضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشبار ببه أبيوبكر وعمو على ماعز وان من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكر ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لو ستوته بتوبك كان خيرًا لك وبهذا جزم الشافعيُّ فقال أحب لمن أصاب ذنيًا فستره الله عليه أن يستو على نفسه ويتوب.

وفيه أينضًا ج: ١٢ ص: ٩٩ هـ وقيمه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحذا ويستنر بستر الله وان اتفق انه يخبر أحدًا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر شم عنمبر وقيد أخبرج قبصتيه معهما في المؤطأ . . . . . . . . وفي القضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال لو سترتة بشوبك لكان خيرا لك ...... قال الباجي المعنى خيرًا لك ممّا أموتهُ به من إظهار أموه وكان سنره بأن يأموهُ بالتوبة والكتممان كما أمرة أبوبكر وعمر وذكر الثوب مبالغة أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلّا بردانك ممن علم أمرة كان أفضل مما أشوت به عليه من الإظهار ...الخ.

وراجع أيضًا إلى شرحج البخاري لإبن بطَّال ﴿ جِ: ٨ صَ:٣٣٣ (طبع دار النشر مكتبة الرشد).

و في علميدة القياري (بياب من أصباب ذنبًا دون الحيد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا ) ج: ٣٣ ص:٣٣٥ (طبع دار إحياء التراث العربي بيروت). إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه.

(٣ و ٤) وفي عمدة القاري ج:٣٣ ص:٣٣٥ (طبع دار إحياء التواث العربي بيروت). ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغة. وفي الهندية ج:٣ ص:٣٣١ (طبع رشيديه) فإذا بين ذلك وظهر زناة سألة عن الإحصان ...... فإن وصفه بشرائطه حكم برجمه كذا في التبيين.

٣٦ و ٣). وفني صبحيح المسلم رقم الحديث:٣٢٨٣ عن أبي هريرة قال: أتني رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عبلينه ومسلم وهنو في المستجد فناداة فقال: يا رسول الله الذي زنيتُ، فأعرض عنه حتّى ثني ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا، ......... (بالله كالشُّخ ب

الأحبر زنتي قبال: فتبب إلى الله واستتر بستر الله، ثم أتي عمر كذلك، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثلاث مرار حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله.

رد). وفي عنمانية النقاري ج:٣٠٠ ص:٦ (طبع دار إحياء التراث العربي بيروت؛ يقول الإماد للمقر لعلك لمست المراة أو غمرتها بعينبك أو بيديك وفي بعض النسخ بعد هذا أو نظرت ...الخ.

و في فتح البناوي ح: ١٠٠ ص: ٩٥١ - وطبع مكتبة الوشد؛ وفيه التثبت في ازهاق نفس المسلم و السبالغة في حبيانته لسا وقع في هذه القصة من ترديده والايماء اليه بالرجوع والاشارة إلى قبول دعواه ان ادعيّ اكراها واخطاء في معني الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلا أو غير ذلك.

وهني عسمندة القباري ج ٢٣٠ ص: ٩٠٠ ، طبع دار إحياء التراث، وقال عباض فاندة سؤاله أبكت حنون استقراء لحاله واستبعاد أن يلج عاقل بالإعتراف بما يقتضي اهلاكة أو لعله برجع عن قوله

وفي الهندية آج: ٢ ص:٣٣١ وضع رشيديه ؛ وندب تلقينه لعلك قبلت أو لمست أو وطنت بنسهة وقال في الأصل لعلك تزوجنها أو وطنتها بشبهة والمقصود أن يلقنه ما يكون دارنا كاننا ما كان.

(٨) وفني حنديث النمسلم رقع:٣٢٩٣ . . . . . ثم جالته إمرأة من غامه من الأزد فقالت: يا رسول الله طَهُرني، فقال: ويتحك ارجيعني فاستغفري الله وتوبي إليه (الحديث). ﴿ وَاجْعُ لِلتَفْصِيلِ إِلَى تَكْمِلَةُ فَتَحَ المِلْهُمُ جَ ٢ ص (٣٠٨ طبع دار العلوم كراچي).

(۱۰۸۹) بیز اس اصل تحمت کے ماروواس خاتوے کی طرف ہے ستر کے بجائے اقرار کو اختیار کرنے کا ایک سبب بیکھی دوسکتا ہے کہ بعض اوقات مترأس وقت افعنل ہوتا ہے تبکیہ کوئی ایک چیز نہ یائی جائے جو سر کے نوانسہ وحضاد ہو، اور أس متضاد امر کے پائے جانے کی وجہ ہے۔ سترمشکل ہو۔جیسا کے غیرمنکو د کا حامد ہونا۔ ایک صورت میں بعض حضرات نے فرمایا کہ متاب ہجائے اقرار اور مرافعہ اُنشل ہے چنانچہ فتعے الباري ج: ۱۴ ص: ۱۵۸ و ۱۵۹ (طبع مكتبة الرشد) ش يه:

أنَّ الغامادية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الإستتار للإطلاع على ما يشعر بالفاحشة ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الإستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده وان وجد فالرقع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل

اور چونکہ بیخا تون عاملہ ہو پیکی تھیں للبذا انہوں نے اقر ار کو افضل سمجھاء اس لئے اس واقعے کی ٹی احادیث میں میہ بات موجود ہے کہ جب حسفور الدّس صلى الله عليه وتلم نے ان سے اشار قانون جائے اور تو ہاواستعفار کرنے کا فرمایا تو خاتون نے عرض کیا کہ میں سیجھتی ہوں کہ آپ نے جس طرح حضرت ماعز اسلمی رمنن القدعنه کوتعریض وغیرہ کے ذریعے ردّ فرہ نا جاہاتھ تو شاید مجھے بھی ای طرح تعریبش فرما رہے ہیں، جبکہ میرا معالمہ ماعز سے یوں مخلف ہے کہ ان سکے یاس تو صرف اقرار تھا اور اُن کے لئے آپ کی تعریض کی بڑو پر اقرار ہے ارجو یامکس تھا گر میرے معاہبے میں واضح قرینه موجود ہے کہ میں تو با قاعدہ حاملہ ہوچکی ہوں البذا مجھے یا کے فرماد ہیجئے۔

نلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں تو یہ واستغفار کرنے ،لوشنے اور تعریض وز دید کے کئی اشارے بائے جائے کے وجود اس خاتون نے ندکور واسباب (جس کا حاصل خوف منخرت ہی ہے جدیہا کہ حضرت والا داست برکاتھم انعالیہ نے تحریر کر مایا) کی ہذا ویر حدید

و في حديث صحيح المسلم رقم الحديث:٣٢٩٣ ..... ثم جاءته إسرأة من غاهد من الأزد فقالت: يا رسول الله طَهْـرنـي، فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن تردّدني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاكب؟ قالت: انها حبلي من الزنا، فقال: آنت؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعى ما في بطنك. والحديث) وفي فتح الباري ج: ١٦٠ ص: ١٦٠ وطبع مكتبة الرشد،

وأما قبول الغامدية تريد أن ترددني كما رددت ماعرًا فيمكن التمسك به للكن أجاب الطيبي بأن قولها انها حالى من البزنيا فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعز لأنهما وإن اشتوكا في الرنا للكن العلة غير جامعة لأن ماعزا كان متمكنًا من الرجوع عن إقواره بخلافها فكانها قالت أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار لظهور الحمل بها بخلافه ...الخ. وفني شنوح سنس أبني داؤد اج:٢٥ ص ٣٠٠ فالتبوداد بالنسبة لها قد حصل وللكتها طلبت منه ألا يفعل كما فعل يساعو ...الخ.

# ﴿فصل فی القصاص و الدّیات﴾ (قصاص اور دیت کے مسائل کا بیان)

گاڑی کی ظکر سے کسی کے مرجانے پر قصاص و دبیت کا حکم سوال: - گاڑی کے ایمیڈنٹ کی وجہ ہے کوئی مرجائے تو کیا ڈرائیور سے قصاص لیا جائے گایا اس پر دیت واجب ہوگی؟

جواب: - اگرا یکسٹرنٹ ڈرائیور کی غلطی ہے ہوا ہے، ارادہ مارنے کانہیں تھا تب تو قصاص نہیں، صرف عاقلہ پر دیت آئے گی اور کفارہ واجب ہوگا، اور اگر قتل کرنے ہی کا ارادہ تھا تو قصاص ہوگا۔ واللہ اعلم

ا یکسیڈینٹ میں موت واقع ہونے کی صورت میں ذمہ دار ڈرائیورکی انشورنس کمپنی سے حاصل ہونے والی رقم '' دیت' میں شار کر کے وصول کرنے کا حکم

سوال: - امریکا میں بھو پھی کی بیٹی کو راستہ پار کرتے ہوئے ایک ٹرک کی خاتون ڈرائیور نے سکنل تو ڑتے ہوئے بچی کو ماردیا، جس سے وہ انقال کرگئی، ٹرک انشورڈ کی ہوئی تھی، اب انشورنس کمپنی سے بچی کے والدین کو ہرجانہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہرجانہ دیت ہے یا نہیں؟ کیا دیت کی رقم سے زیادہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ انشورنس کمپنی سے ملنے کی صورت میں حلال ہے یا نہیں؟

بنده محمد عامر عفی عنه

خادم جامعة الرشيد، احسن آباد

جواب: - اصل ہرجانہ ٹرک ڈرائیور کے ذمے لازم تھا، جس کے بقدرِ دیت مطالبے کا حق

 <sup>(</sup>۱) في الدرج: ۲ ص: ۵۲۵ (طبع سعيد) القتل .... عمد، وهو أن يتعمد ضربه أي ضوب الآدمي في أي موضع من جسده .... وموجبه القود عينا ..... و الثالث خطاء .... وموجبه .... الكفارة و الدّية على العاقلة و الاثم دون اثم القتل .... اهد.

تھا، اس نے زائد مطالبے کا حق نہیں ،لیکن قاتل خطا خود زائد دے تو لین جائز ہے۔ رہا الشورائی کمپنی ہے وسول کرنا، تو انشورائی کرانے والے نے اب تک کئی بھی مد میں جتنا پر پمیم جمع کرایا ہواس حد تھی تو وصول کرنا ہے غبار طور پر جائز ہے، اس سے زائد میں بہتاویل ہو تھی ہے کہ انشورنس کمپنی اس کی عاقلہ کے قائم مقام جمجی جائے ، اس کو عاقلہ بنانے کے لئے جو عقد ناجائز کیا گیا وہ دونوں کا اپنا عمل ہے ، جس کے وہ خود ذمہ دار جیں ،لیکن جب مرفا و قانونا وہ عاقلہ کے قائم مقام بن گئی تو اس سے وصول کرنے کی بھی گئجائش معلوم ہوتی ہے، اور اگر چہ انشورنس کمپنی کا مال اکثر عقود فاسدہ کی وجہ سے حرام ہونے کا گمان غالب ہے،لیکن کفار ابل حرب کے مخاطب بالفروع نہ ہونے کی بنا پر گنجائش معلوم ہوتی ہے، گر گمان خاص بالفروع نہ ہونے کی بنا پر گنجائش معلوم ہوتی ہے، گمر اس پر پورا جزم نہیں ،غور کرلیا جائے ، اور دُوسر سے عہاء ہے بھی رُجوع کرلیا جائے۔ والسلام

#### ا:-موجوده دور میں قتلِ شبه عمد کی صاحبین کی بیان کرده تعریف اِختیار کرنے کا حکم ۲:-صلح عن دم العمدیا دیت عمد میں تین سال کی مہلت ضروری نہیں

سوال: - امام ابوصنیفہ نے قتلِ شبہ عمد کی تعریف ہیر کی ہے کہ ''عمداً ایسی چیز ہے قتل کیا جائے جو نہ ہتھیار ہواور نہ ہی ہتھیار کے قائم مقام ہو۔' (ہدایہ جنہ صنورہ ۵۲۰ کتاب الجنایت)۔

صاحبینؓ نے یہ تعریف کی ہے: "شبہ المعہد ان یتعمد صوبہ بھالا یقتل بہ غالبًا" (ہدایہ جہ صاحبینؓ نے یہ تعریف کی ہے: "شبہ المعہد ان یتعمد صوبہ بھالا یقتل بہ غالبًا" (ہدایہ جہ صنحه)۔ اِمام شافعیؓ بھی صاحبینؓ کی تائید فرماتے ہیں للہذا بڑے پھر اور بڑی لاٹھی ہے قتل یا زیادہ یانی میں غرق کرکے یا پہاڑی ہے گرا کر غرضیکہ ہر اس چیز سے جو اُجزاء کو جدا نہ کر سکے، امام صاحب کے نزدیک قبل عمد ہوگا۔

إمام صاحبٌ نَ آلدُّلُ''سلاح'' كونيتِ قبل كا مظبر قرار ديا ہے، لہذا''سلاح'' سے قبل عمداً قبل عمداً قبل عمداً قبل عمداً قبل عمداً قبل عمداً الله على الله الله على الله الله على الله عل

<sup>(1)</sup> وفي الهداية ج: ٣ ص: ٢٢٨ و ص: ٢٣٩ كتاب المعاقل رطبع مكتبه رحمانيه) والأصل في وجوبها على العاقلة قوله عليه السلام في حديث حمل بن مالك رضى الأعنه للأولياء قوموا فدوه ...... وانما خضوا بالضم لأنه انما قصر لقوة فيه وتلك بانصاره وهم العاقلة فكانوا هم المقصرين في تركهم مراقبته فخصوا به ..... لأن العقل كان على أهل النصرة وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعد. وفي عهد عمو رضى الله عنه قد صارت بالديوان فجعلها على أهله اتباعًا للمعنى ولهذا قانوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة ...الح. (٢) و يخت الدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص ٢٨٠ و ١٢٩ (طبع سعيد).

ا - اب قابل استفیار بات یہ ہے کہ اس دور میں قل بالمقل کے واقعات بگری ہیں، اس طرح آلہ غیر جارحہ ہے بھی قل روزمرہ کامعمول ہے، امام صاحب کی تعریف کو اگر ملکی قانون کا درجہ اور موسید کا معمول ہے، امام صاحب کی تعریف کو اگر ملکی قانون کا درجہ اور کا معمول ہے، امام صاحب کی تعریف کو اگر ملکی تعزیف کا درجہ ہیں ہی سہولت ہے کہ اقال تو عاقد ویت اداکر ہے میں بھی سہولت ہے کہ اقال تو عاقد ویت اداکر ہے کی مہمات بھی ہے، اس کے مقابلے میں صاحبین کی تعریف اس دور کے مناسب ہے اور عقو ورسم المفتی کی عبارت سے واضح ہے کہ قضاء کے مطابات میں امام ابو یوسف کی تعریف اس دور کے مناسب ہے اور عقو ورسم المفتی کی عبارت سے واضح ہے کہ قضاء کہ مطابات کی ممالات کی امام ابو یوسف کے مقابلے میں امام ابو یوسف کے توال بی یوسف کی اس امام ابو یوسف کے توال بی یوسف کی اس کا میں ہوگا۔ و فسی المقنیة من باب المفتی الفتوی علی قول ابی یوسف کی سرای کی اور این کا توال در حقیقت امام سد جب بی گرائی کہ اور اس بات کی اس کتاب میں تقریح ہے کہ صاحب بھی شبہ عمر ہونے کی شرط لگائے ہیں کہ اور اس بات کی اس کتاب میں اس ماحب بھی شبہ عمر ہونے کی شرط لگائے ہیں کہ اور اس دیس میں کا میں ہوگا، عبارت ہے ہی شبہ کی کرد کی بھی قبل میں موجوز ان الموجوز اللہ ماحد ہوں کا میں اس میں جب کو اگر قصد التا دیس میں کہ ہوتو ان کے خزد کی بھی قبہ کہ اور کرد کیا جب الفود و منا لا کے جبہ ہولاق مصر ہوں ان میں دور اللہ ف المون اللہ ف المون اللہ ف المون اللہ ف المون المون المون المون اللہ ف المون المون المون المون اللہ ف المون اللہ ف المون المون

۴: – ووسرا سوال بیہ ہے کہ کیا قاضی دیت قبل کی مہلت نہ دیت تو کیا اس کی کوئی ٹنجائش پیدا ہوسکتی ہے یانہیں؟ شبہ یہ ہے کہ ایک تو ایک شخص کا قریبی قبل ہوا، بیا لگ اس کوسد مہ ہوگا، پیمر نین سال

را رد المحتار ج: ٢ ص ٥٣٠ رطبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) أعلاء السنن ج: ١٨ ص: ٨٤ (طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية).

وفي كنز العمال: لا عمد الا بالسَّيف ج: ١٥ ص: ١١ كتاب القصاص حديث: ٣٩٨٢٢.

وفي اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ١٨ (طبع ادارة القرآن) ليس معناه ان ألة القود ليس الا السيف كما توهمه الطحاوي.

تَک وہ دیت کا انتظار کرے گا، اس ہے اس کی تسلی نہ ہوگی۔ راقم کو باوجود تلاش کے مہلت مجالا کے کہا گئے۔ کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔

المستشتی مستشتی بنده بشیراحمد قاضی عدالت باغ،آزادکشمیر

جواب ا: - موجود و حالات میں قتل شبہ العمد کی وہ تعریف اختیار کی جائے جو صاحبینؑ نے اختیار فل جائے جو صاحبینؑ نے اختیار فل مناسب اور مستساغ ہے، آپ نے اس کے جو دلاک ذکر فرمائے میں وہ کافی جیں، اور شاید اس سے قبل میں نے انہی دلائل کی بناء پر آپ سے اپنی رائے ظاہر کردی تھی۔

الم المحديا ويت عد جوخود قاتل پر ہوتی ہے، اس ميں تو تين سال کی مہلت نظر دری نہیں، بلکہ باہمی اتفاق ہے جو مدّت بھی مقرّر ہوجائے وہ ڈرست ہے، صوّح بید فی البلدائع، بلکہ شافعیہ اور مالکیے گزد بیک مہلت وینا جائز نہیں، لیکن شبہ العمد اور خطاء کی ویت چونکہ عاقلہ ادا کرتی ہے، اس لئے اس میں مہلت وینا نیین موافق حکمت ہے اور اس کے خلاف فقہاء کا کوئی قول نظر ہے۔ اس لئے اس میں مہات وینا نیین موافق حکمت ہے اور اس کے خلاف فقہاء کا کوئی قول نظر ہے۔ اس میں مساحین کا قول اختیار کرنے کے بعد اس کی کوئی شرورت بھی نہیں۔ سے نہیں کوئی شرورت بھی نہیں۔ واللہ سجانہ العم

۲روار۹۹۹اهه (فتوی نمبروایدا/۴۰۰ د)

قتلِ شبہ عمد میں إمام ابوحنیفہ کا مسلک اور اُن کے دلائل کی تحقیق اور موجودہ دور میں شبہ عمد میں صاحبینؓ کی تعریف اختیار کرنے کا حکم

سوال: - كيا فرمائ مين علائي وين درج ذيل مسك مين: -

۱:- احناف کے نزد یک قبل بالمثقل موجب قصاص نہیں ہے، بشرطیکہ دھاری دار نہ ہو، دلیل
 میں حدیث "لا قود الا بالسیف" چیش فرماتے ہیں۔

۲:- کیمراستیفا ، قصاص میں بھی ای حدیث کوا پنامشدل بنا کرفرماتے ہیں کے قصاص مثل فصل دم میں : وگا بیکہ بہرحالت میں سیف ہے ہوگا۔

حدیث بالا کامنمل موجب قصاص ہے ( یعنی قصاص کن حالات کن آلات کی ضرب سے واجب زوتا ہے ) یا استیفاء قصاص ہے؟

ر (۱) تنسین نے نے کاافوی اور س کے واسل ماحظہ فرما کی مہ

<sup>(</sup>١٢) أيض بدانع الصنائع ج: ٤ ص ١٤٣٥ (طبع سعيد) ــ

جواب ا: - تمام أئمه أحناف نہيں بلكه صرف امام ابوحنيفةً كے نز ديك قبل بالمتعلى المجب وقدات نہيں بلكه صرف امام ابوحنيفةً كے نز ديك قبل بالمتعلى المجب وقدات نہيں اور إمام ابوحنيفةً كے بارے ميں بھى ملامه ظفر الله الله الله الله عليه الله عليه كل محقيق بير الله عليه كل محقيق بير الله عليه عليه الله عليه قبل كرنا نه ہو، وہ لكھتے ہيں: -

بل مذهبه أن القتل بالمثقل غير موجب للقود إذا لم يكن القتل مقصودًا للقاتل كما نص عليه في المجتبى ونقل عن العيني في البناية. (اعلاء السنن جنك من العيني في البناية السنن عليه في المجتبى ونقل عن العيني في البناية المنابعة السنن عليه في المجتبى ونقل عن العيني في البناية المنابعة المناب

امام ابوصنیفیگر دلیل میں عموماً حدیث: "لا قبود الا بسالسیف" پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس بارے میں متعدد صرح ولائل بھی ہیں، مثلاً: -

ا: – منداحمد میں حضرت نعمان بن اشیر رضی الله عنه ہے مرفوعاً مروی ہے: "و لا عہد الا بالمسیف" دکنو العمال ج: ۷ ص: ۴۸۴ حدیث: ۳۱۳۴ کتاب القصاص) \_ (۱۲)

الحديد خطاء وللكل حطا أرشيبي مين حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه بى سے مرفوعاً مروى ہے: "كسل شيء سوى
 السيف" اور عبدالرزاق كى روايت كے الفاظ يه بين: "كسل شيء سوى الحديد خطاء وللكل خطا أرش. " (حوالہ ولا)۔

لبندا امام الوصنيفة كاس ارشاد كى تائيد مين مرفوعات صريحه موجود مين، البنة زمانة حاضر ميل جبلة قبل أفس ايك كفيل بن كرره كيا ب، اورقتل كى واردا نين به حد بره عنى بين، اورقتل كى نت خطريقة ايجاد بوطن بين احقر كاطبعى أرجحان بيه به كملكى قانون بنات وقت امام شافتى ياتم ازتم صاحبين كا قول اختياركيا جائة تو يبتر ب، احقر في اس كا تذكره كراچى كيا بحض ابل فتوى ماما، يه كيا تو إنبول في اس سه اتفاق فرمايا، اوراس كى تائيداس بات سه بهى توقى به كرز برت بهاك كرف و أو انبول في اس مادين كا مورت مين علامه حموى وغيره في قصاص واجب بوف برفتوى ديا ب، اور ملامه رافتى في عالى مرقدى سه تقل كي صورت مين علامه حموى وغيره في قصاص واجب بوف برفتوى ديا ب، اور ملامه رافتى في عالى مرقدى سه تقل كي صورت مين علامه حموى وغيره في الله المواية في زمانها لانه شاع في الأرض بالفساد فيقتل موقعا لشوه (التحريس المحتاد في تاسيم واجب المواية في زمانها لانه شاع في الأرض بالفساد فيقتل دفعا لشوه (التحريس المحتاد في تاسيم واجب المواية في والمراب المحتاد في استصواب مناسب ها مدرده المواية في استصواب مناسب ها مناسب ها مناسب ها مناسب ها مناسب ها مناسب ها المناس المواية في المواية في المناسب ها مناسب ها المناسب ها المناسب ها المواية في المناسب ها المناسب المناسب المناسب ها المناسب ها المناسب ها المناسب ها المناسب ها المناسب ال

<sup>(</sup>١) أعلاء السنن ج: ١٨ ص: ٨٨ (طبع أدارة القرآن).

<sup>(</sup>٢ و ١٣) كنز العمال ج: ١٥ ص: ١١ كتاب القصاص حديث: ٣٩٨٥٢

<sup>(</sup> س ) آب پوئالہ باکستان میں تصاف کا قانون جمہور کے مسک کے مطابق بنایا کیا ہے، اس لئے اس پرقمن متعین ہے، لان حسکھ المحاکم رافع للخلاف۔

۳:-"لا قدود الا بسالسف" كے جملے میں دونوں معنی كا احتمال ہے، یہ بھی كه قطال اس استفار اس ورت كے سورت كے سوا واجب نہيں ہوتا جبكہ تلوار سے قتل كيا كيا ہو، اور يہ بھی كه قصاص كا استيفا سوائے تلوار كے سورت كے سوا واجب نہيں ہوتا جبئہ اعلاء السنن ميں پہلے معنی كوتر نيج دى ہے، وہ لكھتے ہیں:"ليس معناہ أن الله القود ليس الا السّيف كما تو همه الطحاوى" راعلاء السنن ج: ۱۸ ص: ۷۰)\_(۱)

ليكن علامة ظفر احمد عثمانى رحمة الله في آخر مين بينتيج تكالا م كه: "فالسطاهو انهما حديثان احدهما في ايجاب القود انه لا يجب الا بالسيف والثاني في استيفائه به لا لتوفي الا بالسيف والمراد به اسلام." (ايضا ج: ١٨ ص: ٥٠) -

بہرحال! حدیث میں دونوں معنوں کا احتال ہے، اور اس کے معنی متبادر یہی ہیں کہ استیفاءِ قصاص صرف تکوار ہے ہونا جائے، اور قل بلمثقل کے موجب قصاص نہ ہونے پر اس حدیث سے استدالال صربح نہیں ہے اور دُوسری احادیث کی موجودگ میں اس حدیث سے استدالال کرنے کی کوئی سنرورت بھی نہیں۔ ھندا ما عندی

۱۳۹۸۷۳۷۳۵ ه (فتوی تمبر ۱۲۹۷۳۳۵ الف)

#### قتلِ خطأ میں قاتل پر گناہ ہے یا نہیں؟ (مختلف عبارات کی شخفیق)

سوال: – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد از سلام مسنون عرض ہے کہ بندہ لاہور کے ایک دارالافقا ، میں بطور معاون دارالافقا ، کام کرتا ہے ، جمارے دارالافقا ، میں من جملہ قلی خطأ ہے متعنق ایک مرتبہ ایک سوال آیا جس کے جواب میں من جملہ قلی خطأ میں دیگر ادکام کے بیچکم بھی لکھا گیا کہ قاتل اس قل کی وجہ سے گناہگار بھی ہوا ہے ، لبذا تو بہ واستغفار کرے ، اگر چہ بیا گناہ قب موجود ہے۔ اگر چہ بیا گار کتب فقہ میں بیس سلہ واضح طور سے موجود ہے۔ کرے ، اگر چہ بیا گار کتب فقہ میں بیس سلہ واضح طور سے موجود ہے۔ اس موقع پر بندے کے خیال میں حدیث : "ان اللہ تہ جاوز عن احتی المحطأ المح" کی وجہ سے اشکال پیدا ہوا، وجہ اشکال بیت کے صدیث میں خطا کے مرفوع ہونے سے مراد حکم اُخروی کا مرفوع بونے یہ مراد حکم اُخروی کا مرفوع بونے یہ دراد حکم اُخروں کا مرفوع بونے یہ دراد حکم اُخروں کا مرفوع بونے یہ دراد حکم اُخروں کا حکم بونے یہ دراد حکم اُخروں کا مرفوع بونے یہ دراد حکم اُخروں کیا کہ دونا ہے ، جو کے عقاب ہے۔

جب حدیث کی رُو ہے خاطی ہے تعلم اُخروی لیعنی عقاب مرفوع ہے تو قتلِ خطأ کی صورت میں

والم اعلاء السنل ج: ١٠ ص ١٨ وطبع ادارة القوان).

 <sup>(</sup>١٠) عديد السس ح ١٠٠ ص: ٩٠ وطبع ادارة القران والعلوم الاسلامية ».

قاتل برگناه کیوں؟ اوراس ہے تھم اُخروی مرفوع کیوں نہیں؟

وفياً وي اور سَب تفسير وشروح حديث كو ديكها ليكن جو توجيهات ان حضرات نے قتل خطأ ميں قاتل كو گنابگار قرار دینے کی اختیار فرمائی میں ، ان میں سے کی توجیہ سے تسلی نہیں ہوئی بلکہ بعض عمارات سے قاتل کے گناہ گار ہونے کے خیال کومزید تقویت پینچی، چنانچہ آ حکام القرآن للجصاص میں ہے:

> ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتبر عظم الاثم فيها لأن المخطي غير آثم فاعتبار الاثم فيه ساقط.

> > مرقات شرح مشكوة ميں ہے:

والمعني أنه عفاعن الاثم المستوجب عليه بالنسبة الي مأثر الاثم وإلا فالمواخذة المالية كما في قتل النفس خطأ وإتلاف مال الغير ثابتة شرعًا وللذا قال علماءنا في أصول الفقه: الخطأ عذر صالح لسقوط حق الله اذا حصل من اجتهاد ولم يجعل عذرًا في حقوق العباد حتى و جب عليه ضمان (ج:١٠ ص:٣٢٣ طبع كوئنة) العدو أن.

حاشیہ مشکوۃ میں لمعات سے منقول ہے:

ولعل المراد بالتجاوز عدم الاثم فيها لاعدم المواخذة عليهما مطلقًا لأنه ينبست الدية والكفارة في قتل الحطأ ومع ذلك الاثم موفوع في الكل وهو رمشكوة ج:٢ ص:٥٨٣ طبع قديمي كتب خانه) المراد بالتجاوز.

مداریہ ملیں ہے:

والخطأ على نوعين ..... وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ..... ولا اثم فيه. (ج: ۳ ص: ۲۲۵)

اگر چەصاھب مدابیە نے "لا اٹسم فیسە" ئے تل کا گناہ مراد لیاہے، باقی ترک عزیمیت اور ترك مبالغه في النثبت كأسّناه مرفوع نبيس ہوگا۔

کٹین اشکال تو نہی ہے کہ خطأ میں ترک عزیمت اور ترک مہاہغہ فی التثبت تو ہوتا ہی ہے اس کے باوجودشارع نے اس سے گناہ کورفع فرمایا ہے۔

نیز بعض حضرات نے کفارہ کی مشروعیت کو بھی گناہ کی دلیل بنایا ہے، کیکن اس کا جواب اُ حکام القرآن لجساس کی عمارت ہے :وجا تا ہے کہ یہ کفارہ گناہ کی وجہ ہے نہیں۔ besturdubo

بندے کو فقہائے کرام پر کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ ان حضرات کی بات بیجینے کا ایجینے کا اعتراف کی بات بیجینے کا ا قصور فہم کا اعتراف ہے۔

اس لئے بندہ بڑوں کی بات کو بڑول سے سمجھنے کی غرض سے آگلیف وہی پر انتہائی معذرت خوابی کے ساتھ آنجنا ہے سے راہنمائی کامتمنی ہے۔ وللارض من کاس الکو ام نصیب۔

فقط والسلام عرض کمنده محمد رفیق معاون دارالافق، والتحقیق چو برجی پارک ۱ مور

جواب: - قتل خطأ میں قاتل پر گناہ ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہائے کرائم ک عبارتیں مختلف میں ، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں گناہ ہے، اگر چیقل عمر کے گناہ ہے کم ہے، اور کفارہ ای کے ازالے کے لئے مشروع ہواہے، چنانچہ درمختار میں فرمایا گیا ہے:

و الاثم دون اثم القتل اذ الكفارة تؤذن بالاثم لترك العزيمة.

اس کے تحت علامہ شامی نے فرمایا ہے کہ:

قوله لترك العزيمة، وهي هنا المبالغة في التثبت قال في الكفاية: وهذا الإثم إثم القتل، لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم، وانما يصير به آثما اذا اتصل به القتل، فتصير الكفارة لذنب القتل، و إن لم يكن فيه اثم قصد القتل اهـ تأمل.

(رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٠)

اور بعض فقبائے کرام نے سن وکی نفی کی ہے، جیسا کہ امام ابو بمر جصائس رحمہ اللہ اتعالیٰ کی عبدرت آپ نے خود فقل کی ہے، اور امام طحاوی کی عبارت سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

ان الکفارات قد تجب فی الأشیاء التی لا آثام فیھا علی من کانت مند، من ذلک قوله تعالیٰ فی کتابه: "ومن قتل مؤمنًا خطأ" الآیة.

(مشكل الأثارج: اص: ٩٩٣)

اور بعض فغنہا ، نے گئا و کے ذکر سے سکوت فرمایا ہے۔ لئین در حقیقت دونواں قسم کے اقوال میں پہلے تا تھی ممکن ہے کہ جنہوں نے گئا و کی آفی کی ہے ،

: ؛ شعلما

و١٠) استنكال الأتار للتلجاوي باب من اقتطع مال امري مسلم بيمين كاذبة. ح: الص: ٣٥٠ وقم: ٣٨٠.

اس سے مراد فل کے گذاہ کی گئی ہے، اور جنہوں نے اثبات کیا ہے اس سے مراد عدم تا بھی کھی گناہ کا besturduboo ا ثبات ہے، اور اختلاف کو حقیقی بھی مانا جائے تو یہ محض نظریاتی اختلاف ہے، جس کا کوئی مملی نتیجہ فیلیلا نگلباءاس لئے کہ:

ا- اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ کفارہ واجب ہے۔

۴- اس بات پر سی کا اختلاف نہیں کہ نفارہ نہ دیا جائے تو گناہ ہوگا۔

۳۔ اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کفاروادا کرنے سکے بعد اس پر کوئی آخروی ذمہ داری

ان تمام عملی نتائج یر منفق ہونے کے بعد تعبیر میں ہے اختاہ ف ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کے گناہ تھا، مگر کفارے ہے ختم ہو گیا، اور بعض حضرات نے فرہا یا کہ کناہ ہی نہ تھا، اور کفارہ ایک امرِ تعیدی کے طور پر واجب ہوا۔

الباتة قرآن كريم كے الفاظ ہے صاہرا ہے معلوم : ونا ہے كہ گناہ تھا، مگر كفارہ ہے معاف ; و گيا، اس ﷺ كه قر آنَ كريم. نَهُ عَارِه كَا ذِكْرَ كَرِينَ هونَ فرماني هِ كَهِ: "قويلة هن الله" (انسر ar:) بـ اس آیت کا نزجمہ حضرت ختیم الامت مورا ، تھا نوی قدین سرو نے ای طربؓ فرمایا ہے: '' (پیآزاد کرنا،اوروہ نہ ہو کئے تو روزے رکھنا) بطر اتن تو یہ کے (ہے) جواللہ کی طرف ہے مقرز ہے۔"

ان آیت کریمہ میں صراحت ہے کہ کفارہ ایلوراتو یہ کے مشروع ہواہے، اور فلاہر میمی ہے کہ تو یہ سی گناہ پر ہوتی ہے، اور چونکہ اللہ تعالٰی نے خود ارشاد فر مایا ہے کہ کفارہ ہے تو بہ ہوجائے کی ، اس لئے الگ ہے تو یہ و استعفار کی مشرورت نہ رہی۔

اب سرف بيه وبندره جاتى ہے كُفّل فرطأ بر كناه كا دونا حديث " دفيع عن أمنسي السخط أ و النهسيان" أنه كيم ما رنش معلوم ہوتا ہے، اس كے دو جواب ممكن ہيں:

ا یک بیا کہ اس حدیث کامقصود میہ ہے کہ اس فغل کا اصلی گناہ خطا کی صورت میں مرفوع ہے، چنا نجافل کی صورت میں اصل گناہ فق عمد کا <sup>ع</sup>نا و تھا جو خطا کی وجہ ہے مرفوع ہو ً یا ،لیکن کسی اور جہت ے " ناہ ہونا، اس کے معارض نہیں ، مثلاً قلّت تثبت کا "ناہ پھر بھی ہوسکتا ہے جو ایک جان کی بار سے کا سنبب بتأب

وكذا في الجامع الكبير للسيوطي ١٠٤١ أخرجه الطبراني ج.١ ص.-9 رفع:١٥٣٠

رًا ﴾ وهي جامع الأحاهيت حوف الزاء ٣٠٠٣٠ . وقع عن أمني الحطاء والنسيان

manufaress.com ے کے کسی معصوم جان کا ہلاک ہوجا نا انتہائی سخت معاملہ ہے۔ اور اس بیس بلاقصد نسیّب بھی موجب گناہ ہے۔ اور ترک مبالغہ فی التحرز والتثبت ؤوسرے معاملات میں جاہے موجب ٹناہ نہ ہو، کیکن اس شکین معاملے میں موجب گناہ قرار دیا گیا ہے۔البتہ عدم قصد کے عذر کی وجہ سے معافی کے ہے سرف کفارہ کوتو بہ کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے، الگ سے تو بہ کی ضرورت نہیں قرار دی گئی۔

> هندًا ما ظهر لي والتدبيجانه وتعالى اعلم بندوممرتق عثاني وارشعبان وسهبواه (فتوی نمبر ۱۱۸۴)



# ﴿فصل فی التّعزیر﴾ (تعزیر اور سزا دینے کے مسائل کا بیان )

### بہتان اور اِلزام تراشی پرتعز بری سزا کا اِختیار صرف عدالت کو ہے،عوام کونہیں

سوال: – زیداور بکر ایک تنظیم کے ذیلی ادارے کے عہدے داران تھے، زید بکر کے ماتحت کام کرتا تھا، بکرنے زید کے خلاف کچھ یا تیں کیں اور زید نے بکریر الزامات لگائے ، انتظامی کمیٹی نے کیر کے خلاف الزامات کا کوئی نوٹس نہ لیا اور فیصلہ کردیا کہ چونکہ زید اور بکر کے ارمیان اختلافات کی ویہ ہے اعتیاد کی فضا ہاتی نبیس رہی، اس لئے ماتحت مارزم زید کو إدارے ہے برطرف کیا جاتا ہے۔ جس کے بعد زید اپنا حیارت چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ اس کے چند دن بعد مکر نے ایک پرلیس ریلیز جاری کرے ا خبارات میں شائع کر وایا اور مختلف ذمہ داروں کو دیو، اور مجھوایا کہ میں نے انتظامی تمین ، کے مشورے ہے زید کو مالیات میں خور دیر و کرنے ، قواعد ونسوا بط کی خلاف ورزی کرنے اور نظم کی یا بندی نہ کرنے ، غط بیافی اور ڈائزی میں فرصنی اندرائ کرنے کی ہا، پر بیطرف کردی ہے۔ زید نے جب رسائل و اخبارات میں بڑھا تو اس نے ان بہتا نات کے خلاف تنظیم کے مجاز سربراہ کے یاس تحریری شکایت اجل کی ، میاز سر براہ نے اپنا نمائندہ اُٹلوائزی کے لئے مقرر کیا ، اُٹلوائزی اور شحقیقات کے دوران بکر زید پر لگائے گئے بہتانات قابت نہ کرریکا، اور انکوائزی آفیسر کے متنبہ کرنے اور کہنے کے یاوجود بکرنے اس صربح ظلم برزیدے معافی مانگتے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کدزید اگر جائے تو عداات میں میرے خلاف دعویٰ کروے، میں خود بھگت اول گا۔ اور کہا کہ''اس شخص ہے تو معذرت نہیں کروں گا'' اس پر انگوائری آفیسر نے اپنی رپورٹ میں شدیدؤ کھ کا اظہار کیا ہے، اور مزیدلکھ ہے کہ مبلس عاملہ ک فیل میں جو الزامات درج نہیں وہ بھی پرلیں ریلیز میں بلہ دیہ اور بغیر کسی معقول ثبوت ہے اپنے نعظے کی

جبہ ہے اور اپنی تو مین کا انتہام لینے کی غرض ہے شامل کردیئے گئے۔ انہوں نے الیں شعین معطی کی ہے جب کی مثال کردیئے گئے۔ انہوں نے الیں شعین معطی کی ہے جس کی مثال نہیں منتی۔ انعوائر کی آفیسر نے بدیں وجوہ بمر کے خلاف تادبی کارروائی کی سفارش کی ہے۔ کہر نے بریس رینیز میں مزید دروغ گوئی مید کی کہ اس نے زیدکو برطرف کیا ہے، مزید مید کہ انتظامی سمنی کے اس معتورے ہے برطرف کیا ہے۔ مزید مید کے انتظامی سمنی کے مشورے سے برطرف کیا ہے۔

زید کا کہنا ہے کہ جب بینا بت ہوگیا ہے کہ کرنے اس پر بہتانات (قذف) انگاے ہیں، نیز طاف واقعہ دروغ گوئی کرنے دیا ہوگیا ہے کہ کرنے انظامی کمیٹی کے مشورے سے برطرف کرنے اور اخہارات وغیرہ کے ذریعے مشتہر کرے سرح ظلم کرے اُسے چاردانگ عالم میں رسوا کیا ہے، جس سے اس کو ناقابل تلافی اقتصان پہنچ ہے، اور مزید ہے کہ بکر نے تنظیم کے سربراہ کے نمائندے کی عدم اصاعت کی ہے، تو ان جرائم کی وجہ سے جو کہ قابل تعزیر ہیں بکر مردود الشبادت اور ساقط الاعتبار اور منصب کے لئے نااہل ہوگیا ہے، اس کئے تاویب کے طور پر بکر کی بنیادی اُرکنیت تنظیم ختم کی جائی منصب کے لئے نااہل ہوگیا ہے، اس کئے تاویب کے طور پر بکر کی بنیادی اُرکنیت تنظیم ختم کی جائی ہوئے۔ باور اور ادارے کے عبدے سے برطرف کیا جانا جا ہے، اور تعزیر کے طور پر سزادی جائی جا ہے۔ براہ کرم شرق نقطۂ نگاہ سے صراحت فرمائیں کہ زید کا یہ مطالبہ کہاں تک حق بجانب ہے؟

جواب: - اگر واقعات مندرجہ ڈرست ہیں اور زید اُن الزامات ہے واقعۃ بری ہے جو بکر نے اس پر لگائے ہیں، تو بکر نے بہتان طرازی کا ارتکاب کرکے بخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ اینے اس گناہ سے تائب نہ ہواور زید ہے معافی نہ مائے، تو کسی ایسے عہدے کامسحق نہیں ہے جس

ر او ٢) وقبي سنن أبي داؤد ج:٢ ص:٣٢٠ (طبع مكتبه رحمانيه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرامُ ماله وعرضه ودمهُ حسب امرئ من الشر أن يحفر أخاه المسلم.

وفي سن أبي داؤد كتاب الأدب باب من ردّ عن مسلم عيبة ج ٢٠ ص ٢٠٠ رطبع رحمانيه) عن سهل بن معاذ بن أنس النجهندي عن أبده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسى مؤمنًا من منافق أراة قال بعث الله ملكًا يحمى لحمه يوم القيامة من ناز حهنم، ومن رمي مسلمًا بشيء يزيد شيبه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج ممًا قال.

وكذا في مستد أحمد حديث معاذ بن أنس الحهني رقع الحديث: ١٥٥٦ الله عن ٢٥٨ (طبع دار الحديث القناهرة) ومشكوة المصابح جـ ١٥ ص. ٢٣٨ (طبع قديمي) وفي مرقباة المفاتيح جـ ١٩ ص: ٢٣٨ (طبع اصداديه ملتان) أي فنذف مسلما .... بشيء أي من العيوب يريد به شينه أي عيبه حبسه الله أي وقفة على حسر جهنج وهو صراط مسدود .... حتى يتحرج ممّا قال أي من عهدته والمعنى حتى ينقى من ذنبه ذلك بارضاء خصمه أو بشفاعة أو متعديبه بقدر دنبه وكذا في بدل المحهود جـ ١٥ ص: ٢٥٥ (طبع معهد الخليل كراچي).

وفني شبرح النفيقية الأكبير مستبلة في التوبة وشرائطها ص:٩٥١ و ١٢٠ (طبع قديسي) امّا اذا قال بهتانا بأن لم يكن ذلك فيه فانه يحتاج الى التوبة ..... فليس شيء من العصيان أعظم من البهتان ... . الخ. ے ماتخول کے حقوق وابستہ ہوں۔ ایک اسلامی عدالت اس بہمان سررر پہ سے ماتخول کے حقوق وابستہ ہوں۔ ایک اسلامی عدالت اس بہمان سررر پہ دے سکتی ہے، لیکن بی تعزیری سزاعام لوگول کو دینے کا اختیار نہیں ہے، صرف عدالت کے ذریعے وکواکی واللہ اسم واللہ اسم دیسر نے ۲۹/۱۰۴۸)

سجلس گناہ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ توڑنے پر شرعاً کوئی تعزیرِمقرّر نہیں، نیز تعزیری سزائیں جاری کرنے کا اختیار صرف قاضی شرعی کو ہے

سوال: - برادری نے ایک ماتم کے موقع پر فیصلہ کیا کہ آئندہ شادیوں میں ڈھول ہجائے۔ اور لاؤڈ اسپیئر میں گانوں پریابندی کی جائے ، اور جو نہ مانے اس کا بائیکاٹ کیا جائے ، تمام برا دری اس پر متفق ہوگئی ، اس موقع پر إمام مسجد نے بھی بطور دھمگی و تنبیہ کہا کہ جو پیر حرکت کرے گا اس کا نَکَا بْ نَبِینِ بِرْصَایا جائے گا۔ کچھ ون بعد براوری میں ایک شادی ہوئی جس میں ڈھول کا بجانا اور ا! ؤَدِّ البِيكِريرِ گَانے شروع ہوگئے، امام مسجد نے لوگوں کو بتایا کہ وعدہ خلافی ہور ہی ہے، امام نے ذ ہے دار او گوں کو بھیجا کہ ان کو عدہ خلافی ہے منع کریں ،لیکن اہل تقریب نہ رُ کے ، ڈھول بجاتے رہے، اس کے بعد جب موقع نکاح کا آیا تو یبال سوشلست آ دمی جواینے نظریے میں سوشلزم کو دِین سمجھتا ہے، وہ إمام کو کہتا ہے کہ نکاح مت پڑھاؤ کیونکہ تم نے کہا ہے کہ جوابیا کرے گا اس کا نکاح نہیں بر ھایا جائے گا، امام نے کہا کہ میں نے یہ بطور دھمکی کہا ہے،حقیقت میں پیکام مانع نکاح نہیں ے، نکاح کے جواز کی شرائط اور ہیں، إمام نے نکاح پڑھایا اور نکاح کے وقت ڈھول بند کر دیا گیا۔ اب وہ اشتراکی نیڈر بیا فواہ پھیلا رہاہے کہ امام نے چونکہ وعدہ خلافی کی ، اس وجہ ہے اس کوتعزیر دے دی جائے۔ امام مسجد فرمار ہاہے کہ میں سرکاری نکاح رجسٹرار ہوں، مجبوری کی وجہ سے میں نے نکاتے پڑھایا ہے، اس کے علاوہ اگر نکاح نہ پڑھا تا تو فساد کا خطرہ تھا، کیونکہ ساری برادری نکاح میں شرکت کر چکی تھی ، اور امام محلّہ بھی ہے نہ پڑھانے کی صورت میں امامت سے نکالنے کا بھی خطرہ تھا ، تو کیاای صورت میں امام کے لئے تعزیر شرعی ہے؟

جواب: – پہلنے رہے تبجھے کیچئے کہ إمام نے لوگوں کے سامنے جو بیہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کوئی نکاخ

ر ١) وفي الهندية كتاب الحدود ج: ٢ ص:٣٣٠ (طبع رشيديه) وركنة اقامة الامام أو نائبه في الاقامة. وفي بدائع الصنائع كتاب الحدود ج: ٢ ص: ١٥ (طبع سعيد) ...... امَّا الَّذِي يعم الحدود كلها فهو الامامة وهو أن يكون المقيم للحد هو الامام او من ولاه الامام وهذا عندنا.

نہیں پڑھائے گا جس کی تقریب میں و حول باجا، یا گانا بجانا ہو، تو آب کسی ایسی مجلس بیان جا کہ بھی جا کر بھائا اس کے لئے دو وجہ سے ناجائز تھا، ایک اس وجہ سے کہ جس مجلس میں یہ ابو ولعب ہور ہے محالال ملاکھی جو اس میں جان ہو جھ کر شرکت کرنا ناجائز ہے، و وسر سے اس وجہ سے کہ یہ وعدہ خلافی ہے، جبال محالا مین وجہ کی وجہ سے کہ یہ وعدہ خلافی ہے، جبال تک پہنی وجہ کا تعلق ہے وہ تو صورت مسئولہ میں محقق نہیں ہوئی کہ جس وقت امام صاب بنائ تا مواجہ کے اس وقت وامام صاب بنائ کی خات کے اس وقت وامام صاب بنائ کی خات کے اس وقت واحول باجا موقوف کر دیا گیا تھا۔ اب وہری وجہ رہ جاتی ہے، مورد حقیقت امام صاب کا یہ وعدہ پوری ہراوری کے ساتھ ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا تھا، جب پوری پراوری کے ساتھ ایک معاہدے کی حیثیت و خالف ورزی کی گنجائش تو معاہدے کی حیثیت و معاہدے پر موقوف نیس نفی، بلکہ انہوں نے کا مالان ہراوری کے ساتھ معاہدے پر موقوف نیس نفی، بلکہ انہوں نے ذاتی طور پر اوگوں کے سامت یہ دعدہ کیا تھا تو انہیں اس وعدہ خلافی پر تو بدو استغفار کرنا چو ہیں، اس مقدم خالف میں مقابدے کے معاملات میں شرایعت کی طرف سے کوئی تحزیر مقرر نہیں ہے، اور نہ قاضی شری کے سوائسی اور وقعور سے واللہ احمد واللہ واللہ احمد واللہ احمد واللہ واللہ واللہ واللہ احمد واللہ وا

ے۱۳۹۰/۱۱ء ( فتو کی نمبر ۲۱/۱۱۱۲ الف )

(۱) وهي مرقاة المفاتيح شرح المشكوة ج: ۱ ص: ٢٥٠ و ٢٥٠ رطبع امدادبه ملتان) عن سفينة ان رجلا صاف على بين أبيي طالب رضي الله عنه قصنع لله طعامًا فقالت فاطمة الو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوة فحجاء فوضع يبليه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع قالت فاطمة رضى الله عنها فتبعته فيجاء فوضع يبليه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع قالت فاطمة وابن ماحة. قال الله أله فقلت بيا رسول الله! ما رذك القال الله ليس لي - أو - لنبي أن يدخل بيئًا مزوقًا. رواه أحمد وابن ماحة. قال الله الله على القال كان منكول الأنكر عنيها ولكن نبه بالرّجوع على القال كان منكول قاله من زينة الدنيا وهي موجبة لنقصان الأخرى

رشي تبييس المحقائق كتاب الكراهية فصل في الأكل والشرب ج:٤ ص:٢٩ و ٣٠ وطبع دار الكتب العلمية بيروت: وإن كان هناك لعب وعنا قبل أن يحضرها فلا يحضرها لأنه لا بنرمه اجابة الذعوة اذا كان هناك منكر.

وفي الهندية كتاب الكراهية البات الثاني عشر في الهدايا والضيافات ج: ۵ ص: ۳۳۲ و ۳۳۳ وطبع رشيديه). ومن دعلي الى وليمة فوجد ثمه لعبًا أو غناه فلا بأس ال يقعد ويأكل فان قدر على المنع يمنعهم وان ثم يفدر يصبر وهذا ادا لمم يكن مقتدى به امًا اذا كان ولم يقدر على منعهم فالديخرج ولا نقعد ولو كان ذلك على الماندة لا ينبغي أن يقعد وان لم يكن مقتدى به وهذا كلّه بعد الحصور وامًا اذا علم قبل الحضور فلا يحضو ... الخ.

وهي الهيدابه كتاب الكراهية ج: ٣ ص: ٥٥ مر وطبع شركت علميه، هذا ادا له يكن مهتدئ فان كان وله بقدر على منعهم يحرج ولا يفعد لأن في ذلك شين الدين وفتح باب السعصنة على المسلمين. روفي طبع وحماليه ص ٣٥ م و ٥٥ م وفتى البيداية ج: ٣ ص ٣٥ م و ١٥ م مكتبه وحماليه، ومن دعى الى ولسه أو طعام فوجد ثمد لعبا أو غناء فالا بأس بأن يفعد ويأكل .... ... وهذا اذا له يكن مقتدى فان كان وله بقدر على منعهم ينخرج ولا يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين والسحكي عن أبي حنيفة في الكناب كان قبل ان يصير معتدى ولو كان ذلك على المالمة لا يسبعني ان يقعد وان لم يكن مقتدى لقوله تعالى "فيلا تفعد الذكري مع القوم الطنمين" وهذا كله بعد الحضور ولو علم قبل الحضور الا بحصر الأنه لم يلزمه حق الدعوة.

وفي الفتاوي البزازية على الهندية ج. ٣ ص:٣٥٩ (طبع رشيديه) استماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب ولحوه حرام قال عليد السلام استماع الملاهي معصبة والحلوس عليها فسق والنلذذ بها كفر أي بالنعمه. لواطت کی شرعی سزا جاری کرنے کا اختیار حکومت کو ہے۔ سوال:- ایک صاحب کا ابتذاء باللواطت بمعد تعیین مقام یہ صاحب امام مسجد تھے، آخر

سوال: - ایک صاحب کا ابتذاء باللواطت جمعہ مین مقام پیرصاحب امام صحبہ سے، احر کیڑے گئے، اور نکال دیئے گئے، اور ڑو پوش ہوکر کہیں ڈور دراز مقام میں ملازمت کر لی۔ سائل اس امام صدحب کے تعاقب میں ہے، اور شرعی سزامعلوم کر کے اُس پر جاری کرنا چاہتا ہے، .....الخ-

جواب: - لواطت کا مرتکب فائق ہے، اور جب تک وہ ال عمل سے صدق دِل سے تو بہ نہ کرے، اس کو امام بنانا جائز نہیں۔ البتہ شرعی سزائیں جاری کرنے کاحق صرف اسلامی حکومت کو ہوتا ہے، اور موجود ہ قوانین میں چونکہ شرعی حدود نافذ نہیں ہیں اس لئے اس ممل کی سزا معلوم کرنا

ہے کار ہے۔

نوٹ: - اس قشم کے سوالات میں کسی معین شخص کا نام و نشان استفتا، میں ذکر نہ کرنا علاجے۔ علاجے۔ برا سے معلمہ علم وعلمہ اتم واقعم

الجواب صحيح الجواب صحيح بنده محمد شفيع بنده محمد شفيع

عارارے۱۳۸ه الف) (فتوی نمبر ۱۳۱۸ الف)

\*\*\*

<sup>، )</sup> وفي الهندية كتاب الحدود ج: ٢ ص: ١٣٣ (طبع رشيديه) وركنه اقامة الامام أو بائبه في الاقامة. وكذا في بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٥ كتاب الحدود ومثله في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج: ٥ ص: ٢٣٩ كتاب الحدود. كتاب الحدود.

# ﴿ فصل فی القسامة ﴾ (قسامت یعنی کسی جگه پائے جانے والے مقتول پر اہلِ محلّہ ہے تشم لینے کا بیان)

### کسی بستی کی طرف منسوب اُس کی مخصوص شارعِ عام میں پائی جانے والی لاش کی قسامت اُس بستی والوں پر ہوگی

سوال: - ایک لاش ایک بستی کے قریب اُس کی سڑک پر ملی، وہ سڑک ایسی ہے کہ اُسے ای بستی کی طرف ہی مکمل طور پر منسوب کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس سڑک پر اگر لاش ملے تو اس بستی والوں پر قسامت آئے گی یا نہیں؟ واضح رہے کہ اس سڑک ہے اس بستی کا پچھ فاصلہ بھی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، نیز یہ سڑک اسی بستی کے لئے تقریباً مخصوص ہے، پہلے ایک فتویٰ دیا گیا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ اس بستی والوں پر قسامت نہیں آئے گی ، میچے شرعی صورتِ حال سے برائے کرم آگاہ فرما ئیں۔ جواب: - مخدوم گرامی قدر ومکرتم جناب مولانا تاج محمد صاحب مرظلہم السلام علیکی ورحمۃ اللہ و برکانہ

میں نہایت شرمندہ ہوں کہ آنجناب نے جو اِستفتاء وتی طور پراحقر کو دیا تھا، اس کے جواب میں بہت تانجر ہوئی، اس سے آنجناب کو جو تکلیف پینچی، اس پر معذرت کے لئے احقر کے پاس الفاظ نہیں، اُمید ہے کہ معاف فرما ئیں گے۔ اب آنجناب نے دوبارہ سوال و جواب متعلقہ عبارتوں کے ساتھ ارسال فرمائے تو مسئلے پرغور کرنے کا موقع ملا، دونوں سوال و جواب اور متعلقہ عبارتیں دیکھنے سے ساتھ ارسال فرمائے تو مسئلے پرغور کرنے کا موقع ملا، دونوں سوال و جواب اور متعلقہ عبارتیں دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ دونوں فتو وں میں اصل تھم کے اعتبار سے کوئی تعارض نہیں۔ یہ مسئلہ غیر مختلف فیہ ہے کہ اگر شارع عام پر ایسی جگہ لاش ملے جو کسی بہتی سے اتنی قریب ہو کہ وہاں تک مقتول کی آواز پہنچ علی ہوتو اس سورت میں بستی والوں پر قسامت نہیں ، چنانچہ متعلقہ تمام مسائل کو نہایت جامع انداز میں علامہ رافعی نے اس طرح بیان فرمایا ہے:۔

ress.com

علد منه انه كيميا لا يتساسب العمل بإطلاق المتون لا يناسب الإفتاع المحكمة وظهر منه انه كيميا لا يتساسب العمل بإطلاق المتون لا يناسب الإفتاع المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل المحكمة والدّية والد العمران فالقسامة والدّية على أدني المحال، وفي موضع بعيد منتفع به بين المسلمين فهي عليَّ بيت المال، وإلا فهدر اهـ. ''

(تقريوات الوافعي ج: ٢ ص: ٣٣٩)(طبع جديد، ط سعيد)

لبذا اس عبارت میں جومسکہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ جس استفتاء کے جواب میں ابتداءً فتوی جاری ہوا، اس میں بیصراحت تھی کہجس جگہ مقتول پایا سیا وہ بستی ہے ۵۰۰ میٹر ؤورتھی، اور اس جگہ اوربستی کے درمیان کھیت اور کنویں بھی جائل تھے، لبذا جواب دینے والے صاحب نے سمجھا کہ • • ۵ میٹریعنی نصف کلومیٹر کے فاصلے سے عام طور پر آ وازنہیں پہنچتی ، بالخصوص جبکیہ درمیان میں کھیت اور کنویں بھی جائل ہوں، البتہ مناسب بیرتھا کہ وہ جواب میں پیصراحت کردیتے کہ یہ جواب اس صورت میں ہے جب واقعة فاصلداتنا ہوكة وازند يہنيجه

دراصل حکم کا مبنیٰ یہ ہے کہ شارع عام اگریستی والوں کی طرف اس طرح منسوب کی جاشکتی ہو کہ اس کی حفاظت اور اس کی تکہداشت کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہو، تو شارع عام کے اس جھے پر پائے جانے والے مقتول کے سلسلے میں قسامت ان پر عائد ہوگی، اس بات کی علامت کے طور پر فقہائے کرام نے جیخ کی آواز پہنچنے کو ذکر فرمایا ہے۔

للندائفس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارا مدار صورت مسئولہ کے سیحے صیحے تعین برے، ظاہر ہے کہ آپ وہاں سے قریب ہیں، اور آپ تمام باتوں کو مدِ نظر رکھ کر فیصلہ فرما سکتے ہیں، اگر وہ جگہ واقعة اليي ہے كداسے آواز يہنينے كى وجد سے بہتى ہے منسوب كيا جاسكنا ہوتو بے شك قسامت ہوگى، ورنه نبیں۔ بیہ بات آپ خاص طور پر ملاحظہ فرمالیں کہ اگر واقعةٔ فاصلہ ۵۰۰ میٹر کا ہے، اور چھ میں کھیت وغیرہ حائل ہیں تو بظاہر آ واز کا پہنچنا بعید معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جوسوال سب سے پہلے آیا تھا، اس میں غیبر واضح انداز میں یہ بھی تذکرہ تھا کہ دوگروہوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی ،ادراس جگہ پر کوئی خون بھی نہیں یا یا گیا، ان پہلوؤں پر بھی شحقیق اور غور کی ضرورت ہے۔ (حضرت مولاناً)محمرتقی عثانی (مدخلهم)

بقلم: عبدالله يمن

21616/15/15

#### ﴿ كتاب المجنايات ﴾ (جنايت كے مسائل كابيان)

# ما لک کی اجازت کے بغیراس کے باڑے میں کسی کا اپنا اُونٹ لے جانا اور اس جانور کا دُوسرے جانوروں کو ہلاک کرنے کا تھم

سوال: - زید کا ایک أون ہے، اور عمرو کا أونوں کا ایک گلہ، ایک دن زید نے چاہا کہ وہ اپنا اونت عمرو کے آونوں کے گئے کے ساتھ کردے، لیکن عمرو نے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا (یعنی زید کا) اونٹ بمبرہ بہت بدمعاش ہے اور خطرہ ہے کہ وہ میرے اُونوں کو ہلاک نہ کردے منع کردیا، مگر زید نے عمرو کے منع کردیا، مگر زید نے عمرو کے منع کرنے کے باوجود اپنا اُونٹ عمرو کے گلے میں چھوڑ دیا، دُوسری صبح عمرو کے اُونوں میں سے دو اُونٹ مُر دو پائے گئے اور زید کا اُونٹ ان کے ساتھ پایا گیا، (واضح رہے کہ زید کے اُونٹ کے ساتھ عمرو کا صرف ایک بی اُونٹ برابر ہے باتی سب چھوٹے ہیں) مردہ اُونٹ کے جسموں کے مختلف متامات پر اُونٹ کے دانتوں کے نشانات اور کف پایا گیا، اس کے علاوہ اُونٹوں کے راگید نے کہ متامات پر اُونٹ کے دانتوں کے نشانات اور کف پایا گیا، اس کے علاوہ اُونٹوں کے راگید نے کے متامات بی اُونٹ کے باک کیا سے جومندرجہ ذیل شک کو یقین میں بدلنے کے موجب ہیں۔

ا:- زید کا اُونٹ بدمعاشی اور نقصان رسانی میں مشہور ہے، اور علاقے کے لوگ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں۔

۲:- بقول بکر (جس ہے زید نے بیاُ ونٹ خریدا تھا) اُس نے اپنا بیاُ ونٹ ای لئے بیچا تھا کہ اس کی عادات بدتھیں اورخطرہ تھا کہ کہیں کسی انسان کو ہلاک یا زخمی نہ کردے۔

"ا- اس وقوعہ ہے چند دن قبل علاقے کے نمبر دار نے ایک ایس پنچائت میں جس میں زید بھی حاضر تھا اُونٹول کی تگرانی کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے زید کا نام بطور خاص لیا اور صریح الفاظ میں اُس کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے اُونٹ کی خطرنا کی کے پیشِ نظر کسی بھی متوقع حادثے ہے بیخنے کے لئے ایٹ اُونٹ کی تعریف کی خطرنا کی کے پیشِ نظر کسی بھی متوقع حادثے ہے بیخنے کے لئے ایٹ اُونٹ کی تعرانی کرے۔

ہم:-معزَّزینِ قوم نے مردہ اُونٹوں کا موقع پر معائنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کد کیوں کے اُونٹ نے ہلاک کیا ہے۔

ئے ہلاک لیا ہے۔ الف: - شرع کی زوسے زید پر عمرو کے اُونٹول کا ضان آئے گا یا نہیں؟ اگر آئے گا تو کس pesturdubou شرعی اُصول کی رُوسے؟

ب: - اُونٹ کی ہلاکت کے عینی شاہر نہیں ہیں، کیا زید کے اُونٹ کا بدمعاش مشہور ہونا ثبوت کے لئے کافی ہے یا کوئی اور ثبوت دینا ہوگا؟

ج: - کیا بکر کا بیان اور نمبر اس میں نمبر دار کی تنبیہ زید کے اُونٹ کا عمرو کے اُونٹ کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے؟ کے لئے کافی ہے؟

جواب: - اگر سوال میں مندرجہ تمام واقعات ؤرست ہیں، اور زید نے واقعۂ عمرو کی اجازت اور اطلاع کے بغیر اپنے شریر اُونٹ کو عمرو کے اُونٹوں کے باڑے میں جھوڑا تھا تو صورت مسئولہ میں زید پر عمرو کے بلاک شدہ اُونٹوں کا ضان واجب ہے، بشرطیکہ سوال میں مندرج قرائن اس قدر واضح ہوں کہ بستی کے تجربہ کارلوگوں کو اس بات کا گمان غالب ہوجائے کہ عمرو کے اُونٹوں کو زید کے اُونٹ میں فقہائے کرام کی متعلقہ تصریحات حسب ذیل ہیں: -

قاوي بزازييس به: "في داره أبعرة أدخل عليها آخر بعيرًا مغتلما أو غير مغتلم بإذن صاحبها فقتل الداخل ذلك الابل لا يضمن، وإن بلا اذنه يضمن." (بزازية على هامش (١)

<sup>(</sup>١) هامش الهندية (الرابع في الجناية على غير بني أدم ...الخ) (طبع رشيديه كونته).

وفي ردّ المسحنار، كتاب الجنايات، باب جناية البهيمة والجناية عليها ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢ وقبيل باب جناية المملوك والمجناية عليها أخر بعيرًا مغتلمًا أو لا فقتل بعيرة ان بلا اذن صاحبها يضمن كما في البزازية أقول ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مرّ أوّل الباب من أنّة يضمن ما أحدثته الذابة مطلقًا اذا أدخلها في ملك غيره بلا اذنه لتعديه .....الخ.

وفي مجمع الطّمانات الفصل الخامس في جناية البهيمة ج: ٣ ص: ٣ وان أدخل بعيرا مغتلمًا في دار رجل وفي الدّار بعيسر صاحب الدّار فوقع عليه المغتلم اختلفوا فيه قال بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم وقال الفقيه أبو اللّيث ان أدخله بـاذن صاحب الـدّار لا يضمن وان أدخله بغير اذنه ضمن وعليه الفتوى لأنّ صاحب المغتلم وان كان مسببا فاذا أدخله باذنه لم يكن متعدّيا وان أدخل بغير اذنه كان متعدّيا فيضمن كمن ألقى حيّة على انسان فقتلة كان ضامنًا.

وفي الهندية، كتاب الجنايات، الباب الثاني عشر في جناية البهائم والجناية عليها ج: ١ ص: ٥٢ (طبع رشيديه كوننه) رجل أدخل بعيرًا مغتلمًا في دار رجل وفي الذار بعير صاحبها فوقع عليه المغتلم فقتله اختلف المشائخ رحمهم الله فيه منهم من قال لا ضمان على صاحب المغتلم وقال بعضهم ان أدخل صاحب المغتلم بغير اذن صاحب الذار فعليه الضمان وان كان أدخله بلا اذنه فلا ضمان وبه أخذ الفقيه أبو اللّيث رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في المحيط.

وفي الهندية، كتاب الغصب، الباب الرّابع عشر في المتفرّقات ج: ٥ ص:١٥٢ (طبع رشيديه كونته) وإن أدخل في دار رجن بنعيرًا مغتلمًا وفي الدّار بعير صاحب الدّار فوقع عليه المغتلم اختلفوا فيه قال الفقيه أبو اللّيث ان أدخله باذن صاحب الذار لا يضمن وإن أدخله بغير اذنه يضمن وعليه الفتوى .....الخ.

ربط حماره في سارية فجاء آخر بحماره وربطه، فعض أحدهما الآخر وهلك إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن، وإلًا ضمن، بأن لم يكن ذلك الموضع طريقا ولا ملكا الموضع طريقا ولا ملكا في المكان سعة، وفي الطريق يضمن لأن الربط ثمه جناية. (حواله مَرُوره و (٢))

اور اليه مواقع پر اليه قرائن كى بنياد پر ضان عائد كيا جاسكتا هے جن كى موجودگى بين ظن غالب قائم موجائ ، چنانچ معين الحكام بيل هے: "على الناظر أن يلحظ الأهارات والعلامات إذا تعارضت، فيما توجح منها قضى يجانب الترجيح وهو قوة التهمة، ولا خلاف فى الحكم بها وقد جاء العيمل بها في مسائل اتفق عليها الطوائف الأربع من الفقهاء." (معين الحكام ص: ٢٠٣، باب: ١٥، فى القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والاهارات). هذا ما عندى والتهري والتهري المحكم والتهري التهري والتهري المحكم والتهري المحكم والتهري المحكم والتهري القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والاهارات). هذا ما عندى والتهري المحكم والتهري المحكم والتهري المحكم والتهري المحكم والتهري التهري المحكم والتهري التهري المحكم والتهري المحكم والتهري المحكم والتهري التهري والتهري والتهريق والتهريق والتهري والتهرين والتهرين



 <sup>(</sup>١) البزازية عملي هامش الهندية، كتاب الجنايات والرابع في الجناية على غير بني آدم ... النخ عنه عنه عنه عنه البخايات والرابع في الجنايات والرابع في الجنايات عنه عنه المحاسبة على غير بني آدم ... النخ عنه عنه عنه عنه المحاسبة عنه

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية، باب جناية البهيمة والجناية عليها قبيل باب جناية المملوك والجناية عليه ج: ٦ ص: ١٠٢ وطبع سعيد) وبط حمارة في سارية فربط آخر حمارة، فعض حمار الأوّل أن في موضع لهما ولاية الرّبط لا يضمن والاضمن ملخّضًا والله تعالى أعلم.

## گتاب الصلح ﴾ صلح كے مسائل كابيان )

کلیم کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد سے بدلِ سلے کر دستبردار ہونے والے کو دوبارہ مطالبے کا اختیار نہیں

> سوال: - الف: - محمد اساعیل ولد حاجی الله دیا، ساکن سرگودها ( داماد ) ب: - ملک دین محمد، ساکن کراچی ( سسر ) -

ج: - اصل وُ کان دارجس ہے گیڑی پر''الف'' نے عارضی طور پروُ کان خریدی۔

''الف'' نے '' جی تقریباً تین ہزار روپے میں گیڑی پر وُکان خریدی، (تحقیق معلوم نہیں) ہے صرف ''الف' کی زبانی ہے، یہ سرکاری طور پر بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن ایک شرط پر کہ مہاجر کو متروکہ جائیداو کہ جائیداو کے بائیداو کہ جائیداو کہ جائیداو کہ جائیداو کہ جائیداو کہ جائیداو کہ جائیداو کا کلیم حاصل کیا، جو کہ پانچ بزار کا تھا۔'' ب' نی متروکہ جائیداو کا کلیم حاصل کیا، جو کہ پانچ بزار کا تھا۔'' ب' نی متروکہ جائیداو کا کلیم حاصل کیا، جو کہ پانچ بزار کا تھا۔'' ب' نی متروکہ جائیداو کا کلیم حاصل کیا، جو کہ پانچ بزار کا تھا۔'' ب' نی متروکہ جائیداو کا کلیم حاصل کیا، جو کہ پانچ بزار کا تھا۔'' ب' نی ہوگی اور آ دھی '' ب' کی ہوگی ، یہ سب زبانی اقرار ہوا جس کو' الف' نے بخوشی قبول کیا۔

لیکن سرکاری طور پریدؤکان به قیمت پانچ ہزار میں مل جانے پر'اف 'نے بدعبدی کی ،اور پانچ ہزار میں مل جانے پر'اف 'نے بدعبدی کی ،اور پانچ ہزار کے کلیم کا آدھا حصہ دینا چاہا،لیکن' الف' کے والد کے ڈاننے پرکلیم بعنی پانچ ہزار نقدادا کردیا (بذریعہ اقساط) چونکہ'' ب' کی مالی حالت اچھی نہھی دُوسرے رشتہ داری کا معاملہ، تیسرے بوجہ مجبوری کلیم کی رقم وصول کرلی، اب جواب طلب امریہ ہے کہ کیا '' ب' کا آدھا حصہ برقرار ہے (بشرطیکہ اورے خرچ کا آدھا حصہ برقرار ہے (بشرطیکہ اورے خرچ کا آدھا حصہ برقرار ہے) یا کہ ہیں؟

کیا''الف'' اُزرُوئے شرع بدعہدی کا گنہگار ہے یا کہ نبیں؟ اگر ہے تو کیا اپنے آپ کواللہ کی کچڑ ہے بیچنے کے لئے آدھی وُ کان ویدے، اس دُ کان سے برسوں سے تین سو، چار سو، پانچ سو ماہوار

Zind dpress.com میں حاصل ہونے والی اس وُ کان کا اصل مستحق '' ب' تھا،لیکن اس نے''الف' کو آ دھی وُ کان دینے کا جو معاہدہ کرلیا، یہ درحقیقت کلیم حاصل کرنے کی أجرت تھی (جو جعالیہ یاسمسر و کے اُصول پر ڈرست بوسكتي ہے )،لہذا''الف'' برِ واجب تھا كہ وہ ؤ كان كا آ دھا حصہ خود ر كھے، اور آ دھا حصہ'' ب'' كو د ہے، اُس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرکے بدعہدی کا گناہ کیا،لیکن جب اس نے یانچ ہزار رویے کی رقم ''ب'' کو دے دی اور''ب' نے وہ رقم بغیر کسی اعتراض کے رکھ لی اور اس وفت ؤ کان کے نصف جھے کا مطالبہ نہیں کیا، تو فقہی اعتبار ہے وہ بدل صلح لے کر ؤ کان سے دستبردار ہو گیا، اب پوری وُ کان ''الف'' کی ہوگئ'''الف'' کو چاہنے کہ اس نے شروع میں جو ہدعہدی کی تھی اُس پر تو یہ و استعفار کرے، اور''ب'' ہے بھی اس پر معافی مانگے ،لیکن بدل صلح وصول کرنے کے بعد'' ب' اس دُ کان ہے د متبر دار ہو چکا ہے، للبذا اب وُ کان''الف'' ہی کی ہے، اب اس پر اس کا نصف حصہ'' ہے'' کو وینا د ہ واجب نہیں ۔ والثدسجانه وتعالى اعلم 201797/11/tA (فتويٰ نمبر ٥٠/٢٧٥)



<sup>(</sup> النا ٣) وفي الدّر السختار، كتاب الصُّلح ج: ٥ ص: ٦٣٩ (طبع سعيد) وحكمه وقوع البرأة عن الدّعوي ووقوع النصلك في مصالح عليه وعنه لو مقرًّا أو هو صحيح مع اقرار أو سكوت أو انكار فالأوّل حكمه كبيع أن وقع عن مال بسمال وحبسند فتجري فيه أحكام البيع. وفي الشامية تحته (قوله كبيع) أي فتجري فيه أحكام البيع فبنظر أن وقع على خلاف جنبس المدعيي فهنو بينع وشراء كما ذكر هنا وان وقع على جنسه فان كان بأقل من المدعي فهو حط وابراء اعتبر بيغًا أن كان على خلاف الجنس . إل الخر

# ﴿ كتاب الوكالة ﴾ (وکالت کے مسائل کا بیان)

### عقدِ و کالت میں مضاربت کے طور پر اُدھار چیز فروخت کرنے اور وکیل سے فوری ثمن کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کا حکم

سوال: - فضيلة القاضي محمد تقى العثماني المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنوى شركة تيباستي لتجارة السيّارات شراء سيّارات من شركة تويوتا اليابانية بطريقة الدفع المؤجل بعد ١٨٠ يومًا من تاريخ استلام البضاعة وترغب المضاربة الاسلامية الدخول في هذه الصفقة حسب الخطوات التالية: -

١ – تـقـوم شـركة تـويـوتـا بتعيين المضاربة الإسلامية وكيلة لها فيما يتعلق بتداول ومعالجة جميع وثائق إتمام العملية بما في ذلك سندات الدفع والضمانات والأمور الأخرى المتعلقة بها.

٢ - تـقـوم الـمـضـاربة الاسلامية بإبلاغ شركة تيباستي بأمر تعيين المضاربة وكيلة لتويوتا لهذه العملية وتحصل على قبولها بذلك.

٣- تقوم المضاربة بدفع قيمة السيّارات إلى شركة تويوتا فور تسلم شركة تيباستي لهذه السيّارات وذلك بعد خصم نسبة مشوية من هذه القيمة كعمولة للمضاربة بصفتها وكيلة للشركة البائعة.

٣ - تـقوم المضاربة بتحصيل كامل قيمة السيّارات لحسابها من شركة تيباستي بعد ١٨٠ يومًا من تاريخ استلامهم لهذه السيّارات.

أرجو من فضيلتكم التكرم بابداء رأيكم بصحة هذه العملية من الوجهة الشرعية ليسنى اعتمادها أو تعديلها بما هو مناسب وذلك قبل الشروع بها.

زیاد علی صبری

مدير برج المؤسسة العربية المصرفية المنطقية المنامة دولة البحرين

poress.com

جواب: -

#### الى سيادة الأخ زياد على صبرى مدير المضاربة الاسلامية في المؤسسة العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استلمت وسالتكم التي سئلتم فيها عن شرعية عقد الوكالة مع شركة نويوتا ونظرت في شرط هذا العقد، فتبين لي أن هذا العقد يمكن بطريقتين، أحدهما جانز، والآخر غير جانز.

الأوّل أن تبلسزم المضاربة الاسلامية في عقد الركالة مع شركة نويوتا (وهي البانعة) أنها ستقوم بدفع النسن إليها من قبل شركة تيباستي (وهي المشترية) فور استلامها للسيّارات. وبناستيلام الشمن منها عند حلول أجل ١٨٠ يومًا فهذا الشرط في عقد الوكالة شرط فاسد لا يجوز شرعًا، وذلك لأن مقتضى هذا الشرط من قبل الموكل أنه توكيل ببيع السيّارات بشن مؤجل على أن يدفع الوكيل النمن إلى المؤكل حالا، وهذا مناقض لعقد الوكالة.

والطريق الثانى: أن لا يشترط ذلك في عقد الوكالة مع شركة تويوتا بل توكل شركة تويوتا المضاربة الاسلامية البيع السيارات بيعًا حالا وتعقد المضاربة الاسلامية البيع الحال مع شركة تيباستى، كوكيل عن شركة تويوتا، ثم تستقرض شركة تيباستى مبلغ الثس من المضاربة الاسلامية بعقد منفصل من عقد البيع، وحيننا تدفع المضاربة الاسلامية ثمن السيارات إلى شركة تويوتا بعد خصم أجرة الوكالة منه ثم تدفع شركة تيباستى السلع المستقرض من المضاربة بكامله.

وهـذا الـطـريق جائز شرعًا ما دام كلّ من عقد الوكالة وعقد البيع وعقد الاستقراض منفصلا عن الآخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم منفصلا عن الآخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم الاحمال ٢٨ (فوي المحمود) والله المحمود (فوي المحمود) المحمود (فوي المحمود ا

\*\*\*

١١) في الدر ح: ٥ ص: ٥٢٢ رطبع سعيد) وصح بالنسينة أن التوكيل بالبيع للتجارة وأن كان للحاجة لا يحور ...
 لكبه لا يطالب الا بعد الأجل كما في تنوبر الأبصار

<sup>.</sup> ٢) في مسلم احمد بن حسل وقم ٣٠٠٣ ح.٣ ص.٣٠ وطبع دارالحديث القاهوة) نهي رسول الله صلى الله علمه وسلم عن صففتان في صفقة واحدة - ثير المخير ص ٥٠ ة بالثريثير الإس الله الاستيتيراوات

besturdubooks.W

# ر کتاب القسمة ﴾ (تقیم کے مسائل کا بیان)

# حیار بھائیوں کے درمیان زمین کی تقسیم پر تناز ہے کاحل

سوال: – حاجی ملی محمد صاحب ۱۹۴۸ء میں فوت ہوئے ، ان کے جار بیٹے محمر علی محمد شریف ، محمد عارف اور اتورملی ہے، ۹۲ ایکڑ رقبہ بذراجہ ٹالٹان جارحصوں میں برابرتقشیم کرکے قبریہ اندازی ہے یٰ نَکْ تَشْیم کی ٹنی محکمہ مال میں مشتر کہ کھاتہ رہا،محمد علی اپنے قریعے کے مطابق اپنے جھے کا رقبہ لے کر جدا ہو گیا، باقی تین بھائی وو سال اسٹھے رہنے کے بعد ان میں سے ایک بھائی محمد عارف بھی قرعہ والا رقبہ لے کر حدا ہو گیا، رقبے میں کوئی فرق تاحال نہ آیا تھا، اس کے بعد بہتہ جلا کہ محمد شریف کے جھے والے رقبے میں ۱۱۵ یکٹر کا یانی نہیں ہے جو کہ بارانی قشم کا ہے، باقی تین بھائٹوں کے جصے میں تمام نہری قشم کا ِ رقبہ ہے، محد شریف نے پنجایت کی کہ بارانی قشم والا رقبہ حصہ رسدی تقسیم ہونا جا ہے جو کہ ایا تکمی کی وجہ ے اسلیے محد شریف کے جھے میں ان کی قدر رقبہ یعنی بارانی قشم کا ہے اس کی وجہ ریتھی کہ تین بھائیوں کے حصے میں پندرہ پندرہ ایکڑول میں کہیں کہیں کلر والا رقبہ تھا ،محدشریف کے حصے میں (پندرہ ایکڑ میں ) بھی کہیں کہیں ٹیلہ تھا، پنجابیت نے فیصلہ کیا کہ دو ہارہ تقشیم کر کی جائے ،لیکن دو بھا کی محمد علی اور محمد عارف نے کہا کہ اب ہم دوبارہ تقسیم نہیں کرتے ، اور نہ ہی خرچہ ان کی مد کا اوا کرتے ہیں ، لہذا محمد شریف اور انورعلی دو بھائی اکٹھے رو رہے تھے اور ان کے قبضے کے رقبات بھی اکٹھے تھے، ان دونول نے مل کرمحکمہ انہار میں دعویٰ کردیا، دونوں بھائیوں نے اپنے خرامیے سے ان ٹیلوں کو آباد کیا،محکمہ انہار میں ۱۵ سال دعویٰ دائر رہا، فیصلہ ہوا کہ بارانی قشم کی بری قشم میں منظور کیا جاتا ہے۔ دونوں بھائی انفاق و محبت ہے کئی سال تک اکٹھے رہے اب جھکڑا پڑ گیا ہے،محد شریف کہتا ہے کہ میں وہی رقبہ جو کہ آج سے پچتیں سال پہلے میرا حصہ تھا وہی لے کر جدا ہوں گا، انورعلی کہتا ہے کہ ہم وونوں بھائیوں والا حصہ از سرنو تقسیم ہو، کیونکہ رقبے میں کافی فرق آچکا ہے،محمد شریف کے سواتمام ۲۳ ایکڑ ارامنی احیمی حالت میں ہیں، انورملی کے پندرہ ایکڑ کلر ہو چکے ہیں،شرعا کیا فیصلہ ہے کہ حیاروں بھائی از سرنونقسیم کریں یا صرف ہم شریف اور انورعلی کی زمین ہی از سرنو تقشیم ہو، یا بالکل نہ ہو؟

جُواب: – صورت مسئولہ میں محد شُریف اور انورعلی کو صرف اسپنے اسپنے حصوں کی تقسیم از سرنو کرنی جا ہے، دراصل جب جاروں بھائیوں کے درمیان زمین تقسیم ہوئی اُس وقت یہ نلطی روگئی کہ besturdub

العلمى كى وجہ سے ایک جسے میں پندرہ ایکٹر رقبہ بارانی آگیا، جبکہ باتی تمام حصوں میں رقبہ نبری تھے۔ اوقت محمد شریف نے تشیم پر جو باعتراض کیا وہ دُرست تھا، اور چاروں بھائیوں کو چاہیے تھا کہ تشیم از سرنو وقت محمد شریف نے از سرنو تقلیم کرنے سے انکار کرتے (سحما یفھم من العبارہ الاولی)۔ لیکن جب دُوسرے بھائیوں نے از سرنو تقلیم کرنے سے انکار کیا تو محمد شریف زمین کو نبری قرار دینے کی درخواست دے کر اور انور علی کے ساتھ شرکت کر کے عملا دوبارہ تقلیم کے حق سے ان دونوں کے درمیان دوبارہ تقلیم کے حق سے دعنی دار ہوگیا، اب انور علی کے ساتھ شرکت قائم کرنے سے ان دونوں کے درمیان درمیان جو تشیم ہوئی تھی وہ نئے ہوگی، اور تحد شریف اور انور علی کے حصوں کی زمین ان دونوں کے درمیان درمیان جو تشیم ہوئی تھی وہ نئے ہوگی، اور تحد شریف اور انور علی کے حصوں کی زمین ان دونوں کے درمیان انہر نوتقلیم کرکے الگ ہونا جا ہے ، اس سلسلے میں عبارات فقہیہ درج ذیل ہیں۔ ۔

العبارة الأولى: - "اذا اقتسما دارًا فلما وقعت الحدود بينهما اذا أحدهما لاطريق له فإن كان يفتح لنصيبه في حيزه طريقًا آخر فالقسمة جائزة وإن كان لا يقدر على أن يفتح لنصيبه في حيزه طريقًا آخر فالقسمة جائزة وإن كان لا يقدر على أن يفتح لنصيبه طريقًا إن علم وقت القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة وان لم يعلم فالقسمة فاسدة." (عالمگيرية ج: ه ص: ٢١١، كتاب القسمة، باب: ٣)\_

العبارة الثانية: - "القسمة تقبل النقض، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم صح) وعادت الشركة في عقار أو غيره لأن قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي" (درمختار مع شامي ج: ۵ ص: ۱۵۰، كتاب القسمة) \_ ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي" (درمختار مع شامي ج: ۵ ص: ۱۵۰، كتاب القسمة) هذا ما ظهر لي والترسيحان وتوالي اعلم هذا ما ظهر لي والترسيحان وتوالي اعلم الهما الما شهر لي والترسيحان وتوالي اعلم والترسيحان وتوالي اعلم هذا ما ظهر لي والترسيحان وتوالي اعلم هذا ما ظهر لي والترسيحان وتوالي اعلم هذا ما ظهر لي وتواني اعلم وتواني اعلم المرام وتواني اعلم المرام وتواني اعلم وتوريخ وتوريخ وتواني اعلم وتوريخ وتوريخ

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج: ٥ ص. ٢ ( ٥) كتاب القسمة (طبع شركت علميه).

وهي البسر الرابق، كتاب القسمة وطلب بعض الشركاء القسمة) ج: ٨ ص: ٥٣ ( طبع سعيد) ولو اقسموا دارا فاذا لا طريق لاحدهم وقبدر عبلي أن ينفتح في تصيبه طريقًا يمرّ فيد الرّجل دون المعمولة جارت القسمة لانّها لم تتضمن تـفـويـت منتفعة وان لم بقدر ينظر ان لم يعلم أنّه لا طريق لهُ فالقسمة فاسدة وان علم انه لا طريق لهُ جازت القسمة لأنّه رضي بهذه القسمة.

وفي السحيط اللوهاني، كتباب القسمة، فصل في بيان ما يقسم وما لا يقسم. الح ج. 11 ص: 10 (طبع ادارة الفرآن) وإذا اقتسم الرّجلان دارا فلمًا وقعت الحدود بينهما فإذا أحدهما لا طريق له فان كان يقدر على أن يقتح في حيزه طريقا فإن للقسم جائز وإن كان لا يقدر أن يفتح لنصيبه طريقا فإن لم يعلم وقت القسم أن لا طريق له فالقسمة فاسدة لأنها نضست تقويت منعقة على بعض الشركاء بغير رضاة وإن علم وقب القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة الغ.

راء اللز السحمار ج. 1 ص ٢٩٩ (طبع سعيد).

وهي مدانع الشمانع. كماب القسمة، فصل والها صفات الفسمة . . الخرج نا ص ٢٨ ، طبع سعبد،

وانف في قسسمة السواانسي فسجوز الزجوع لأن قسسة النواضي لائتم الآبعد حروج السهام كلّها وكل عاقد بسبيل من الزحوع عن العقد قبل تمامه كما في البيع بحوه.

وفيه ابلطنا حالد صلام وطبع سعيد. أن قسمة الحمع في الذور بالتراطني حائزة بلا خلاف ومعني المنادلة وان كان لارما في توعي القسمة ليكن هذا النوع بالمبادلات أشنة وادا تحققت المبادلة صبع النباء ..........................

besturdubooks. Wordpress.com ئے مرلانا مُرفقی محک بتر تقی عثمانی صاحا مامنت میں مولانا مُرفقی محک بتر تقی عثمانی صاحا امُستَاذ جَامُعَ ٤ دَارُ العُلُوم كراجئ تختيم عا والقال المالية